

## طَلْعَالْبُدُرْعَلِيْنَا عِي اَلْتُوَاكُلُتُ لَكُونِيَكُمْ مَ



مِكُ أَنْ بِينَ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

معادج النبوت نام كتاب مصنف ملامعين واعظالروي رحمه الله حكيم محد صغرفاروتي الريمين علآمرا قبال احدفاروقي وينوع سيرت دسول اكرم صلى المترعليه وسلم جهارم اورتتمة سوم : طُلُع البدُسے اليوم الملت كم ذيم أل سال طباعت ترجمها فتاعت دوم كميائن يرلبس لابور طارنع محتبنوير كي مخش رود لا بور نائشر صفحات جِع 180-قمت محلد

## فهرست مضاين

| صفح  | عنوانات                                | لنرسمار |
|------|----------------------------------------|---------|
|      | ، بجرت كابتدائي وا تعات                | 1       |
|      | حزت ابو بحركا خواب                     | r       |
| μ    | ردُسا قرلیش کا محاصره                  | 4       |
| *    | محنرت على كرم المنذ وجهه كى جا ثنارى   | 1       |
| 4    | کفت رکی ما پوسی                        | 0       |
| 1    | حفور حفرب صدای کے طویں                 | 4       |
| 4    | آغاز سفر بحرب اور حضرت صدي كى جان تأرى | 4       |
| 4    | رسالت مآب دوش صديق پر                  | ^       |
| 1 4  | مضيرعالم غار تؤرمي                     | 9       |
| A    | لعاب دمن كي سيماني                     | 1.      |
| 9    | واقعة بجرت بس لطيف اشارات              | 11      |
| 4    | محرطی کی آرزد                          | 14      |
| 1.   | شیطان کی فربیب کاری                    | 11      |
| 1 41 | سانب غار توري                          | 14      |
| 1    | مقام صديق اكرريني الشرعنه              |         |
| 10   | غار تورسے مدینمورہ تک                  | 14      |
| 1    | ام معقدا در ابومقلاكا ايان             | +4      |
| 1    |                                        |         |

| صفح  | عنوانات                                              | مبرشار |
|------|------------------------------------------------------|--------|
| 14   | سراتعه كاتعاقب                                       | IA     |
| 11   | بربائ غلامی وسول میں                                 | 19     |
| 44   | أفتاب رسالت كامرينه متوره مي نزول اجلال              | 4.     |
| 44   | بجرت كے يہنے سال كے واقعات                           | 11     |
| 14   | رين طيبه يرب بي سجد                                  | 44     |
| 44   | مضورن سيلاخطيهم عدفرايا                              | 14     |
| 44   | حضرت اليب الضارى ك تؤليس قيام                        | 44     |
| 19   | تعميد مسجد نبوى                                      | 10     |
| 41   | مرسندمي مزيد مسلما فول كالمر                         | 14     |
| **   | ظبروعصروعتاريس جار ركعت فرعن كالمحم                  | 1×     |
| 77   | عبدالمتدبن الم دامن اسلام مي                         | . 1/~  |
| 44   | مرسة باك مي مروركائات كالميلاخطاب                    | 19     |
| ~    | حضور کی دعاہے مدینے کی آب و مُوَا توشگوار ہوگئی      | ۳.     |
| 4    | معرافات كاذور                                        | 41     |
| 0    | حضور وينب دان عالم                                   | 44     |
| 14   | يودنون كرمق صلى ام                                   | ۳۳     |
| ML . | تعين اذان                                            | 44     |
| 'A - | وليدين مغيره كي نعت                                  | 40     |
| 9    | عائشه صديقه وعني المترعية المترعية المترعين المترعية | P4     |
| de   | فضائل حقرت عائشه رصى اللاعنها                        | P6     |

| روزهٔ یاوم عاشوره  مان فارسی بسراسول میں  مان فارسی بسراسول میں  مان فارسی استان رسالت پر  مدور سے سال کے واقعات  مرمضان کے روزے فرض ہوئے  مرحق فاطمۃ الزمراکا نکاح  اللہ تعالیٰ کی طوف سے کہ جہاد آگیا  اللہ تعالیٰ کی طوف سے کہ جہاد آگیا  واقعات برد کے اللہ اللہ کی مواقعات  میدان بدر کے دائے کے واقعات  البہ مینان کا نخبر  البہ مینان کا نخبر  مینان بدر کے دائے کے واقعات  مینان کے فال بدکو دیچریا  میناس کی تبنید  میناس کی تبنید  میناس کی تبنید  مینان واقعہ  مینان واقعہ  مینان واقعہ  مینان واقعہ  مینان واقعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | منبرشار   | عنوانات                           | صفحه       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------------|
| الم المان فارسی المسل المان فارسی المسل المان فارسی استا الم المان فارسی استا الم المانت پر دوم بوت دوم سال کے واقعات المرم المان کاروند فرض ہوئے اللہ المؤمنین اللہ اللہ المؤمنین اللہ المؤمنین اللہ المؤمنین اللہ المؤمنین اللہ المؤمنین اللہ المؤمنین اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۳۸        | روزة يوم عامثوره                  | <b>/</b> - |
| ووسرے سال کے واقعات رمضان کے روزے فرض ہوئے کویل کعبہ سیدہ فاطمۃ الزم اکا نکاح اللہ تقالی کی طرف سے جم جاد آگیا ہونیت امیرا لمؤمنین واقعات بررکے ابتدائی حالات میدان بررکے ابتدائی حالات ابرسفیان کا مخبر میدان بردک داستے کے واقعات ابرسفیان کا مخبر میدان بردک داستے کے واقعات میدان کو بیٹیگوئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>79</b> |                                   | N          |
| رمضان کے روزے فرض ہوئے  ہم تحقیل کعبہ ہم تحقیل کعبہ ہم تحقیل کعبہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجم جادرا گیا ہم کنیت امیر المؤمنین ہوان بدر کے ابتدائی حالات ہمیدان بدر کے رائے تے کے واقعات ہمیدان بدر کے رائے تے کے واقعات ہمیدان کا مخبر ہمیدان کی بیٹیگوئی ہم شرکین کے قال بدکو دیچہ یہ ہمیداس کی تبنیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.        |                                   | 41         |
| رم الله الإمراكانكات الله الإمراكانكات الله الله الإمراكانكات الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ri        | دومرے سال کے واقعات               | NA         |
| الله تعالی کی طرف سے تیم جادا گیا ۔ ۱۹ کینت امیر المؤمنین کینت امیر المؤمنین کا تعالی کی طرف سے تیم جادا گیا ۔ ۱۹ کینت امیر المؤمنین جائی کا دو افعات برد کے ابتدائی حالات میدان بدر کے دائی المالات میدان بدر کے دائی حالات کا خبر المینی کی دائی حالات کا خبر صفی کا خواب سیمنان کا مخبر میشیکر کی مشرکیان کے قال کی بیشیگر کی مشرکیان کے قال بدکو دیکھ یا مشرکیان کے قابل بدکو دیکھ یا مشرکیان کے قابل بدکو دیکھ یا مداس کی تبنیبر مشرکیان کے قابل بدکو دیکھ یا مداس کی تبنیبر میں میں تبنیبر کی میں میں تبنیبر کی میں کی تبنیبر کی کا دو اس کی تبنیبر کی میں کی تبنیبر کی میں کی تبنیبر کی کا دو اس کی کا دو اس کی تبنیبر کی کا دو اس | dr.       | رمضان کے روزے فرض ہوئے            | NA.        |
| اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیم جہاد آگیا  اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیم جہاد آگیا  اللہ عدات اللہ کو دیجے یہ او آگیا  اللہ مشرکین کے قال بدکو دیجے یہ اللہ کی دیجے یہ کی دیکھ کی اللہ کی دیجے یہ کی دیجے یہ کی دیکھ کے دیکھ کی دیکھ کے دیکھ کی دیکھ کے دیکھ کی دیکھ کے دیکھ کی دیکھ کے | 44        | مخوبل كعبه                        | 40         |
| المنت امیرالمؤمنین واقعات برر<br>واقعات بررک ابتدائی حالات بررک ابتدائی حالات بررک در کرر کرد کرد و قعات برد<br>ابرسفیان کامخبر منمضم کاخواب برد<br>امیترک قبل کی بیشیگرئی برد<br>مشرکین کے قال برکو دیجھ یا مشرکین کے قال برکو دیجھ یا عداس کی تبنیبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 44        | سيده فاطمة الزمراكانكاح           | 49         |
| وافعات بررک ابتدائی حالات میدان بررک ابتدائی حالات میدان بررک راستے کے واقعات میدان بررک کراستے کے واقعات میدان کامخبر صنمضم کامخواب میشیکوئی میشیکوئی میشیکوئی میشیکوئی میشیکوئی میشیکوئی میشیکوئی میشیکوئی میرسس کی تبنیبر کے فال بدکو دیکھ یا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40        | الله تعالى كى طرف سع جم جها داكيا | 4+         |
| جنگ بدر کے ابتدائی حالات میدان بدر کے در سے کے دا قعات ابر سفیان کا مخبر صنم کا خواب امیتر کے قتل کی بیٹیگوئی مشرکین کے قابل بدکو د بچھ ایا عداس کی تبنیبہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 44        | كنيت اميرالمؤمنين                 | 44         |
| میران بدرک راستے کے واقعات ابرسفیان کا مخبر ابرسفیان کا مخبر صنمضم کا خواب سات کے قبل کی بیٹیگوئی سات کے قبل کی بیٹیگوئی مشرکین کے فال بدکو دیکھ ایا مشرکین کے فال بدکو دیکھ ایا عداس کی تبنیبر کے مارس کی تبنیبر کا مناس کی تبنیبر کا میں سات کی تبنیبر کا میں کی تبنیبر کا میں کی تبنیبر کا میں کی تبنیبر کی تب | 46        | وافعات مرر                        | 44         |
| الرسفیان کا مخبر الرسفیان کا مخبر صنعتم کا خواب المیترک قتل کی بیشگوئی المیترک قال میرکین کے قال میرکود بچھ یا عداس کی تبنیبر میرکین کی تبنیبر میرکس کی تبنیبر المیرک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | da        | جنگ بدر کے ابتدائی صالات          | 44         |
| امیتر کے قال کی بیٹیگوئی امیتر کے قال بدکو دیجے ہیا مشرکین کے قابل بدکو دیجے ہیا عداس کی تبنیبہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 49        | میدان بدر کے درائے کے واقعات      | 4.         |
| امیترکے قتل کی بیٹیگوئی مشرکین کے قالی بدکو دیکھ ایا مشرکین کے قالی بدکو دیکھ ایا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۵.        |                                   | 44         |
| مشرکین کے فال بدکو دیجھ یا عداس کی تبنیبہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ١٥        | صنصنم كانواب                      | دب         |
| عداس کی تنبیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | or        | امية كة قتل كى بيشكونى            | 44         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٥٣        | مشركين كے فال بدكو ديجہ يا        | 40         |
| نوال واقعر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 04        |                                   | 40         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 00        | نوال دا قعم                       | 40         |
| دسوال واقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4         | دسوال واقعر                       | 44         |
| گيارسوال داقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 04        | گيارسوال داقعه                    | 44         |

| صفح | عزانات                                    | نمرشار |
|-----|-------------------------------------------|--------|
| 44  | بارسوال واقعه                             | 00     |
| 94  | آغاز جنگ بدر                              | -09    |
| 94  | ا بل اسلام کی امراد کے سیاف طائحہ کا نزول | 4.     |
| 90  | مقاطر بردرك دوسرك واقعاس                  | 41     |
| 90  | واقعه قتل نوفل بن خوبليد                  | 44     |
| 49  | امتيه بن خلف اور كس كے بيلے كاقتل         | 414    |
| 100 | الخفرت ك دومعجزب                          | 44     |
| 1-1 | بدر کی بعن قیدی                           | 40     |
| 1+1 | ابوجبل لعين كاقبل اوراكس كة قاتل          | 44     |
| 1.0 | حزب عباس سلانول کی قیدمیں                 | 44     |
| 1.6 | ال عنيبت كي تقسيم اورقيد لول سيسلوك       | 4^     |
| 1-4 | قداول کے بارے میں تحین کا اختلات          | 49     |
| 110 | محكم بن خرام كا وا قعه                    | 4.     |
| 114 | فتح كى خرىدىيذى                           | 41     |
| (1) |                                           |        |
| 141 | بدر کے مصیبت زدوں کی متر میں تبر          |        |
| Irr | عميرين وابهب كالاسلام فشبول كرنا          | 44     |
| 114 |                                           |        |
| 144 |                                           |        |
| 110 | غزدهٔ سوین                                | 44     |
|     |                                           |        |

| 3  |      |                          |        |
|----|------|--------------------------|--------|
| 1  | .صع  | عنوا نا ب                | برشمار |
|    | اس   | غزدهٔ قرقرة الكدر        | 44     |
| 1  | יייו | غزدة انمار               | 49     |
| 1  | ۳۳   | مري ت ردي                | A      |
| 1  | 44   | كعب بن اشرف كاقتل        | Al     |
| 1  | ٢٧   | الدرافع حجازى كاقتل      | AF     |
| 1  | 41   | عزوة احد                 | ~~     |
| 1  | MA   | وونول شكرا صفاعف         | 24     |
| 11 | 19   | جنگ احد کے واقعات        | 10     |
| 1  | 0-   | واقعهٔ دوم               | 4      |
| 16 | 34   | واقعبرُسوم               | A6     |
| 16 | 76   | واقعربهارم               | ^^     |
| 10 | 4    | واقعهم                   | 14     |
| 1  | 46   | رامعصيب بن عمير كا واقعه | 9.     |
| 11 | 44   | عبدالله بن الجراح        | 41     |
| 15 | 19   | سعد بن ابی ونت ص         | 91     |
| 1  | 60   | عبيدبن عاجز عامرى        | 9"     |
| 1  | 4    | شادت حفرت حزه            | 96     |
| IA | m    | فضائل شدائے احد          | 90     |
| 11 | 0    | المزده فرة الأسير        | 94     |
| 11 | 1    | بو کے سال ہجرت کے واقعات | 94     |
|    |      |                          |        |

| jac  | سعنوا ناست                     | نبرستمار |
|------|--------------------------------|----------|
| 149  | سفيان بن خالد كاقتل            | 90       |
| 196  | سرية الموسلم بن الاسد          | 99       |
| 191  | מקיים היו מיצע הי              | 100      |
| 194  | غزوه سي نضير                   | 1-1      |
| P-1  | ولادر يحيين بن على رضى المرعنه | 1.4      |
| 4.4  | وفات عبرالله بعثمان            | 1-10     |
| Y-W  | غ ده مربصغری                   | 1-6      |
| 4-61 | طمعه بن ابرین ادسی کی چوری     | 1.0      |
| 1.0  | مِن بر                         | 1-4      |
| 4.6  | غزوه ذات الرقاع                | 1.6      |
| Y.A  | غزوة دومة الجندل               | 4.1      |
| Y-A  | غزوه مراكبيع                   | 1-9      |
| 114  | ا کیب منافق کی موت             | 11-      |
| 114  | واقعرائك                       | 111      |
| YYY  | ومخم كالمتحم                   | IIY      |
| 444  | زوهٔ خندق                      |          |
| 444  | غازجنگ                         | 114      |
| 4446 | قيم بن مسعود كامتصوب           |          |
| 44.0 | منور کی دعا جنگ خندق میں       | 114      |
| 144  | ردہ خندق کے واقعات             | 114      |
| 1    |                                |          |

| مفح | عنوا ما ت                          | نمرتثار |
|-----|------------------------------------|---------|
| 444 | ايرجن مانپ کي شکل مي               | 11^     |
| 444 | صبيافت حضرت جابرضي التدعنه         | 119     |
| 140 | كلجور ون من بركست                  | (1-     |
| 444 | غزده بن قر نظبه                    | 141     |
| 404 | ہجرت کے پانچویں سال کے وا تعات     | 177     |
| roq | بلال بن حادث مزنی اسلام لاتے ہیں   | 1110    |
| 109 | عبيده من جرآح رصني المندعنه        | ١٢٢     |
| 74. | بجبت كے بھے مال كے دا تعات         | 110     |
| 44- | تمام وابن اكلمي                    | 174     |
| 441 | غزده بن محيان                      | 144     |
| 747 | بى كلاسب كى سركوبى                 | 11/     |
| 444 | نذك برجمله                         | 119     |
| 444 | غزدة تمامه                         | 17-     |
| 140 | مربيعكل                            | 1941    |
| 740 | بارش کے بیے نماز استسقار           | irr     |
| 444 | صبح کی فرضیت                       | 177     |
| 444 | للطبح صديبي                        | וויין   |
| 44- | خشك كنوي مي بإنى أبل بيرا          | 110     |
| P6. | انگلیوںسے یانی کی نہری جاری ہوگئیں | 1174    |
| 44- | مربيبيس باران رحمنت                | 114     |
|     |                                    |         |

\_\_\_\_

| سفح  | معنوا مات                                                                                                                         | نبرشفار |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 464  | بيدې رصنوان                                                                                                                       | ١٣٨     |
| 444  | حديبيكا ايك فولجكال واقعه                                                                                                         | 144     |
| 1'4- | معابل تحرير كيا گيا                                                                                                               | 14.     |
| Lvi  | معاہدہ صدیبہ برصی برکتا ترات                                                                                                      | 141     |
| 444  | طع حدید برکے اثرات<br>پیزیک در اور اور اور اور اور اور اور اور اور او                                                             | 144     |
| KVK  | إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ ثُنَّىٰ قُرْيا                                                                                              | Ide     |
| MAD  | ا بونصير كي مدسية مين أمد                                                                                                         | 144     |
| YA C | ت بان وقت کی طرف خطوط<br>پیمنر نم زیر مط                                                                                          | 140     |
| 400  | حضور کی انگریمٹی                                                                                                                  | 164     |
| YAA  | فسنسه مان نبوی<br>مزارهٔ دریه ه                                                                                                   | الرح    |
| YAQ  | منجائ کا مَا ثر<br>شون منه کا                                                                                                     | 144     |
| 19.  | شمرت دُجیر کلبی<br>آگار کر میزیش میزاند به در میزاند به میزاند به میزاند به میزاند به میزاند به میزاند به میزاند و میزاند به میزا |         |
| 441  | ہر قبل سکے درمار میں قاصر نبوی<br>قاص میں نب                                                                                      | 10.     |
| 190  | مرقل کے ما ٹزات<br>خرور درن نرجینر کرمینز کرمینز                                                                                  |         |
| 494  | خسرد پر دیزنے صنور کے خطا کو بھیاڑ دیا<br>مقدقص کی استحدثر کریز ہ                                                                 |         |
| 799  | مقوتص کے باس حنور کا فرمان<br>غمانی کے نام فرمانِ نبوی                                                                            |         |
| 4.0  | مسان کے م <sup>م</sup> افراق جو ی<br>بیامه کی طرف محتوب نبری                                                                      |         |
| 14-1 | باسری مرک توب بری<br>دیگر مکایتب نبوی                                                                                             |         |
| 4.1  | د پر معالیب موی<br>خولم بنت تعبله کا اظهار حقیقت                                                                                  |         |
| r-r  | وم بحث عبر ١٥١٩ بر عيفت                                                                                                           | 100     |

| صنح     | معنوا فاست                          | منبرتمار |
|---------|-------------------------------------|----------|
| p.p     | ا ونتوں اور گھوڑوں میں مسابقت       | 100      |
| 4.4     | حضرت عائشة صديقيه كى والده كاانتقال | 104      |
| grow.   | ساتوي سال كے وا تعات                | 14+      |
| h- 4.   | عزده فير                            | 141      |
| ۸۱۲     | يوديون كى زمرخورا نى                | 144      |
| וץש     | صلح فدک                             | 141"     |
| 1444    | حبشر کے مہاجرین کی آمد              | 144      |
| ۳۲۳     | زناف المصفيه رضى المترعنه           | 140      |
| 444     | زما ف صفیه رضی استریمنه             | 144      |
| 770     | حضرت على كے ليے سورج البط الا       | 144      |
| 440     | غزدهٔ میود دا دی القرای             | 144      |
| 444     | ققته ليلة القركيش                   | 149      |
| 444     | عرة القضار                          | 14*      |
| וייןיין | گورنرعمان مسلمان موگيا              | 141      |
| 444     | عامركانشتال                         | 144      |
| mmm     | سالم شمم ك وا تعات                  | 1414     |
| 244     | خالدين وليدايان لاتي بي             | 164      |
| ۵۳۳     | ذات أمسلاسل                         | 140      |
| عمام    | אַ נפּס׳פִיד                        | 1        |
| 441     | سجرنبوی سے جنگ موند کا منظر         | 144      |

| صفح        | عنواناست                                                                                                                                | لمبرنثمار |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 444        | حصزت جفر کی شادت کی خرمدیز باک می                                                                                                       | 144       |
| me,m       | 32                                                                                                                                      | 169       |
| 44.4       | فع ملت كي تياريان                                                                                                                       | ja-       |
| 444        | قرلش كام الك خفينه خط                                                                                                                   | ini       |
| ra.        | اسلامی شکر کی متحه کور د انگی                                                                                                           | INT       |
| 446        | فتح كمر كے بعد شعب ابی طالب كى حالت                                                                                                     | INT       |
| 444        | شاتمان رسول كي تعلق حكم                                                                                                                 | INT       |
| 446 1      | قیام مخرکے دوران کے واقعات                                                                                                              | 100       |
| 469        | فنتح متح کے بعد خالیرین ولید کاموکم                                                                                                     | 144       |
| 144        | منات کا بنت خانه تباه بوگیا                                                                                                             | 1/4       |
| 741        | غزده حين                                                                                                                                | jan       |
| 40         | حصور کے جانباز دادی حنین میں<br>د تارہ                                                                                                  | 119       |
| rq.        | مقتولير جنين اور ما ل غنيمت                                                                                                             | 19-       |
| 79.        | حضرت البوعام رکی شهادت<br>معنان در استان می ا | 191       |
| <b>797</b> | حضورتسل امتدعليه وسلم كى رصاعى بمبتيره                                                                                                  | 191       |
| 292        | غزدهٔ طالف .<br>منازن برتق                                                                                                              | 191"      |
| 794        | جعرانه میں مال غنیمت کی تقسیم<br>پیزور رہاں                                                                                             | 196       |
| 4.4        | صفور کامگریں قیام<br>بنی تعلبہ کے لوگ -                                                                                                 | 190       |
| 4-4        |                                                                                                                                         | 194       |
| 4-4        | حضرت زينب كاإنتقال                                                                                                                      | 194       |

| صفح   | عخوا ما ست                             | برشار |
|-------|----------------------------------------|-------|
| سوءهم | حضرت ابراہیم کی بیدائش                 | 19.   |
| 4. m  | منبردسول                               | 190   |
| (4-4) | واقعات سالهم                           | 1-    |
| 4-9   | مدی بن حاتم کی گرفتاری                 | 4.    |
| MII)  | واقعب راملا                            | 4-    |
| 410   | د نیا کی معتوں کی بجائے محبّت رسول     |       |
| 414   | يم ذانيه كومزائ رجم                    |       |
| 416   | غزوهٔ تبوک                             | ۲٠.   |
| 414   | محابر کا اسپیشار                       | 4.    |
| 44-   | نوسی صحابه کاجذ نه قربانی              |       |
| 444   | سلامی نشکر تبوک میں                    | ۲.    |
| 444   | برقل والى روم داكن اسلام مين           |       |
| 444   | ما لدبن ولبد كالشكر                    |       |
| 40    | ببدان تبوک میم مجزات نبوی              | .   1 |
| 444   | سفر تبوک میں ہمیاری                    | Y     |
| 444   | باسوں پر باول برکنے لگا                |       |
| 446   | نیا نفتو <b>ں ک</b> ی حجیتیں           |       |
| den   | ئېتىمە تېوك مىں بركت                   | 11    |
| 440   | <i>غرت ابو ذر بخفاری میدان تبوک می</i> |       |
| (19   | ببدامتٰد ذوا ببجارین کی جانثاری        | 1     |

| صغم  | عنوا فا ت                               | نمرشمار |
|------|-----------------------------------------|---------|
| املم | مانب سلام کرنے آت                       | 412     |
| MMI  | که ندیس برکت                            | 414     |
| KMA  | منافقين كى نىت ندې                      | 44.     |
| 444  | توكت والبيى                             | וץץ     |
| משמ  | مسجد صراد                               | 444     |
| 440  | جنگ بروک کے بیچھے دہنے والے             | 444     |
| 400  | كعب بن مالك رضى المترعمنر               | 444     |
| מאו  | اميرالمؤمنين حضرت على مير فوازكش        | 440     |
| 444  | اطرات د جوانب کے و فود کی آمر           | 774     |
| 440  | عبرامتدبن ابی سلول منافق کی موت         | 444     |
| 449  | نجاشی مثناه صبشه کی و فات               | YYA     |
| 10.  | تضرت صدیق اور حضرت علی حج کرتے ہیں      | 444     |
| 404  | دسوی سال بجرت کے واقعات                 | hm.     |
| 404  | حضور شلی الشرعلیه وسلم اور نصاری کی شلح | IMA     |
| 100  | نصاري سے مبابلہ كا اعلان                | 777     |
| 404  | نصادئ سيصلح كامعابده                    | yyy     |
| 100  | بازال لمین کی وفات                      | 444     |
| 104  | حضرت على كالين مي ورود                  | 140     |
| 109  | مزيد وفود کي آمد                        | 424     |
| 44.  | بت خامه ذو الحليفه كي تبامي             | 444     |
|      |                                         |         |

| صفح   | عنوا ما ث                       | نبرساز |
|-------|---------------------------------|--------|
| 441   | وفدى حنيفه كي آمر               | ~~     |
| (44)  | تجة الوداع                      | 144    |
| rur   | فیروز دلمی کا و ند              | 144.   |
| 44 14 | وفدعبد فترسس                    | 441    |
| 444   | خطبه حجة الوداع                 | 444    |
| p/40  | موئے مبارک تضویا کوم            | rrr    |
| 460   | قرآن ادر الببيت                 | 144    |
| 461   | طائف کے باوشاہ کامسلمان ہو ٹا   | 440    |
| 444   | تضور کے صا جزادے ابراہم کی دفات | 444    |
| 464   | عنرت جرائيل بشرئ شكل مي         | 444    |
| 140   | سجاح بنت الحادث                 | 14/4   |
| 444   | البله بن اسود كا دعوى نبوت      | 149    |
| den   | لحد بن شو مليد                  | 10.    |
| 660   | رض الموت ك وا تغات              | 101    |
| ۲A-   | كرمرض الموت                     | 101    |
| dad   | معوبهت مرحن                     | ror    |
| 424   | درا إن مرص كے واقعات            | 704    |
| 446   | م مرض ا در وا قعه قرطانس        |        |
| 800   | منور كالأخرى خطبه               |        |
| 494   | ائىل مىيا دى <i>ت كوت يى</i>    | 700    |
| 1     |                                 |        |

| صفح  | عنوا نا سن                    | ببرشحار     |
|------|-------------------------------|-------------|
| 494  | لوت دراة كس ب                 | اسلا الما   |
| (9>  | عصطفوي على الشرعليه وسلم      | ٢٥٩ رصال    |
| 0.1  | وت کو اجازت مل گئی            |             |
| ٥٠٣  | پخشش کی بشارت                 |             |
| 01.  | ع به تعلقات<br>م جمیرو محفیات | ۲۲۲ حضور    |
| 3 IT | ن قرمبادک                     | ١٢٢ حصنور   |
| 014  | ن زمین کی عظمت                | ۲۲۲ خاکدار  |
| 319  | مے بعد چید واقعات             | ١١٥ ترفين   |
| אזכ  | د دی قبررسول بر               | ۲۲۷ ایک یم  |
| 014  | بمعاذ بن جبل كا دا قعبر       | ١٧٤ حزر     |
| oro  |                               | ٢٧ عانيل    |
| ary  | ب رسول مخياً ر                | ۲۲۹ معجزار  |
| 041  | ي عقلير                       | المعجزات    |
| 001  | يتر ي                         | المعزاب     |
| 001  | رك.                           | ۲۲۲ سرمیا   |
| or   | بادک                          |             |
| 201  | بالمحول كمجزات                | م ٢٤ حضور ك |
| 300  | الم كالتول كم معرات           | ۲۲۵ مقدسم   |
| 000  | کے معجزات                     | ١٤١١ كانون  |
| 94   | مبارک کے معجزات               | ٢٤٤ ايثت    |

| صغر | عنوا فات                                                                                                        | زبرشمار     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 004 | باذل مبادك كم معزات                                                                                             | 76-         |
| ٥٥٨ | زبان مباركسي معجزات                                                                                             | 749         |
| 044 | معجزات اعضارهم اطر                                                                                              | <b>Y</b> A* |
| 040 | مبحزات صغابتيه                                                                                                  | 141         |
| 240 | خلق عظيم اورائق جسيم                                                                                            | <b>Y^</b>   |
| 041 | صفات كمال صطفوى                                                                                                 | YAY         |
| 04- | طَلِّى عَظِيم اللَّهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ عَلَي | 204         |
| 060 | شَمَّا مُل رسولِ الرم صلى المتَّدعليه و لم                                                                      | 400         |
| 091 | معجزة شق العقر                                                                                                  | 14.         |
| ogr | معجزها بهج                                                                                                      | 10          |
| 097 | معجزه سوسعار                                                                                                    | YA          |
| 090 | ا بوسفيان كاقبول اسلام                                                                                          | 14          |
| 094 | معرف نيع مصار                                                                                                   | 19          |
| 094 | پیار پر قرآن کا اثر                                                                                             | 79          |
| 094 | درضت پر ده کرتے ہیں                                                                                             | 19          |
| 094 | ا ونظ كاعذاب المى سے ڈرنا                                                                                       | 19          |
| 090 | درخت فدمت اقدلس مي                                                                                              | 19          |
| 090 | درخت كاش بونا                                                                                                   | 14          |
| 09^ | تحفجوا فسامي بركت                                                                                               | 79          |
| 044 | طعام بیں برکت                                                                                                   | 1           |

| سغر  | عنواناست.                                      | رشخار |
|------|------------------------------------------------|-------|
| 4-1  | عضنبا كاوا قعه                                 | 19/   |
| 4-94 | رکان چیت گرگیا                                 | 199   |
| 4-0  | مصنورف لعاب دمن سے کٹا ہوا المحد جواردیا       | w     |
| 4-4  | ا وجل رزه برا ندام بوگيا                       | 100   |
| 4-6  | ابوجل کی مجبوریاں                              | 14.4  |
| 4-6  | ضما د کی گوا ہی سے تین سوا فراد دائن اسلام میں | pr-10 |
| 4-4  | تورات مي تعربي صطفيٰ                           | ۳.۲   |
| 4-9  | دست تضورت بيره چک الحفا                        | ۳-۵   |
| 41-  | برندے نے موزے سے سانپ گرادیا                   | 14.4  |
| 41-  | شدمی برکت                                      | p.6   |
| 411  | يعفودكا قصه                                    | ٣٠٨   |
| 414  | ایک فریا دی ا دنسط کا قبصته                    | r-9   |
| 414  | حصنود برشنخ سنع لفتوه كالحملم                  | pr/-  |
| 414  | اعرابي سيلوان دابن اسلام يس                    | 1"11  |
| 411  | شير توار بي كى صنورسے مملامى                   | 414   |
| 414  | بر بوں کے دورھ میں سے اوانی                    | سأأسا |
| 414  | العاب دين سے أنتحصول مي تور                    | بهاوس |
| 414  | نگاه رهمت سے تھجور وں میں فرا دانی             | حاس   |
| 414  | برتيت لسعبريهوي                                | 714   |
| 414  | كاناغيب سے آماد ع                              | 1414  |
|      |                                                |       |

|          |                                         | -    |
|----------|-----------------------------------------|------|
| لمنرشحار | عنوانات                                 | ه در |
| مام      | داد روشیال مبترا فراد زیاده کی غذا      | ЧІл  |
| 4 اس     | ايب بيالم دوره اصحاب صغركى غذا          | 419  |
| mr.      | مشیز در میں مرکب                        | 44.  |
| 441      | تھوٹ کی سزا                             | 441  |
| יוץיין   | سنيطان صبورت فارتشبت                    | 444  |
| שאש      | شیطان چور کی شکل میں                    | 477  |
| אזיין    | وسيتمققت سعميت كادردجا تارع             | 444  |
| 410      | نیم خور ده مقرکهانے سے بے حیائی سے نفرت | 475  |
| 774      | زانی کانفسیاتی علاج                     | 444  |
| ٢٢٤      | دست بثوت كاكمال                         | 410  |
| ۳۲۸      | جنونى كىفيت غائب سوكمنى                 | 440  |
| 779      | سنررزول سے كنوى مي كرت بانى             | 410  |
| mm.      | درخوّ کام ده آسیب کااثر، اونط کاسجده    | 474  |
| mmi      | تجووط كا النجام                         | 444  |
| ۲۳۲      | عدل دسالت                               | 446  |
| ۳۳۳      | مصنور کا چا کب                          | 444  |
| 444      | گمشده اونشی                             | 41/~ |
| 220      | كاذب كاانجام                            | 470  |
| 224      | الوم رمیه کی یا د داشت تیز موکئی        | 419  |
| كماما    | الجومريره كى والده دامن اسلام مي        | 474  |
|          |                                         |      |

| سفح  | عنوانات                                 | نميرشمار   |
|------|-----------------------------------------|------------|
| 44-  | حجی شجر ، مدر کوخطاب                    |            |
| 41-  | سوكها درخت ميل دينے لگا                 | 779        |
| 441  | درخت جرطول سميت خدمت افرمس مي           | 14/4.      |
| 444  | اونٹ کی فریا د                          | 441        |
| Mpr  | حضور کے قتل کی ناکام کوشش               | 144        |
| arr  | دریا برد نوطی زنوج بوگئی                | ry.        |
| 177  | اكب عجيب واقعم                          | 444        |
| 424  | اندھے کو بینا تی مل گئی                 | 240        |
| ודר  | مبل کی شهادت بر ۱۲ مزاد کفارسلان موسکنے | 74         |
| ro   | بت کی صنور سے گفتگو                     | 44.        |
| 144  | برروس عباگئیں                           | 444        |
| 114  | حفنود کے جا بک کا کا ل                  | m44        |
| 4774 | غيب سے کھانے کا نزول                    | ۳۵.        |
| 124  | اعرابی وابن اسلام میں                   | 101        |
| 1179 | آب دہن کی برکت                          | 101        |
| 49   | ايفائے عہد کی ایک مثال                  | ror        |
| 44.  | گذرسیه کا واقعه                         | 707        |
| 441  | عشق صبيب كااكيب واقعه                   | 700        |
| 164  | قدتم الكتاب مختتم الحطاب                | <b>104</b> |
| 49   | ا مناجات                                | 406        |

## بجرت کے ابتدائی واقعات

مها فصل بیان کیاگیا ہے کر قریش نے دارالندہ میں انخطرت می الدُعلیہ دم میتفق بداندلینی پیران میں الدعنی دفضب کے ساتد شورہ کیا ادفیعید کیا کہ انتخاب می الدُعلیہ کو قتل کر دیا جاتے

پناپخرجرائیل طیراسلا آئے.آئی نے ان ما واقعات کوجاس ناپاکی بس بین دن ایجرے تے ، ایک ایک کرکے انخرت می الدعیر دیم ہے گوش گزار کیے ۔آنخرت می الدعید دیم کے اکثر صحابرام ابو بکر صدیق، علی المرتفیٰ وی الدعنها نے کمے ہوت کرنے کا ارادہ کی بھڑت میں الدعید دیم کی فدرت میں واضی کا ارادہ کر دیا تھا کہ کمے ہم جوت کرنے ، آپ نے آنخوت کی الدعید دیم کی فدرت میں واضی کا اور دور اور نواون کی بینی تمہارے سا توریونی کا محرت ابو بکر رونی الدعنہ نے ہوئی کی بھی جوت کی اجازت کی بھٹی تمہارے سا توریونی کا محرت ابو بکر رونی الدعنہ نے ہوئی کی میں اور واقعی بالدی ہوئی کی ایک اس کے احداد ہیں، آنسرور میں الدور دور اور فور اور فور اور فور اور فور اور فور اور فور میں اور واقعی ایک اس کھڑے گا تھے ہوئی اور دور اور میں اور واقعی کی ایک معایت کے مطابق آ کھڑسود رسم میں اور ایک اپنے میں خور کا انتقاب ان کی دور ہوئے آزے ہوجائیں اور دو تت موجود کا انتقاب اس کی دور ہوئے آزے ہوجائیں اور دو تت موجود کا انتقاب اس کی دور ہوں کی دور ہوئے آزے ہوجائیں اور دو تت موجود کا انتقاب اس کی دور ہوں کی دور ہوئے آزے ہوجائیں اور دوت میں دور کا انتقاب اس کا تا میں دور ہوئے آزے ہوجائیں اور دوت موجود کا انتقاب کی تا ہوں ہوئے آزے ہوجائیں اور دوت میں دور کا انتقاب کی تا ہے میں دور ہوئے آنے ہوجائیں اور دو تا میں کا انتقاب کو تا ہے ہوئے کی دور دور دور دور کی کا انتقاب کی تا ہوئی دور دور دور کی کا انتقاب کی تا ہوئی کی دور میں کر تا ہوئی کی دور دور کو کا انتقاب کی تا ہوئی کو تا ہوئی کی دور دور کو کو کا انتقاب کی تا ہوئی کا کا تائی کو تا ہوئی کی دور دور کو کا کو تا ہوئی کی کا کو تا ہوئی کی کا کو کا کو کا کا کو کا کا کو کا کا کو کا کو کا کو کی کا کو کی کا کو کی کو کا کو کو کا کو کو کا کو کو کا کو کو کا کو کا

اس نازی معرت الرکر و کانواب اس نازی معرت الرکر و بی الدعند ناید فاب دیکهاکد میاند اسان مار کریلی کم اور شهر کمی وارد بولی اور ایم معلی کانوا

صحرا اس نور سے منور ہوگیا ہے۔ بھراس جاندنے آسمان کارُخ کیا اور اپنی عبد رہماکر مفہر گیاا در اپنے فور وضیا سے تم روئے زمین کوروش و مورکر دیا۔ بہت سے دومرے شاروں نے مجی ای افرع وکت کی، پیروہ چاند شاروں کے ہزاروں لاؤنشکر کے ما تدفعا میں ایا ور دوبارہ حرم کعبیمی اُڑا برم اس طرح روش معت اگر تين سوسا عد كار ايك روايت من جارسو كرزاريك رہے ،جب وہ چاندحرم ميں پنجا اس كے اطراف جوانب چوروش موكئے ، پھروہ مِاند مدینے کو اُوپر حلا آیا سی کر حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھویس تیام کیا بھر زمین معید علی اوراس میں سماکیا جب ابو کمرضی الندون نواب سے بیار بوے آپ روف مگے جونک آپ نن تبير دوياء مي منهورومنا زيقي كب نياس نواب كتبير زاديل كي نظرے د كيميا تواپ كومعلوم موكي كدوه جاند، أتخفرت صلى الشعليد والم كآنتاب جالب اورتار عرآب محيع يزداقاب اوراصحاب رام رضى الشعنبم إي بحاكب كى دا نقت مى بجرت اورسافرت اختيار فوائي كے اور مدين مي بجرت كري كے اور اس جاند كامكدكى طف وان نتح کی دیں ہے جو آنخصرت صلی اللہ علیہ وہلم کو صاصل بھگی اور اس جاند کا ما نشرے گھویں آنے سے مد مراسب كرمحزت عاكشده كوائب كى زوج مطبرو بننے كامفرف عال بدكا اورزمين كے بيننے اور جاند كے السس ميں غائب ہونے سے بیمراد ہے کہ آپ فوت ہوں کے اور عاکثہ رضی الند عنہا کے گھر میں دفن ہوں کے جھزت ابو مکراڑ كواس سے دو عنم بوئے، ايك لينے مك ووطن سے بجرت كاغم اور دوسرا سد إبراصل الله عليه ولم كى مُعلاً كى كا غم.آب نے دل میں سوچا جب عزبت دسیش ہے ترا تخضرت صلی السطیدوسلم کی مصاحبت کو با تفسے نہیں جانے

ا در کفار کے ایک ایک تصد کو داضع طور پر بیان فرایا ، عرض کیا دِ لے محد صلی الشرطای علم یہ ہے کہ آج را میں ب اپنے بستر پر آرام مذفر ائیں اور نیند پر بھر دسر نہ کریں جکر سامان سفر تیار کریں اور مدینہ سفورہ کی طرف موجہ پول، جرائی علی السلام بیکہ کر داپس مجلے گئے۔ روس ارقر فی کامی اصره جب دات بوگی دوسار تریش می سے ابوہ آل، ابولہب، امیر براف

سی دان هزاری می دان می دان می دان می دان می داندو برد نی می داند و برد از در برد می داند و برد می داند و می داند و می داند و برد می در می

کیا ، بق سجار و تعالی نے معزت برائیل اور معزت میکائیل کی طرف وجی بیجی کریس نے تبدارے درمیان عقد بواغا ق باندها ہے اور برایک کی وایک دو سرے سے زیادہ تائی ، تم اپنے دوست کی زندگی کو اپنی زندگی سے زیادہ عزیز کھتے ہو ؟ انہول نے عرض کیا برخض ، دعی اور محمد ، دعی آئی کرعلی بن ابی طالب کو دکھود، میں نے علی اور محمد

صلی الترظیر دسم کے درمیان عقد مواف قباندها جوزت علی نے اپنی جان شرس کو تحد صلی التد علیہ وسلم کی زندگی پرقربان کردیا، اور اسے اپنی زندگی پر ترجیح دی۔ ابتم اس بر کنبدینی آسمان سے محیط عِفر ایسنی زمین پرجاد اور دشمنوں کم شرسے ان کی جفا ظعت کرویق سجاند و تعالی سے حکم سے انہوں نے اس خلگوں چھت سے پروازگی اور ربع سکوں پر اترے جرائیل عد السلام حضرت علی رضی القد حذے سر جانے اور حضرت میکائیل عد السلام آب سے بادک کی جان جمیلے سکے جرائیل عد السلام نے کہا واہ واہ ا علی تھے میسا کوئی نہیں، طاء اعلی میں طائد کے درمیان فعد و فد وقد وس تھر برفخر و

برآ نکر ببراث اله نفس بربندد مک زعرت بفوان او کربست دد

سى باردُوتمالى في حزت على كرم الشروجد كويس ماتيت نازل فرائى . و مِنَ التَّاسِ مَن يَشْدِي نُتَسَدُ الْبَيْغَآدُ عَوْضًا مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ زُوُّونَ كُمَّ لُومًا وْ

سرت كاللام فررب كرب عرب عزت على أم الله وجد الخزت على الدهيد على مرت كالمترب المراب ا فَهُمُ لَا يُصُودُونَ كَا يُرْمِي المِي خَتِ فَاكَ إِنْ مِن عَرِيكِ الدرس فَاكَ وَان كم ربيك دماركيت بي كدوه ي ي في من مريدي وه أكم ما كرونك بدي واكر بوكونهم ربديوا ها أنخرت على المديد كم مع دالاست اس قوم میں سے نکل کے اور کی ٹی کو ملام نہواکہ آٹ کہاں گئے آنھور ت مل اندھیرو کم کے تشريف الم ملف كالمنتفى وإلى آيا الدوجهام بيال كس المنتف محدة اوكس كانتفاركرد مع البنول خاكم بم محرصى الشعلية عم كانتظاركرد ب بن راس فيكا فداكي تم ، محرمي الشعدوم و نكل كي اورتباك وميان عاين كالتبس فرك فري اورتبار عمودل بافاك والم في اوراني جاحت كياس جا الله بوالي نے اپنے مروں پر ای بھیرا وال کے نامبارک مروں برفاک بڑی بھر کی تھی بھرا ہوں نے ایک دراوس سے اندر جا كا ذكري وي محت بايا . كيف في دور إحمد إ ابن مكر رسويا بواب النبي وقار كون كي المدوال محت حزت عي الرتعني عني المدعن المولات بعث بعب البول في أن كودكما و محد كال المحض في على كماه انبول نے حزت ہی ہے سوال کیا ، علی : محد کہاں جی بحزت عی رونی اللہ حذے کیا جھاں کی گوانی پر مقرنبس کیا كياتها، مجه كيا فركده كهال بيل وفركين حرال وبريشان اور فرمنه بوكرمه كيَّة . كجدوراب كوتيد مكاآخر كار الدبب ككن برانس جيراد إلى ميح دوايت يب كراس دات النظرت على الذهد ولم هي ب برانك كرميع بوكى ادد فوب دهرب بكل أنى توسيد المرسين مل الشعلية للم في مادردوش مبارك برركمي ادر حزت مديل وحنى النَّرُفِدَ كَكُرِيدِ إِنْ يُوسَى -

حزت عائشر منى الدُونها معردى م كدانهول في إلك رُ からからからからりからいからいろころ

صورهرت صريق أكفرت على الدُّعليد ولم مرمِارك لم حاني موسة تبارك كوتشراب الدب مِن أنخفرت على الدُّعليدوس لم اس يديد كمبى مادے كا تفريف نبيل لائے مرے والدامد في كامرے ال باب ال برقرابال كال

ے / آب تشراف الارب بیں۔ اجازت فے / آب گوش وافل ہوئے ، آنخوت ملی الشرطيرو علم فرايا ، ابر بكر ب

گرمی سے تما افراد کو باہر کال دیجے میرے باپ نے وض کیا، یا رسول اللہ آپ کی بیری اوراس کی بین کے سواكريس كونى الدا دى نبي ب ما كفرت من الشعبية كلم فعرايا مع بجت كي جازت المري بعزت الربرة خعوض كيد، يارسول الشدك مين أبّ كى فعدمت مين رجون كا ؟ التخريث ملى الشرطيد وعم سفغ مايا، بإن بحرت الركوي في جب يركنا تونونى عن ال كانونل كئ ، عام فركيا إلى رحل الله مي في دواون تيارك بي، ال بي س الك كوتبل فرائي أنخرت مل الدهدوم في فرايا ، الراكب اس كيت اس قر مج تبل ب ادراك ردايت مي بكراً مخفرت من الدهليد ولم ففرايا ، بن اب بي اوف برمواريون الوكر وفن الدهند في عرض كسيا يارسول الله ماورن آب كى كليت ب- آب فرايانبي، من تميت د مرى لا گا يعزت او كرونى الدون واقدى كى مدايت كى معابل آ تۇسودىم. بىرىزت مائىترىنى ائىيىنىك نىكى مىرى دالدراسى تىزى سىساال مغر تیاد کرنے می معروف برگئے میری والدہ نے ان کے لیے گوشت ورفعام سے بعرا ہوا تو شرقیار کی جب تم سلان تيار بوكيا وكونى السي جيز نبي تقى جس سے توشر كومنبوطى سے با عد سكيں جفرت الد كر رمنى اللہ حذرى مجد في ماجزادى كياس ايك كريناتها اسكرت كول كردوهيكيا ايك توشر بانعا ادرددمرا إي كرك كروبانرها اور المدواية من م كف معدوان كم ملم و ير بالدوريا اس وجر عدد والطافقين كالقب طقب بوئي ، يعرف الداريقول في كوورات كواجي فرح بهانا تعاط أكيا، ات دا جها في كي ايم ت ومقرر كيا ونظ اس كيم وكروية اور في كياكم تين دوزًكُ رف كي بعدها وتول كوفار أو ريد المك أندر عامرين نبره كوكريان وان برمقرك كوم وشام ال كياس كريان الايار يه ماكده ال كادوده باكرين ادرعدالمنان البركر كوج تزرنآ مادر بهلوان تفاكفار كى ماسوى كيام مقركيا تأكرده دن كوقت تريش مي د بهادر حالات معوم كرماددان كأخرب الخفرت مل التدهيدهم كرشجائ النهات سے فاعنت كے بعد هنرت الوكر و في لندم نے کچونقدی میں کی سفر میں فردرت بیری ہو سکے ساتھ لی۔ اسار کہتی ہیں کدہ پانخ بزار در بم تقے ماکشر فنی اللّٰر عنی فرال مي كمير عداد الوقاف في جونا بن سق كها . فدا كي قسم الوكر تبيي عني مي وركي اور تهاد سے ليے ير المراعي منظورًا من المعولي بالرع والدفي بالرع المراع المراع المرام المرام المرام دالدنسى كقت في جند الكريت عيا دين اوران يركير دال ديا ان كي محدود إلى عامك، يدون عت مدر دالد بار عدي جور ك ير. برق فرن كدر العالم فروية بار عدي كانى -

رمالتام دوش صدیق بر نعلین جارک نگ خیس، آپ کیلے بارک زخی برگے ان

منون يكف لكا، صديق اكبرون لفروند في جب دكيماكم الخفرت على الدُعيد والم ك بار بارك مودح مركمة من توالمخضرت صلى التدعليدوهم كوابن كندحول يربيثنا لياا درمزل مقصود تك بنجاديا - نبى أكرم صلى الترمليدو كلم كوجب فار کے مزیر ہے آئے تو عرض کیا، یا رسول الندآپ یہاں مقوری دیرآ رام فرائے، جاریس پیلے فاریس جاکواس ك ديم مال كرون، اندهرى رات ب اورغار صفرات الارض سفالى نبي براكتاء من آب كي تيم كامي بيده سے چوا کا دا در میکول سے جاروب کئی کرول کا میر کہ کراو بکر صدیق رضی اللّذعذ غارمیں داخل بو گئے آپ نے دیکھا كه فاربهت بخرة وخواب به بوهد بعيد سے كوئى شخف اس مي واضل نہيں بواتھا اور زمائد ورازسے اس فے كسى دہمان كامنہ نہيں دكھا، نافوانوں كے كنابوں كے دفر كى طرح سياه و تاريك ادر غزوه لوكوں كے كاشار كى طرح بدا دوسالان بي عشاق مع مركى اندانهائى تاك ونابموار عن فراق وسلسل حوارت أستياق بدياره بكراتش بجرك ولوفتكال كودل كانذ كرات كراح ادجيني مايول ادر بجود ك مرابول عرابول عفرت الوكروني الذين في المرون المراكم على المراد المروني المراد المروني المراد المرا ا كم سوداخ كوظاش كرك ان كرف مي كونون ساجى طرح بندكرديا . تفسيركبير من ب كرابوكر رضى الشرعنه كا ا كِ سوراخ كے يے كوئى كِران كِيا، اپنے ياؤں كى ايرى كواس بر ركھ ديا جس طرح بنى فدمت كرارى بوسكى كِالائے۔

نقل ہے کہ وہ دات انہوں نے اس فار میں گزاری ہون الدیمی ہوئی تھی سانب نے ڈس یا، اس سے استقد شدید تکلیف ہوئی تھی سانب نے ڈس یا، اس سے استقد شدید تکلیف ہوئی کو دیس تھا اور آنکھون سے آنسو بہد نکلے، کہتے ہیں اس دقت آنکھون سے الدیمی کو دیس تھا اور آنکھون سے اللہ علیہ وسلم سور ہے تھے، تھزت ابو بکر رضی اللہ عندی آنکھوں سے اسوال کے قطات آئے کے دخیا درمار کے پر پہلے ۔ آئی نواب سے بدار ہو کئے ۔ آئی نھون سلم نے اللہ علیہ وسلم نے مال دویافت کیا ، کو فرت میں اللہ علیہ وسلم نے وہ ب نکاہ الحا کر دکھا تو ابو بر محمدیق رضی اللہ عندی کو دیکھا کہ آپ کے بدن پر کیوسے نہیں ہیں، آئے نے اس کی کیفیت دریافت فرائی، تو ابو بکر رضی اللہ عند نے تمام صورت مال بیان کردی ۔ آئی فرت میں الشد علیہ وسلم نے تھز سے ابو بکر رضی اللہ عند نے تمام صورت مال بیان کردی ۔ آئی فرت میں اللہ علیہ وسلم نے تھز سے ابو بکر رضی اللہ عند نے تمام صورت مال بیان کردی ۔ آئی فرت میں اللہ علیہ وسلم نے تھز سے ابو بکر رضی اللہ علیہ دسلم نے تھز سے ابو بکر رضی اللہ علیہ دسلم نے تھز سے ابو بکر رضی اللہ علیہ دسلم نے تھز سے ابو بکر رضی اللہ علیہ دسلم نے تھز سے ابو بکر رضی اللہ علیہ دسلم نے تھز سے ابور بی میں اس میں میں اللہ علیہ دسلم نے تھز سے ابور بھر رضی اللہ عدر سے تھوں سے ابور بی ان کی دیں اللہ عدر سے تھوں سے ابور بی میں اللہ بی کرونے کے تھوں سے تھوں سے ابور بی اللہ تھوں سے تھوں سے تھوں سے ابور بی ان کے تھوں سے تھوں

معضرت اسمار فرات النظاقين فراتى ہيں كرجب الخضرت من القدعليد وسلم اورمرے والد مكسے باسبز كل كئے تو ہمارے گواکی اورم ارے گو كا دروازہ كھنكھٹا یا، میں با سرائی مشركین نے تھے ، دومرے روز قریش كی ایک جماعت ہمارے گواكی اورم ارے گو كا دروازہ كھنكھٹا یا، میں با سرائی مشركین نے تھے ہے چہا كہ تیرا باب كہاں ہے ؟ میں نے كما، مجھے معوم نہیں ، ان میں ہے ابوج بس فیرے منر پر تھیٹر اوا كرمیرے كان سے گوشوارہ كرم البح بوج بل نے ہر مجد علان كرديا كہ چشخص ابو بحر اور حدوس با انتقاب وسلم كو جو بھاك كئے ہیں كيا لائے كامیں سے سواون ف انعام وؤنگا، اس طرح جشخص بمیں ان كے باس بنہائے كا اسے بھی سواون طور كا بجوانان قرارش نے جب بداعلان مسئنا تو ماں دودات كے لاہے ميں اگر معملے ہوئے اور پہر روں اور گرز كا ہوں كی طرف دوانہ ہوئے ۔ ایک کھوجی كوج الوك ذركے ماقة منسوب تعامیاوں کے نشانات معلم کرنے کے نیے ماتھ لیا۔ الوکذران کے پاؤں کے نشانات کو غار آور تک مے گیااور کہ کہ تہارا معلوب اس جگرسے آگے نہیں گیا ، نمسلوم اس جگرسے آسان کو انگر گئے یا زمین کھا گئی۔ اور ایک و در مرا قول یہ ہے کہ اس نے کہا کہ تہارا معلوب اس فاد میں ہے برشر کیون نے جب کور کا انڈا اور تار مختلبوت فار کے معانے پر دیکھا آو کھوجی کو کہا تیری عقل جاتی رہی ہے جور میلی التر علاقے کم یہ یا کش سے پہلے منکبوت نے بہاں جالا تنا ہوگا۔
کی بدائش سے پہلے منکبوت نے بہاں جالا تنا ہوگا۔

نقلب کردگارے واکر انسان ہے دور ان الدول الدول الدول کا ان وہ جو الدول کے درمیان الدول کے درمیان الدول کے الم الدول کے اس مجھے کے اس کی الدول کے الدول کے الدول کے الدول کے اس مجھے کے اس مجھے کے اس کی الدول کے دوست کے الدول کے دوست کے دوست کے دوست کے الدول کے دوست کو دوست کے دوست کو دوست کے دوست کو دوست کے دوست کو دوست کے دوست کے دوست کے دوست کو دوست کو دوست کے دوست ک

جب کھوجی خرکین کو تبارا بھا کہ تبا را مطلوب اس نفاییں ہے اوراس سلسلیمی اصرار کرتا تھا۔ اس وقت مشرکین کی ایک جاعت غارے دار نے باس سے گذر رہی تھی کبور اپنگھونسلے سے اُڑا۔ حب انہوں نے کوئی کا جالا اور کبور کا انڈا دکھ ، کبنے گئے کہ اس غار میں کرئی شخص داخل ہو آتو لاڑا یہ انڈا اُوط جا آادم وی کا جالا بھوٹ جا آ جب کندر تصل اللہ علیہ و ملم نے یہ ، ت نی ترسم جو گئے کہ فدانے موسی جالے کے ایک میں میں اندولا کی اللہ میں میں اندولا کی اس میں اندولا کی اس میں اندولا کی اس سے بیں اندولا کی اندولا کی میں دوا سی مورز کی نسل سے بیں و اسی مورز کی نسل سے بیں و

جس كے متعلق آنخفزت على الله عليه وتلم ف دُعات نير فرما أي تقى ، اور ا تناساعل كرنے كى بدولت كمرف الله على الله عليه والله على الله والله على الله والله على الله والله على الله والله وال

برخاك درطال كمن فون عاشقال صيد كبوتران حرم بون حرام كث

اعلام الوری میں ہے کہ بعب قریش غارِ تور پہنچے تو دہاں آدی کی صورت ایک فرشتہ موار کھ طاقفار اس نے کہا محد کو اس جگر تلاش نرکر د بھکہ ان شرگا نوں اور خاروں میں تلاش کر د جگر دو نواح میں ہیں۔ لوگ اس کے کہنے سے گرد دنواح میں منتشر ہو گئے اور آن مخضرت میں اللہ علیہ وسلم اور البر کبر رضی اللہ موند ڈھمنوں کے شرسے محفوظ د ما مون رہے۔

فار ثور میں آنخصرت می الله ملیه و کلم نے حضرت الربکر رضی الله عند کے ساتھ بین دن دات نیام فوایا۔ ہر رات عبداللہ بن الی بحر آئٹ کی خدمت میں حاصر برتا اور ایک ایک بات اور کام آنخفرت صلی اللہ علید و سلم کے گوش گزار کرتا، اس طرح آنخفرت میں اللہ ملیہ و سلم کفار کہ کے کرو فریت با فہر ہتے اور عامر بن نہیرہ جو الربح رضی اللہ عنہ کا خلام تھا، بحریاں چراتا تھا، جب رات کا بچھ محت گزرجا تا بحریوں کو غار کے والے بہت کاتا، آنخفرت میں اللہ علیہ وسلم دودھ پروات گزارتے، اسی طرح تین راتیں گزرگئیں بھیسر آنخفرت میں اللہ علیہ وسلم نے مریز متورہ کا عزم فرایا۔

واقعه بجرت من لطيف شارات ماني وت وطانت اور فرجي وت سے و تمن پرنلبہ

ماصل کرتاہے، نیکن می سبحان و تعالیٰ کے نشکر عبالکانہ نوعیت سے ہیں، کبھی مجھراس کے میدان تعدرت ہیں سپد سالاری کرتاہے، کبھی چیونٹی پہلوانی دکھاتی ہے ، کبھی سوسار را ہنمائی کرتا کبھی کتا پاسبانی کرتاہے ، کبھی بقی موفت کا سبب بن جاتی ہے ، کبھی کبوتر در دازے پر ٹکہبانی کرتا اور کھڑی بردہ داری کرتی ہے۔

مر مر کیت بی کرجب رسول الله علیه دسلم غارمی داخل مجت قرجراً بی مراح می کی افرو و علیه اسلام نے عرش کیا ، خدا یا مجھے اجازت دیجئے تاکر میں جاکر اپنے

يرول تناركو عكداس بمارس كوجهيا دول بخطاب بوال الع جبراتيل إحقيق ستارس بى بول ميرا

کمال تدرت اس امرکامتفائنی ہے کہ میں اپنی کمز ورترین مخلق کے ذریعے پٹمن کے محمد و فریب کو دُور كرون ، كمز در كرى كومقر كيا در اس حفاظت سم يي بهيجا حب مكوى كومكم فداوندى بينيا ،اس نے اسی وقت سجدة شكراداكيا، خداتعانی كار حكم بواكه جاكر پرده مان دسے اور كھی پرتناعت كركيكي ممت بلندر کھنا، ہم ایک روز قاف قربت مے سیم غ کوئیر سے جال میں لأمیں گے، اس امید ہر سات سوسال اس غار کے دروازہ پر بیٹھی انتظار کرتی رہی بینانچہ نہ رات کوآرام تھا مذدن کو جین، یبان تک کراس رات آ کفرت صلی الله علیدوسلم اس فارکے داند پہنیے ، کمڑی نے آ تخرت صلی الله علیه وسلم کی طرف اشارہ کرے کہا مجد کمز در کو آپ کے دیار کا دعدہ دیا گیاہے ، تشراف النے ناکرآپ کی زبارت سے اپنی آنکھیں مضدی کریں بنواجرُ عالم صلی الله علیہ وسلم حب غار کے اندر تشریف کے گئے کوئی نے جالا تننا شردع کردیا در عجز آمیز لعاب پھیلانا شروع کردیا۔ عنكبوت زار راكفتم كداي بيده جيدلود كفت مهان عزيز أمديوكرهم درمفيد التخضرت صلى التُدعليم وتلم في صديق مني التُدعن علها، الوكمر! أيب مترت سيمي اس مكرمي تعاكد برى امت اس باربك بيصراط سے كيے گزرے كى، اب عالم غيب كن بكن كان نے مجھے دیں اطلاع دی ہے ک<sup>و</sup>س طرح اس بردہ دارکوایک باریک تار برمحفوظ رکھتے ہیں ، تیرے دوستوں کو اس طرح اس صراط سے محفوظ رکھیں گے۔

جب کوشی نے اپنا اور کبوتری نے اپنا جالاتن دیا اور کبوتری نے انڈا ہے سیمطان کی فربیب کاری دیا ، کفار نے کہا اگر کوئی شخص اس میں داخل ہوتا تو یڈی ک کٹ جاتیں ، انڈا ٹوٹے جاتا اور کبوتر منتشر ہوجاتے ، وہ باہریہ باتیں کر رہے تھے اور سول النّد ملی اللّہ علیہ وسلم ، ابر کجرینی اللّہ عنہ کے ساتھ فار کے اندریہ باتیں کن رہے تھے ، شیطان نے دیا کہ حضی کھاتے ، فرطان خُدا و ند بہنچا کہ اس سے پہلے کہ دشمن وشمنی کرے میر صبیب کی مدوکو پہنچ ، جرائیل علیہ السام نے رہ العن ت کے حکم ہے اپنا پر اس پر طاکہ ساتویں زمین پر جا بہنچا در بے ہوش مبرگیا ۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ اس روز جب شیطان نے آنحفر یہ النویں نرمین پر جا بہنچا در بے ہوش مبرگیا ۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ اس روز جب شیطان نے آنحفر یہ النویں نرمین پر جا بہنچا در بے ہوش مبرگیا ۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ اس روز جب شیطان نے آنحفر یہ النویس فرمیا

کی پہنوری کرناچاہی، جبرای علیہ السلام کیا یک پر مار نے سے باذر ہا ۔ اگر زندگی کے آخری کمحات میں جب کوشیلان موسی کے ایکان پر ڈاکر ڈا لئے کے لیے کوشش کرتا ہے تاکہ اللہ کے بندوں کے سینہ کے خوار سے ایمان کی دولت نے جائے اگر فکرا تعالیٰ کی ایک نظرعنا بیت اسے ہم سے دُورکر دے بگذ اسفی اسفالیس میں چھینک دے اور بندو کے مرتبہ کواعلیٰ علیمین کم بینچا دے تواس کے کرم اور بندہ فوازی سے بعد رنبیں ۔

اے دردیش بیسے اس طرح دیکھاہے کرید دہی کوئوی تھی جے صرت ابراھسیم خیل الشرطید الصلاۃ دالسلام کے اشارہ پر خانہ کو بری کوئوی تھی جے جی جاگیا تھا۔ چنا پنجہ السکام کی فصل بنیاد کھید میں اس کا ذکر گزر دیکاہے۔ اس کتاب کے رکن اول باب ابرا بہتم علیہ السلام کی فصل بنیاد کھید میں اس کا ذکر گزر دیکاہے۔ اسے خطاب ہوا کہ اے علیوت اس را بہنائی کی بدولت ہو تو گئے ہادے خلاج کے لیے گہے ، تجھے اس کے گرد دنواح میں کی گوشر میں محکف رہنا چاہئے تاکہ ہم اس شا مباز کو تیرے دام میں تی اور اس کی دولت دصال سے تھے درج کمال کو پنجائیں۔ لے دردیش با ایک مولی، بندہ دوست کے گوگا پیڈ دیتی ہے تو دہ لقار می تو اللہ علیہ داخم کی دولت دصال صاصل کر لیتی ہے، بندہ ہوگوں کو لا الرالا اللہ محمد رسول الشرکے ذریعی سے نائہ وتعالیٰ کا راسۃ دکھا تہے اگر جال محمد کی اور دصال احمد کی سے میشر دن کریں تو اس کے کرم سے کی اجید نہیں۔ اور دصال احمد کی سے میشر دن کریں تو اس کے کرم سے کی اجید نہیں۔

تاج القصص میں ندگورہ کہ ایک روز ایک سانے عینی علیک اللہ اللہ باللہ کا کو کونسا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عوض کیا ، یا روح اللہ با کہ کو کونسا راست جا آہ ہے ؟ آپ نے بدچا ، اے سانب تھے کہ میں کیا کام ہے ؟ عوض کیا چے سوسال سے محمول اللہ علیہ دسلم کی مجمعت ول میں موجز ان ہے ، اب اس مجمعت کا مجھے پر غلبہ ہے ، انخفر مصل اللہ علید دسلم کی طاش میں جا آبوں ، عینی ملیدالسلام نے فرما یا ، میرے اور ان ہے ورمیان چے سوسال کا فار ہے درمیان چے سوسال کا فار ہے درمیان چے سوسال کا فار ہے درمیان جو سوسال کا درمیان جو ساز کا درمیان جو سوسال کی خوال میں میں میں کے بل دوان ہوا اور کہتا تھا د۔

چول موری بندم کرچول مارمی دیم بمر در فارغم دارم مقرای ارفار از عش تو ملك دلم محزون بدوردي نود تا چندغرق فون بدوجان فكار ازعش قد عيم كن لا يعلم كرفند بستى جملم ب دركر نما نما ندولم مبر اقرار ازعش تو القد، ماني أكر عوسال كم انظار كراد إدر مرسوان اس فارس تارك، بنین بنی بکونم کده سے کفش مرائے دمال کی نفاک طرف اس نے متر دریجے کھو ہے ، اس سے س كالتقدير فعاكدا أرمثا بده مجوب مي ايك داسته بذكرديا جائكا قدومرے داست توج كيك كا جب صديق دمني الدُّون في ده من موراخ بندكر دية دى دوسواخ بالى مدكي مو دوايولان بندكردي كنف ادراك روايت مي بي كراك الري ادر دور المنى علم كرد ماك تعا-ثواجهُ عالم صلى الدهليد والم صديق رضى المندعة كى كوديس مرسكم بوت تقداد رآب كى زكسى أكسي محوفوا بتعين امير المومنين الوكرصديق صى الشرعز أتخفرت من المدوي كم أن بارك كود يحقادر رد تفق ادرایت من كمت ال الوتاذك من الحق كدملم ب كرون فاتن عظيم الم مامل كى فرانخاسة اگرينمت زائل بوجلت و وكياكركا فرلمة بى كرجب محديال ايا إلف في المصديق و فوش بويخ بم كبى بى تخص ان سے جُدائيں كري عجر مُنا بى ال كے ساتى ہو، غارمى ساتنى، تېرىس ساتنى اورجنت بى مى ال كے سائتى د ، د كے بزفيك سانب نے آنخفرے ملی الد ظیروعم کی تمنائے دیار میں کئی مرتب صدیق رصی اللہ عذر کے یافل يرا بنامرارا الدوه إول أعالين اورده ايك لخط دوست كي ديار سے المعين روش كرے مدین بنی الدعند فرایا، اس کایکن سام قع ہے۔

در خوت دوست زهمت جان مرونیت در بوئی بددگوئی گریبان مرو نمیست سانپ کواس کے بغیر کوئی چاسے کارد کھائی نددیا کوان کے پاؤں سادک کو دانت سے کاٹ کرآزائے کہتے ہیں کو سمنی زے میل اللّہ طید وسلم نے اس سانیسے گفتگوؤ ، فی در اس سے اس کٹ فی کا سب دریافت کے رسانی نے جاب دیا کہ دیوائے ادر طاشق برکوئی مزانسیں ہواکرتی۔

مقا صديق البر به عض اس كاشلى بيب روايت تقل كالى بدك كارْخى كنج غارادرغم ماربش أت،اس دردد بالادر محنت دعناس بر لحر فوش دخرم مق الد دوق وشوق مي فراد اني متى، لا محاله عالم عنيب سے ان برائي فازش بوئي كما شاره بزارجانوں م كسى برائي فازش نبس بولى تقى، برايون كرجرائيل عليه السلام تشريف لات اورك كريق سجاز وتعالى فرمات كالمتحد ملى المتدعليدوسلم البركريني التدعذك بالرى طرف سيسلام بينجائي الدر كي كرادم عليه السلام كى پدائش عارمزار سال يسل بم نعم دارد مغيل عاكب بالدتيار كالب جس مي معدين رمني الله من كالنفاك يص زمر كا زياق ادر شربت زيب ديا ب حب خاج عالم على الدعليه وسلم نے يخرصدان اكرضى الله عنه كرمينجائي. فوراً وه بيتر بھيك كيا اوراس مي ے دہ بالد نودار ہوا، برنے زیادہ ٹھنڈا، شہدے زیاد دمیمااور کا فدے زیادہ نو سنبروار اس میں شربت تعا، صدیق رضی اللہ حدیث جب اس شربت کربیا، اسی وقت صحت یاب ہوگئے اس داخ كرحزت صديل رمني الدُّوز كي مقال عجيب مت جمود كودكد ايك صحيح ودايت سي ابت بكر الخفرت مل الدمير والم كاكب دي مديق وفي المروز ك زغم كوه كياجس البيان شْفا بالى مْ فودهائ بوكراً كفوت صلى النَّه عليه دسلم كا أب دين. أَبِكِ تُمت وكول للبرِّروبيرب-كالتصمى ي ي عرب حزت الركر رمنى الدُّعذ في الله عالم عرب بالد ان كرما من سے يردوا عادياً كيا، انبوں نے ديكھاكر كوشة فار ميں شكاف بو كيا ہے، ادراس الرف ایک دریاظام برا،اس دریام کشی بادرکشی کے اندایک جوان ب. دریاک دوسری جانب ايك باغ ب، وم جوان أوازو ب راب ك العركم رضى الذعز تنك ول زبول ، الراب عبين آداس كتى من الرجيه ملي من أب كروريات بار مع ما وس ماغ من جليّة تاكونوا تعليا مع عجائب د مؤائب كامتنا بده كرير . محزت الو بكر رضى النّده نه في تواب ديا . باغ دوستان كأكيا مقالا مرتبه ب جال محدى ملى الندطية وسلم كوبهجان -

بهار بوشان مامر کوئی توبس بات مستعلی مایر تورد کے توبس باشد بزیب درمینت ارگاہی بیا این دخت اسلم مرا زمرجہ درجنت نظر سمے توبس باشد رادى كهاب كرجب حضرت الوكمريضى الترعنه غيويت مصحفورس بنيح نواج عالم صلى الله علىدوسلم نے فرمایا . اے ابو بكر رصنى الله عند جو وا تعد تھے وكھائى دياہے ، تم كود كے يا ميں بيان كرون حفرت ابر بكر رمنى النَّدعنه نع عرض كيا . يا رسول النَّد صلى اللَّه عليه وسلم آبُ سبى بيان فرمايتي ، مهتر عالم صلى الثَّد عليه دسلم نے فرما یا ، اے ابو بکر رضی النّدعنہ وہ دریا <del>حوضِ کوٹر</del> تھاا در دہ کشتی محبّت کی کشتی تھی اور وہ جوان رصوان تعاادروه باغ جنّت ادرمرغزار بشنت تعا، اگرتم جائت توده تمہیں اس مگر سے مبت میں بے جاتے ، جیا کہ اورنس طیر السلام کو ہے گئے، اور دو سری روایت میں اس طرح وار د ہے کم اس سوراخ کو غادمی اس سے کھولاگیا تھا کہ اگر کھار ان کا قصد کریں تواس در بچے سے بام زیکل جائمی اورکشتی میں سوار ہو کر اس دریا کوعبور کریں اور اس باغ میں د اُعل ہوجائیں۔ ریاض المذكرین میں مذكورہے كر ابن عباس رضى النّدعنها نے فرما ياكر جب الو بكر رضى النّدعنه غارسے باہر بکلے تو رمول الله صلی الله علیه وسلم نے عمکین ،محزوں اور ضمحل دیکھا، فرمایا بیا ا سام کست مَالَكَ أَزَاكَ مَتَعْسِرُ اللَّوَى ، كيابات مِي مِحْتِر حِيره كارتك متغير كمائي وتلب-عوض كيايا يسول الله صلى الله عليه وسلم رات بحرمي نهيس سويا ،اس خوف سے كه آپ كى ذات باك كو كوني كُذندنه بنهج ، أتخفزت صلى التُدعليه وسلم في فرايا ، أعَطَاك اللهُ يا أَبَابك والسوضوان اكبر ليني خدا تعليات تحقير ابني نوشنودي عطاكي، حضرت الديمرصديق رضي الشرعن في يعيا، يارسول الله صلى المنزعيرة الم رضوان أكركيا بيزب رخال الله يُجلى بلنو مسنين عَامَة وَيُجلى لك خَاصّة، أتخضرت صلى التُدعليه وسلم نعفرما يا كدا الوعرتهم مومنين كرفيدا تعال ايك تجلى وكصائے كا ور تيريد ليالك فالتحلى فرطت كارضاه وعن جينع أخعاب رسول الله صلى الله عليه وُسَنَّمَ وَالْمُسُّومِنِينَ وَالْمُسُّومِنَاتِ الْمُ

## غار تورسے مدیرہ متورہ یک

جمهور مورضين ادر مشابيرا بل سيرف إنى تصانيف مين اس طرح بيان كياب كدوه دونول مهربان سائقی تین دن رات غارکی جار داراری میں بایخ دقت نماز اس معبود کی عبادت میں بسر کی جس نے چھ دنوں میں سات زمین، آگھ بہشت اور نو آسمان پیلا کیے۔ ماہ ربیع الاقل کی پنجشننہ کی رات یااس مہینے کی بانخویں تاریخ دوشنب کی رات کو عام بن نہیرہ اور عبدالتدار قط آئے اور مقررہ اونط لاتے، سیدعالم صلی الله علیه وسلم حبرعاناقد پرسوار موے اور ابو بکررضی الله عذ کو ا بہتے پیچھے موار كيا اورعبدالنَّدا ورعام وومرے أونط بر ميني ، اورساحل كاراسته اختياركيا ، اورزات كى تاريكى میں ردانہ ہوئے۔ یہاں کک کرجب سورج نکلا دہ کسی صر تک وشمنوں کے مشرسے محفوظ ہوچکے تھے۔ ع نكد أثمن كي نوف سے أنخفرت صلى الله عليه وسلم في كورا بمداختيا دكيا تقار جب سيده واستر ب آئے، کتے ہیں کہ آنخضرت صلی الشدعلیہ وسلم کو کمہ یاد آیا. اور وطن کی مجتبت اور اچنے آباؤ احداد کے مولد کو یاد کیا۔ آپ کے دل مبارک میں اس کی یا دغالب آئی، فی الغور جبرائیل علیہ السلام تشریف گئے اور کہا اے محد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنے شہرا درجائے پیدائش کا اشتیاق ہے . آنخفر<mark>ت صلے اللہ</mark> عليه وسلم نے فرایا، ہاں - جبرائیل علیه السلام نے کہ إدا الله تعالىٰ يقول، إنَّ الَّه نِي فَوضَ عَلَيْكَ الفُولَانَ لِمُواوكَ إلى مِعَاد - يونت مُدى نُوشِيْرى سَالَى كُنَى هَى جَسِ سَحَابُ كَا تَلْبِ اطهرخوش بوگيا اوروه فكرجا تار مإ \_

آپ اس محوایس ایک پیخرک سایدیس آئے اور وہاں تیام فرمایا ۔ حضرت ابو بکر رمنی الندینه نے آنخصرت مسلی الله علیہ وسلم کے سونے کے لیے جگہ درست کی ، آنخصرت مسلی اللہ علیہ وسلم آزام کونے کے لیے لیسٹ گئے، اور محضرت ابو بکر رصنی اللہ عند وہاں گرد و نواح میں میرکرنے نگے۔ آتفا قاً ایک پرواہے کو کم یاں چراتے ہوئے دکھا، کوششش اور الماش کے بعد کمروں کے مامک کو پیچان لیا اور مقروہ قافن کے مطابق کہ اوصد یقکم، اس چردا ہے سے بھر دودھ طلب کیا ، چردا ہے نے اس اجرائیں سے ایک بکری کم پڑئی اور اس کا دودھ دوھ کر دیا ، تھزت ابو بکر رضی النّد عنہ نے اس میں کچھانی ملاکات مضالاً کیا اور رسول النّد حلیہ دسلم کی ضومت میں بیش کیاجب آپ نواب سے بدار ہوئے اس دودھ کو پینے کے بعد وہاں سے کوچ کیا ، داستہ میں چینہ واقعات رونما ہوئے جن کو ترتیب وارافتا النّد بیان کیا جائے گا۔

دوسرے روزم علم قدر میں ام معبد عا کمرنت خ العبد کے گور رموا وہاں قيام كيا، ده برصيا سفاوت اورمهمان نوازي ميرمشهوريقي، بورهي بوچكي تقي، بڑی علمندا ور ذہیں تھی، اکثرا و قات اپنے خیمہ کے دروا زہ میں بلیٹے ماتی اور آنے جانے والوں کی جمز سے تواضع کرتی اس سال بارش من موسے کی دجسے عرت اور سنگی میں بتلا بھی جب مہان وہاں بنج ترتیمتاس سے گوشت اور مجوری طلب کیں۔ ام مبدنے کہاکاش میرے گھر میں گوشت اور مجدریں ہرتیں تدمیں بقیناً تمہاری مہانداری کرتی، خرید نے کی صرورت نہیں بقی، اس نے مغدرت كى درخىك سالى درسالان كى كى شكايت كى دركم كراس سال بها رادقت بهت خواب كزرد بلب كونكه بادل كے اونول كى تطار بارش كے تطرات كوہم سے دور ركھے ہوئے ہے اور قبر دفضب كے با د صرصر نے اس علاقے کے باشندوں کی کمیتی اور نسل میں کوئی جلائی نبیں چیوٹری۔ لامال جمانا ہی عزیز کا مدیر ہمارے چرے خرمند کی سے گروآ او دہی اور ہماری آرزوں کے رضار کا زنگ تحط سالی كى بمارى سے الرچكا ہے، اجائك فواجرً كائنات عليه انعنل الصلوٰة واكمل التحيات كى نظر كان كے يهج يوى، دا ساك بالمرى شم مبدال كرح بيارياجم مبال كرح زارونزار فيركى عِرب سے بندعی ہوئی پائی، خواجر عالم صلی الد علیہ وسلم نے پوچھا، یکسی کمری ہے جود کھائی دیتی ہے۔ مكن باس كے پتانوں سے دوره مل جائے۔ ام معبد نے كہا ير ايك السي كرى ہے جو كمزورى اور الداني وجب كلدك سائة نبس ماسكى، آنخصرت صلى الدهدوسلم نے لوچھا، كھ دورھ دني ہے،

ام معبف كهاكدوه اس قدر كرود ب كردود هنيس دع كمتى، آب في فراياكي آب اجازت ديتي ير كر مي اس كادوده دوه دول، اس في عرض كيا ميرے مال باب آب برقر بان اس مي كيا امرا نع ہے ؟ آنخضرت على الله طبير وسلم نے كرى كواپنے پاس ملكوا يا اور فدا تعالى كا نام ليا اور بركت كى دُعا فواتی، اور دستِ مبارک بحری کے پتانوں پر بھیرے، فی الغور اس کے بتان دودھ سے بھاری ہو گئے۔ اوراس نے اپنے باؤل کھول دیئے۔ پتانوں کے باداوں سے بارش کے دودھ کی مانند ذاہسے اشاره براس كے پتانوں سے دودوى بارش مشروع بوكى آ تخفرت ملى الندعليد ولم نے ماحب فاند سے برتن مانگا در کری کودو ہا، پہلے ام معبد کودیا تاکدوہ بی ہے، پھر اپنے ساتھیوں کو دیا بہانگ كدوه مير بوگئة، بيرخود بيا يا كفرت مل النّد عليد والمه نے اسے دوباره دو إ اور كھري جوسب بڑا برتن تعاد و دھ سے بھر کر گھر والوں کو دے دیا اور ایک روایت میں ہے کہ جو دُودھا بنوں نے بسا اس كي تيمت اداك بهرو إلى سي فيروعا فيت سے دوان اور تے ان سے جلے جلنے كے بعدام معبد كافاوند، ابرمبداكم بن إلى الحل مواس كوينجا، ددده عبر إبرا بن كوي د كوكريران ره كياكم يددوكهان الم الم معبد في واب ديكرايك بلنديمت في باسكركوا بي تشريف ادرى س مرز ف فرایا، اس کے افتای برکت سے رسب فراخی اور آسائش میتر ہوئی، ابومبد نے کہا کر اسس ماحب كال كحن وجال مي سے كچھ باك كرمكتى ہو ؟ ام معبد نے نہايت نصاحت و بلاخت اور عمدك سے كچشكل وصورت كى تعربيف اور قدرسے اعلىٰ سيرت واخلات كي تعلق بيان كيا - اور معبد نے كہا فدا کتم بردی شخص ہے جسے قریش الاش کر رہے ہیں ۔اگر مجے ان کی خدمت میں بنینے کا موقع ل جا آ توابن سائق دېنے کى درخواست كرتا، مجے أميدہے كري الن كامكېت سے مغرف بول كا ـ

ادریہ بات پارٹیوت کو پہنچ می ہے کرمیدرس صلی النّد علیہ دسلم الگشتہائے مبارک کی مسلسل حابت اورآب کے دست مبارک کی برکت سے اس کے بعد الحقارہ سال کے دہ کری ندہ مبارک کی برکت سے اس کے بعد الحقارہ سال کے دہ کری ندہ مرکب اور میں مخرت امیر المومنین عمر ابن الخطاب رضی النّد عنہ کے زمانہ خلافت میں عام امارہ میں اس کی زندگی ختم ہوئی۔

> نعيوالله ربالناس نعير جنائه رفيقين حلاخيمتى ام معبدا هانز كابالبر وارت حبلا نقدفازس اسى رفيق محمدا سئلواعنكم عن شاتها واناتها فانكم ان تشالوالشاء تشهدا كهاوراشعارهمي ال كرات تقديق

نقل ہے كرجب حمال بن ثابت نے بالف كى زبان سے يراشعار سے ،اسى درن اور قافيد ميں في البديبرشو كے جن ميں سے بعض اشعار درج كيے جاتے ہيں .

لقد نعاب قدم ذال عنهم نبيهم وقدس من يعرى اليه ولعندى نبي يدى ما لايرى الناس حول ه ويتلواكتاب الله في كل مشهدا

ليمن إبابك وسعادة حبدة بصبحته سيعدالله يسعدا

معراقد کا تعاقب بعیم بخاری میں عبدالرحن مالک فریل سے جو سراقہ بن مالک بعیثم کا بعی کر ایسے ہمارے باس قاصد آئے اور انہوں نے طلاع دی ہے کہ انہوں نے طلاع دی ہے کہ انہوں نے طلاع کر بھی کے اللہ علیہ دسلم کو اور اس کے ساتھ کی تو تسل کرے یا قید کرے ہرائی کے بدلے پوری دیت سواون ملے اسے دیں گے اور اس کے تمام کرے یا قید کرے ہرائی کے بدلے پوری دیت سواون می اسے دیں گے اور اس کے تمام

انتراجات کی کفالت کریں گے۔ مرطرف انہوں نے قاصدروانہ کیے ہیں اور سرجگہ یر نیر بھیلادی ہے ،سراقہ کہتا ہے کہ میں ایک روز قریش کے درمیان یعنی بنی مدتبج میں بلیجا ہوا تھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نے ایک جاعت کو دیکھا جو دور ساحل کے راستہ جلے جارہے ہیں بظاہر معلوم مولب كروه محده النه عليه وسلم بين ، سراقه ميات سن كرنوش بوا ، اس معلوم مركباكه بد آپ ہی ہیں گر قائل کو فلط نہی میں مبتلا کرنے کے لیے کہا کہ یہ فلاں فلا اشخص <u>تقے</u> جمیرے <del>سامنے</del> سے گزرے، میں نے ان کے حالات معلوم کیے ، محد صلی النّد علیہ وسلم اور ان کے ساتھی نہیں تقے اس گفت گوسے اس کا مقصد مین تھا کہ اسے تک میں ڈال دے اور پھر اپنے کام کی تربیر کرے بھر مجلس علم سے اپنی مجلس خاص میں گیا اور لونڈی سے کہا کہ اس کے گھوڑے کوفلال ٹیلیہ کے يتي تيار ركھ، پھر روشده طور پرنيزه بكرا اوران كے بچھے روانه ہوگيا. بہاں بك كر اپنے كھوڑ کے پاس پنچا اور بلا تو قف گھوڑے پرسوار ہو کراسے سرپٹ چوڑ دیا، سدعا لم صلی الندمليدوم غدرت الك بره ع عقے اور فدا كے بعروسے اور المينان سے مدین كاراسة مع كردہ تع. غوا حبرُعا لم صلے الله عليه وسلم قرآن مجيد كي لادت فرمائے جارہے تھے ، اچا بك سراقہ دورسے آتا ہوا دکھانی دیا، جوبڑی تیزی سے ان کی طرف بڑھا چلا آر ہاتھا، یہاں کے کہ جب نزدیک پہنچا اس کا گھوڑا سرکے بل گرا اور وہ زمین پرگر پڑا، وہ پھر اٹھا اور سواؤٹوں کے لالچ نے اسے اس بات پرا بھارا کہ وہ بھراپنے گھوڑے پرسوار موکر آنخفرت مل الشرعليد وسلم کے ارادہ سے مپل پڑا۔ کہتے ہیں کہ کنا نہ سے تیر قیار نکال چیکا تھا اور اس سے مقصد کے خلاف فال کی تھی مگراس کے با وجود وہ نہ رکا ا در اس کا لاہج نال پر غالب آیا، ا در <del>اس مخصرت م</del>ی الشہ علیہ وہلم کے عقب میں گھوڑا سریٹ دوٹرا دیا۔ آنخصرت ملی النّدعلیہ وسلم کے اس قدر نزدیک بینج گیا کم كلام پاك كى تلاوت كى أواز اسے سائى دينے مكى، حضرت ابو بحر رضى الند عنه نے عمد حض كيا، یارسول الشرصلی التدعلیه وسلم ہارے پوٹے جانے میں کوئی کسریا تی نہیں رہی،اوررونے لگے۔ استخصرت صلی التُدعليه وسلم نے فروايا ، اب ابر مجر رضی الشّرعند روتے کيوں ہو ؟ عوض کيا

بارسول المدميك الدعلية وسلم، مي ابني ذات كے ليے نبيں ردتا، ميں أب كى ذات كرا مى اور كمشدكى برردتا بول، أنسرور ملى الشرعليدوسلم في فرايا، وشمن كاغممت كييج كيو كدووست بمارے ساتھ ہے۔ اِنَّ الله مَعَنا ، اسى وقت نيازكى كمان سے دُعاكاتير بيديكا، اور ان كلمات كوابني زبان مع ربيان سے ادافراياكم الله عداكفناه بما شقت ، اے الله اس وشمن کے مشرکوجس طرح توجیا ہتا ہے دُور فرما بیقیقت بیتنی کہ آنحضرت صلی النّدعلیہ وسلم اور سراقك درميان ايك نيزه يا دونيزه كافاصله رهكياتها كدنى الغورسراقر كم كهوالم يمارول دست دیا زاندوّن کے طویلہ کی مین کی مانندز مین میں گڑگئے ، سراقہ حبلّا اٹھا، <u>اسمح</u>ملی اللہ عليه وسلم ميں جانتا ہوں كرني قبيد بلااك كى دعاكا انرہے-اب دُعافر اينے كرميرا كھوڑا كازاد بوجائے، مجھے آپ سے کوئی سرد کارنبنی ہوگا۔ میں آپ سے دور مکر تا موں کرمیں دائیں چلاجاؤں گا۔ اور وشخص بیجے آرا برگا اسے مبی والیس لے جادل گا۔ انخضرت ملی الله علیه وسلم نے فرایا اَللَّهُمّ إِنْ كَانَ صَادَقًا فَاطَلِقَ فُرِسَهُ فَى الفورِ مُورِب كَ إِفَل زمين سے اِمِرْ لِكُل آت، بِهر سراقت کہا ، اے محرصلی الله علیہ وسلم میں اپنے نوربعیرت سے دکھتا ہوں کہ تیری شمع نبوت کی شعاعیں تمام دُ ناکومتوں میں گی مجھے عبد نامر عطافر اسے کر حب آپ کی موزت وجلال کا جھنڈا تریاکو جیونے بھے توسی اس کے وسیلہ سے آپ کی بارگاہ مبلال میں راہ پاسکوں بھرت مالمسلین صلى الشرعليه وسلم في بوجيا ، الع عامر إكياتير عياس علم دوات ب ؟ عرض كيا إلى ، عامر بن نہیں نے ایک چرے کے کوئے پرافان نام مکھااور اسے دے دیا،اورایک روایت میں ہے كرراقرك باس جوزا دراه اور سامان تھا آنخضة صلى الله عليه وسلم كى فعرمت ميں بيش كياليكن أتخضرت صلى التُدعليه وسلم في است تبول نذوايا ، اورايك روايت مي ب كرمراق في اپنے رکش ہے ایک تیرنکالا اور عرض کیا کہ اس نشانی کرنے سیجے راست میں میرے بہت سے واشی ادر ہیں جب چیزی مزدرت ہواس نشانی سے ذریعے کواستعال فرائیں تو مجم پراحدان غلیم بو كانوات عالم صالتُه عليه وسلم نے ذربا يا مجه ان كى خودرت نبيں. بي تجمع سے يہي توقع ركھ تا

ہوں کرمیرے معاملہ کو پوشیدہ رکھے گا براقر نے آنخصرت میلی الدّعلیہ وسلم کی وصیت کو تبول کیااور امان نامرکواپنی جیب میں ڈال کر واپس ہوا ، فتح کمر کے بعد جب آنخصرت میں ماضر ہوا اور نامرانان حنین سے اسٹے تو مقام جبراز میں آنخصرت میں اللّہ علیہ دسلم کی خدمت میں ماضر ہوا اور نامرانان آنخصرت میں ماضر ہوا اور نامرانان آنخصرت میں باشرور میں اللّہ علیہ وسلم نے فرایا، آج نیکی اور و فاکل ادن ہے ، اسی جگہ دولت اسلام سے بھی ہمرہ مند ہوا رضی اللّہ عند .

جب سراقہ آنخفرت صلی النّدعلیہ وسلم سے اولا، بہت سے مثلاثی اس واستہ نہ اکسس کے پیھے آ رہب تھے ، سراقہ جس کے پاس بنجیا اسے کہنا کہ میں بھی محمصلی النّدعلیہ وسلم کی طلب ہیں اس واستہ میں آیا تھا ، مجھے ان کاکوئی نشان نہیں طا ، لوگول کو والیس لے جا آ دام. بہال انک کرکن نشان نہیں طا ، لوگول کو والیس لے جا آ دام. بہال انک کرکن نشان میں منزل مقصود پر پہنے گئے اور واستہ میں کسی تعکیف سے ووچار میں النّدعلیہ وسلم اطینان وسکون سے منزل مقصود پر پہنے گئے اور واستہ میں کسی تعکیف سے ووچار مراحتہ میں کسی تعکیف سے ووچار منہ ہوئے ۔

جب ابرہ بل کوسراقہ کے آنخصرت ملی اللہ علیہ دسلم کے پاس پہنچنے کاعلم ہوا تواس نے اسے ملامت کی اور اس کی سرزنش پڑشتل نظم و نشر میں پہنیام اس کی طرف بیم جا، ان ناپاک و نجس اشعار میں سے یہ دوشعر تنفے ۔۔

بین مد لج افی اخاف سفیهکم سراقة بیتونی بنصر محسته علیکر به ان اخاف سفیهکم فصیح شتی بعد عو دسو د و مراقر نے بہ ابر بہل کے اشعار پڑھے، اسے براشعار کو کو رہیج ہے ایا بالحکم باللات ان کت شاهل لامر حبادی ان سنج قوائله عجب وان لو شکک بان محمل بی به برهان فنن ذایکا نمه عمل عبی مدید برهان فنن ذایکا نمه عمل عبی کبیت وان لو شکک بان محمل ادی احری بوما سقید وا معاملة عبی کبیت این اے ابرائکم بی محمل الت کی شم باگر قوم سے اس طرح وضعے ہوتے تھے کہ وکت بھی نہیں کرسگ تھا، اس کے دست و با زمین میں مضبوطی سے اس طرح وضعے ہوتے تھے کہ وکت بھی نہیں کرسگ تھا،

تر توصران رہ جاتا اور لفنیا ترکہ اٹھیا کر محمصلی اللہ علیہ وسلم خُدا تعالیٰ کے پینم بیں۔ ان چیدروکشسن ولائل سے بن کا چھپا نامکن نہیں ، تجھے جا ہیئے کہ اس کے ساتھ رشتہ مودت ومعاونت استوار کرے ، اور اسے کوئی تکلیف ند بینچائے ، کیونکہ میں کھلی انتھوں سے دیکھ رام بھل کہ اس کے ایوان رسالت کی بلندی اسمانوں سے بمسری کرے گی ۔

باش ما مبع دولتش بدمد كيس مبنوز از نتائج سحواست

بريده بن الخفيب في مناكراً كفرت صلى الله عليه وسلم الوكر رصنى بريده غلامي رسول ميں الدّور كے ساتھ كمسے نكل كئے ہيں اور قريش نے ان ہي سے ہرایک سے قتل یا تدکرنے پرسواونٹ دینے کا اعلان کیا ہے جمع میں آگراس نے بھی اپنے قبیلہ محستر سوارسا تقدليد ادران كى ظاش مين كل كوا بوا، بعالم بعباك جلا جار با تحايها ل مك كرانسور صلى الشعليه وسلم كرجاليا - الخضرت صلى الشعليه وسلم كا دستور تفاكر تغاول فرمات كر قطير نهبي فرمات تقے حبب بریرہ آنخفرت صلی الله طلبه وسلم کے پاس بنچا، آنسرورصلی الله علیہ وسلم نے اس سے اچھا تم كن بو؟ اس نے كہا ، ميں بريده بن الخضيب بول ، آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے الو مجروضي الله عن كى طوف متوجر بوكر فرطايا، ك الديكر إسمارا كام خواب بوا يهر وجها، تم كون سے تبيله سے بواس في كما تبلية اسلم سے بول، أكفرت صلى الله عليه وسلم في فوايا اسلمنا، يعربي جاكون سى قوم سے ہو،اس نے کہابی سہم سے، فرمایا خرج سبک، تیرا تیر کل گیا۔ بریدہ نے جب آ تخفرت مل اللہ عليدوسلم كى شيرى كفتار، سنى ، حيران ره كي ،اس ف پرجياآب كون بيس ؟ الخصرت صلى الدُعليدوسلم ف فرايا، من محد بن عبدالله، فواتعالى كاستيارسول بول، بريده في كما اشهدان لا الدالاالله واشدان محمدًا دسول الله اورخوص دل سے مسلمان ہوگیا ،اور وہ سترسوار بھی ہواس کے ساتھ متے مشرف باسلام برگئے۔ وہ رات بریدہ نے اکفرت صلی الندنلیہ رسلم کے ساتھ گزاری ۔ علیٰ الصبح عرض کیا، جند کے بغیر مدیمنہ میں نہ جائیے ، بھراس نے اپنی مگر ٹی کھولی اور نیز ہ کے اوپر بانده كراً تخضرت صلى التدمليد وسلم كے آگے آگے روانہ ہوا، هبل اور بنگل اس كے ہمراہ تھا، عمد من كيا یارسول الندصلی الند علیہ وظم میرے غریب فانہ میں قیام فرطینے اوراس سے اس کی مرا و وہ گھر تھا، ہم اس نے مدینہ میں کرایہ پر نے رکھا تھا، جا ہتا تھا کہ آنسرور صلی الندعلیہ وسلم کواس کے گھری تھی ہوئی۔

آئخفرت صلی الندعلیہ وسلم نے فرایا کہ میرا اونرٹ مامور ہے جس جگر بیٹھ جائے گااسی جگہ قیام کول گا۔

اور کتاب مستقص میں الوالعلار ہمدانی سے نقل کیا ہے کہ باب بلدان میں بریدہ بن الخضیب کی حدیث کے سواکوئی مدیث رسول الندصلی الندعلیہ وسلم سے حدیث کو نہیں پہنچتی۔ بریدہ بن الخضیب کو آئخفرت صلی الندعلیہ وسلم نے فرایا کہ میرے بعد تو خواسان کے ایک شہر میں جائے گا جے میرے کو آئن ذوالقر نیمن نے تعمیہ کیا ہے، جس کا نام مرد ہے، جن پراہل شرق کا فور چکتا ہے۔ قیامت تک کی ساتھ رہے گا ، ابوالعلام کہتے ہیں کہ آئخفرت صلی الندعلیہ وسلم کے وصال کے بعدا ہل فور آئی کے ساتھ رہے گا ، ابوالعلام کہتے ہیں کہ آئخفرت صلی الندعلیہ وسلم کے وصال کے بعدا ہل فور آئی کے ساتھ رہے گا اس شہر کا امیرا ور قاضی تھا، میروناک کیا گیا۔ رضی الندعنہ وعن جمیح اصحاب رسول الند کے بحدار میں ہواس شہر کا امیرا ور قاضی تھا، میروناک کیا گیا۔ رضی الندعنہ وعن جمیح اصحاب رسول الند صلی الندعیہ وسلم۔

ارباب سیرف کھا ہے کہ ال دفول ذہرین العوم ملانوں کی ایک جاعت کے ساتھ شام کے ایک قا فلا کے ہمراہ کم کوجا ہے تھے ، داستہ میں آنخفرت صلی الشرطیہ وسلم سے طاقات ہوئی ۔ ذہبری العوام سابقین ابل اسلام میں سے تھے امرالمومنین ابر کمروضی الشرطیہ وسلم کو اس فی سفید جب داستہ میں آنخفرت صلی الشرطیہ وسلم کو اس فی سفید جب داستہ میں آنخفرت صلی الشرطیہ وسلم کو اس فی سفید باس بہنایا اور امیرالمومنین ابر کمرصدین رصی الشرعذ کو ایک دومری جا در دی اور ایک دومرے کو الوداع کہا ، ذہری کہ چلے گئے والی کے ضروری کام نشائے بھر مدینہ کو ہجرت کی ادر بعض روایات میں الوداع کہا ، ذہری کی اربعض روایات میں ہے کہ ذہری کی اربعض روایات میں ہے کہ ذہری کی اربعض روایات میں ہے کہ ذہری کی اربعض روایات میں

## افتاب سالت كامدينه متوره من ول حلال

اصحاب برادد امرين فن حديث دردايت رحمهم الدف اس طرح بيان كيلب كربب سيالمرسلين صلى القدطليدوسلم كى أمرك متعلق باشندگان طيب في سناكه مكسب مديستر دوارد بوگتے ہيں دال كي تمام ملان قبله جال اوركتبه إقال كي استقبال كي يد مره كي مون بابر وبات اور حزت جلال محمدى صلى النَّدعيه وسلم كن تشريف أورى كانتظار كرت، جب بوا شديد كرم بوجات محمول كوفت. جس روز آ مخضرت صلى الترهيد وسلم ف مدينه من نزول اجلال فرمايا، حسب سابق مريز ك وكل مراهم فدمت بجالاكراب كهول كوجا بجك تقدا تفاقاً مدينه كا ايك يهودى قلعسك جهت بركس كام كمياية أيا بموا تخاءاس نے دیکھا کرتید کا ننات اور سند مخلوقات صلی الند طیہ وسلم خیروبر کانت اور فوز و نجات کی میت میں دورسے بطے اُرہے ہیں۔اور آپ کے جاندے رضاروں کی شعاع خور شید تاباں کی ماندا کس بیابال میں چک رہی ہے اور آپ کا سرو قد سفید طبوس میں جنت جادید کی فضا میں طوبل کی مانند خرامان خرامال چلا آرم ب تربيردى ضبط ذكريكا ، با متيار بكاراتكا، يامعشوالعدب هذا احدكم السذى منتظرومنه ، يرواوه بخت واقبال ص عقم متظريق، افي اقبال واجلال كاسابه اس مرزمین كے خوش تسمت باشندول كے مرول پر دُوالتے ہوئے اور اس برایت كے قابل میدان میں بربانی دعنایت کے جنٹے ہے کو مربلند کئے ہوئے ہے۔ یہ مبارک اڑخرا آنانا نا تمام شېرې پېيل گئي. تمام لوگون، مردول ، تورتول ، بورمون ا در بچې ن نه نود کو بېترين باس واسلحه سے آراستہ کیا، فرحت وا بساط کے گھوڑوں پرسوار میان جیت میں پنیچے، چنا کچرصرہ کے اوپر آ تخفرت صلى النَّد عليه وسلم كى خدمت مين ماضرى كى سعادت ماصل كى، اور متر الطيراً واب بجا لاے کہتے ہی کہ دہ سرور درا حمت اور عیش و آرام جراس روز مدیمنز اور اہل مدینز کو تب عالم صلی النه علیه وسلم کی تشریف اوری سے حاصل ہوا تھا، ایسام گرد کہبی میتر نہیں ہوا تھا یعن لوگوں نے تودف بجاکران اشعار کو بڑھا۔ طلع السبدس علمیت مین شنیة الوداع وجسب شکو البیت مسادع بله داع جبع دبن ون نجاری کے تبیدی ون موج بھتے بی نجاری محدقال اور اوکیں نے یہ اشعاد گلے۔

عنن جوالہ من بنی نعب می الله محمد من جالہ عنوں کا الله محمد من جالہ اور نوبورٹی اربر بھٹی اپنی نیزہ بازی کے کرتب دکھاتے تھے، مدیر نے اس سے بلے کہی ہی ایس در تنی اور نوبورٹی کو نہیں دکھا تھا اس روز لوگ بجیرے نوبے بلند کرتے ہوئے کہتے تھے، جام ایمل اللہ جام تھا تھے تھے میں کہا میں در نہر چو سلم براسے پراس قدر فرصت وا بساط اور نوبتی اور شاد مانی کا فلبہ تھا ہے تھے میں کہا میں مناز ہر ہو لے براس میں اس میں اس میں اس میں اس میں کہتے ہیں کہ ہر روز دو شنہ ہمت اور میں کرون کو اس طرح مشاہد ہ فرایا ، نوبش ہو کرفر بایا ، فواگواہ ہے کہ ہمین تہیں دل دوست رکھا ہوں، تم میں سے مام لوگوں کو میں گرون نواص میں ہم تھا ہوں ۔ اگر دین کہتے ہیں کہ ہر روز دوشنہ ہمت اور دیم اللہ تھا ، لیکن اس میں اضافت ہے کہ دہدند کو دن میں اور بعض اول بعض اول بعض اور بعض اور بعض اور بعض بارہ در بیح اللہ کی جو بھی ماہ تیرا ادور دو میوں کے سن کے صاب بارہ در بیح اللہ کا بریہ تھا ، میکن اس میں جو تھی ماہ تیرا ادور دو میوں کے سن کے صاب سے المول جہینہ کی بارہ تاریخ ، میکندر روئی کی قاریخ سے سات سوٹ نیستیں اور بعشت سے المول جہینہ کی بارہ تاریخ ، میکندر روئی کی قاریخ سے سات سوٹ نیستیں اور بعشت سے سے المول جہینہ کی بارہ تاریخ ، میکندر روئی کی قاریخ سے سات سوٹ نیستیں اور بعشت سے سے المول جہینہ کی بارہ تاریخ ، میکندر روئی کی قاریخ سے سات سوٹ نیستیں اور بعشت سے المول جہینہ کی بارہ تاریخ ، میکندر روئی کی قاریخ سے سات سوٹ نیستیں اور بعشت سے بھوری سال تھا ، والدرا معلی ۔

صرات الرمر رمن النُدون سے مردی ہے کہ درینہ کے وگ اپس میں گفتگو کرنے گئے لیے کی
اُکھرت میں النّد علیہ وسلم نے فرایا آج رات ہم بنی نجار میں رجی گے، کیو نکر پر وگ جدا المطلب کی
طالدہ کے بھالی ہیں : کیونکہ ہشم بن عبدمناف نے اس تبیلہ کی سلمی نامی موست سے شا دی کی بھی،
عبدا المطلب اس سے متولد ہوئے تھے ۔ مبیا کہ بہلے گزر چکلہ ہے، آنخھرت میں النّد علیہ وسلم دائیں ہاتھ
متوج ہوئے اور عزم وارادہ کی باک بنی عروبن موت کے قبیلہ کی طرف بھیردی ۔ اور کلنوم بن البدم
ہوعوب اور اللی اسلام میں سے ایک رُمیس تھا، کے گھرزول اجلال فر ما بلا ور ایک روایت کے
معابی سعید بن فیتی سے بچ نکہ اہل وعیال نہیں ہے کے بال قیام فرمایا۔ اور محفرت البر کمر رضی النّدع نہ

کے محل شیخ بنیا بنی الحاصف میں تیام بذیر ہوئے . ایک روایت کے مطابق صحب بن بیاف اور
ایک قول کے مطابق خارج بن زید کے باس مخبرے . اس مخبر جونے تکے ۔ سید عالم صلی الشرطیہ و سلم

ایک مند پر خارش نشریف فرماستے ۔ امر الموسین مخرت ابو بکر رضی الشرعنہ لوگوں کی نیر فریریت معلام

ایک مند پر خارش نشریف فرماستے ۔ امر الموسین مخرت ابو بکر رضی الشرعنہ لوگوں کی نیر فریریت معلام

کونے میں معروف ہو گئے ۔ ایک جا عصت جس نے آسمخورت میل الشد علیہ وہم کی زیارت نہیں کی تقی

اس مجلس میں خادم محدوم میں تمذیر کر سکھے ، چنا کی تحذو سلام و عاام الموسین مضرت ابو بکر رضی الشرعنہ فرائے ۔

میں بینچاتے اور آندوسی الشرعیہ وسلم کے سائیہ اقبال پر پڑنے گئیں . ابو بکر رضی الشرعنہ وسلم کی خوات کی شعا میں آسمخورت میں الشرعیہ وسلم کی خوات میں ماضر ہوئے ۔ بیاں کہ کو ہوئی ۔

میں حاضر ہوتے در ہے اور افراع واقعام کی تعریف و نعمت کہتے رہے ، ان میں سے حمان بن خابت میں حاضر ہوتے در ہے ، ان میں سے حمان بن خاب میں معان میں تعدد اسے مان بن خاب میں میں میں میں میں میں تعدد اس میں استحمان بن خاب میں میں میں میں میں تعدد اس میں استحمان بن خاب میں میں میں میں میں کی کو جندا شعار سنا نے ۔

میں حاضر ہوتے در ہے اور افراع واقعام کی تعریف و نعمت کہتے رہے ، ان میں سے حمان بن خاب میں حاضر ہوتے در ہے ، ان میں سے آسمون سے جی ۔

میں حاضر ہوتے در ہے اور افراع واقعام کی تعریف و نعمت کہتے رہے ، ان میں سے حمان بن خاب میں میں کی کو جندا شعار سنا نے ۔

میں حاضر ہوتے در ہے اور افراع واقعام کی تعریف و نعمت کہتے رہے ، ان میں سے حمان بن خاب میں میں کی کو جندا شعار سنا ہے ۔

میں حاضر ہوتے در ہے اور افراع واقعام کی تعریف کے دیات کی مدی میں کی کو جندا شعار سنا نے ۔

میں حاضر ہوتے در ہے اور افراع واقعام کی دور میں کی کی کو جندا شعار سنا ہے ۔

و وجهل اذهب ظلم الليالى بايمن طائر بحسن حسالى در پايت تزفلام ضسلال دا برخ شتن نجسته دفرننده فال را منت من الله بوم حلات فینا فکنت کوامة تولت علینا منت فعاراکر بما آمری و برد بودی کرامت و گرفتم از رفت

باب دوم

## ہجرت کے پہلے سال کے واقعات

تق سِحامهٰ د تعالیٰ کی گواہی کے مطابق جس کی بنیاد تقویٰ پر بھتی . جیسا کہ ارشاد نحدا وندی ہے یلسجید اسس على التقوى من اول يوم احتى .ن تقوم فييه ، اور يبلى مجرَّس من ربول الدُّرصِل التُدعليه وسلم في مدينة مين نماز اواكى معجد قبائقى جب رسول التُدصى الشّرعليه وسلم في مكه سے مدينة كاعزم فرمايا اس روزت تميس موز حضرت على صى التُدعنه في همينه كوبجرت كى تیاری کی ۔ ان کا کہ میں کھرنے کا مقصد یہ تھا کہ انخفرت صنی اندعلیہ وسلم نے ان کے میرو وہ ا مانتیں کی تقیں جو لوگوں نے استحضرت صلی الترعلیہ وسلم کے پاس کھی ہوئی تھیں ، ٹاکہ دہ ان کے مالكون تك بهنجا دير مرجب النهول نے يركام صحيح طور پر بوراكرديا ، بدل مدينه متوره كوروان مجت أنسرورصلى الشرعليه وسلم الهبى قبآبى ميس مقع كرحضرت على رصنى التدعنة المنحضرت صلى الشرعلية لم كى خدمت ين أينيح. كيتے بين كدرات كوسفركرتے اور دن كے وقت بھيے رہتے ، بياں ك كرستر صوي يا المار بري اه ربيع الاقل ولى نبى صلى الله عليه والمم سح باس بيني مع المرك رنج و ملا ل برداشت كرتے بوئ آبلہ با بنجے ، الخفرت سلى مدعد دسلم نے اپنے دست بن رست كوال زخموں بر بھیرا اور شفاکی دُعا فرمائی ٹی الفور صحت مند ہو گئے ، بھرزندگی بھرکو تی زخم اور تعلیف اس شكل كشار مروفتر اوليا تسكها وُل كونبيس تنجي. صِنى النَّدعنه

میان کیا گیا ہے کہ اس بنیا دکو محل کر نفس مدینہ میں نول کی نبیت سے تبلیہ بنی عمروسے دوانہ ہوئے اور بنی سالم بن عوف کے اور بطن بتولی میں نماز جمعہ اداکی اور دہ جماعت جس نے آنحفرت سی المتعلیہ وسلم کے مائھ جمعہ کی نماز ا داکی ان کی تعدادا کی سوتھی آنحفرت سی المتعلیہ وسلم کے مائھ جمعہ کی نماز ا داکی ان کی تعدادا کی سوتھی آنحفرت سے المتعلیہ وسلم نے فیصلے وبلیغ خطبہ بڑھا۔ برسب سے پہل نوطبہ تھا جو اسلام میں بڑھا گیا۔ اس جگہ ایک سجرتعمہ کی کم وجود ہے۔

اب المحفرت الواليوب العماري كي علم مين في م الماض شهر مديند كا طرف رواز بجة محدث الدولي المراسم على الله عليه وسلم من الشرعية وسلم من الشرعية والمراسم كي والمراس كي بالمراس على الشرعية والمراس والمراس كي المراس كي بالله المراسم كي والري بالكرابين والحد ول وجان سي جاست من كراس تحفرت صلى الشرعية وسلم كي مواري كي بالكرابين

قبعنهٔ تندرت میں لاکراً تخفرت علی الله علیه ولم کواپنے گھروں میں تفہرا کرانہیں متورو محترم کریں۔ المحفرت صلى التُدعليه والم في فراياكه اونتني سي إخدا تفالوكيونكديه مامورب جهال است يحميم ہے اس عگرر بھرے گی نقل ہے کر حب اونٹنی اس میدان میں آئی جو آمخصرت صلی السطیہ والم كى مسجدك بالمقابل بي أوا دنتني بيندكى \_آنسرورصلى السُرطليدوسلم في الله الرباك وميلى هولرُ دی۔ تھوڑی دورجاکر واپسی اسی جگر آکر بعیر گئی۔ آنخضرت ملی الند علیہ وسلم اُٹر آئے اور فرما یا کمہ انشارالند بماری می منزل ہے یو نکر ابرایوب انصاری کا گھرو ہاں سے زدیک تھا اس سے أتخفرت ملى المدعليه وسلم كاسامان وه اپنے كور ہے گئے ۔ اسى اثناميں بعض انصار نے و رخواست كى كديادسول الشرصل التُدعليه وسلم أب كاسامان توابرايوب أنصارى مع كميّ مين إكر الخفرت صلے النّرعليه وسلم بمارے گورنشريف نے ميس تربنده يرورى سے بعيدنبيں بوگار آنسرورسلى اللّه عليه وسلم نے فرمایا المدرء مع رحله ، مرد اپنے سامان محسائھ بواسے - اور ایک روایت میں ہے کہ او منی ابرایوب انصاری کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی اور جبرائی علیہ اسلام نے اگر کہا اے محد اس مجدر اثریتے کیو مکد الوالوب نے حق تعامے لیے تواضع کی جب وقت آپ مرمیز میں داخل ہوئے لوگوں نے اپنے گھروں کوآ راستہ کیا تاکدآپ وہاں قیم فرمائیں۔ الوالوب نے کہامیں کمزور ، فقیرا درخریب جولاہا ہول ۔ آنخورت صلی التُدهلیدوسلم کے لیے میرے گھرمیں قیام فوانا باعث عارتوم بركا ؟ آپ ميرے گھريں كيے مفہري مح ؟ جو مكد اس نے انكساري وتواضع أقليار ک اور خورکواس قابل مرسم ،آپ اس کے ہاں ممبر سے جس طرح جودی بہاڑ کے تواضع کرنے ک دجے سے کشتی فدح علیہ اسلام اس پر آ کر عمری ۔ اور کوہ سینا پر اس کے تواضع کرنے کی وجرسے تحلی وارد مرنی ۔

ابرایوب انخفرت ملی الله وسلم کے ساتھ و بی قرابت رکھتے ہیں اور وہ خطہ و تبح فی فامول یہ وی کے پروک افرنول کے فرایت رکھتے ہیں اور وہ خطہ و تبح ملی فامول یہ وی کے پروک افرنول کے اللہ وی کے بیٹوں کے ذریعے نسائہ بعد اس کے اکمیوی صلی اللہ علیہ دسلم کی فدوت میں بنجا، وہ ابرایوب کے پاس تھا کیونکہ یہ شامول کے اکمیوی فرز ندھتے جبیا کہ پہلے گزر چکا ہے ، ان امور کے بیش نظر آنخفرت صلی اللہ علیہ دسلم ابرایوب کے گھر مثم ہے۔ آنخفرت صلی اللہ علیہ دسلم سات ماہ تک اس مکان کی نی مزل ہیں دہ آتش پذیر

رہے ادرا برایون آن خفرت میں الدولیہ وعیال سمیت بالا تی مزل میں رہے ۔ ایک دوایت میں ہے کہ
ابرایون آن خفرت میں الدولیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں اور میرے اہل و
عیال دات بھر سونہیں سکے ۔ آپ نے پوچا کہ کیوں ؟ انہوں منے عرض کیا ، اس نمیال سے کہ ایسا
میال دات بھر سونہیں سکے ۔ آپ نے پوچا کہ کیوں ؟ انہوں منے عرض کیا ، اس نمیال سے کہ ایسا
میا الدُّعلیہ وسلم میرے ماں باب آپ پر قربان ہوں ، میں جاہتا ہوں کہ آب بالافا نہیں نشریف
میں تاکہ ہم سمجے حصد میں تھہری اور اس فکر وزر و و سے نبات پایس یا کہ خضرت صلی الشرطیہ وسلم
نے فرمایا ، اے ابدایوب ! جمجے مجلے تھے میں اور اُور آ نے میں تکلیف ہوئی ہے ۔ ابوایون آنے عرض کیا یا کوالی اور ہم بالافائد
میں دگ آنے جلتے رہتے میں اور اُور آ نے میں تکلیف ہوئی ہے ۔ ابوایون آنے عرض کیا یا کوالی ایک ماہ بالافائد
میں قیم فرما یا رہم جرایس آن میدائسل آنٹر لیف لائے اور حکم لائے کہ اب بنے بیے گواور سے تجرم کی
میں قیم فرما یا رہم جرایس آن میدائسل آنٹر لیف لائے اور حکم لائے کہ اب بنے بیے گواور سے تجرم کی
میں قیم فرما یا رہم جرایس آن میدائسل آنٹر لیف لائے اور حکم لائے کہ اب بنے بیے گواور سے تجرم کی
کیمئی آن خورت صلی الدُ علیہ وسلم نے سات ماہ مدینہ مورہ میں قیام کے بعد سے داور اپنے جم و کی
کیمئی آن خورہ فرمائی ۔

 کھجوروں کے درخوں کو اکھاڑدیا اور ناہموار جگر کو برا برکر دیاگیا ، جب زمین ہموار ہوگئی انخفرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مسجد کی نبیا در کھی گئی مسجد کی تعمیر کے دورا ان مہا جرا درافصاً صحابر سنگ وخشت لاتے تھے اور آنخفرت صلی اللّٰدا بنیٹیں اٹھانے ہیں صحابہ کرام کے ساتھ موافقت کرتے تھے ، دوستوں نے آنخفرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے عارت میں انتہا کو دیکھے کم بنفس نفیس اینٹیں اٹھاتے ہیں تو تہ ہم بڑی گرم ہوشی اور ندور شورسے الداد وا عانت ہیں مھڑف ہوگئے علی مرتضیٰ رضی اللّٰہ عند المینٹیں اٹھاتے وقت یہ رجز پاؤستے۔

لايستوى من يعمر المساجل بداب منها عنا شما وقاعلا

ومن يرا من السواب عامدا

عهار يا مراضف ير رمز محفرت على دمنى الشرعندسے يا دكر ليا تقا اور پار حضر تقے مايک محابي فارغ بليٹے ہوئے تھے۔ انبول نے جھا یہ مجر پرتعریض کر د ہاہے ، اسے کہا ، جیپ رہو د رزیس اس لانمنى سے جرمیرے ہا تقد میں ہے تھے مارول كا۔ آنحفزت صلى التّدعليه وسلم نے فر ما يا كرعار بايسر میری آنکھیں ہیں ،کوئی شخص اسے نہیں مارسکتا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اس دن تمسم صحابركرام ايك ايك اينت الماكرك عات تق اورعارياسردود وانتشي المفارط تها، اور ایک دوسری روایت بی بے کرایک اینٹ اپنی طرف سے اور دوسری اینٹ انخضرت صلی اللہ علیہ دسلم کی طرف سے انتفا آنفا آنسرور صلی النّه علیہ وسلم اس کے سرا درمنہ ہے می جاڑتے تقى اددفرات تقى دى عسما د نقتله الغيئة الباغيه يدعوهم الى الجسنة وسيد عومنه الى السناد اود كاركية اعود بالله من العشتن حفرت عمار رصنی الشرعنه جنگ صفین می جامیرالمومنین علی کرم الله وجرا ورامیرمع ویه رضی النّدوند کے درمیان ہوئی شہیر ہوئے القصد جبعارت چیت پرہنچی انخضرت صلی اللّ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق معجور ک شاخیں جست پرڈال دیں اور معجور کے تنوں کے ستوان المائے گئے ان میں سے بعض محاب میں استعمال کیے گئے اور بیت المقدس کی طرف تبلیمقر بوا معجد من مين درواني ركھ كئے رايك ده جے باب الرحمة كيتے بي ادر دو سرا ده بس المخضرت صلى المتدعلية وسلم مسجدين تشريف لات، اورتيسرامسجد محيد يتهي جهال سع عرام معجد میں آتے۔ ان دنول سجد کی ابھی کھیل نہیں ہوئی تقی جس جگہ نماز کا دقت ہوجا ہا، اسی جگہ نما نہا جا تھا۔

ادا کرتے ۔ یہ سجہ حضرت کر رفتی اللہ عنہ کے زمانہ کک اسی حالت پر بقی ۔ چونکہ لوگ بہت زیادہ ہوگئی مرتبہ ہوگئے تھے ، فلیفہ نے اسے کشادہ کیا ، لیکن عمارت مسجدیں کوئی تبدیلی نہیں کا کئی مِسجد کو کئی مرتبہ کشادہ کیا گیا۔ اس کے بعدامیرا ہمؤنین بھڑ و نسطت دی ، اس کی دیواروں کو پچھڑ اور ہجے نے سے نسقش کیا ، اس کے صفوت کے موال میں منظوش پھروں سے زریب دیا گیا ، پھرولید بن عبدالملک کے زمانہ خلافت میں صفرت تم بن عبدالملک کے زمانہ خلافت میں صفرت تم بن عبدالملک کے زمانہ خلافت میں صفرت تم بن عبدالملک کے زمانہ میں اللہ عنہ اللہ کا اور الدواج مطہرات رضی اللہ عنہا کے ممانات کو جرمجہدے تعالی سے مسجد میں داخل کر لیا گیا ۔ اس کے بعد مہدی عباسی نے اسے تعمیر کیا ، اس کے بعد مہدی عباسی نے اسے تعمیر کیا ، اس کے بعد مہدی عباسی نے اسے اسی کے تبد مہدی عباسی نے اسے بورا استحامی بختا ، اب کہ غلیفہ ماموں رشید نے اس کی تجدید کی اور اسے وسیع کیا اور اسے پر را استحامی بختا ، اب کہ غلیفہ ماموں رشید نے اس کی تجدید کی اور اسے وسیع کیا اور اسے پر را استحامی بختا ، اب کہ غلیفہ ماموں رشید کی تیا رکروہ مسجد موجود ہے ۔

مدیر میں مر بیر میل الوں کی املہ ابرائع کور دونوں المخضرت صلی الدعلیہ وسلم نے زید بن عارت اور مامن میں مربی میں مربی میں المد ابرائع کور دونوں المخضرت صلی الدعلیہ وسلم کے فاص غلام سے ۔ انہیں دواونٹ اور پانچ سودرم خرجہ دے کرمقر رفر مایا ، انحضرت میں الدعلیہ وسلم کی دوصا جزادیاں صرت فالمرادرام کلئوم رضی الدی عنہ الدوام الموسنین صرف سودہ بنت ربیعہ رصنی الدوائم الموسنین صرف الدوائم الموسنین صرف الدوائم المرائع کو مدینہ لائے بعبداللہ پر امرائم وسلم کی ندوجہ مطہرہ تھیں اور ام ایمن جوزیدی بری تھی اور اس امرائع کو مدینہ لائے بعبداللہ پر امرائم وسنین ابر المردون اللہ عنہ اللہ الدوائع اللہ اللہ علیہ وسلم کے مائے اپنے والدوس میں مدینہ منورہ تشریف سے جانے کا حال میں رکھا تھا۔ اس موقع کو غذیہ سے جان کر عبدالرمن ، عائش اور ابنی دالدام ردوان کو جم ابر المردون کی بری تھیں کو ساتھ لیا ۔ فلوری عبداللہ سے ماتھ اور اس طرح پر شہنیاں اپنے اصل کے ساتھ لگین اور اس طرح پر شہنیاں اپنے اصل کے ساتھ لگینی اور اس طرح پر شہنیاں اپنے اصل کے ساتھ لگینی اور کی تعمل کے دورات مرینہ آگئے اوراس طرح پر شہنیاں اپنے اصل کے ساتھ لگینی اور کی تعمل کو تریار کے متصل می و تعمل کے میں اس کے بعد الوائی ہو میں اللہ علیہ دسم نے خاص اپنی دہائش کے لیے سجد کی دریار کے متصل می و تعمل کے میں اس کے بعد الوائی ہو میں اللہ علیہ دسم نے درین اللہ عنہ کے کا میں اللہ علیہ دسم نہ کہ میں اللہ علیہ درین اللہ تو اللہ کے میں اللہ علیہ درین اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو میں اللہ علیہ درین اللہ عنہ درین اللہ عنہ درین اللہ عنہ کے کھرسے اہل دعیال کے ساتھ اللہ علیہ وہ میں الکہ عیں میں اللہ عنہ کے دریار کے تعمل کے وہ میں اللہ عنہ کے دریار کے تعمل کے دریار کے تعمل کے درین اللہ علیہ درین اللہ تو اللہ عنہ کے درین اللہ تو تعمل کے درین اللہ تو تو اور اللہ تو تعمل کے درین اللہ کے درین اللہ تعمل کے درین اللہ عنہ کے درین اللہ تو تعمل کے درین اللہ تو تعمل کے درین اللہ تو تعمل کے درین اللہ تعمل کے درین اللہ تعمل کے درین اللہ تعمل کے درین کے درین اللہ تعمل کے درین کے دری

نقل ہے کہ آکفرت مل الدهليد كم المحمل محمد من الله الدهليد كم المحد الدهليد كم المحد الدهليد كم المحد الدين الدے كے ايك ماہ مازيادہ مدت كے بعد تين نمازدں فهر عمرا ورعشا ميں دور كونت كا اضاف فرا ما جے فرص كرديا -ان مين نمازدل ميں سے ہرا كي دور كونت كى بجائے چار وكونت بركى اور ميح وثما كى نمازيل الني مالت يرد بيل ـ

عبدالتربن سال وامراسل میں مرز تشریف لاتے اوردگ جق درج ق الته طیروسلم میں مردت میں ما مربوق الله علیہ وسلم میں مردت میں ما مربوف کے میں بھی داکوں کی موافقت میں انسر درصلی الشرعلیہ وسلم کی خدمت میں ما صربوف کے میں بھی داکوں کی موافقت میں انسر درصلی الشرعلیہ وسلم کی جہرہ اقدس پر پڑی تو مجے معلوم ہوگیا میں حاصر ہوا ۔ میں من خواسے آپ کی باتیں منم اتے تقے :۔ کر یہ بہرہ جو مول والسال والمعم والطعام وصلوا الادھام وصلوا بالتیل والسناس اسلام والمعم والطعام وصلوا الادھام وصلوا بالتیل والسناس سنام ف دخلوجنت السلام والمعموالطعام وصلوا الادھام وصلوا بالتیل والسناس سنام ف دخلوجنت السلام والمعموالطعام وصلوا الادھام وصلوا بالتیل والسناس سنام ف دخلوجنت السلام ۔ ا

مرینر پاک میں مرر کا نات کا پہلا خطاب مدرج بالا الفاظ سے توگر آیا جوری

مرتیجب آنحفرت ملی الدولیم کی خدمت میں حاضری کا نفرف حاصل ہوا آنحفرت ملی لدولیکم
سے میں سوال پوچے اورول میں کہا یہ تین سوالات ہیں جہیں پینیبر کے سواکوئی نہیں جاتیا ہیں اس
سے زیادہ نہیں پوچوں گا کیو نکہ مین صول سمع خواشی سے ڈر تا ہوں ۔ پہلاسوال ہے کہ کیا و ہج
ہے کہ کمبی بیٹیا باپ کے مشابہ ہوتا ہے اور کبی ماں سکے ، دوسرا بیکر جنت میں جنتیوں کو سب سے
ہے کہ کمبی بیٹیا باپ کے مشابہ ہوتا ہے اور کبی ماں سکے ، دوسرا بیکر جنت میں جنتیوں کو سب سے
ہے کہ کیا پینے پیش کی جائے گی ، میرا بیکر تیا ماں سکے ، دوسرا بیکر جنب عبداللہ سلام نے
ارشا دور یا یا ، فریا یا جھے پہلے ان کا علم نہیں تھا ، ابھی ابھی جبراً بیل علیہ السلام تی اللہ علیہ السلام تو
سے آئے اور پہنی لائے ، عبداللہ سلام نے کہا خالے عدد و المیدود جبراً بیل علیہ السلام تو
ہے ہود ایل کے دشن ہیں ۔ آپ نے اس غلوانہی کا قائم تھے کہنے کے لیے یہ آ بیت بڑھی ۔ بھل میں
ہیمود اول کے دشن ہیں ۔ آپ نے اس غلوانہی کا قائم تھے کہنے کے لیے یہ آ بیت بڑھی ۔ بھل میں

کان عدد والجب بریل خاند نسال علی قلب ای عدد للکاف دین کم پڑھی، بھراس کے ساتھ متا بہت، نطف منی کے بھراس کے ساتھ متا بہت، نطف منی کے بھراس کے ساتھ متا بہت ہوتی ہے۔ بہلاطعام اثر کی دوبت ہے جب کا نطف منی زیادہ ہوتاہے اس کے ساتھ مولود کی مثنا بہت ہوتی ہے۔ پہلاطعام جو اہل بہشت کو دیا والے گااس مجلی کا مگر ہے جب پر زمین قائم ہے۔ دگوں کے حشر کی ابتدا یوں ہوگی کو مثر تن کی طرف سے آگ فودار ہوگی بچرد اہے کی ما ندیج بھیڑ بھریں کو ہا کمت ہے وگوں کو میدان چشر میں ہائے گی۔

عبدالله بن سلم في جب النيف سوالات كر سوا بات سنة بكار المها اشهد ان لا المه ألاالله وانك رسول الله اورسيح دل مصلان بوكيا بعرض كيايارسول الشدصلي الشرعليه وسلم، ميودي اور میری قوم با وجود مکرمیرے علم و دانش اور سیادت و ریاست کونسیم کرتے ہیں مجھ پر بہتان باندھیں سے اگرانہیں علم ہوگیاکہ میں سلمان ہوگیا ہول تو مجھ پر بہت زیادہ بہنان ترانٹی کریں گے میری درخواست ہے کرمیرااسا فاہر موبنے سے بلے آپ انہیں بائیں اورمیرے تعنی دریافت فرایں۔ آ مخرت صلى الدولليدوسلم في عبدالله بن سلم كوايك كوزي چها ديا اوريبود كوطلب كيا، انبين فدا تعالى ك عذاب سے ڈرایا اور فرایکراس فداکی تسم جس کے بغیر کوئی معبود نہیں تم مانتے ہو کہ میں سچار مل بهل ،اس كے با وجود تم ايمان نبيل لاتے - النول نے كها به نبي جانت كراپ رسول برحق ہيں، أتخفرت صلى التدمليدوسلم في برجيا عبدالتدين سلم تم يس كسياً دى بيد - النول في كباده بالر بلشوا، مم میں سے مب سے زمادہ وانشمنداور ہمارہے پیشوا کا سر کلہے۔ آنرور ملی الشرعلیہ وسلم نے فرایا اگروہ سلمان بومبائے اور فعالعالی اسے اس دین سے مخوط دیمے تو تم کیا کہو کے جانہوں نے کہا جا شاکہ وہ سلمان ہوجائے اور خلاتمالی اسے اس دین سے محفوظ رکھے ۔ آنخفرت صلی الشّعظیہ وسلم نے تین مرتبران کلمات کودمرایا ورانبول نے یہی جواب دیا۔ استحفرت صلی الندعليه وسلم نے فوایا ك ابن سلام بابراور ابن سل كلمد بإحقاموا مكان سے بابز كلاا دركماك يبود فراسے درد اور محرصل الله عليه وسلم برايان معا و تم يقيناً جانت بوكروه خدا تعاسل وسول ميس ، كمن مك تم جوٹ کہتے ہوا در ایک روایت میں ہے انہوں نے کہا ھواست فادا جھلنا وابن اجھلت عبداللَّذِين سلام في كما بمجهاسي بات كا وُرتها أله تخفرت صلى اللَّه عليه وسلم في النهب مي معلس

سے نکال دیا۔

حضور کی دُعاسے مدینہ کی آج بہوا نوشگوار مہدکی ایس جگہ کی ہوا یعفونت ایس جگہ کی ہوا یعفونت

تقى انبير موافق مراكى رائة دماجري بيار بوكية ،ان مي معمديق رمنى الله عذا دران كاغلام بلال معی تفاینجارنے ان کو پریشان کر دیا۔ رسول النّد ملی النّد علیہ وسلم روزاندان کی عیادت کے لیے تشریف ہے جلتے ، مفرت ابو کم رمنی الله عذبخار کی شدت میں یہ رہز راسھتے ہے

كل أحد مصبح في اهله والموت على من شراك نعله

اور معزت بال رصى التُدعد جب بخارس أرام بات عتبه، شيبه، امير بن خلف اوران كے اخلف سا تھیں پر اعنت کرتے کیو کدان لوگوں کی و بہسے وہ مکر کی عمرہ بواسے فروم بورتے تھے اور مدین کی متعفن ہوا میں گرفتار بوئے یا تحضرت صلی اللہ ظیر وسلم نے ان حستہ حالوں پر رحم فرماتے ہوئے یہ وعافرائي اللهم حبب البينا المدينة كحبنا مكداذا اشداللهم بارك لنافى صاعها ومدها وصحهالنا والعل حمايا الى الحجفة.

أتخضرت سلى التبرعليه وسلم كى اس دُعاكى بركت سيحتى سجامهٔ و تعالى نے غريب بياروں كو تندر شي منايت فرماني اور مدينه كي سواسا رُكاروميح برگني ، و بال كي عفونت اور و با جيفية كي طرف منتقل مدكني -

اسى سال آ كفرت صلى الشرعليه وسلم في مهاج بن وانصار كے درميان موا فات كا دور بهائي چاره قائم كيا، كيته بين كرنيتاليس افرادانصار مدينة سے ادرايك دوايت ك مطابق بركروه سي كياس مرد آنخفرت صلى الشعليه وسلم ك حكم اور تقرر سي مهاجرين انصاری سے ایک دوسرے کے ساتھ عقبر مواخاۃ باندھا،ان میں سے سرت کی کتابوں میں جود كيهاكيا يه بي كم امبر المومنين البكرومني الشدعة كالبعائي ما مع عقد خارج بن زيد انصاري اور للرفاروق اور صال بن مالک انصاری کے ساتھ، ذی النورین ،اوس بن تابت کے ساتھ ابرعبيده مراح ،سعدين معاذ كے ساتھ ، زمير بن العوام ،سلم بن سلام انصا كى كے ساتھ ، طلحہ بن عبداللّٰد، کعب بن مالک انصاری کے ساتھ، عبدالرحن بن عوف، سعد بن دبیح انصاری

کے ساتھ سلمان فارس ، الوالا روا رکے ساتھ ، مصحب بن عمر ، الوالدب انصاری کے ساتھ ، الد عذيه بن عتبه عباده بن بشرانصاري كے ساتھ ،عمار بن ياس ، تابت بن قليس خزرجي كے ساتھ، اورعبدا لتدعمش كاعاصم بن ابت انصارى كے ساتھ عقدمواضاة با ندھاكيا روضي التعنهم المبدين-اسی طرح پنتالیس افزاد مهام میں نے نیتالیس انصار سے عقد موافاۃ باند ما کہتے ہیں کر اس سلسلم میں ایک دوسرے کی مدرکرنے کے متعلق تخ ریکھی کی اورایک دوسرے سے وراثت عال کریں كى، آكفنت على الدولليدوسلم كے صحاب اس عقد كے ذريد ايك دوسرے ميراث عاصل كرتے سف يهان مك كرع ده بررك بعدايت والوالارجام بعضهم ادلى بعض فى تابالله نازل ہوئی اور عقد مواخا ہ کے وربعہ ورانت عاصل کرنا منسوخ ہوگیا . شخ ابن جونے شے جاری میں ایک روایت نقل کی ہے کہ ابن عبدالبرا ورحاتم البرعبدالله نیشاپیری سے نقل ہے کرا بن عمر رضى التدمنها سے اس باب ميں ايك حديث روايت كى سے كر مصرت بہتم صلى التدعليه وسلم نے حفرت ابو بكروشي الله عنه اورامير الموسين عمر بن الخطائ محدوميان اور طلحه اور زمير اورعثمان ادرعبدار حمن کے درمیان عقد مواخاة باندها، صی الندعنهم اجمعین - امیرالمومنین علی صی الندعند فعوض کیا یا رسول الندصلی الله علیه وسلم آب نے دوستوں کے درمیان عقدموا خات با ندھا . مین مرا كونى بعائى متعين نبيل فرمايار م تخفرت صلى المتد مليه وسلم نے فرمايا آنا انحوات ، من تيز بعالى بول. اورايك روايت ميس يحكم انت التعى فى السدنيا والدّخدة . تو دنيا وآخرت ميس ميراجها ل القصة مين كاذكر سواتا مهام بهام بي بين رصوال الشعلسهم اجمعين معلوم بواكه عقد مواخاة وومرته بوايه

سی پہلاسال تھاکہ ایک جبھر نے نے ایک پھر ایک جبھال کے درندے بھیر نے نے حضور تحریب میں بہلاسال تھاکہ ایک جبھر ایک بھیر نے نے ایک پر داب سے معربی ایک بھیر ہوا ہا کہ میں اس سے داپس کے ایک بھیر ہوا ہا کہ میں اس سے داپس کے ایک بھیر ہوا ہا ادر رائی ادر ایک میں کہ میں میں ایک میں میں اور ایک نے لگا، فدائی تنہ سے کہا کہ دور در تی جو نعا تعالیٰ نے مجھے دیا تھا تونے مجھرسے کے لیا۔ چروا ہا کہنے لگا، فدائی تنہ ایس ایک بھیر ہے گفتگو کریں۔ بھیر نے نے کہا اس ا

بھی زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ ایک شخص اس خلتان میں دوپہاڑدں کے دربیان گزشتہ اور است و اقعات کی تعمین فہر دیتا ہے در لوگول کو خدا تعالیٰ کی طرف بلانا ہے اور یہ کفاراس کی نحالفت کرتے بیں اور دشمنی کے جنج کو اعتقاد کی کھرسے نہیں اتارتے۔ اسی روز دہ چرد الم اکفیزت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدرت میں حاضر ہوا اور مسلمان ہوگیا، اور بھیڑئے سے باتیں کرنے کا واقعہ بیان کیا ۔ آئی کھزت صلی اللہ علیہ دلم نے فرمایا جلد ہی آخری زمان میں الیا ہوگا کہ ایک شخص اپنے گھرے باہر نکا گا، بھی دہ گھردائیں نہیں آئے گا کہ اس کا چابک اور نعلین اس کے اہل وعیال کے حالات اسس سے دہ گھردائیں نہیں گئے گا کہ اس کا چابک اور نعلین اس کے اہل وعیال کے حالات اسس سے مال کریں مجے۔

اسی پہلے سال ہی دیفند، ہی تضیرا دہی قینعاع ہے ۔ بہود اول کے ساتھ کے نامہ بہودی انتظرت صلی الشواليہ وسلم کی ندمت میں آئے امی پہلے سال بنی قریفنہ، بنی نضیرا در بنی قینقاع کے اور كماكم الع محد آب مخلوقات كوكس چيزكي وعوت ديتي بين -آپ في فرمايا كالب الاالله معدد دسول الله ك كرابى دير سي وه موعود بغر بول سى كاتعراف و توصيف تم ف توریت میں دیکھی اور پڑھی ہوئی ہے میں وہی پیغم بر ل می فتر تبارے علمار نے تہیں دی ہے كىكىسى بىدا بوگاا درمىرى بجرت گاه يەعكى بوكى دادرسب بىغىرولسے آخى ادرسب سے ناده بزرگ بيغيريس بول كا،عليروهيهم السام ، اورميرى دومرى صفات ايك ايك كرك انبول ف بيان کى بين . يېدد نے کہا جو کچے آپ نے کہا ہم نے شا ، ميكن ہم كسى دوس سے كا كے ليے آئے بيل تم ماست بن كرمارے اوراك ك درميان مسلك قواعد متعكم مرجائيں مس كامضمون يرموك بم كوئى تفع د صرراً ب كورز بينيح ليكن بم سے احمال كى أميد د كيجة اور بهار سے صرر سے بعي طفن رہیئے بہم کسی طرح بھی آپ کی وشمنی میں مدونہیں کریں گے اور کسی حیثیت سے بھی آپ کے وستوں معمقر من بنیں ہوں گئے۔ اس وقت کے جب مک آپ اور آپ کی قوم کے دومیان کوئی فیصلینیں بهرجانا - أتخفرت صلى المتدعليه وسلم في ان ورزواست كوتبول فراليا بشرطيكه وه أتخفرت ملى الله عليه وسلم ادراً بيك اصحاب ومتبعين كے ساتھ عداوت ذكري اور مذہى ان كے دشمنوں كى امداد كري ۔ آئِ کے اصحاب کے ساتھ کسی بھی طرح تعرّف نہ کریں، اور یعبی قرار پا یاکہ اگر اس مہد کی نعاف ان زی کریں اوراس کو توڑ دیں تو ان کا نون صالّع ، مال ملال اوران کی اولاد و ا زواج کا غلام بٹ ٹا

مباح بوگا مرقبلد کے بیے ایک صلح نامر تب کیا گیا اور خلاتعالیٰ کواس پرگوا مرقر کیا گیا ۔ کہتے ہی کربنی النفنیرگی طرف سے صلح نامرکی با شدجیت <mark>حی بن انطب</mark> نے کی ،ا دربیرظا لم آنخفرت صلی المثر علیہ وسلم کی صداقت کواچھی طرح جانما تھا اور ان کی صداقت پریقین رکھتا تھا اس کے باوجود زبان انکارکرتا تھا۔ کہتے ہیں کرجب وہ اپنی قدم میں وال اس کے بھائی بندوں اور رست واروں نے اس سے انسرور ملی الدّعلیه وسلم کے حالات ہو بھے ، اس نے کہا یدد ہی تحریر سے جس کی تعریف توصیف ترایت میں ہے اور مارے بزرگوں نے جن کی تشریف اوری کی بشارت دی ہے میکن ہم مہنشہ اس کے ساتھ وتمنی کریں گے کیونکدان کی توت سے بینمبری اسحاق کے خاندان سے اولا داکالیل عليها السام كى وف منتقل برجاتى ب ادريهار ب مسك ك خلاف ب. مسلانوں کرجمہ اور جاعت کی اقامت کے بیے کسی اسی نشانی کی ضرورت تھی معلان کرمبراور جاعت فی احامت نے بیے سی ای ف مررک ک تعیین اوال جس سے نماز کے اوقات معلوم ہرجائیں اور وہ اس وقت مجدیں جمع ہوجائیں أتخفزت ملى التهمليه وعم اس سلسله مي محابر كوام سے مشور ه فرماتے تھے . كي وگول نے يوش كيا كرنا قوس ك أواز و وكون كوة كا وكيا جلت بعض في كما بل بجادياكرين بونكريد بيردول كاشيوه تعالياني أتخفرت ملى النَّد عليه وسلم كرب ندرة يا ، اوري كم عيها أى اس مبى خركي من آب في قبول مذفر ايا ـ مجملاكول في كباكر بم الك مبلاد يأكري، أكفرت صلى الله عليه وسلم في فرا يا يرتوس كى عادت ہے۔ مفرت امرالموننين عررضى النرعند نے عرض كياكہ بم ايك، دى كوكيول نامتعين كردي جونماز كے وقت پارکہ دیارے کرنماز کا وقت ہے ، جلدی او آن نصرت مل الته علیه وسلم عمر بن الخطاب اورصحابر رضى الندعنهم كم مشوره سے حضرت بلال رضى الله عمز جر ملبندا واز تحقے نما ز كے وقت ندا

كتے تقے جم ديكروه الصلية جامعة كباكرين اس كے بعد مبدالله زيدانصاري نے ايك نواب ر مکھا کدا یک مرد کے اور میں ناقوس ہے، عبدالنداس ناقوس کوخریدنا جاہتے ہیں۔ وہ آدی ان ہے پیچندہے کرتم اسے کیا کردگے ، آپ نے کہا ہی جا ہا ہوں کہ لوگوں کو نمازے وقت آگاہ کروں ، استخص نے کہا یں مجے اس سے بہتر چیز سکھا تا ہوں ، اس نے افال کے تم کلمات عبدلتدافعا ی

كربلنے اورایک روایت میں ہے كرمبوركی جت برج الموكر مس اح انج كل منون ہے ،اس طریق بداذان كبي يجب عبدالته بيار بروئ وتمام كلمات انهيل ما وتقع على الصبح الخضرت صلى التُعطير ولم

ك خديت عاليمي حانز بوكراس خواب ك كيفيت بيان كي أمن حزت صلى الشعليه وسلم بينه ويد يه خواب سچا ورحق ب نما ز كم يسے اوركسى چنرسے بكارنا مناسب أزير بهر بدل رمنى الدعند كر فرما یکداس طریقے سے اوان ویاکرے را ورکتے ہیں کہ اس خواب کے مطابق حبرانیل علالے کا نے آنخصرت صلی الشرعبیدویلم کوا ذان کی تعلیم دی اورمروی ہے کرجب صرت بول رضی الشرعذ نے نماز کے بیے اذال دی ، امیرالمومنین عمر فنی الشرعنے نے اسے سنا ، انہوں نے بھی یہ نواب دیکی ما تھا ، گھرسے بام بھا کے اور آئخض صلی الله عليه وسلم كى خدمت ميں حاضر ہوئے اورا پناخواب بيان كيا أنخفرت صلى الشُّعليروسلم في فرمايا ما ععوف وسبعك مبذالك الوحى. تمبار تف يعجرايل عليه السلام في الأ ال كلمات كوسكها ديار كت بين معابر منى المدعنهم من سه سات افراد ف ينواب و کیما تھا، آنفرت صلی السطیر ولم نے بھی مواج کی رات . فرشتہ مجاب سے مب کی توصیف مواج کے بابيس كزرعكب يكلمات سننق كداس الرية يرنمازك يدافان كهدرا تفاجب صحابركام كخواب ورائخضرت على الله عليه وسلم كامشا جره اس كرموا فق بوكيا تو ميتمكم بي ب، كا . نقل ہے کہ ایک مرتبہ حضرت بلال مینی الترعن صبح کے وقت آنحضرت میں الته عليه وسلم کے دراقدس برما خربوئ اورع من كيا يارسول الله بكهاكية ب سور ب سي رسعفرت بلل يمنى الشرعة بكاراته الصلوة خيرمن المنوه بالخفرت ملى الشعليدوسلم كريم ديناً يا فرايا اجعله فى اذانك يمبح كى اذان مي يركم سنت قرار يايار

 یبال کک داند تبارک دتعالی کی اعانت وا مادسے شرایعت محدی ملی الله علیه وسلم کے جند کے عبر بکرچہار دانگ عالم میں گاڑو سے گئے اور ابر سنیان آپنی ضمانت کو زنبھا سکا۔ اسی سال عمر و کے باب عاص بن وائل سبی نے جوشدید ترین کفاریں ہے تھا۔ اود وزخ اختیار کیا اور ولید کے ساتھ دوئن میں وائل سبی اور ولید کے ساتھ دوئن میں وائل ہوا۔

مشهور وايت كمطابل حفرت عائشرفني لله عالَشه صلق مِن لَدِين المعنور كي نكاح مل عنها ك يُصلى ماه شوال المع مين بول جانب مے روز آنحفرت صلی السطیروسم امیرامرمنین حضرت ابر کمر منی الله عذے گھرتشریف لائے انصاری مردوں اور بورتوں کی ایک جاعت وہاں اکمٹی ہوئئی برحضرت عائشہ رمنی اللہ عنہاکی عمراس دن نوسال تقى رصّرت عاكشه رمنى الله عنها بيان كرتى بين كه ال دنرك بم معدشيخ مين بنى الحارث مين ستر تقع ایک روز آ تخفرت صلی السّرعیہ وسم تشریف مائے تو میں سبیروں کے ساتھ کھیل رسی تنی میری والدہ نے م كرميرے باول مي كنگھى كى ، مندو صويا اور مجھے كيفينى بوئے اس مركان كے دروازہ كے سے كئى جمبال تبدعا لم صلى الله عليه وسلم تشريف فرواعظ بي كم من في دالده ك المحتم بحقي كا اطبار كيا تقاميرا سانس معول کیا . تھوڑی ور توقف کے بعد مھے تید عالم صلی اللہ عدیظ کی فدرت میں ایک ی آنخفرت ملى الله عليه وسلم كوميل في اس تفت برجوبهارك كورتما إداث وكى اند تشريف فرما د كيها . مجمل جاكر آنخضرت صلى الشرعبيه وسم كى گودىي بتما ديا اور سوخ كيايا رسول الشصلى الشرعليه وسلم بيآب كى بوی ہے بی تعالی آپ کے لیے اس برا دراس کے لئے آپ پر برکت ان فرملنے، ہمارے پاس دوت ولىمد كے يسے كھ نہيں تھااور نہى اونٹ يا بھير بكرى ذبح كى . ہمارى عروسى كاطعام، دوده کا ایک پالے تھا ہو سعد بن عبارہ منی اللہ عنے کھرے بھیجاگیا تھا ،عورتوں کی ایک جماعت كے ساتھ جو موجود تقين اس دوروري سے ہم نے پيا ، بيرحاصرين نے مبارك دى اور باہر ملے گئے اور ببارك وتت ميس قران السعدين مواليني فم المومنين رمني التُدعِنها كالم تخصرت صلى التُدعِيدوللم سے زغاف ہوا ، اس فاص جو بیں جومسجد کے ساتھ تعمیرے کیا تھا قیام کیا یہ ان کا کہ اس علاہے كاوصال يوا

فضائل عائشه رضى الدعنها فللصيط فلاتعالى كالمسايك فرشة فانسانى أتخفرت صلى الشرعليد وسلم كى فدمت مي بيش كى \_ آنخفرت صلى الشرعليد وسلم في فروا يكرجب رينواب تقديررباني كي موانق بوكا توصورت بطيغه بدا بوكى جوقت ك مناسب بوكا بحفرت عائشه فنالمتد عنباك نضائل يم سے بيہ كم ان كے سواكو أن كنوارى لاكى انخضرت صلى الله عليه وسلم كے كاج ميں نہیں آئی . دومرے بیکہ آلخفزت صلی اللہ علیہ وسلم دومری ا زواج مطہرات سے ان کو زیادہ عزیز ر محقے ہے ۔ ان کے بستریں اس مخضرت ملی اللہ علیہ وسلم پر وحی اللّٰی نازل ہوتی وو سری ازواج کو يرشرف ماصل نهيس تعا. سوره نور مي ستره آيات ان كى بدأت مين نازل بوئيس جينا بخداس كففيل انشار الند بجرت مح بالخوي سال كو وا تعات ين آئے كى دان كوير فرف مجى ماصل بے كا تحفر صلى التدميد وسلم كى دورج مبارك أب كے گھريس اور آپ بى كى گودىي تىبض بوتى ،اس كى تفصيل بعی مجلس دفات کا مصدہے اور پر کرعلم میں اس مقلم و مرتبہ تک بینچی بردی تحقیل کم اکارصحا بر مشکل سائل کے مل کی فاطران کی حرف رجوع فراتے ، ادرا سملنے روا ہیں اسے صحاب موف میں شمارکیا گیاہے ،کیونکدان کی روایات دوہزار بارہ کے بہنیتی ہیں۔ ان میں سے ایک سوجو ہمتر متغق عليه جي، چون افراد نجاري ور انسطه افراد مي بين پندوه احاديث صحيحين مين بين ـ سید کا ننات صلی المدعلیہ وسلم کی رملت کے وقت ان کی عمر انتحارہ برس بھی اور وفات کے وتت سطر سله ساله تعین ـ پانچ ، سات یا آنه گه آریخ کومدینه مین دفات یا نی به خرت او مهریه مینی نتر عنرنے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ جنت البقیع میں مدفون ہوئیں رضی النَّدعنہا۔ بجرت کے اس سال میم عاشورہ کاروزہ رکھا اور معیابہ کوم ونی الشعنیم روزه يو كا منور كا كان دوره كان كان المال روز بعودی روزه رکھتے تھے ، انخفرت علی النّرطيه وسلم نے فرایا ، پس اپنے بھائی موسی عليه السلام کی سنت کوزندہ کرنے کا زیادہ مشتی ہوں ،کیونکہ توسی علیہ اسالی نے اس دوز فرعون کے علم سے نجات پائی اور قبطی دریائے نیل میں فرق ہوگئے تھے۔اس نعمت کے سکوانہ میں موسی علیدالسلام ندگی بعراس دوزروزه رکھتے رہے۔ آنخفزت صلی السّرعلیہ وسلم نے منادی کوفر مایکروہ اعلان کر دے کرتم مسلمان دیم عاشورہ کوروزہ رکھاکریں بجب رمضان المبارک کے روزے فرغ ہوگئے وہ اہتمام اور مبالغہ جوعاشورہ کے روزہ کے متعلق ہوتا تھا کم ہوگیا۔

سلمان رسی کی اشار نه رسالت بر صری کرمجے سلمان نارسی بنی الله عنها فرطت بیایا كرمين اصفيان كي ايك بتى جيم كها جا تأج كا دستفان زاده تها ميرا بإب مالدار بتها ورآتش يرست تقا جب كانام نوزختان تها ، مجهدانتهائي مبت كي دجه سے كفرسد با برنبين تكف ديما مقا ون رات گھریں اگ جلاتے اور اس کی پرستش کرتے تھے، میرے باپ کی زرمی زمین مقی ، جہاں دہ روزا پر کھیتی بار سی کے بیے جاتا۔ ایک روز کسی خردری کام میں مھرونیت کی دہر سے وہاں زجاست ، اپنی حکر مجھے وہاں ہیجا اور تاکید کی کرمیں وہاں سے مبلدلوٹ آؤں ہیں گھرسے مكلا اور باب كے كام بردوان بوگيا۔ داستدس ميں ميسائيوں كے ايك كرج ميں منبيا۔ كرج سے را بہوں کی آواز از مربی تھی جب میں وہاں آیا توایک جاعت کو دیکھا جوانجیل پڑھ رہے تھے اور کھنماز میں شنول تھے۔ان اوگوں کے اطوار مجھے بیند آئے۔ باغ اور کھیتی باٹری کے کام کر چھوڑ دیا در اس مگر جا مفہرا میں نے عیبا تیوں سے ایر بھا یکیا دین ہے ؟ انبول نے بتایا کہ یہ علیلی علیرانسل کادین ہے۔ مجھے اس دین کی طرف پوری رغبت ہوگئ اور علیا تیت کی عبت میرے ول میں غالب آئی اور آنشس رستی کی مبت جاتی ہی، وہ دن مسح سے شام کے میں نے ال لوگوں کے ساتھ گزارا۔ انہیں اپنی مالت بتائی۔ اس دین کے تعلق جو محبت میرے دل میں پیدا ہو گئی تھی ان پر فاہر کی، میں نے کہا کر مشکل میسے کہ میں اس مرزمین میں اس دین سے پوسے طور

پراستفاده نہیں کرسکتا۔ اس کی کیا تدبرہے۔ انہوں نے کہا اس سعادت کی صبح افق شام سے

طلوع ہوگی۔ اگر کوئی قافلداس طرف گیا توہم بھے اس کی اطلاع دیں گے اور تہمیں اپنی مواد تک۔

بہنچائیں سے۔ اس کے بعد جب میں گھر پہنچا ، میں نے دیکھا کہ میرا باب بہت مگین ہے ا درمیز دفیار لوگوں کومیرزی هلب میں اعداف دجوانب دوڑا رکھاہیے ، ٹاکدمیری کوئی خبرلائیں ،ا نہیں میرا کو ٹی تراغ ننبي طائها، اوروه بينيل مرام دايس أكت تفع جب مرت باي في محمد وكيها، اس في مجمد سے پوچاکہ وہ اب کا کہاں تھا ؟ اورمیری وسیت پراس نے کیوں عمل نہیں کیا۔ میں نے کلیسا، درعیا نیرل کے ساتھ اِت جیت سے تبائی اور اس دین کی طرف اپنی رغبت کو بیان کیا اس بات ہے وہ بہت پریشان ہوا اور اپنے دین کی ٹو بوں اور ان کے دین کی بائیوں کے متعلق کھی باتیں بیرے ساتھ کیں . اس نے محسوس کیا کہ میرے دل میں اس دین کی محبت اس حد تک متمکن ہو چی ہے کہ ان بانوں سے اس باک کو بچھا نامکن نہیں ، اور پر اکٹش عجبت اس عرح بعرک ہی ہے بمیساکدات بیونکوںت بھز کا یاجارہ ہو۔حب میرسے باپ نے میری محبت اس دین کے ساتھ اس حديث شره كى اس نوف سے كريں داه فر رنه اختيار كرجاؤل. ميرے پاؤں كوبا ندھ ديا اور مجھے نید کردیا۔ یہ نے پہنے وطور پرکسی شخص کو نصاری کے پاس بھیجا کہ جب تا فلہ شام کی طن عائے مید اطلاع اسم عید الفاق ن ہی دنول میں ایک قافلہ شام سے آیا ہوا تھا اور وہ وابس جار ہا تھا . عید کور نے مجھے اس کی اطلاع دی میں نے حب طرح بھی ہوسکا نود کوتید سے چعرایاادر قافلہ کے ساتھ جا الداران کی معیت میں نیم پنیج گیا۔ میں نے ایک فاصل رہے تعلق ہے دوچا۔ اس نے بھے ایک استف کا پتر بتایا جود بال کنید میں دیتا تھا۔ میں نے اس کے پاس جا کراپناهال بیان کمیا وروین نصاری کے سائد رغبت اور عیسی علیرالسالم کی میت کے ساتھ محبت اس کے سامنے بیان کی میں نے اس سے در نواست کی ، وہ مجھے اپنی خدمت میں رکھے اور شریعت عیسوی کی تعلیم دے۔ اس نے میری ور نواست کو تبول کر دیاا ور مجے اپنی ضعت من رکھ لیا۔ یروہ تعلی تھا جو اوک کونیرات کرنے کی ترفیب ولا تا لیکن متمول اوراراب تردت اسے سمنین یے تقسیم کرنے ہے جو کچے دیتے ، اس میں سے ایک دموای بھی غریبوں در متعقبي بنس بالتماتية من استفور كونيا بيال كم كرورهم وينادك سات عظم بعر ليصافق الألاسم المان في مادل في الفرت بديدا موكني السقف فوت موكيا ڈگوں نے اُسی کی جائے ہے ۔ ڈگوں نے اُسی کی جائے ہے ۔ ہے ہے ہے اس نے ساخے اس کے معاشی حالت بیان

كى النول في إيها كرمجتم يدكيه علام بوا مين عيائيون كواس كي فزاز يدك كيا . اوروه موفيك مات منك انبير دكھائ انبوں نے تسم كھائى كرىم استخفى كود نى نبير كرير سكے استغف كوانبوں نے بھانسی رحی هایا ادر سکسارکیا۔ ایک تفس کواس کی مندر سٹھایا جوکر مبت عابد وزاہد بیک اور عبادت گزارتها، اس کی مجتب میرے دل میں بیٹھ گئی کچھ اصمیں اس کی خدمت میں رہا، اس فافی ونیاہے روات کے وقت میں نے اسے کہا، اتناع صری آپ کی تعدمت میں رہا. اب آپ مھے کس سے بردکرنے ہیں، کہنے لگا ایک شخص کے سواج موصل میں رہاہے کسی ایس تفس کونہیں جانیا جورا ومتنقيم يرقائم دنيا يء درا در آخرت كي طرف مال بر عجم اس ني اس باج ونشان بالابجر ده نوت برگیا۔ حب بم اس کی تجہز دیمفین سے فارع ہوگئے ترمی موصل کو روانہ ہوگیا۔ وہال میں ے اس زابد کو تلاش کر دیا۔ اس سے میں نے کہ کو نلاں زاہد نے مجھے آپ کے میرد کیا ہے۔ اس نک بخت نے میری در نواست کو بسر دیشم قبول کیا اور مجھے اپنی مصاحبت سے مرفزار کیا ، دہ بھی مبت بی نیک دیارسانتخص تھا۔ کچھ عرصه اس کی خدمت میں گزارا. اس نے بھی واعی اجل کو بیک کما، آخ می دقت میر میں نے اس سے دفن کیا کہ مجے استخص کے میر دکھیے جس کی پرمیز گاری منفر اور زبور ارع و تقوی سے آ استر ہوتا کہ میں اس کی غدمت بر کمر بستہ رہوں۔ زابد رسل نے کہا تسم بخدا ؛ مجھے نلال شخص کے سوا جونصیبین میں رتباہے ، کو اُی شخص ایسا معلوم نبیں جواس طرح نرندگی گزار آبوراس کے عن دفن کے بعد می نصیبین کی طرف میل دیا۔ اوراس مروصالح كوتلاش كرايا.اس سے بھي ميں نے اپنى مجلس ميں ركھنے كى درخواست كى.اس نے بعی مجھے اپنی طا زمست میں رکھنا قبول کرلیا۔ جب اسے ہی موٹ سے بے رحمہ إعفوں نے اوبولیا. حب دستورسابق شیخ نصیبین سے بھی دہی درنواست کی . مجھے اس نے دلایت رام کے ایک فتهرهموريه مين ايك اسقف كابية تبايا منروري اموركى انجام دبى كے بعد مين عمور بينيا ادراس مك كے استفف كى ندمت ميں صورت وا تدبيش كى . اس نے عبى مجھے اپنى مجلس ير ركھنا تبول كرايا. ايك مدت ك اس كى صحبت ميں رہا . زع كے وقت ميں نے اس سے بوجيلك آپ مجھ کس سے سرد کرتے ہیں۔ اس نے کہ مجھے کوئی ایس تنفس سے میرد کرتے ہیں۔ اس نے کم مجھے کوئی ایس تنفس سے میرد کرتے مح معان گزرتی ہو سکن پنم آخ ازمال کے مور کا رمانہ قریب ہے۔ دومات ابراہم کے اصار کی فاطر مبعوث ہوں گے ، عرب کے مک میں پیدا ہوں گے اور اپنے دمان سے خلتا ان کی طرف ، ہجرت کریں گئے جو دو پہاڑ دں کے درمیان واقع ہے۔ ان کی علامات میں سے یہ ہے کہ صدقہ نہیں کھائیں گئے۔ میک اور نشانی بیہ ہے کہ ان کے دوکند صول کے رمیان مہر نبوت ہوگی۔

سلمان رضى النزعند كميتي بن كر عوريديس مين ايك كام كرتا تفاجس سيدين فينذكائين ا در مگریاں عاصل کرلی تعیں ، استعف کی وفات کے بعد میں نے بنی کلب کے ایک قافلہ سے ملاقات کی ،ان سے در نواست کی کہ وہ میری کامیں اور مکریال نے بس اور مجے مرزمین وب میں بینچادیں۔ انہوں نے میری دیواست تبول کرلی میں اس قافلے ساتھ چل دیا جب ہم وادی ام القری میں پنیجے تو ابنوں نے مرے ساتھ وھوکا کیا اور مجے عثمان اتہلی ہودی کے پاس فرونت كرديار ديال كعجورول كاباغ تقارس نے نيال كياكم پيغم بوعودكى بجرت كاه يى جگر بوگی، لیکن مین طفین نہیں تھا۔ میں خدمت مین معروف رہتا ۔ اسی آنا میں اس کا بچر ا مجاتی مدینہ سے آیا اور مجھے خریر کر مدیمتر میں نے گیا۔ جب میں وال پنچا تو فداکی تسم مجھے وں مسوس مواکمہ میں نے اس مک کو پیلے دکھا ہوا ہے۔ انہیں دارگ مخفرت صلی الندعلیہ وسلم مکرسے ہجرت کرکے مريزين تشريف لائے متے۔ اتفاقا ايك روزين ايك درخت پركام كرد ہا تھا، ميرا ماك در كيني بينما بواتها اس كے چےرے بھائى نے آكركہا خوا اوس ونور رہے كو باك كرے قبا میں ایک تخص کے گردیمے ہیں جو مکہ سے آیا ہے اور پیغری کا دبوی کرتاہے۔ جب میں نے برن ترتيب تفكر فرط مرت مد رفت سينج كرياتا ، مي درفت سارًا . مي نه بعالم - 442

سخے گفتی دروی دل وہوشس از سلمال بیشود باردگر گرئی د جان سم بری میرے مالک نے خضبناک ہورمیرے مذہر زدرسے مل کند مارا اور کما بچے ان نفول کاموں سے کیار دکار برتر این کام کر۔

القیم جب رات بون اوراس نے صور مونٹ بنان دادیر فاک پر تاریکی کے پرفے۔ ڈال دیتے میں نے کچھ کھوریں مامل کیں اور قبامیں گیا ، انخفرت صلی النّد علیہ دسلم کی مجلس یں حاصر ہو کر آپ سے الآ تات کی۔ میں نے عرف کیا ، آپ اصلاح کی فنا طر تشریف ہے ایسے میں اور صرورت مند عزبار کی ایک جاعت آپ کے ہمراہ ہے۔ یکھجوری بعورصدقد لایا ہول۔ الخفرت ملى الله عليه وسلم نے دوستوں كوفروا يا بحرثم كھا كہ ليكن خود كچه بھی تناول نه فروايا ميں نے النيدل مي كم التفكى بالأرول أنانول من سايك بم المرين الخزت ملى المعلم وسلم کی محلس ہمایوں سے اپنے گھروا پس آگیا .جب دوسری رات نے تاریجی کا پردہ دن کی سفیدی پر دال دیا ، میں نے کچھ محبوری ماصل کیں ادر آنسر درصلی الله علیه دسلم کی بلس می حاضر ہوا اورو من کیا کریں مرم ہے جو میں نے آپ کے لیے ترتیب دیاہے۔ آ کفورت علی المدعد الم نے تبول فرط یا اور محابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ ل کرناول فرطایا میں نے دل میں کہا، نے اشانی عبی درست بحلى يحفرت سلان رضى التدعذ سے مروى بے كراس روز آنخفرت صلى الترعليه وسلم كميس میں بیس افراد مقے ادرایک دوایت میں ہے کمجیس افراد مقے ادر ہو تھوری میں ہے کر گیاہ انہیں میں نے گنا ہوا تھا وہ مجیس تھیں ،جب دہ تناول فرما بھے تو میں نے چیکے سے ان گیملیال جمع كين انہيں شاركيا تروه ہزارتھيں ، الخفرت سي النه طليه وسلم سے ماقات كرتر .سركر عولي إس مجلس میں امیرالمومنین الریکررمنی الله عند نے اپنی تمیض آ مارکونیرے سرکولوسردیا . آ تخفرت سلی الله عليه ديلم كى فرائش پروه لبامسس انهوں نے مجھے بہنا دیا سلمان مِنى النَّدعنه فرملتے ہیں كة ميسرى مرتبه جب مي الخفرت على الشرعليد وعلم كى خدمت مي حاضر بوا توآك قرستان حنت البقيع مين الك صحابى كے مبازہ كے سائد تشريف ہے گئے تھے جب میں دہاں نبیجا میں آ تحفرت ملى الله علیہ وسلم کے رخ افدر کے سائنے آیا درساہ کیا پھرآپ کی بیشت مبارک کی طرف آیا آ کرمبر نبوت كود كيهون ، أنخفرت صلى الله عليه وسلم في فراست معهم كربياكه مين كياجا بتنا بون فألحال ائٹی نے چادر مبارک اٹھادی ادرایک روایت میں ہے کہ آپ کے دوشمع تھے دونوں کودست مبارک سے اٹھادیا ، جب میری نگاہ مبرنوت بریری ، میں نے بڑھ کواسے بوسدیا اور رویوا اوركها شهدان كالدماكا لله وانك رسول الله ، بيرًا تخفرت من الدمليدوسلم ني فرمایا. نوط جا وَ، میں نوط گیاا درآ پ محبیمروا نور سے سامنے آیا ا درا پنی سرگذشت بیان کی آپ نے تیرت وتعجب کا المهار فرطایا۔ النحفرت صلی النّه علیه کی نوا بٹس ہوئی کہ اصحاب رمنی النّه عنہ کھ

میرے مالات کوئنیں ، میں اپنے مالات بیان کر ار با اور صحابر کرام سنتے رہے۔ ارباب سیراور موضین نے بیان کیا ہے کرسلمان مِنی اللّٰہ عنہ کی گردن میں ہے ککر خلامی کی رسی تھی. فعا و ندختی تھی کی عبود بیت کے باوجود اپنے مجازی آقاکی خدمت میں جم کو تاہی نہیں کرتے تھے یہی وجرتقی کرانے آباؤا مداو سے دور رہے۔ ایک روز آنحفرت علی انتد علیہ و تمر نے فروایا ، سلمان إلى اپنے آپ كواس آتا سے آزاد کرواؤ ، میں نے اپنے الک سے درخواست کی ک جھے مکا تب کردھے ، بڑے احرار کے بعد وہ اس بات پر امنی ہوا کمیں اس کے بیتے بین سو تھجوروں کے بیٹے سے اٹکا کراس وقت مک ان کی بردرش كون جب كدوه بارآ در بو جايس يا چاليس او تيه سونا ادا كرون . تواس كى قيدے آزاد بهو جاوَل كا بجب أتخفرت ملى التدعيد وسمركون صحورت حال كاعلم موا ، اينے صحابہ سے آئے نفرها يا کہ اپنے بھائی کی مرد کر و صحابہ کام نینی انٹر عنہم میری مد کرنے میں مصروف ہوئے۔ انہول نے تمریح يد دسے مجھے ديئے۔ آن کفذت صلی اللَّه عليه دسم نے فرما یا ، جب عمل موجائيں مجھے اطلاع دو . ملي بنايا و آنخفزت صلی التدمليه وسلم تشريف لائے اور بودول كو اپنے دست مبارك سے لگایا . اس فعدا كاتم جس کے تبضہ قدرت میں محمد سلی استرمیر وسلم کی جان ہے کوئی میں خطار گیا ، ایک کے سواجیے میرافونین حفرت الرصى الشروندف لكاياتها، تلم بورے الل عدائے وجب الخفرت سى الشرطير والم بودول ك كرد بيرك ندم كرمجورول سے لدا موا ديكيوا ، بيراً تحضرت ملى الله عليه والم في الله عند كے بودے كود كيد اور فرط يا ما بال هذا، لخندة ،اس ورفت كوك وا ،اس رهل نبير ب حضرت عرفاروق رشی اسد عند في عرض كيا اسع مين في مكايا تعا، أنخ ضرت ملى الشرعليه وسلم في فرمايا أمت كائل يغمرك على كرا بربركز نبيل بوسك بالخضرت صلى الشرعليه وسلم في اس بود م كواكهار دیادراس کی جگر دومرا در الکایا . اسی دقت اس پر مجوردل کے نوشے نگلنے تکے اور اصلها ثابت وفوعها في السماء كاراز شاخ وبرك سينا بر بوكيار

القصداس خلستان كوابي آقا كے مبردكيا أجاليس اوقيد سونا باتى ره كيا تھا يميرے پاس كچھ بھی نہیں تھا، اور كچيد بمجھ بين نہيں آتا تھا كد اسے بي كبال سے اواكروں كا، اس أثنا ميں بيضةُ مرغ كے برابر زرمرخ آنخفرت ملى ستر مليدوسلم كے باس مال منبيت سے لايا كيا۔ آب نے پر چھا كہ مكاتب فارسى كے كام كوكي بنا، مجھ اپنے ياس طلب فوايا اورفرما يا يد بے لواور حجومال تم نے اداکرناہے اس میں سے اداکرو، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجے جالیں اوتیہ سونے کی مزورت ہے اور یر مقداراس کا کے بیے کانی نہیں ہے۔ آئخفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوئے کہ ان نہیں ہے۔ آئخفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوئے کہ اس پر بھرا اور اس پر برکت کی دعاکر کے والی اسے لوجو کچھ میں بروا جب ہے خلا تعالی اس سے اسے احاکر دھے گا بھرت سلالا فراتے ہیں کہ نجھے اس فعلی قدم جس کے تبغنہ قدرت میں ہیری جان ہے، جب میں نے سونے کے انڈے کو تو لا تو وہ بورے جائیں اوقی تھا کم نزیادہ میں نے اپنے آفاکو دیا اور غلامی کی قیدسے آزاد ہوگیا۔ اس کے بعد غزوہ فرہ خدت اور باتی غزوات میں آنحفرت میں اللہ کی مدمت کرتا رہا ، بہاں کہ کہ دلو کا میں ساتھ رہا اور صوف میں اللہ کی خدمت میں حوالاء و اشاد تا والی اللہ کی خدمت میں کہ خلاء و اشاد تا والی اللہ کی خدمت سے سرفراز فر ما با۔

سیرت کی کتابوں ہی سمان فارسی کی آنخفرت سلی الندعید وسلم کے ساتھ طاقات اور غلامی کی تعید سے رائل کتاب ہیں ان سے تعریف غلامی کی تعید سے رائل کے متعلق دوسری روایات بھی آئی ہیں۔ اس کتاب ہیں ان سے دا تفیت ہم بپنچا نا چونکہ طوالت کاباعث نفا ، اس سے ہم نے زبان علم کو روک بیا، ان سے دا تفیت ہم بپنچا نا میسود کر دیا۔

سلان رضی النّد عنه سے منقول ہے کہ میں غلام کی حیثیت سے سترہ ہوگوں تک بہنچا،ان کی عمر کے متعلق علمار میں اختلاف ہے۔

ب کہتے ہیں ایک دفعہ انصار وہا جربی میں سلمان رضی الشرعنہ کے متعلق گفتگو تروع ہو گئی بہرگروہ اسے اپنی طرف نسوب کرتا ، کہتا کہ بیم میں سے بے ۔ آنخضرت صلی الشرعلیہ وہم نے اس کے تعلق فرمایا ، السلمان منا اھل البیت ،سلمان تومیرے الب بیت ہیں۔ باب سمم

## دوسرے سال کے دافغات

اس سال کے ماہ نتعبان میں رمضان المبارک رمضان المبارک رمضان کے دورے فرض مرد نظر دا جب ہوا اور عید کے روز انخضرت صلی الله علیه وسلم صحابی تشریف سے گئے اور نماز باجماعیت اداکی۔ علائے مدیث اور ماہرین نن سرت رحمهم الله فرماتے ہیں کہ آنحفر مطالع الله فرماتے ہیں کہ آنحفر مطالع الله تحویل قبلم علیہ وہلم نے جب مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی توسولہ یاسترہ مرتبہ بیودیوں کی تالیف تلوب کی فاطربیت المقدس کی طرف رخ کرے نماز برطی کچیدع صراس طرح گزرا، اس دوران الخضرت ملى التدعليه وسلم كي سمع مبارك ميس سيوديون كى يربات بنتي كر عجيب بات ب كوفخر مهارى ملت مين بها را مخالف اور قبله مين وا فق ب " المخضرت صلى الشرعليه وسلم كويم بات ناگوارمعلوم موتی کیونکدان کی بربات ان کے بینا دا در فسا دیراصرار پر دلالت کرتی تھی۔ لامحاله بست المقدس سے قبلہ کو تندیل روانے کی کو ششش کرنے بھے۔ ایک کو اُمید بھی کہ اک سلسلهی دی نازل بوگی- آنفا تا سمخضرت ملی التدعلیه دسلم سجد بنی سلمه می صحابر دنی التعنیم مے ساتھ فلرکی نیازادا فرارہے تھے کہ دوسری رکعت میں جرائیل علیہ اسلام نے آیت کریم فَنُ مَرَى نَعَلَبُ وَجُعِكَ فِي السَّمَاء فَلَنُو كِينَكَ فِي السُّمَّاءِ فَلُو لِيَنكُ قَلِهٌ وَصلها فُولٍّ وكَجْعُكَ تَسَعُو المَنْجِيلِ لْحُوْلِ اللَّهِ وي يَم تحضرت صلى اللَّه عليه وسلم ف ركوع مين من ابنا رخ كعب كى طرف مواد الما مقتداول في موا قعت كى اورنما زكواسى طرح إدراكيا - دوسجد دوالقبلتين سے ملقب مہوئی بجب طویل قبلما پنول اور سریکانوں نے سنی ہرشخص اپنے اعتقاد کے مطابق باتیں کرنے لگا کر محدصلی النرعيد وسلم نے حد کی وجرسے سمارے قبلر کر محيوار ويا سے يعف

دوسرے بہودی کہتے کر محدسل الند طلیہ والم کواپنے وطن کی یاد الگی مِشرکین کتے کر محرانی دین و الت میں حران و متحرہے نہیں جاننا کد کیا کہے اور کیا کرے ، متبعین کہتے اپنے تبیلہ سے روگروانی کاکیاسبب تھا؟ بہاں کے کرحق سبحانہ وتعالی نے پہلے گروہ کے متعلق ایت ازل فرائ سيقول السفهامن الناس ما ولهم عن قبلنهم الستى كانواعليها قل لله المشدق والمغرب بهدى من يشاء الى صواطمستقيم . اور كمت بي كرى بن انطب بهوى اواس ك سائقى سلاؤل سے كہتے كرى نازى تم نے بيت المقدس كى طرف ن كر كے اواكيس ورسيقي یا گرای کے تبیل مے تقیں واکر بدایت بھی ترقم بدایت سے بھر گئے اور اگر گرای بھی توقم گراہی کے ذریعہ مدا تعالی کے بال تعرب کے مثل شی ہوئے مسلانوں نے انہیں جاب دیا کہ ہما سے خلاتعالی کے حکم کی جاآوری میں ہے ،اور گراہی اس کے حکم کی مخالفت میں ہے ، میرداول کی ايك ادرجاعت نے كہا ان اوكوں كے متعلق تم كيا كتے ہوء تولى قبار سے پہنے فوت ہو كتے جيے اسعدين زراره ، مرارا بن مغرورا وركلتوم بن الهدم ، ان كريث تددارا تخفرت على التدعلية ولم كى ضرمت مين ها عز بوك اوراين ان دوستون اور رشته دارول كى نماز مح تسلق استعناركيا جو تحویل قبارسے پہلے فوت ہو گئے بی سجانہ وتعالیٰ نے آیت میجی ماکان الله لیضیع بقی صلوتكم الحابيت المقدس

ابرسید سرزری رضی الله عند کہتے ہیں کر تولی تبلد کے بعد آنخفرت میں الله علیہ ولم مسجوقیا ہیں ا تشریف لائے اور سجد کی دیواروں میں تبدیلی کی برجودہ ویوار کی نبیا واپنے وستِ مبارک سے کھی اوراس کے تبلہ کو کعبہ کی طرف ورست کیا رشنبہ کے روز اکثر مسجد قبا میں تشریف لاتے اور نما ز ادا فراتے ، فرمایا کرتے ہوشنص کا مل وصو کرے اور مسجد قبا میں آکر نمازا داکرے اسے عمرہ کا تواب حاصل ہوگا ہے۔

جوت کے دوسرے سال ماہ رحب یا سفریس ان میرون کے دوسرے سال ماہ رحب یا سفریس ان سیرون فاطمہ فرخس اللہ علی میں ان می میں ان کا سکارے دویان صفرت فاظمہ رضی اللہ عنہا کا محل میں آیا اور اسی ماہ فرفعات ہمی ہوا۔ اہلِ سیرنے اپنی کتابول میں اس واقعہ کے متعلق متنف دوایات بیان کی ہیں جن میں سے بعض محبل ہیں اور معض مفصل برکونف کتاب نے

شخ ابی الفرج عبدار حمن بن علی بن محمد الجوزی کی کتاب صقوة الصفاره سے اخذی ہے، کیونکم برسب ردایات سے زیادہ جامع تقی، لامحالہ اسے ہی اختیار کیا گیاہے۔

ام سلمه اورسلمان فارسی رصی الشرعنهمانے کها که فاحمه رصی الشرعنها جب عبرطفولیت سے سى بوعنت كوينيس أو الارين قريش نكاح كابنيم دينے لكے آنفرت ملى الدعليه والم كمى كى ال كونى توجهنبي فرمات تقے رايك روز معزت او كريني الندعذ نے اس تسم كا افليار فرمايا ، آ مخفزت منی النه طبیروسلم نے فروا یک اس کا اختیا رقبطته قدرت میں ہے اور ایک روایت میں ہے کہیں وی كانتظار كرد البول - فاروق رضى الشرحذ نے نكاح كابيغام ديا ، انبول نے بھي ہي جواب سا ايك روزام إلمومنين ابركم ، عمر اور معدبن معاذ رضى النه عنهم معجد من بينه م تصفح اور مطرب فالمه رضى الدعنها كي متعلق كفست كوبورسي هي - ابنول في كماكم اكابرين قر لينن في حفرت بتول مے لیے نکاح کا پیغم دیا میکن قبول نہیں ہوا ،امر الموسنین حفرت علی صی اللہ ہنے ابھی تک پینی منبين دياا ورا وراس امركا أطهار جي نبيل كيا- اميرالمرمنين ابوكمرضي الشدعنه في في المياكان ہے کہ علی رضی النّہ حذ کے سلمنے رکاوٹ عرف مال کی گی ہے ، تعنی نقیر ہے ا ورحفرت نا طمہ رضی الندعنها کامعا مله علی رضی الندعنه کی دجرے مطابی میں بڑا ہواہے نعدا ادراس کارسول اس كے نكاح ير رضا مند ہي - بھرابو كر رضى النّدعذ نے سعيدا ورعمر رضى النّدعنها كى طرف متوم بوكرفر ما يكركما تم مرب سائقه موافقت كرتے بوكر سم على رضى النَّد عند سے مليں اور لسے فاطمہ رضی النّد عنها کے ساتھ نکاح کا پیغ مینے کی ترغیب دیں ۔اگر ننگدستی اور نقر کی وجہسے معذرت كرے تواس كى الدادكري رمعيد نے كہائے الوكرينى السَّاعنہ فعا تعالى بميشہ آپ كوامور فيركى توفیق عنایت فرانا ہے۔ یہ فری انجی بات ہے ، لے ابر کرنے چلئے ، ہم تینوں آپ کے ساتھ بی تين بزرگار، مهاجرين وانصار كمروار، مفرت سيدابرارسلي الشعليدوسلم كي مجد صحيد كرار كى كاش مى كىلى يحزت اميرالمومنين رضى النّرعند اپنيے اورك كوايك انصارى كے خلسّان ميں بے گئے تھے اور یانی بارج تھے بجب حفرت علی رضی الشرعنہ نے ال تعینول بزرگول کو د کھیا ال كاستقبال كوا م بره صاور نير خريت دريافت كى - امرا لمونين الوكر رضى الله عند ف فرایا اے الوالحن انیکی کوئی الیی تصلت نہیں جس میں آپ مبقت مذلے جاتے ہوں اور

أب كا الخفرت على الله عليه والميك سائقه السامقام ومرتبب كركو أن شخص السمين شركي و فعل نہیں اکارین واشراف قریش نے نا ممرضی الشرعنها کے سے بہنام دیاسکین شرف تبولیت ماصل ذكر سكے اورمرا كمان بے كراسے آب كے اينے روك ركھاہے. آب بيغ كركس ديتے ـ حضرت على رمنى الله عنه في جب يربات من تورو پرك فرمايا! كه الد بحرض الله عنه اس اگ كم ر: بول کلیے جے میں نے رائے تکلف سے تکین دی ہے۔ آپ مجھ اس رغبت کی یاد ولاتے ہیں وآپ کومعام ہونا جاہئے کرکسی تفی کو ایس منبت بنیں ہے میسی تھے ہے لیکن میرے لیے تنگرستی مانع ہے میں یہ بات کہر بھی نہیں سکتا ۔ ابو بجر مِنی اللّٰدعنہ نے کہا اے ابرالحس الیا مت کیبے . نندا اور رسول *کے نز* دیک وُنیا کی کوئی وقعت نہیں "ننگرستی اور قلت مال کسی تیٹیت سے بھی اس ُ نفتگو کے لیے رکاوٹ نہیں ہونی جا ہئے۔امرالمومنین حفرت علی صِنی اللّٰہ عند نے اپنے اور طے کور کھولا اور اس کی مہار کو کیوٹر کر گھرنے گئے اور ہاندھ دیا اور انخضرت صلی الشرطیہ وسلم کی زیارت کے ليے كئے اس وقت الخفرت ملى الله عليه وسلم المسلم الله الله الله الله على الله على الله على الله على الله على الله مردال نے دروازہ کھٹکھٹایا . امسلم نے پوچھاکون ہے ؟ انخضرت صلی الندعلیہ وہم نے فرایا . اے ام سائم الهواوروروازه كول وو، فهدذا رجل يحب الله ورسوله و يحبالا، يروهم وس جے خدا اور رسول دوست رکھتے ہیں اور وہ بھی خدا ادر رسول کو دوست رکھاہے۔ ام سارہ نے عوض کیا میرے ماں باب آب برقر باب بول یہ کون محص ہے جس کے متعلق آب گوا ہی دیتے ہیں۔ أتخفرت صلى الشُدهليه وسلم نے فرمايا، ميرے جياكا بيا اور ميرا بجائى على بن ابى طالب كرم الشدوجية رضی النّدعذ ہے۔ امسلم رضی اللّدعنها كہتی ہي كميں الحجل بڑی اورائيي بھاگی كم قريب تھاكم منر سے بل گرزوں میں نے دروازہ کعول دیا . خدا کی قسم وہ اس دقت تک گھریس داخل ز ہوئے جب يك مي البين عرم خاز مي سرم لي كن ، بيروه أف ادركها اللهم عليك يا رسول التنصلي التدعلية المحمد المخضرت صلى الشعلبيد وسلم نے فرمایا و علیک السلام یا ابا الحسن ورحمة الشدو بر کانهٔ اور انہیں اپنے پاس بھالیا۔ امرا المومنین علی رضی الندون مرجم کائے زمین کو دیکھے جا رہے تھے جس طرح کہ کوئی شخص ضرورت مند او مرفر م كى وجرسے ابنى حاجب بيان خركت ابر الخضرت على الله عليه وسلم في فرايا ، اعلى المال بي كم كسى بيزك أرزومند موكرات بيان كرف من شرم موس كرت مود.

جو کھے تبارے دل میں ہے کہد دواور شرم مت کرو، تمہاری خوا مِش بوری بوگ بھزت امرانے عض كي . يارسول الله صلى الله عليه وسلم مرس مال باب آب برقر بان مول آ م كوملم ب كريجين س ، ی آپ نے مجھے اپنے والد البرطانب اور ال کی بیری بنت اسدسے اپنی ملازمت سے بیے تنعوص فرایا مجهي ظاهري وباطني تربيت مصمعادت كجثى اوربدا صان وشفعت جوابين تتعلق ميس في أيس مشاہرہ کی اپنے والدین سے اس کا عشر عشر ہمی طاخط نہیں کیا بھی سجانہ و تعالیے نے آ انجناب کی بركت سے مجھے اپنے آباد احبار كے باطل بن سے نجات دى اور دين توم اور صاط متعيم كم پنچايا ـ میری عرو زندگانی کا ذخیره اور میش و کامرانی کامر مایدآب بهی بین با رسول الند صلی الله علیه وسلم اب جبکه خدمت ومعادت کی دولت کی املاد سے میری عزت و تمکیس کے بازو قوی ہو گئے ہیں اور درعالم کی فور دفعا ح اور خیر و مجلائی مجھے ماصل ہے ۔ میرے دل میں بیتمنا منقش ہوگئ ہے کہ یراکدنی که با بنیس اور نبی کوئی بیری مے جوموم راز اورمونس جال فیکار مواور ع صب سے میری غوابش تقى كه فاطرية كي بعيه خام دول كين كت في كي خيال سے بچكيا را تھا، يارسول الله إكيا اليامكن ہے . امسلو كہتى ہيں . ميں دورسے ديكه رئي تنى التخصرت صلى التّدعليه وسلم كي بين مبي د مک اللی ، مُكراكر فرما يا . الے على : گفر موضر وريات كى كوئى چيز تبهار سے پاس ہے جسے تم وسيله بناؤ ـ حضرت امران في من كيايا رسول الله، مرس دوست اجاب من سے كوئى شخص مرس مالات سے اس تدرواتف ننبس مبياكرآب واتف بين الدآب كى نظرے كوئى پيز اپشيد نبين بميرے پاكس ايك توار. زره ادرايك اوسك بهيه أب ميها حكم فرمائين أنخفرت ملى التدعليه وسلم نے فرمايا ، توار کی تمیں منرورت ہے ہوقت ہماد کے لیے متعدرہتے ہو، اور اونٹ تہاری سواری اور داسته طے کرنے کا ذریعہ ہے ، دوہ می صروری ہے میں شیری طرف سے زرہ پراکٹفا کرتا ہول اور ا الالحس تحصيمي بشارت بوكريقيناحق تعليا في تيراا در فاطمه كاعقد أسمان مي بانده ديا ب يرا أف يه فراتعالى فيرب إس ايك فرشة بسجاجس كربت مجرب اوربال و يرت مل كما اوركم ابت بجمع وطهادت النسل، مي في اس سروال كيا، لي ك اس بشارت اورطهارت نسل سے كيام ادب، راس نے كم مي سطائيل فرشتر بول ، قوائم عوش یں سے ایک پرموکل مول مھے فرا تعالے نے آپ مک نوشخبری پنجانے کی اجازت فرائی اور يجرائيل عيرالسلام مرع مقب من أرب من واقع كي تعميل وه بيان كري سط يل يربات کہرہی رہا تھا کہ جرائیل ملیدائسال تشریف ہے آئے ۔ انہوں نے سال کیا اور جنت کے رہتم سے سفید ريشم كاايك محود البين سائق لائ حس برنورس دوسطري على بولَى تنيس مي في جيا العالم الم بجرائيل عليه السلام يخطب، اس كمتوب كالمنمون كيلب جرائيل عليه السلام ن كها، الع محد إلى تعالى نے آپ کو مخلوقات سے متحنب فرطیا اور آپ کے لیے ایک بعیائی اور ساتھی چنا، فاطمہ کو اسے دیدے ا در اسے اپنی وا مادی کامٹر ف بخشنے، میں نے پوچیا یہ کون شخص ہے جس سے حبم پرمری افوٹ کی لعت چمت و درست بینمی ہے فرمایا کی کادنی بھالی اورنسب کے اعتبارے آپ کے چیا کا بیٹا ، امرالومنين على رضى النّدعز بي بس كانكاح من تعالى في اسمان يراس طرح بانعاكم تم بشتون كو عكم ديا كه ده آراسته وبيراسته بوجأيل اور حرين كودى بعيجي كه ده زيورات سے مزين برجائيں، شجرة طول كو كلم ہواكدوہ بتول كى بجائے خلعت فاخرہ پہنے ، پيرمكم فراياكداً سمانوں كے فرشتے ہو تھے آسان می بیت انعمور کے نز دیک جمع موجائیں ا در دہ منبر بومنبر کامت سے دسوم ہے اور آدم علاسلم نے اس برخطبر پڑھا ہے ، وہ نورے ترتیب دیا ہوا مبرہے بیت المعود کے سامنے رکھا ، ھیسمہ تى تعلى خايك فرشة كوس كانام احيلها وى بيمي اس في مرياً كر خلا تعالى كي حدوثت بيان كى . فرنستول مير فصاحت و با مخت ، بطا كف نطق ا درحمُن صوت مي كوئى عبى اس كرابر نہیں، اس کی نوش گفتاری اور س جوت سے آسمان جو مضطے بھر تق سحان و تعالیٰ نے جم جرأيل كى ون وى بيمي كد لے جرائيل مي نے اپنى كنيز فاطربنت محدًا كاعقد اپنے بندے على بن ابي طالب سے باندھ دياہے تو بھي طائكہ كے درميان اس انعقاد كرمشمكم كريس فيعي خط تعالی کے ارشاد کے مطابق اس کی تابیدیں ان کا سکت با ندھا ادر فر تنقول کو اس پر گواہ نایا۔ ا در تام صورت واقعہ کو اس رسٹم کے حکومے پر مکھ کو خشتوں کی گواہی سے اسے ضبوط کیا اورآپ كى فدمت يى لايا دهدا تعالى نے وايا ہے كه آپ كى فدمت يى اسے پیش كروں - پھر شكے سے اس بربم ر الكر جنت مح فازن وفوال مح بروكرول وجب يرمقد مبارك منعقد بركيا بي بارك وتعالى نے درضت مولى كومكم وياكر إينے زيرات اور باسبائ فاخره كو كھاوركرے اور فرستے، حري، غلان دوللان ان كولوط مے جائيں ادرايك دومريك ما يا در تحالف دي، جب آنخفرت علی الدعلیہ وسلم کواس کا پہتر چلا توایک جھنڈا بناکر علی کوم مت فرمایا ادر دیر نمیں فرید میں فرید اس کا پہتر چلا تواجہ کے ساتھ نکل پولے بعثی کہ بدر کے نواح میں وادی صفوران یک جا پہنچے۔ اس دجرے اسے غزدہ بدر اول کہتے ہیں۔ جب اسس موضع میں پہنچے تو معلوم ہوا کہ کرزولی سے گزرچکا ہے لہذا ولی سے مراجعت فر اے مریش دوان موتے ۔

گیا رسوال دا قعہ :۔ اسی سال آن کفرت صلی الشرعلیہ دسلم کے چیا داد بھائی عبدالند جن اسدی (۱۸۰) آوروں اور ایک دوسری روایت سے مطابق بارہ اکابر صحابہ رضوان الشرتعالیٰ علیہم مثل سعد بن ابی وقاص عکا شرب صین اسدی ، عقبہ بن غزوان ، ابر خدلیغ عقبہ بن ربعہ، سہل بن بیصا، عام بن ربعہ ، دا قد بن عبدالند اورخالد بن بحری ہمرا بی میں جل برسے سان کے باس میں اورٹ تھا اور اسی سریہ میں عبداللہ حجن امیرا اور نین کے لقب سے دوسم ہوا حضور نے ان کوایک کا غذ کھ کر دیا اور ایک جندا اعطافه کیا اور حکم دیا کہ اسس کور بر ما جا ورز اسے دیکھا جائے جب کہ کہ دوروز نہ کر روائیں ہوب دوروز کر روائیں ہوب ودروز میں توری کور کو کورٹ کا اور ایک جیزالت ورج تھی ۔ گئر روائیں اس بر عل کر روائیں درج تھی ۔ کر روائیں درج تھی ۔

عليه والم في ابني بيني فاطمه رمنى التُدعنها كالمبروْحال مقرر واسب مين اس بير الني ول والتخضيص اللّه علىدو الم سے دریانت كر يسجئے اور اس پر گواہ رہئے صحابہ رضى الناعنبم انخفرت صلى الناعليه وسلم كى الف موجر بوئے اور پوچیا ، یا رول الندهلی الله علیه وسلم کیا آئی نے اس طرح نکاح فرمایا ہے ، آئی نے فرمایا إن ، بعدازان اطراف وجوانب سے بارك الله في جمع شهها ، كي اواز كي ، فعد تعالى تمبار في صال الفاق ادر كت بدافرائ بعراً كفرت على الندعيه وعلم البني كمرتشريف مسكمة ادر نكاح كااعلان فرایا بیرصرت علی بنی الله عند كوفرایك اپنی برد حال بے جا كرفروضت كردواوراس كى تىمت سے آور كتية بيل كرامير المرمنين تصرت على رضى التُدعد في تصرت نتمان غنى منى التُدعد كي تقد عارسو درمم ميس فروخت کردی ، اور ایک روایت می ہے کرما رسواسی در بم میں فروخت کی دوہ بہت محدہ خطال عقى تلواراس برباكل الزانداز نبيس موتى عنى جب دُھال حفرت عَمَان دَنى النَّرَعِن كے سپردكردى اوتيميت وصول كم لى توامير الموسين حفرت عثمان رضى المنه عند في ايا المحس : آب اس فحصال کے زیادہ متی ہی میں یہ دُھال آپ ہی کو بہر کوٹا ہوں، شاہ مرداں چرنکہ نود بھی تنے حب انہوں في حفرت عثمان عنى رضى النديمن كه اس طرز على كود مكيعا أسكريه اداكر سم أ تحفرت صلى الشوعليه وسلم كى ضعت می او لئے . وصال می اورور سم معی دونرں انفرست ملی الند علیہ وسلم کی خدمت میں اس کئے آرفض ت ملى المدعليروسلم في اس صورت عال ميمتعن فريار امرالمونين على وفي التدعن في ما واقعربان كرديار آنحفرت صلى الشرعليدوسلم في محفرت عثمان عنى رصنى الشرعذ كے حق ميں و علسے نير فرمانی ان وراہم میں سے منٹی بھر در ہم حصرت ا بر بحر صدیق رضی النہ عز کو نسروریاتِ خانہ داری خرید نے کے لیے دیتے۔ ادرسلان ادر بال رمنی الشرعنها كوال كے ما تھ كرویا تاكم اگرزیا دہ برجد بن جلئے وا تھالائیں -مدين رضى الدُّون وَ لمت إلى كرجب مم إبر نطح . مِن في كُنْ تُرَبِّي مِن الله وربم عقد ان تام سُ مي نے فاطروني الله عنها كے بيے سامان خريدا ، ايك محرى كد مرجوبتنم سے بھرا ہوا تھا ، ايك جواب كالدياص بي مجورك يت تقى ، عباء فيرى، جند في كرتن اور ريشم كالك بدوه تعارير تم سالمان آنخفرت صلى الشّعليرة لم كى خدمت من لات ي تخفرت ملى الشّعليروسلم في حبب انبس دكيما آبِكَ أنتحين م العد بوكسي ادريد وعافراك اللهم بالك على القوم المالهم الحنفف، احالله اس قوم پروکت ازل فواجس کے بہتر ہی برتن کی کے ہیں۔

ابن جوزی کی روایت سے مطابق الخفرت صلی النّد علیہ دسلم نے باتی وراہم ام سلم رونی النّدعنها كربردكة اكربيض دومرى مزورى اشار كمخ يدف يرخرح كرس ادرا يك روايت كيمطابق نوشبو کے لیے دیئے بصرت اسٹر فر لمتے ہیں کہ اس داقع کوایک مبینہ گزرگیا کہ آ تحضرت مل الدعلیدم كى عبس مبارك مي اس كا تذكر و بنيس بوا، من ترم كى دجسے اليي بات بنيس كرسك الحا، مكن الكم تنهاتي من الماقات كاموقع من توفولت، نعم الزوجة نعجتك البشرانها سيدة نساء العالمين، تيرى يوى بهتري بوى ب تحفي نوشخرى موكه يركنياك عورتول كى مردار ہے، جب ا یک مهید گزرگیا ، عقیل جو امرالوشین علی رضی الله عندے بھاتی تقے بحضرت علی رضی الله عندے بال آئے اور کہا اس عقد از دواج کے ذریع ہم مرفد الحال اور خوشحال ہوگئے ہیں . گرمی جابتا ہول کہ مبلد يركواكب اقبال برج وصال مي مقرون برة أكمر تمهارك دصال سعماري أجميس روستن بول. حضرت اميرضى الشرعند في فرمايا ، ميرابعي يهي متصدب كرا تضرت على الشرعليدوسلم مصرمت بوت مجھے شم آتی ہے عقبل نے حفرت علی کا ای تھ پکرا اور آنخفرت صلی الدوليد وسلم کے درا قدس رسالے كَتْ بِيكِ الخفرت على السُّطليد سلم كالوندي أم المن صطف است اسسلامي بات ك-اس نے کہا، آپ کی آئی بات ہی کافی ہے زیادہ تردد کی طرصت بنیں ،اس ہم کوم ازداج معرات کے اتفاق و تعاون سے میں پر اکرووں گی۔اس ہم می ورتوں کی بائٹی مردوں کے دل میں زیادہ وقع ادر دزنی بهتی ہیں۔ ام ایمن نے بیاتی ام سلونے کی اور پھردوسری ا زواج معدات کے ساتھ بات كى دوتهم مفرت عائشة رضى الشدعنها كے گھرآئيں كيونكه الخضرت مل الشعليه وسلم ولال تشريف فرما تق - جا ندك كردكواكب وكسياره كى ما نندجى بوكسين، أنخفرت على الشرعيرو الم كيما يوحرت أميز باتنی متردع کردی فعد بجه رمنی النبرعنها کا تذکره ، ان کی اعمرخانه داری مین مهارت ادر مهات مکیه و بوزيركور الخام مين كويادكياء كهن مكر ووزنده بوتين تز فاطرون كمتعن بين كون ريان في نه بحدتی اور بهاری آنکھیں دوشن ہوتیں مآنخفرت ملی الله علیہ دسلم کی آنکھوں میں آنسو آگئے . فرمایا، فلیکٹر عبساكوتى بى نبيل اس نے مرى اس وقت تصدیق كى جب سب نے كلذیب كى ، اپنے قام مال كومجه بر خرچ کردیا، خدا تعالیٰ کے دین کوقبول کیا رہاں تک کراس کی زندگی میں ہی میں نے اسے جنت کی بھار دى جے چاندى اور زم دسے تياركيا كيا ہے - بيرام سلران نے گفتگو كا آغاز كيا . اورع ض كيا ما زكول اللہ

حفرت فديج رمني الندعنها كم متعلق جواوصاف كمال ابل بيت كے ارشاد فرائے ميں خدا تعالیٰ جمیں الداسے جنت میں جمع فرائے۔ اب آپ کا یہ چیا ہائی اور آپ کے چیا کا بٹیا، میا ہتاہے کہ اکس کی ا بليه جليله كواس كے باس مجيمين اور گرم بزرت وولايت كور نشة ا تصال ميں نساك فرائيس آ كفرت صلى الشَّعليه وسلم في فرايا ، علي في في وجمت يربات نهيل كى، ام سلم في عوض كيا، على منر ميلا شف إس يداس في اظهارنبلي كيارة كفرت صلى التّدعليد وسلم في فوايا، اله م اين، مِا وُاور عَيْ كُو أَواز دو، ام الين حضرت على كلب مين باسر آئي، امير ريسر راه منتظر عليه برجها اے آم الین ، کیابات ہے ؟ اس نے کہا ، آیتے در کول الله صلی الندوليدوللم آپ کوبلارہے ہیں. حضرت اميرمنى الدعن حاصر بوئ اورشم سے مرج كاديا . ألى خضرت صلى الترمليدولم في فرايا، ال على اپنى بيوى كى زصتى جائة بو،عوض كيالل يا رسول الشرصلى الشعليدوسلم ميرك مال باپ آب برقر بان ول أكفرت صلى الشرعليه وسلم في رات كر بطيعة كا وعده فروايا . تحرّ ت على رضي التدعية نوش وخرم مجلس سے باہر آئے ، استحفرت صلی الله علیہ وسلم کی فرمائش پر فاقلہ رضی الشرعنہا کے فراش وارانی کی ترئین و تحسین کردی ادر اس کے بعد دو دس درہم جو مسلمان کو دینے تھے، حفرت على رضى النّدومذ كے بپر دكر ديئے تاكم ان سے كھجوري، روغن اور پنيرخريديس بھزت اميروني النّدويذ فراتے بیں کرمیں نے ان میں سے پانچ در سم کا مدفن خریدا، چاردر ہم کی مجوری ادرایک درہم کا ينرخ يدكر الخضرت ملى الشرعليه وسلم كى فدمت من لايا - أتخفرت صلى التّدعليه وسلم ف أستين س وست مبارک نکالا اور چرف کا دستر نوان طلب کیا، تمام چیزوں کوطا کرطیس ترتیب دیا، میں کی طع ب بوتين بيزول سے بتا ہے۔ بيم انسرور صلى الدهليروسلم في فرايا، اے على ، إسر جا دُبر بمى تجفي طے اسے ساتھ لے آ ذَ . تھزت على رفنى الشّرعنہ باہر آئے ديكھاكد بہت سے دوست جمع میں تمام کوبلالات، پھراندرداخل ہوئے اورعوض کیایا رسول الشوسلی الشرطليدوسلم اُدمی زیادہ ہیں۔ أتخفرت صلى التدعليه وسلم في فرمايا ، وس دس آوي أني اور كها أكها تين، اسى طرح كيا ،جتباب كي توسات سوم ودل اور عور تول في السس طوم س كهايا. أكفزت صلى الدعليد وسلم كالسب مبارك كى بركت سے سب مير بوسكنے وجب حضرت فالمر رضى الله عنهاكى وعوت وليم ختم موكى أنخرت صلى التُدهليدوسلم في تعفرت على رضى التُدعز كالم ته بكل الدران كر تصرف كنَّه ، فالله حِين التُدعنها

نقل بي كرايرالمونين على رضى التُرعنه في فراياسى دوران المخضرت صلى التُرعليه وسلم دوسری مرتبه بهارے گورتشریف لائے اور ایک روایت میں ہے کہ زفاف کا بوتھا دن محتا، میرے اور فافریسے باس مکیر تھا اور عبا اور مع ہوئے تھے ،جب بہے نے تنخفرت ملی الدُّعلیم م كي ادارسني بم في جادر بعينك دينا جابي - الخضرت منى الشعليدوسلم في تسم ولا لَ كم الحراح اپنی مانت پررمرو، تشریف لا کر ہمارے سر انے بیٹھ گئے اور اپنے دونوں پائے ساد کیم وفول کے درمیان کردیتے۔ جیا کیجرمی نے آنحفرت صلی النّدعلیہ وسلم کا دایاں باوں اپنے سینے پر رکھا اور بائیں باول كوفاطر فنے ، آ كفرت ملى الله عليه وسلم مارے سابق باتيں كرنے مين مروف بوت اورهم أكفرت هلى الدعليه وسلم تعليم عاصل كرف كى سعادت عامل كرت رب -بر'هیں بھرفرمایا اسے ہی لوا در تھوڑا ساباتی رہنے دور میں نے آ کخفرت صلی الڈعلیہ وسلم مح حسب الارشاء على كيا جويا في من في بجايا ده مير عسرا درجير يرجو كا ادر تسماياً اذهب عنك الرجس ياامالحسن وطهوك تطهيل بيرفرايا ليعلى ، فالمرك لیے تازہ یانی لاؤر حسب سابن ال کے ماتھ بھی یومل کیا، بھرحفرت علی رتنی النّد عذكوبام يهيج ديا اور فاطر رضى النُدعنها سے عالات دريانت كيے اوراس كے فاوند كے تعلق إو جھا ، عرض كياي رسول التُرصل الشرعليدوسلم صفات كمال معرصوف سب المكر لعف مستريشي

عرتين طامت كرتى إي كه تيراخا د ندتو فقيرب - أتخفرت صلى الله عليه وسلم ف فرمايا ، المعيري بياري مٹی تیراب نقیر نہیں ہے اور نیرافاوند نقیرے روئے زمین کے مونے جاندی کے مت خ انے برے سامنے پیش کیے گئے میکن میں نے انہیں قبول نہ کیا اور ہو کھے خدا تعالٰ کے پاس اج و تواب اسے قبول کیا۔ اے میری بیاری بین اگر تورہ کھ مانتی جس کا مجھ علم ہے تو تمام دنیا تیری نظری دلیل وخوار بوجانی ندای تسم سیح کها بون که تیرا شوم بلحاظ اسلام تمام صحابیل می اوّل ہے، بجینیت علم ان سب میں اعلیٰ ہے اور مبا ظاهم ان سب سے ارفع ہے الندنے ا بل بیت میں سے دو تخصول کولیند فر مایا . ایک تیرے باب کوا ور دوسرے تیرے شوہر کو۔ برگز تو اس كنافروانى فدر مكفروا نبردارى بجالا ورال بعداك في امرالمونين حفرت على كوهلب فروايا ، ادرا نببس معى حفرت فاطربز كي إس خاطركى رمايت معوظ ركھنے كى نصيحت فرما كى اور فرى اور الملفث کے سلوک کا حکم فرمایا و رفرمایک خاطرہ میری لخست جگریہے ۔ اس کوخوش دکھنا مجھے نوش ر کھنے سکے متراد ف ہے اور پیران کوفداکے میرو کیا۔ اس کے بدیخنوصلعم اعضے ہی مجل تقے کر حوزت فاطمرة نے فرمایا کہ بارسول افتد سلی الشرعليہ وسلم گھرے کام کاج ميرے ذھے بيں اور با سرے کام محضرت علی کے ذیتے کوئی کیز مری فدمت کے لیے عطا فرائی جائے (کدآپ اس پر قدرت رکھتے ہیں) الكركوك ابم كامول مي ميرى معاول ابت موا حضرت نواج عالم ملى التُرعليب وسلم في فرایا میں مجھے فادم عظاروں یا فادم سے بہترکونی شئے ، حفرت فاطرانے دریا فت کیا فادم سے بهتركيا چيز برسكتي ہے ؟ فرمايا مرروز ١٣ وفد سبحان الشربر هاكرو،٣٣ دفد الحمد للداور ١٣ وفع التُداكبراس كالبداك مرتبرالالهالله الشريط هور برسب سوكلمات موجاً ميس كاس كالمبدك میں قیامت کے روز ہزار نیکیاں اپنے نامر اعمال میں محمی ہوئی یادیگی ا در اپنے حساب سے بلے کو بھادی محوسس کردگی اس کے بعدا ک گھرے باہر تشریف لے گئے رامیر الموننین حفرت عسلی رضی النَّدعذ فرایا کرتے تھے کہ قسم ہے خدائے باک کی کداس کے بعد رسول النَّدصلعم کی صاحرادی نے تادم مرگ میرے کسی حکم سے سرتالی کی اور نہ مجھے ناراضگی کا موقع دیا اور میں نے بھی بھی ان كوازرده خاطرية كيا- يهال تك رسول التدملي التدعليه وسلم كاجووا قدبيان كياكسي وه ابن بوزئ كى كما ب صغوة الصفاده سے مانوذ بے ساس وا تعركودد سرى سرت كى كمابول

مِ مِنْتَفُ طِ نِيتُوں سے بیان کیا گیا ہے بیتھیقت نفس الامرکاعلم فکدا کاعلم فعدا ہی کوہے کہتے ہیں كر تنب زنا ف كے موقع پر سخرت سعد بن معاد نے ايک بكرى بيجي اور انصار سے سے سی نے چند سیر طاول پش کئے جعزت فاحمین کی شادی کابس یہ کھانا تھا۔اس کے ادصاف صیدہ کاذکر اس سے کہیں نیادہ ہے ہواس مخضر عبارت میں ذکر ہوا چفرت ہول کے چند بچے حضرت علی سے التدف عطافرائ جيئ جيئ ، زين ، ام كلوم ، رقية ورمس ،اس م بعديه بهادم مُنين اوراس مرض ميں اُنياست رضت ہوئيں ۔ صفوصلعم سے کم دہش جھوماہ بعد آپ نے مارینہ يں دفات يائي آپ كى قبر مبارك كالليم طور پر علم نبين كه كهال دا تع ہے ۔ اہل تذكير كى كما بول يں میں نے مکھا دیکھا ہے کہ جب فاعمی<sup>و</sup> کو تصر<u>ت علیٰ کی زرہ کی تیم</u>ت کا پرتہ حیلا کہ میارسو درمم کی ہے تو حضور سلعم نے فرمایک تھ اوگوں کی روسکیوں سے جہر درہم ودینار میں ہواکرتے ہیں اور آپ کی ر کا بهر سی در بهم و دنیار مین بهو توای مین اور مجھ مین کیا فرق برا آپ فعدا تعالیٰ سے رخواست فرمائے کرمیر نہراً یک کی امت کی شفاعت قراریائے رواییت سے کر صفوصلعم نے اسی طسم معندر رب میں درخواست کی اور وہ درخواست فورا تبول ہوئی جبرائیل علیه اسل آئے اورشیم ككيرك كايك حموا لاست بس يرمضنون مكماك على سجاف تعالى في تيري والدبزر كوارك امت کی شفاعت کوتیرا مبرمقر دفر وایا . کہتے میں کہ فاطمہ سے اس رقد کوتبرک کے طور پر محفوظ رکھا۔ آخر عمر میں جب آپ کی دفات کو قٹ تریب آیا تروصیت فرمائی کہ بیر تعرمجھ سے عُبرا نہ کیا جائے ِ اورمیرے ساتھ می قبریل دفن کیا جائے کرجب قیامت کے روز بھے اٹھایا جائے تو میں اسس رفع كوجست بناكراينے باپ كى كنه كارامىت كى شفاعت كروں كى

بوتها واقعه \_\_\_\_ الندتعالي كي طرف سے محم جب د آيا

حب اصحاب باوخائی معاونت اور مهاجری اور انصار کی بعائی جارگی متحقق بوگی ورتضرت میدا براصلعم کی بنارابل مجست کے اتفاق سے متحکم بوگی اور کا فور ل کے نظم کی تیرگی حدسے بڑھ کی توجها و کاحکم دیا گیا اور کلکم دیا گیا اور کلکم ویا گیا اور افت ما نصرهم لقل یو کاحکم اور میرا اور افت الله نامی یقاتلون د با ناهم خلدو وان الله علی نصرهم لقل یو کاحکم اور

## قتلوهم حتى لا تكوند فلتنه كافران واجب العل نافد بواسه

والله بعصلف من الناس كزره برش في انا المنبى السيف "كى نبيا در كمى اوراسى سال ت وفرداور مما كر بعين نثر دع ك كرر

ارباب سیرت کی اصطلاح میں جس جنگ میں حضوصلع خود بنفس نفیس تشریف فحوا ہوئے اس کوغ دو مکتے ہیں اور میں آپ شامل نہیں ہوئے اس کو بعثیث اور سے کہا جاتا ہے آ کفرت صلی الندعلیم وسلم کے غزوول کی تعدا د بعض کے نزدیک اندیش اور بعض کے قول کے مطابق جو میں ا اور بعض روایتوں کے مطابق سائلین سے روایتوں کی گہرائی میں مز جانیے اور بعض وو تین غزدات كوايك غزوه شماركرنے كى وجبسے انتقلاف ببيدا بوامثلًا طالف بنين، احزاب اور بنوز لیفنے نوعز وات ہوئے اور اس پر الب سر کا آنفاق ہے اور کفار بدر و احد احزاب بنی قریصند، بنی مصطلق خیبروقع مکم ، حنین ا درطالف کی جنگ کے لیے کم د بیش جیبین سرمے بصح كئے غروات كى تقديم و اخيركى بارے ميں اختلاف ہے مكن بم نے اس كتاب ميں درج موایا کاردکید ہے۔ کہتے ہیں کر سال مرید امیر جرز کی مرکر دلی میں دوانہ ہوا ج تسیب سی مهاجرول يرمشتل تفال يززيش كاس قافله كي يعيماً يا جوته على المنت ومنت ورئ مكركا رُخ كر رہے تنے ران کے بیے ایک مفید ہنڈا مقرر کیا گیا اور ابوم ٹدعنوی اس تشکر کا جھنڈا اٹھائے ہوئے تنے اورار باب سرت کی روایت کے مطابق سبسے بہلاج مجنڈا بنا حفرت حرواً کاجندا تحاادر المان سيف البحركي جانب جرسزين جهنييس واقع ب ساحل دريا محق يب كفار ك سر رِجا پینچے . وہ تین سوا دی تھے ۔ ابرہ ہل اپنے ال سمیت اسیں موج د تھا۔ جب دونوں شکوں کی مذہبیں سنگ فریقین نے جنگ کا رادہ کیا سکین مجد بن عمر وجینی نے جرد دنوں گرو ہوں میں ذاین ادر نہمیدہ شخص تھا درمیان میں رکڑ کیار اس نے آتش جنگ کو مجھ کنے نددیا ادر معالحت کی راہ متبا کی ارجہل اپنی جاعت کے ساتھ مکم حلاگیا اور حزت جن فی الشرعنداینے گروہ کے ساتھ مدینہ دالي آگئے اورصور سلم کومجد بن عمر م مینی کی سلح آ ذینی کی کوششنشوں کی نجر وی حصور سلی السّرطروسلم نے افلہار لیسندیدگی فرمایا اور مجد کے باس بدیر بھیجا۔

چیا واقعہ انسروسلعم کے چیا زاد بھائی عبیرہ بن الحارث کے زیرا تر شکر بھیجنے کا تھا کہ جے شيخ المهاجرين كے اللہ عادي ما قائب سائد مهاجروں كے ساتھ اورايك روايت كے مطابق اسى ادميون برشتل تفاقرنش كايك جاعت كاداسة روكف كيربيجا بوكمه سيرايك مهم كى خاطر تعلی تھے ان کے بیے سفید جھنٹا ترتیب دیاگیا اور سطع بن آناتہ علم وار مقرر ہوئے تھے اور معف دیر الل مرت كہتے ميں كرسب سے بيلے جو جندًا الل اسلام ميں مرتب بواده ميں جندًا تھا مسلان كئي مزلیس ارکرا در کانی مرحل کے طے کرنے بعد نتر کول کک پہنچے تھے۔ یہ دوسوآ دی تھے۔ ایک دایت كيمطابق نخالفين اور فتمنول كاقيادت البسفيان اورايك ردايت كيمطابق عكرمربن الرحهبل ادرایک روایت کے مطابق مرزب عف بن الاحف کے میرد علی جب دونوں ولتی ایک دو کرے محے مقابل ممئے توانبوں نے ایک دوسرے کی مانب تیر بھینے ۔ نشکوا سلام میں سے پہلے جس تتخص نے کا فرول برتیر ملایا وہ معدبن ابی وقاص تھے۔ بتوں کے برستار غلط تنہی کی بنا و مسلاول کی ایک دوسری جاعت سے اپنے یار دوستوں کی اعانت کے اسد وار منے اور کہتے ہیں کرسعد بن اللوقا ص كے ياس اس روز بين تير سفے۔اس نے اپنے تم تيرطاب كان ميں ايك بھی خطانہیں ہوا دہ یقینا یا توکسی شخص کے لگا یا گھوڑے نچے کواس نے نشانہ نبایا سعد کہتے ہیں كرجب مشركون ف داو فرار المتياري ترجيد بن الحارث سيس ف كاكر مشركون كاتما قب كونا عاسية كيونكرده وركمة بي عبيدة في وايس بونامناسب سجماينا نجدريذ وف كي ساون میں سے مقبار بن الاسود اور عقب بن غروان تجارت کے بہانہ سے مترکوں کی معیت میں کہسے ملے بجب دونوں فرنق باہم صف ارابوئے تووہ ملانوں سے جلطے۔ سأتوال واقعہ ور بہجرت کے اسی دوسرے سال تھزت سالت ما ب لی المدعلیہ وسلم نف زا ہدول سے مرتاج سعد بن عبادہ رضی الدّعنہ کو مدینہ من خلیف مقرکیا اور اہل کدادر بنی خمیر کے جبیلے سے مقابلہ کے بیے مباعروں کی ایک جا عت سے ہمراہ نکل کوٹے ہوتے اور مق م ودال مک آئے سکن و ہاں اہل مکد میں سے کسی کرنہ پایا اور قبیلہ کے پنیواضمیر سن استمیری كے ساتھ انہوں نے مصالحت كرلى اور بندرہ روزكے بعدلینے وطن مالوف كولو للے. يہ پہلا غزوہ

تفاج اسلام مل داقع براا وربعض روایات کے تحت بغزدہ ابدار کوان دوسر لوں سے مقعم

گردانگیاہے کہتے بیکتے میں میں جرت کے مال دوم کے نٹروع یا سال اقل کے آخریس داقع ہوا تھا دالتُدا علمہ

آ مخوال داقعہ باسی ہجرت کے دو سرے سال سعد بن محاد دفنی التریخہ مدیمند بن خلیفہ مقرر ہوت کے ساتھ ایک ہوئے اور ایک سفید جھنڈا تیار کرکے سعد بن آبی دفاص کو دیا اور دوسو بہا جرین کے ساتھ ایک سعد صرے تعلیٰ کے قصد سے چل کھڑے ہوئے جس میں اُمیّہ بن فلف جمجی بھی تھا۔ تقریبا ایک سعد تریش کے سمال میں اس کے ساتھ تھے اور ڈیڑھ ہزار اونرٹ ان کے ہماہ تھے۔ واط یک کئے مگر وشمنول سک بہنچے بغیرواپس اسکے۔

نوال واقعہ : اس سال غزدہ و دوست و داقع ہما، اور اس غزدہ کا بسب یہ ھاکہ حفر کے کی سمع مبارک کک بربات بینی کہ ابسفیان قریش کی ایک بولی جاعت سے ہمراہ تجارت کی غرض سے نام جارات کی برات بینی کہ ابسفیان قریش کی ایک جھنڈا دیا اور سمہ بن عبدالاسد فحر و فی کو مریز میں خلیفہ بنایا ۔ آنخفرت سلی اند بلیہ وسلم ڈیر موسوا دیوں کے ہمراہ اور بقول بعض دوسا درموں کے ساتھ مدین سے جلے اور اسس تا فلے کے تصدیبے دوالعتی و بینچے اور جیندروز وہاں توقف فرمایا اور جب اس بات کی تحقیق ہوگئی کہ قافلہ کر رہے اس جا در ان کے خلفا رکے سنا تھ کہ موعثیرہ کی فواج والور الے ہوئے ۔ تقدیم اور معا ہرہ کے بعد مریز دوش آئے۔

جب آنخفرت على الدّعليه وسلم كواس كا برته جلا توايك جن البناكر على كوم حمت فرما يا ادر مديرة بيس فريد الله المدينة بيل فريد المال المراحد والمال المراحد والمحاب كم ما تفو الحل يرف بعنى كربدر كم فواح بين وادى صفوران مك جا پنجيد اس وجرف است غزوه بدرا ولى كتي بين وجب اسس موضع بين بنجة تومعوم برا كركر دولال سے كر رتبكا بيد المؤلول سے مراجعت فرائے مدیر دوار مورت فرائے مدیر دوار مورت دراجعت فرائے مدیر دوار مورت فرائے درائے مدیر دوار مورت فرائے درائے دوار مورت فرائے درائے دوار مورت فرائے درائے درائے دوار مورت فرائے درائے دوار مورت فرائے درائے درائے دوار مورت فرائے درائے دوار مورت فرائے درائے در

گیار سوال داقعہ: اسی سال آنحفرت صلی النہ علیہ وسلم کے بچازاد بھائی عبدالنہ جبنی اسدی (۱۸۰) آوروں اور ایک دوسری روایت کے مطابق بارہ اکا برصحابہ رضوان النہ تعالی عبداللہ میں سعد ب ابی وقاص عکاشہ بن صین اسدی ، عتبہ بن عز وان ، ابو فدلیۂ عتبہ بن برسعہ، میں سعد ب ابی وقاص عکاشہ بن عبدالنہ اور خالد بن بجر کی ہمرا ہی میں جل براے ۔ ان کے باس ایک اون تھا اور اسی سریہ میں عبداللہ حجب امیرالمونین کے لقب سے دوسوم ہوا یحضور نے ان کو ایک کا غذ کھ کر دیا اور ایک جمندا عطافر آیا اور حکم دیا کہ اسس کتوب کو نہ برا صاحات اور نہ اسے دیکھا جائے جب کہ دورونہ نہ گر رواییں رجب دورونہ کر رواییں تو رونہ کو کمول اور اپنے دوستول کو بڑھا اور نہ کے اس میں مکھا گیا ہے اس برعل کر روایا تھا دی ہوا ہے۔

ساون كولاش كرف ك يي خط اور باتى اصحاب طي مما فت كرك بطن نخار من مايني ـ اس اثنا میں قریش کا قا فلرحس میں عمروین الحضرمی ،حکم بن کمیسان عثمان بن عبدالشّد فخروی اوراسکا جائی وفل بن عبدالتد تقے، طاکف کی موارلول برنظن تخلی پنچ اورابل اسلام سے ملاقی موے مثرك ديم مي ريا ياب تفي كروبال سے بروت كوچ كرجائيں - إدهر عبدالت في كبردكا تفا كرحب فافلدتم كك بينجة زتم مي ساكي شخص كوعيا بيني كرده اينا مرمنا وال كاكرير لوك خيال كري بم عمره اداكر في معرب أت بي ادر مان كريد فكر موجائيس. عام أن ومعر في وكالشر كامر موندُه ويا عكا شرف اينا موندها مواسر مشركون كودكها يا- انبول في خيال كياكريو وكف والعين لبندا اسطوف مصطنن موكراين اونول كريكل مي جرف ك يدهواويا اوراطينان ے کھانے پاکانے میں شغول ہو گئے تھے اوراک دن اگر چر رجب کی بیلی تعی سلانوں کوشک ہو كياكرجادى الآخرك مهينك آخرى آريخ بي ارجب كيلي اريخ ، اوراس فافله يقوض كىنى يى عردد بوئ ادرآبس مى شور ،كرنے كى . آخر كاراس گرا ، تا فلى كەتتىخ كونے ے اتفاق کرے ایا کک افوں برحمد کرویا ادرا بل اسلم میں سے دافذ بن عبدالتّد کا ایک تیر عمر بن الحضري كوركا اوراس في است جہنم رسيد كرويا عثمان بن عبدالله اور حكم بن كيسان قيد بوئے اور نوفل بیاک گیااور کافروں کاتم مال ومتاع مساند کے ابتداکا ۔ کہتے ہی کرسب سے پہلا کا فرجومجا بدوں کے ہتھوں ماراگیا دہ عمرو تنھا اورسب سے پہلے قید ٹی تھم بن کیسال اور عثمان تقے جب عبداللہ حبش بطن تخلیسے نطفر ومنصور لولما اور مدریذ کے قریب بینچا تو اپنے اموال کا يانخوان حصد أنحضرت صلى الله عليه وسلم ك. يسي الكسكر ديا ادربا في دوستون مي تعسيم كرديا . باو مجود اس كراس وقت كم فى كوفن بون كراس وى آيت نازل نيس بونى على اور ا یک روایت کے مطابق ال اوراس ول کو بخفاظت سول الله صلی الله علیه وسلم سے حضور میں سے آياجب قريش مشرك مورت حال سے آگاہ ہوئے تو كيف ملكے تحدّ كاكا بشكل بني عل سكے كاكيونكم ا نبول نے ماد حرام کوعلال بنالیاا ورخوزیزی اورجنگ کا حکم فرمایا ۔ لیس کا فرول نے مگر سے سلانوں كوتنگ كرنے كے بعد فن فروع كردى اور بهوديل فياس واقعہ سے اسلام كے بيے فال بد الله كاكدوا قدن عرد كوقت كما توصيقتاً به أك بلانب بس قريش اورمحد كرميان آتش ونگ

بعراک اُسے گی۔

جب تفرت نبوي على المدُّعليه وسلم كويرخبر بنجى توفر ما يا كرتم سے ميں نے يرنبي كما تقاكم ما وحرام می نظائی کرو بنا پخدائ نے مال منیمت اورامیرول گفتیم کوموقوف کر دیا اور سانول کومرزنش کی اوراس جاعت كونهايت بشياني اورسخت يرنياني كاسامنا سراءان كانعيال مراكه عبياذ باطله الله ك كِرُا ورعداب مِن مَ مِثَل بومِائين مِنْ كريراً بيت نازل برنى بَيْسُكُو كَكَ عَنِ السَّنهِ المحوام ول مَّالَ نبيه كبيرولا عن سبيلِ اللَّه وكفرٌ به والمسجد المحرَّم واخراج اهله أكبير غداالله والفنتة كيوم لفنل ينى مركي كمكافتة ادران كاابل ايمان كوعذاب ديناتاكه ووايان چوڑدیں، ابن الحفری کے قتل سے بہت بڑھ کرہے۔ لیں اس آیت کے نزول سے عبداللہ عجن ا دراس کے دوستوں نے عم سے نجات یائی اور نوشی اور مرت کا اظہار کیا چفرت رسول النّه صلی الشرطيم والمم في من قبول فرايا - بقير كي تقبيم جوعبدالمدن كي تقى اسى طرح برقرار ركوم كنى اورايك ردایت برہے کہ کہتے ہیں وہ مال اسی طرح موقوف را بہان کے بدر کے غنام تعتیم ہے۔ اہل مکم نے ان دوقید دیں عکم ا در فٹمان بن عبدالتر کے لیے دغاب کو مدیز ہیجا یا تخفرت سل التر علیہ وسلم فے فرمايا كر بمارس ووصحا بى سعد بن وقاص اور متبر بن غزوان ابنے گمنده اوسل كى الاسنس ميں نيكے ہي اگردہ سائتی کے ساتھ مرینہ لوٹ آئیں توہم تبارے تیدوں کودائیں کردی کے درز ہم ال کے معاق یں ان کوٹل کردیں کے اس کے بعد جب یہ دوار مسجع سالم مرینہ آپنچ تورسول صلع نے حکم بن کسیان کو اسلام کی دعوت کی رومسلان برگیا وربیر مورز کے دا قعدیں شہید موالیکن عمان بن عداللہ ای طرح کفرکی حالت میں مکر نوٹے گیا اور وہاں حالت کفریس اس کی موت وا تعربونی

بارہواں دا قعہ: یردا تعربر برکری کے مؤددے سے تعلق رکھاہے کہ ہم ہم ت کے دورے سال داقع ہوا جو نکہ میر اقعہ دا تعا سال داقع ہوا جو نکہ میردا قعہ دا تعاب کلیدسے متعلق ہے ابندا ارباب سیرنے اس دا قعر تفصیل سے بات چیت کی ہے لیں لامحالہ ایک باب غزدہ بدر کبری پرزیب دیا گیا ہوکئ نصاد سا اور دا قعات رمشتل ہے۔

## واقعاتِ بدر

## بحاك بدركے ابتدائی مالات

بدرایک ایسی ملکه کاجم سے کرجہال ایک شخص بدد نامی نے مکہ اور مدینے کے دومیان ایک گڑھا کھود کرانی رائش اختیار کر لیکتی۔اس مزوہ کا حال یوں ہے کہ جب حی سبحان تعالی نے چا کا ملائے کلمۃ الحق ہواور کفر وظلمت کا خاتمر فرمائے تواس وقت مشرکیوں مکمہ كى ايك جماعت كافى مال دمماع كرمات مك شعم كدوانه بونى مشكين الدكم إبول كالمير كاردوان ابرسنيان تعاادر عروبن العاص بعي ال كع ممراه تعال كاروال ك شع كارف روان برن كى اخر حفرت رسالت بنا صلعم كوبيني توآب نے مهاج بن كى ايك جاعت كے ساتھ ذوالعبير و كے قافلہ کے تصدفرہا برے تھے اتفاق سے دہ قافلہ دہاں سے گزر دیا تھا اور آپ در ہے آتے مبیار منقریب بیاں کیا جائے گا۔اس اتناء میں صفور کے خاطر مبارک میں پینجال آیا کران دیس کا فروں کی آنٹس مُراُت كافروكرنا تمتير رُال كونبش مي لات بنيريكن نبي ادراس مقصد كالعمول مشكروتتم كي بغير مورت بدرنبیں ہوسکا ۔ بی فرور تا ظالموں کے مال ہے تعرض کیا جاسکتاہے جو مجابدوں کے بیے طال ا در جا را با انتج و نصرت كادروازه ان كي فنوعات كي جابيول سے كھولاجا اجابيے - بناربري طلحه بن عبدالله اور معد بن زيرٌ كواس تيره باطن قافله كى ملت ثنام مي مصروفيات كى تحقيق وتفحص کے لیے مقرر ذیایا تاکہ وہ دوبارہ اس کو وہ کی طوت ترج کی جائے اور فیتے عاصل ہو چھزات طلحہ وسعید نے اس جاعت کا تعاقب کیا اور مزلیس مطے کرفیاتے ہوئے دیرکشد جہنی نائ شخص کی اماض کے بروں مِن آرَرِو بِ يَنْ مَرْ اللامنياف بجالايا اور مناؤل كو بھيائے ركھاريهال كك كروة فا فلرآ بنجا اور كترسيط قات كى اوراس كاهال اخوال دريافت كيااور اس سے پوھنے كے كذاس موقع يركن كسى جاسوس كونبيل وكميما كتدف ان دودوستول كاحال ان سے جدیائے اور ان كو ان كی نظرول سے ببت اوجل كرديا يوكديرة فالدابل اسل كي طوف سے بهت خوفزده نها و لہذا مِلاي سے اس مرحله

سے کویٹ کر کیا اوران سے کوپ کرنے کے موقع پر طلحہ وسعید نے ایک ٹیلہ پرچردھ کر تافار کے مال و منال اورسامان واسباب کامشاہرہ کیا۔ اس سے بعد کشدان کے ہمراد ذو امردہ مک آیااور انبیں ایک خطوناك مقام سے گزار دیا۔ بس طلحہ وسعید دن رات بھاگم بھاگ اڑے ملے جارہے تھے تاکہ ان كی خبر رسول حفرت ذوالجلال كوينهائي جب وه مدينه پنيج ترا نسروسلىم بدرك نشريف لي ما ميك عقم جب دونوں دوستوں نے مرکز نوت کو وجود حفرت رسالت منعم سے فعالی یا آو فوراً فوریقین کامتنام و كرف والع بجابرين كے تعاقب برجل پڑھے ريكن ابل كفروضلالت كومليا مليك كرنے كے بعب رسول سلىم غزدة بدرس وسنت بوئ منزل ومانى من بينج سف كديوك شكرا سام سے آسط وراس انتقار کی تفصیل یہ ہے کہ طلحہ وسیدائے کے اُف سے پہلے آفیا ب آسمان رسالت کے روش فیمیر میں میر بات كزرى كم تضيير اغنتم الغوض فان فى فوتها القصعى كے مطابق تمام معامله كى ابريت ادنی تال سے سجم میں آسکتی ہے تواس کے لیے قوقف کی کیا ضرورت ہے جنیا بخد یرسوپے کر آپ بست تیزی سے بہا جرمز فااور انصار کی جاعت کے ساتھ ابر سفیان کی گوشمالی اور ان کے قافلہ کی مرکدنی کے بیے دمضا ن ترلف کی جھٹی، بار ہویں یا تیمری اریخ کو مدیزے میل بڑے عمر بن مکتوم کو مدینہ من خلیفر تقرر فرمایا اور طلحہ وسعید کی روا نگی سے دس شیانہ روز لیدیمی سویا کی آ دیمول کے ماته كربن من ٨٠ بها جراور باتى انصار نفي أب نے كوچ فرايا تھا اور آ كھرو آ دى كر بوكسى عذر كى بناء بريتي مراكمة ادراً مخفرت نے بدروا عدكى تنيمت بي سے ان كا حصانكا لا ادرا لې مير نے ان اُکھ اَ دیول کو الی بدر میں داخل کیاہے تین اَ دی جہاج میں سے تھے اور انصار میں سے پایخ واس طرح ان کی مجموعی تعدا و ۱۳ مام بھی یہ تعداد تشکر طابرت کی طرح برمارت سے بعنگ کے لیے نملا تھا جنگ بدر می کسی عذر کی وجرسے شال مذہونے داوں می حضرت عمان بن عفا ن ا بنی بوی کی علالت کی دجہ سے جو ا تحفرت صلی الله طلبه وسلم کی صا جزادی تقی ا تحفرت صلعم کے حکم ك مطابق ادر المحداد معيد نخبرى كم يع تسم كئ بوت تقف أنصاري ايك تخص الرالباب فل مقا جهة تخضرت سلى الله عليه وسلم نے أزاد فرما يا تھا ا در جهے بجائے ام كمتوم مند فعلافت پر بھا يا گيا۔ دوسرے عاصم بن عدی العجلان جے اہل وسویال کی ضدمت کے لیے مقر فر مایا گیا تھا تیرے عاطب بن ما طب كم انبين روما كى مزل سے ايك اسم كام محمد الميم بني عرو كون كے باس بعيا كيا،

چوتفے اور پانچوں حارث بن القیمہ دیوائب بن خبر کہ دونوں اونٹ سے گریٹ معے اورانکی بڑیاں وْت كُن تعين السنة سے انہیں وال ماكيا - جھٹے، ساتویں آنھویں مبساكر بيان كيا كياعثمان، طلحه و معيدين ريربيلا غزده تفاحب مي انصارفي منرور صلعم كمعيت كانترف بيلي بارهاصل كما تصااور يسط غردات اورسرايا مي ال كى عدم شموليت يول بوئى كرحضوران كوجها دكا حكم فرلمت تقيءاس یے آب انبال ہواکہ یہ اس معلیے میں ہماری مددنبیں کریں گے گرجب وشمن دی مدیند کی طرف زخ کرنے تھے اورصاحبان قدر ومزالت کی کیے جہتی ویگا نگت متعقق ہوگئی تواس وقت آپ نے ان كويعي حكم شموليت ديا رنشكراسوم مين ١٨٠ اونى اور حرف دو كهوار سي تقف ان في سے اون ف مقداد کے اور گھوڑے مرتد ہی مزید سے تھے ۔ مزید برال پھ زر ہیں، سات تلوایس اور دویا تین آدمیوں مے مصرمیں ایک اوٹ آ تا تھاجس پر سے بعد دیگرے منزل بزن سوار ہوتے بھرود کے بیادہ مطنے جب بیادول کی باری ہی توسوار بدل جینے حضرت رسالت صلعم کے ساتھا مالدونین على برية ادرابتدارس بهيشه ابوالبابه امرالمونين على كفريك بواكري فقادرا خويس زيدبن ماية اوريل بواكه جب ابرنبابه وحفرت رسانت پناه ني بغرض علافت مريمة منوره بيسج دياتوزيد بن حارثه ان کی بجائے مثر کے مقرر ہوئے اور ایسے بھیٹہ آنخفرت مے صابحہ میں اُدی شر کے ہوا كرت تقريب أنسوعلع كوبدل جينى بارى بوتى توامير المونين على ادر الولبابه كهاكيت كه یار رول اندمندم ہم آپ کی فرف سے بدل جیتے ہیں آپ سراری سے زاتریں سانسروسلم ان کے بوابيس فرطت ما اشته اقسوى منى وما انا باعنى من الاجد سنكما اوركهاجا آكراس خيال ے کہ سعزیمت سے عن مال غنیمت مقصود ہے نر کرجہادو قبال بامز صحابہ کوام اس مفرے يتحص كے اور مريز مي گھرے رہے اس بنا دير بور كى دنگ مي كسي بھے رہ جانے والے كے بوش رتبر الاكت نبيس يلى جب وعتبه كے كنوئي سے و مدینہ سے ایک میل كى داہ بردا تعرب دافل شرح أور ففر يكرض كالم عسكة وفناس عيقى كراس كرده كويوتك كالآت نبیں رکھنا وط جانے کی اجازت دی جلئے ا دراس کے بعداس جا عت کوحب میں مثل عبدالتدین عمر، زیدبن تابت ولبتر بن عاذب تعے جن کی نشود ناکی امبی ابتدا مورسی تعی ۔ ان کی صغر سنی کے باعث دابس كردياكيا اور ووجر منابك ركاب جايدن كع مراه عق معي روامت كعمطابي متن موايخ

آدى تعے اوروه أكل أدى الكرتن كا يسك ذكركياكياكل ١١٣ مركار بدرتعے اورايك دومرى روايت يس ين سويندره اورتين سوسره كابعى ذكري والنداعلم راس كيدع بن جرام انصارى نے كب، يارسول التدصلع جب آب كانزول اجلال اس مزلين بواسم بي انتبانوش بوت اوربيس فتح و نعرت كاليتين بوكياكم يمزور بهار ب قدم يوس كى كيونكم جب بم جا بليت ك نماذ مي يبودون بتنك كرن كي جارب مقة تواسى مزل من جاراتيم موا تقاجب سياه كرمار سامن بيش كياكيا تداس جاعت كرجوا عي كهوارة طفل سے ميدان تباب مي رئينجي عنى است بروں ادف جانے كر بايت كى كئى اس كے بعدبہادرى كى تاوار كھينے كوظم بندگى بندكتے ہم وشمن برحلہ أور ہوئے ا دراس قوم كم مم نے اپنے حسب ولخوا م عل طور براب بے كرويا اوران كاسا را مال منال فنيمت كے طور يرجى مااور ہم ظفر وشعود در لئے ، اب مبی ہم ائمید کوتے ہیں کر آپ کی جیسے ہی قریش سے مڈ ہھ یا ہوئی، ان کے یاؤں انڈکی ٹائیدسے اکھ وہ نمی گے اور مستونو د کوامت مدیمنہ کوآپ معاودت فرائیں گے بجب حفرت رسالت بنا منے اس مقام سے اپنی فدی برنگاہ ڈالی اور اپنے شکر کی قلت اوران کے تسکوہ ادركترت تعدادكولا منطفرايا تودعاك يادب انهم حفاة حملهم دجياغ فياستبعهم وعداة خاكبهم وغالت فاعينهم من فضلك يس أتخفرت ملعم كى دعاكى بركت سے و في شخص يجھ نرمنا خواه اس کے پاس ایک اورف یا دوا و نرف می کیول نر ہر اورببت سارہے مال منیمت مثل كراكم على الدوغيره يرقبض كمرايا ميساكداكم بان بوكا انشا رالله،

دوسرى فصل

## میدان بررکے راستہ کے واقعات

اصحاب سے اور ارباب خربے یول بیان کیا ہے کہ سٹ کر ففر پیکرنے جب اپنے مقام ہے کوچ کیا تو حفرت رسالت ماکب ملی الدّولیہ وسلم نے دوشخصول کوجس میں ایک عدی ابی الرعنا جہنی اور دوسر سلیل بن عمر وجہنی کو قافلہ کے حالات معلوم کرنے کے لیے پہلے ہی روانہ کر دیا سان دگور نے جرکی جانب رخ کیاجب موضع برر پنیچ توایی کیزرے ساکھ سیدالبشری آمدی ضراکی دوسری کیزنے
پہنچائی ہے۔ ان کے دولینے کے بعد ابوسفیان اس موضع میں پنچاا در اس جگر کے ایک فرد مجدی بن
عرصے پوچاکہ ما سوسوں کے بارے میں جھے کوئی خرہے اس نے کہا کہ بھے کچے علم نہیں ۔ بھراسس
وزئری سے برچا تواس نے کہا میں نے دوختر سوار دیکھے ہیں جو نطال موضع میں پینچے اور دو لحظہ توقف کرے دایس ہوگئے ۔ ابوسفیان د بال گیا درسیل اور عدی کی اونٹیوں کی میکنیاں تو ارکھیں
قرکھی در کے دایس ہوگئے ۔ ابوسفیان د بال گیا ادرسیاط اور عدی کی اونٹیوں کی میکنیاں تو ارکھیں
میل اللہ علیہ تام کے جاسوس ہوں گے ۔ ابوسفیان کے دل میں بڑے خدشات نے غلبہ پایا ادرسیدھے
دراستے سے میٹ کر بدر کو اپنے بائیں طرف چھوٹر کر دریا کے کنار سے کمرکور واند ہوا۔

ایک دات عا کرنت عبدالمطلب نے ایک برلناک نواب دکھا جب ایک رات ما تدبت جدد مسب داید بردات و ایک اواب دیکه ایک تواب دیکه ما تکه کا خواب دیکه ایک تواب دیکه ما ب بواس بات پر دلالت کرتا ہے کو ریش ایک بھاری معیبت میں مبتلا ہوجاً میں گے روہ خاب میں تجے ہے بیان کروں کی بشرطیکہ تواس کوکسی سے فاہر نے کرے جب اس نے اثبات میں جاب دیا توعا مکہ نے کہا میں نے خواب دیکھا کہ ایک شتر سوار آیا اور ایک پھر لی زمین کی ندی میں کھڑا ہو كيا اورتين مرتبه بأواز بلندكه كمه المعقريش تم ابني تسل كاه من بيني جاء . دورد جلدى كرواس كع بعد دہ سیدوام میں آیادگ اس کے بھے ملے آرہے تھے۔اس کے بعددہ الرقبيس کے بہار ار حراح كيا -اوربيني كوح مب كوعملت سے جمع ہونے ليے كاراس كے بعدا يك بمائے ايك بعارى بترك س نيج راه كادى بعب ده س نيج ارى تو كمدس كونى كفر ياتى ندر باجزي كاكما موه سوائے بنی ہفتم کے مرف وہ تیمرک سل وہاں ہوی رہی عباس نے عامکہ کی نسیعت رعمل نہیں کیا ادرصدت وا قد کا ذکرانے دوست ولید بن عقب بن ربیع سے کر دیا اور اس خواب کے چیانے کے بارسي براا امراركما وليدن اكسس ازك افتاس تطعانا لل فركيا ورب كم وكاست اینے باپ کوجامنا۔

کے نصیحت می گرش کن توجاب پدر کہ دوست نیز بگوید بدد مستان درگر پدر که جان عزیزش بلب سده چرگفت بدوست گرم مزیز است توراز دل کمت یربات اسی روز ابر جہل کی سماعت سے آشنا ہوئی دو مرے دن مجب عباس خار کعبر کے طواف مي منغول تها . الوجل في مخل قريش مي جهال عا تكركا نواب موضوع مجت بنا بواست عباس کے کا با الفضل دِفاتون کب سے مرتبر نبوت پرفائز ہو لئ ہے ؟ عباس نے کہا مجھے اس واقعہ کاعلم نہیں۔ ابر جہل نے پیر کمینہ بن نٹر دع کر دیاکہ تم اپنے مردوں کی نبوت برقانع نہیں بوكة تهارى توريمي معى دعوى يمغرى كرف ملك من يمن مدريك توقف كرول كا، الرعام كي تواب كاكونى اثرظام بواتو فبهادرة تبال عرب كے درميان تبيدني اشم ہے لهذا اس كے اطراف و اكناف كے علاقہ ميں بيسے مكم بسجوں كا تاكم برايك تمهارے جوٹ سے واقف بروبائے رعباس نے کہا تو بم سے زیادہ جوٹ اور طامت کامزا دارہے۔ عباس نے کہا کہ جب میں گر پہنمی تو عبدالمطلب ك كفرى تمام عورتين موجود تقين - النول في محمد يرزبان طامت كعولى كراس خبيث ادر فاسق ابرجهل نے تہارےم دول پرزبان طعن کھولی اب نوائیں برطنز کرنے مگاہے اور کوئی مھی شخص اسس کی ملانعت کرنے کے بیے میلان میں نہیں آ تا سب نے ل کر کہالے عباس تیری غیرت کبال گی جب تو نے اس تعیی سے یہ بات سی تواس کی مرزنش کے لیے تیرا د ست غیرت آشين انتقام ہے کمجی باہرز آیا عباس نے کہا اگر اس کے بعد کوئی بات میں اس سے سنول تماس کے دریے ہوجاؤں گا۔ حاصل کلام پیکرمیں دات بھراس لعین کی خباشت سے مکدر ریا اور علاقعیم عضه میں گفرسے بامرنکلا اورمسجد حوام جانے کا ارادہ کیا ہجب میںنے ابرتہل کو دیکھا تواسکی طرف جل برا دہ مجے دیکتے ہی سجدے دوڑ برا سی نے اپنے آپ سے کہا غاب اس نے مرے اندر عفة مشابره كرانيا ادر بعاك كفرا جوا .

ائی ابسفیان کا محبر مشرکوں میں سے ایک تف فارشام ہی میں تھا کہ شام کی صدومی وہاں کے ابوسفیان کا محبر مشرکوں میں سے ایک تفض نے ابرسفیان اور اہل قافلہ سے کہا کہ تہمارے بہاں آنے کے بعد محمد لینے دوستوں کے ساتھ تہمارے قافلہ کے تعاقب میں مدین سے چل کر بدر تک بہنچ گئے تھے مگر جب تم کرنہ یا آتو دہاں سے لوٹ گئے ہیں، اب تہماری والبی کے انتظار میں بیں اور دن گن دہے ہیں۔ تم کرچا ہیئے کرتم بہت محتاط ربح اور لاپروائی شرکرو۔ اسس انتخاب میں فالدر کی دیس متقال سونا اُجرت بات سے مخالفوں کے دل میں زبر وست نوف چھا گیا اور ضمضم عفاری کو بیس متقال سونا اُجرت

کے طور پر دیا تاکر وہ تیزی سے مکہ جائے اور قریش کو پر خبر پہنچائے منمضم اسرعت کر پہنچاا در اپنے کہ بڑوں کو ادھرا دھرسے بھاڑیا اور اپنے اونٹ کن ناک کاٹ دی اور بالان رسم معروف سے خلاف تُرتی پیٹھ پر رکھاا در اس طیہ سے ندی میں کھڑا ہوگیا ا در چیننے لگا کہ اے گرو قریست میں کھڑا ہوگیا ا در چیننے لگا کہ اے گرو قریست میں کھڑا ہے گئا اور کی تا خیری تواسکا احمال سے کہم قانلے کو نہ یا دیکے والے کا دارہ ہوکیا ہے اگرتم نے احداد میں ذرا بھی تا خیری تواسکا احمال سے کہم قانلے کو نہ یا دیگے۔

مضم نے کہا کہ قافلہ سے جُدا ہونے کے بعد میں نے کم میں بیزواب یکھا ضمضم کا تواب کرمی ایک اونط پرسوار بون ادر ایک ایسی دادی بی جونون سے بعری ہوئی ہے جلا جاد ہ ہوں جب میں نواب سے بیدار ہوا تر میں نے تبیر دی کر قرایش کو كسى فليم صيبت كاسامنا ب عبد المطلب كافا أواده مضم كي آف سي ببت بوش دخرم بهوا كيونكريه عامكربت عبدالمطلب كي خواب كي صادق موف يرشا بدعادل كي حشيت ركعا تفا. مخقر پیر کرفریش گھروں سے نجلنے کی تیاری میں مشغول ہوگئے سہل بن عمرا در رہید ک الاسعداد كون كوكفرون سے نطخ فى ترمنىب اور تحركى كر رہے تھے اور يسطے ہوا كر كچھولاك تو تأنله كى ابداد وتعاون كى طرف متوجه مول ا در مالدارغ يبول كوم تصيار ا درساز و سامان فراجم كري! م واقدى كتے بي كرتم قريش اس معامله مي متفق تھے گر ابراب كوان سے آلفاق مذھا اس ے کہاگیا کہ تو قوم کے مرداروں میں سے اگر تو جا راسا تھے ، دے کا قد دومرے بھی گرید کی ك ابمعلمت يهكماس مغرين وجادب سمراه على ياكس شخص كوافي معادضمي بعيج -دوسرى روايث يرب كماس نے تسم كھائى كر مز دہ نود مبائے كا اور مركمى تنخص كولينے عوض بميعے كار ایک اور روایت ہے کہ خاص بن بنام بن مغیرہ اس کے چار ہزار کا مقروض تھا، وہ اس نے چوڑ دیا دراینے بجائے بدلم می سمتنعی کو بھیجدیا اپنی قرم سے تنق ہونے ادر کم سے خردج میں وا عالك كرسواكن امرانع نبس تعا

 تخفر جس فے محد کی اطاعت کر لی ہے اوراس کی تفاظت میں ہم سے کمارہ کشی افتیار کی ہے اوراس كے ساتھ ل كرم سے جنگ وحدال كامبدكر كھائے قواسے كچھ نہيں كہنا وركي تواس كواجازت دے دلگا کہ ہمارے بینجدے بے کرمیج سلامت ملاملے معد الجہل کے جواب میں تینج اسمے كرتم جرجى جائب كروتهارے قافلول كى كزرگاه مريز ب- ايتر في سعدس كها كريا إلى الحكم ہے ہماراس کے ساتھ سختی سے کلام مت کر، سعدنے امید کی طرف رخ کرے کہا کہ قرید بات كرد إب فداكي تسم محرص النّد عليه وسلم سي من مناب كريفينًا اميتر بن فلف كومير ب صحابر قل كريك . اُكت في معدس إيهاك و في ربات راه راست محرّ عنى بمد نے کہا بھے۔ موربات ایت کے دل میں بلیٹم کئی جب قریش مفرت نبوی صلی الترطیر وسلم كما تقر جنگ كاساز و ساماك كرد به يق اور بدركي طرف جلف كاراده كرد ب تقى الميتن لے کیا کہ ان سے گریز کرے اور بھاکت سے نی جائے بنیا کچہ اس نے کہ کمیں برا معا اور اوجل جسم كاماك مبول. مجمع ما تقدية ركيس - البرجبل اورعتبه من الى مغيظ كرجب اس وا قد كاعلم ہوا نودونوں اُمیکے پاس آئے۔ علب ایک انگیٹی حس میں آگ عنی اور وشبولینے وامن میں بعائد ما تقد الله الله الله الروه المرار المراكزة المرح نبين علما قراب أله الله والمراكزة المرح الم بهلا ، مطلب يركم بعر توعور تول كى طرح خانه نشين ره راس نے كہائم تبعك الله و تسبح ماجئت به" ادر ابوجبل نے بھی ایک سرمردانی اس کو کردادی ادر اس طرح کی باتیں کرنے لگا۔ ان بالوں سے ایتر کی رگ جیست جوش میں آن اور ان کے ماتھ چلنے کا ارادہ کرلیا۔ کہتے مِي كرجب ضمضم كاخواب مشهور موم مركيا ، إلى رائے كى ايم جاعت مثل حارث بن عام، عليه وشعبه امير بن علف عيم بن فرام الرالخيرى اود عاص بن امير كم سے خردج اور قوم مع ما تعربم أبنكى كونا ليسنديد كى نظرت ديجين تع ادران ساكريز كرت تع ـ الرتبل، عتبه، نفر بن الحارث اس جامعت كربزدل ا درنام دى سے خموب كرتے تھے اور ان برطون تشنيع كرت من يتى كمان لوكرك في المجوري قوم كاسائقة ديا در على ياك .

واقدی کہتا تھا کو تریش بت ہمل کے باس جمع ہو مشرکین نے فال بدکو د مکھ لیا گئے اور تیروں سے فال بیٹ نگے۔ اس میں نکا کرین ابود کردیتے جائیں گے۔ ابوجہانے کہ اسم ماس فالی پرعلی نہیں کرتے اور لینے قافلہ کی اعانت سے باز نہیں آئیں گے۔ نیز واقدی کہ جسے کہ زمعتہ بن الاسود نے بھی قریش کے وقع کے سلسلہ میں متعام مکہ فال ہیا، اس کو بھی وہی تیر یا ہی نکلا ، اس نے دوبارہ فال ہیا، اسس مرتبہ بھی تیر ماہمی نکر والند آج سے زیادہ غلط مرتبہ بھی تیر ماہمی نکلا ، اس نے تیر قوار کر بھینے کے دیا اور کہنے لگا کہ والند آج سے زیادہ غلط تیر میں نے نہیں دیکھا ۔ اس نے تیر قوار کر بھینے کہ اس کے باس آبین پا ۔ اس نے بوجھا لے زمعہ کیا وج ہے میں تھے خصیناک دیکھتا ہوں ۔ زمعہ نے ساری صورت مال اس کے سامنے دکھ دی ہیں ہیں کہ اس مال اس کے سامنے دکھ دی ہیں ہیں اس کے اس مال اس کے سامنے دکھ دی ہیں ہیں بیان کی تھی ، میں نے اس کا اعتبار نہیں کہا تھا ۔ دکا یت بیان کی تھی ، میں نے اس کا اعتبار نہیں کہا تھا ۔

اس کے اقلام بیری کردہ میں کہ عب صفح نفاری کریں آیا اوراس نے قافلہ فوائی واقعہ کی اعامات سے نفرد ہیں گا اوراس نے قافلہ فوائی واقعہ کی اعامات سے نفر میں ہیں کہ المبارکیا اور شور مجایا تو قریش خودج پر کیے ہوگئے مجھے بھی مجبوراً ان سے متفق ہونا پڑا کوئی سفراس قدر مذہوم نفر بنیں آیا کہ اس میں جانے ہیں کے نوال اس کے فلاف نکل رجب طیمیافت کے بعد ہم مرافط ال بنیج ، ابن منظلہ لینی اور بہل نے ایک اوش فی ڈبھی کیا، لیکن اور شرک کیز کے چڑے سے نیم بریدہ حالت میں چھا نگ نظلہ لینی اور بہل نے ایک اور کئی کے مالیا نہیں تھا کہ اس کے فون سے کو دہ نہ ہوا ہو۔ یہ دکھے کر میں نے داکو لکل کھڑا ہوا اور لیک کر اور اور اینے ساتھوں واپس ہوئے کا داردہ کیا چونکہ میں جانی تھا کہ اور جاتی افتا ہوئی کا در اور اینے ساتھوں واپس ہوئے کا درادہ کیا جونکہ میں جانی تھا کہ اور جاتی ان میں ہوگا تو اس ارادہ سے درگز دا اور اپنے ساتھوں

نس بے کہ قریش جنگ بدر میں شرک بور نے بیٹے بات کے در میان بقی اس بات سے خاکف اس میں شرک بور نے بیٹے بقی ہونے کے بعد اس معنی کو اس میں اس بیٹے کہ سیار سے بیٹھے آگر بھارے الل دعیال کو نعصان نہ بہنچا میں اور عتب دو ممروں سے زیادہ مراسال میں اس میں اور عتب دو مروں سے زیادہ مراسال میں استان میں سے تھا آگریقین طانی میں اور عتب نورہ اور مرعوب ہو، سومیں تمہیں بھین دلاما ہوں کہ میری کی کہ تم الل جو بیٹ بیٹ کا اس بات سے عتب نہیں مالے قریش کے دل مر درا در نوش ہو گئے اور بسرعت و بال سے دوانہ ہوگئے۔

بیان کرتے ہیں نوسوپی سجنگجو ایک سوگھوڑے اور متر اونٹ کی اور موال کی سوگھوڑے اور متر اونٹ کی اور موال واقعہ گانے بجلنے دالی عور میں تا لات ساز کافروں کے ہمراہ تھے اور جب کسی نہر یا دریا کے کنار نے پنچتے تو اگر برط اور موال کی بہجو میں زبان میلا تے اور برط اور موال کی بہجو میں زبان میلا تے اور اس روز مرواران قریش کی ط ف سے کھا نا ہو، بعض الی میرکہ بدرے کھانا کھلانے والے نوادی

عقے، بعض تیرو بتاتے ہیں۔ ان میں راویوں کا تفاق ہے کہ عباس بن عبدالمطلب زمعہ بن ربعیہ، اُمیّہ بن خلف ، مکم بن خرام ، نضر بن الحارث ، ابرجب بن بشام ، سنیہ عجاج کے بیٹے کھسانا کھلانے کے انتظام پر مامور تھے .

منقول بي كداس مفريس ايك روز متبرا ورشيب باسم فالكد ك فواب كا بارموال دافعم تذكره كررج تقے ادراس وحنت كے بارے بس جوال كے دل بطارى تقی گفت گورسے نفیے، الوجہل بھی دہاں بینج گیا اور کھنے ساکھ کیا بہ تیں ہور میں ہیں۔ وو**زن** بھائیوں نے اسے صورت حال سے آگاہ کیا۔ اوجبل نے کہا مجھے تعجب ب بنی عبد المطلب بر کواننوں نے اپنے مردول کو جو ہم پر نبی بنا کر مسلط کر دیا ہے کیا وہ اس بات پر س نبیں کرتے کہ ان کی عورتیں یر کمبیں کہ انتد نے ہم کو تمهاری طرف رسول بنا کر بھی ہے۔ فکراکی قسم جب ہم مکرجائیں گے قران کو اس اس طرت ذلیل و خوار کری مگ اور ایدا دی سکے جنبہ نے کہا قریبی عزیز داری اور کشت دومان میں سے اس کے بعدان بھائول میں سے ایک نے کہاکہ اگر مناسب مجبور کہ وٹ علو ۔ ابو تبل نے کاکدانی قوم کے ماتھ اتفاق کادم مجر کر مخالفت پڑا تر آئے ہواد ماری رسوائی کے دریے مور تها را کیا خیال ہے کہ محر اوراس کے ساتنی ہم ت مقابد کی طاقت رکھتے ہیں. حات و کلآ ور العراض میرے ہمراہ میں ۔ اگر کسی منزل برمی اُتر پڑوں تدوہ ہی اُتر پڑی ، اگر کسی مرحد سے کرچ کرجاؤں نووہ بھی کوچ کرجائیں اگر تر کرنیا جا جو تو رہے جاؤ ، عنبہ اور شیب نے کہا بھٰوا تو ہا ک بوكميا ادرايني قوم كوهم معرض طاكت ميل ذال ديا . بعدازال عتبه ني شيبه سے كها كرا اوجهل برا بدیخت ہے اور ہمیں رسول اللہ حلی اللہ علیہ وسلم سے وہ قرابت قریبہ ہے جو اسے عاصل نہیں اور عال یہے کہ میرالود کا خدیفہ محمد صلی اللہ علیہ وسم کے ساتھ ہے۔ اس کی بات برعمل کرتے ہوئے م رث ملیں تنیب نے بھائی ہے کہا کہ اگر اس وقت ہم در طے جیس تو ہمیں طامت کی جلنے گی اور بين شرمار مونا يرك كاريك بركر حبراً وقبراً قتل كاه ين جاينيه

کباجا آ ہے کر حب مشرک جمع میں بنچے جہیم بن مست بن عبد المطلب بن عبد مناف فی واب میں دکھا کہ ایک گور سوار کے ساتھ اون من شادہ سٹ کر قریش کی طرف آنے لگا۔ جب ان کے پاکس آبینجا آدکہا کہ عتب اور شیب ، زمعہ بن الاسود ، آبی بن صلف البرالبخری ، ابرا محکم بن بہست م اور نونل بن توليداوردورري جاعت كنهم يدكران كياري فيصله متيت صادر بوجياب سہل بن عمر دقید ہوجائے گا اور مارٹ اپنے بھائی ہے نکل مجائے گا۔ اس کے بعد لینے اوٹ کے منكا برجرى ميلاكراسة ريش كے ست كركاه كى مون دوڑا دیا۔ نخالفول كے فيمول ميں سے كو فيم الیانہیں دہ کرخون کے چینے اس مک زینچے ہوں۔ یہ نواب شدہ ارجیل مک بینجا تو کہا، اے در عبدمناف کے فائدان میں ایک ادر بینم پدائمگیا۔ اس معلوم ہوتا ہے کہ فی اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ جنگ میں ہم ذرہ معتولاں میں ہوں گے۔ قریش تبہم سے کہنے ملکے اتبیہ نواب می شلیطان آیا تھا ہو کچرتونے خاب میں دیکھاہے کل بزدر جنگ اس کے خلاف را سے ) مفاہدہ کرے کا کیونکہ کل ہم محدًا وران کے اصحاب کونٹل اور قید کریں گے عتب نے مورت مال شيبر سے كبر سنائى اور كها كرينواب عالىكد كے خواب اور عداس كے قول سے من جلتا ہے۔ اور عداس سے ہم نے کہ جی جوٹی بات نہیں سنی ہم اس تشکرہ علیحدہ ہوجا میں اور مخدت جنگ كرنے سے كنارہ كش ہوجائيں۔ اگروہ اپنے دعوىٰ ميں جمولے بيں توعوب ميں ايسے لوگ و توو یں کہ سمارے بغیر بھی اس مہم کو سرانجم دے سکتے ہیں .اگردہ سیجے ہیں قدیھرسم ان تم وگوں میں سعید موں کے مشیب کدیہ بات بسند آئی اور لوٹ چلنے میں اپنے بھائی عنب کا ہم نوا ہمو كيا -اسى اثنايس البرجيل ان سے آلا اور يو چينے سكاك كياسوچ رہے ہو۔ انہوں نے كہاكم ہم چاہتے بس کروائیں برجائیں ترخواب عالیکہ اور جہیم بن صلت اور عداس کی بات کی جانبطاق وصال نبیں دیتا۔ البحل نے ان کی باتوں کوکوئی اہمیت نہ دی اور اکسس قدر ان کوورغلا یا کہ وہ ودنوں سکے بھاتی راہ راست سے مبل گئے اور انبول نے دویا روصو لے گراہی میں قدم رکھااور تضور ملعم سے جنگ می قریش سے تنفق موکر بدر روانہ بو گئے وا تدى كها م كرجب السفيان نے اپنے فافكر عل خطر سے تكال بيا توقيس بن مراراتيس كو قريش كے ياس بھيجاا در بينيم ويكر توم كے خروج كامطلب بيتھاكدان كے مال يركونى مصیبت اورافت مذائے۔ اب كرة الله كوخدانے نجات دى ہے نوجى داليس بوط حب انا چاہتے اور اہل مدیمذ ا ورمحمت مدا سے تعرض نہیں کرنا چاہیے کہ اب اس کی ضرورت نہیں رہی ۔تیس کئی منزلیس طے کرکے برنسمت قرلیش کے پاس مینچا اور ابسفیان کا پیغام لینچایا

وَالْرِجَلِ فِي الْبِينِ كِهِا كَ صَوَاكَ تَسَمِ جِبِ يَكْ جَمِ بِرَنْهِي جَامِين هِي وَن رات وإلْ قيام ذكرين كر، دبان كفاف فركفائين كر، شرابي زارائين كرا درمنينون كا كانانس سي كري م والسنيس ويم كرجب مك مم يكام بني كري كرم مارى شرت وكر تبال مي نبي يعيدى. ادر ہمارارعب وداب ان کے دل می نہیں بھٹے گاا در میرکس شخص کی مجال نہیں ہوگی کر ہائے در بے موادر بدر کا ده مهم تھا کرعرب اس میں ہرسال ایک بار د بال جن بوتے میل مگٹ د کانیں کھلتیں اور خر مدو فروخت میں مشغول ہوتے حب میس نے الوجبل کی رہائے سنی توفور آ والیں ہوگیا ادر ابوسفیان کواس کی خردی ۔ ابوسفیان نے کہا کر ابرجیل نے قام کے مروار کی مِشْت عاس قدراً كُ برُ مرداليي كونديم جاناب مرقهم بعنداكي الرمحد اينا المحاب كے ساتھ ان سے طاقی ہو گئے تو ان کونل كردى كے ،اس عقيدہ كے باوجود قافلہ كو كرينجاكم نی الفور والیس لوٹا اور شکر قریش کے ساتھ جا طا اور معرکہ بدر میں زخمی موکر بھاک کھڑا ہوا ادر بعاكتے بہتے كہنے نگاكرمي نے اس سے زیادہ ناپسندیدہ بات كوئى بنیں دیمی خدا كی تسم الرجهل ایک ہنایت بربخت شخص ہے . حب انفس بن شرین کو ج بنی رہرہ کاحلیف تھا۔ قافلہ کی مجمع کملا بنجنى اطلاع فى توكها فدائے تعالى تى تىمارے نافلە كونجات دى اورتمارے اموال كومحفوظ و مامون رکھا، فرفل کوجوتہا را آ قاتھا خلاصی تجشی قراب محمرے جنگ کرنے بازا دکہ وہ تہا راہیتی ہے اگر دہ دا تعی پنجرے تو تم اسعد ترین لوگوں میں ہوگے اور اگر دہ پینمر نہیں ہے تو دوسرے گروہو<sup>ں</sup> سے اس کی روائی زرگ لہذا اوط ما داور اس آدئ کی بات پر کہ ارجیل سے عبارت ہے عمامت كردكديداني قوم كى باكت يس كوشال ب ادران كولميا ميط كردين مي عبلت كرد إب بنو زہرہ نے اس کی نعیمت سمع رضا سے سٹن کردچیا کہ اب بھل بم کس بہا نہسے والیں جا ہیں۔ افنس نے کہاجب رات ہوجائے میں اپنے آپ کواونٹ سے گرادوں گا۔ تم چیخنا چلانا شروع كرددكراس وسانب في كاف كعايام يسر چند تهيل قريش جلنے كى ترغيب وي تم كبوكريم اس سے مدانیں ہوسکتے جب مک اس کی زندگی اور موت کا ہم کو بیٹین نرا جائے۔ بنونم ہ اس بهاندسے فائدہ اٹھا کر مکدوٹ گئے ۔ جب محرت مقدس نبوی مقام روحا پر بہنچ تو اپنے اصحاب سے فرایا کہ میوب کی دادیوں میں سے ایک مقدس دادی ہے، ابذا دال وقف فرایا۔

اورعشاری نماز پڑھی۔اس کے بعد کہ و ترکے سجدہ سے سراٹھایا تو کفار پرلعنت بھیجی اور تسلم مشرکوں میں سے او بہل فرمعہ وسہیل اور قریش کی دوسری جاعث کے لیے بدوعا فرائی اور اس قوم کی بعنت سے فارغ ہو کر ان سلاؤں کے لیے رہوکہ میں قید مقے ، نجات کی دعاکی ان میں لمربی مہنام عباس بن ابی رم عدوفیرو تھے۔

نعل ہے کہ یزب کے ہادیدں اور شجاعوں میں سے ایک شخص فبیب بی ساف ام کا تقا اوردوسرا تنس بن مرت باوجود کم دونوں مشرک تعے سکواسل کے ساتھ مریز سے میں براے اور عقیق می ملانوں ہے رات می حفرت رمالت صلعم نے جلیب سے کہا جہر ریکامذیر نقاب ولا برئے تھا، اس کونور کے نیج سے دمجھ کراپ نے بیجانا در سعد ب محاذی طرف کرموے أنرور مي جلامار إلى متوجر استغمار كياكم يزجب بياف ننبي ؟ معدفي كمالال مايول الم اس کے بدخبیب مامنے کا ادر اعفرت نے اسے ادر تعیں ابن فحرث سے برجا کر کیا خبر تبس ہے آئی۔ کہا کا بارے ہمانے کے جانجے یں ، اب آپ کوملوم بوناچاہے کرمم اپن قوم ك صول ال فنيت كي يه أن أي أنخفرتُ في الإيرانق عنا رحلاً ليس على ديننا" نبيب نے كم كرميرى وات وجارت كاحال توم كوملام ب اوري آب كى مركاب ره کردشمنول سے مال غنیمت کے لیے جنگ کردل کا حضرت رسالت بنا جلعرف فرمایا بیلے اسال ہے آ، اس کے بعد جنگ کر حبب روحال بنجے د علدی سے فعد معت میں بہنچا در کما کہ یا رسول النّد كرأب كے اورسارى دنیا کے بدوروگار برس ایمان لاتا ہوں اور گوا ہى دیتا ہوں كرآب بغير ا ورالتد على وعلا كے فرت اوہ ميں۔ رسول السَّد صلى السَّد عليه دسم خبيب كے ايمان لا في سے خوش موتے اور تسس بحالت کفروط کی اور اہل اسل کے مدینہ میں اوٹنے کے بعد وہ تھی ایان لے آيا اورغزوه أحدمين شهيد موارجب حضرت صعم دادى صغرامين پهنيج توآب كى خدمت مين عرض كياكيا كرزين ابنة قافله كى حاسي موم عظى كربهارى وف دخ كرب بى - يس "وشا ودهم فى الاحد" كي مصداق نوائ عالم صلى الشَّعبيدوسلم ني ابني أكا بصحابروشى السُّعبم ے مشورہ فرما یا کر قریش کو ہے کل آئے ہیں اور مکن ہے کہ جاری ان کی روال کی نوبت آئے بس تهاری کیا اے ہے صحاب میں سے صدیق کرنز الشکاط سے ہدئے اور نیک مشورہ دیا۔

حفرت ابد كركے بعد عمر فاروق الحقے اور حضرت ابد كركى رائے سے اتفاق كيا۔ بھركہا كہ يار سول الله فدا کی تعم وہ قریش کے موزین کی جاعت ہے جب سے دومعززین کی صف میں داخل ہوئے ہیں انبیں دلت کا سامنانبیں کرنا را ہے اور وہ مٹروع سے کا فررہے ہیں اور ایان نبیں لاتے اور اب بی دہ مرگز ایان نہیں لائیں گے ، لہذا ان سے اوٹ نے کے بیے تیار رساج ہے جفرت صلیم نے شیخیں کے بارسے میں وعلتے خیر فرمائی۔ ان دومبلی القدرصحابہ کے بعد مقداد بن اسعد کمندی أشفي اور كيف ملكي مارسول القداآب خدا وند زرك وبرتر ك حلم برعل كرريي بي توجم اس طرح نبس كبس كر حن الراس في وسى عاليا المام على الماكة فاذهب انت و دبلك فقاتلا انا همنا قاعدون" بكريم كبيرك اذهب انت دبك انا معكما فقاتلون -ادر تسم ہے اس نعدا کی میں نے میں سے ساتھ آپ کو مخلوق کی طرف بھیجاہے ۔ اگر آپ ہمیں مک حبشہ بھی ہے بائیں ترہم آپ کے ساتھ میل بڑیں گے۔ ویل مقداد بھی حضرت رسالت کی دُعاہے سرفرا ز ہوتے۔اس کے بعدآی نے فرمایا کہانے انیرواعلی کے گروہ ! اس سے آپ کی مرادیتھی کرانصار سے مثورہ کریں کدوہ کیا کہتے ہیں۔ اس بنا رکدان وگوں نے عقبہ ٹنا نیرکی بیست کے موقع پر کہا تھا كرجب آب بمادے علاقہ میں تشراف لائیں گے ترجم آب كى حفاظت اور حايت كري گے۔ اس وقت آئے کے خاطرمبارک میں بیٹیال گزرا کہ یہ مدینہ کے باہر ٹنا یہ بھاری المادنہ کریں جب حضرت نے یہ بات کمی توسعد بن معاذ منی الله عنبم الله كعرائ بوے ادرع ضرير دا ز بوے كرمي افسار ك وف سے جاب دے را بول كر جاب كے اس ارتاد كے نخاطب بم بى بس بحضور ملحم نے قرایا، إلى يرى مخاطب تم مى بوراس يسعدن كماكر بم آب برايان لاكرآب كي تصديق كريك اوركواك دے مجے بی کرم کھرآپ لائے بی حق اور سے ہے اور آپ سے سم نے عبدو یمان باندھ وکھا ہے۔ ادراب كسيم اس يرقام بين - آپ بين جهان محانا چابي له جايي - يارسول النداس فكدا كتسم ف آب كوسيال كرساته عنوق كاب بهياب اراب درياس بهي جوانك كلف كاعكم دي كي توجم دريا مي جون ك لكادي كي ادر مم مي سے كوئي شخص يحيے بنين د ب كار جس كے ساتھ آب معلق ركھنا جا بين تعلق ركھيں اورس كے ساتھ منقطع كرا جا بي منقطع فرائيس اور جس قدر مجى آپ جاہي ہمارے اموال ميں سے تعرف فرمائيں ہماد سے بيے نوشى كا باعث بوگا. ا درجوچا بیں چھوڑ دیں ا دراس فدا کی تم حس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے۔ ہیں کوئی ناگوار نہیں ہو گاکہ ہم وشمن یک بہنجیں اوراس سے جنگ کاموقع آئے۔ نتا بدالندتمالی ہم سے کوئی ایسی بات آپ کود کھائے کوس سے آپ کی چٹال مبارک دوش ہوں ہیں آپ میل پڑی جفورسلم نے سعد كى بات كوانتها ألى سيسنديدى كى نظرى د كيها اور شادمان دمرور بوسنے اور اپنى مزل مقصولى سمت دوا نہ ہو گئے اور فرما یا چلوخدُ اکی عنایت د برکت کی ننم کو بشارت ہو کہ فدُلے تعالیٰ خاص ان ود جاعوں ابرسفیان اور قوم قریش کے بارے میں مجھے وعدہ فرمایاہے ، بخدا میں ان کے بھرانے ك عكركو د كميدر في مول رجب بدرك قريب نزول اجلال فرمايا توميغير سبل الشدعليه وسلم سوار موكر تناده بن معان اورمعاذ بن جبل رضى الدُّعنهاك سائة سركر رب سفة كرمخالفول كم بالعصيل معلومات ماصل فرمائيس كرا أثنار راه مي ايك بروها أدى طاء اسے سفيان الصمركها جاتا تقاراس اور صے پرچاگیا کہ توکون ہے اس نے پر چاکرتم تباؤتم کون دگ ہو یصنورسلم نے فرایکم جب تواینے بارے میں بمیں مز بتلے کا توم مبی بھے کھے نہیں بنائیں گے رسفیان نے کہا کہ آپ کا كيامقصدب بتأيي ، فواجرً عالم على الله عليه وسلم في فرا ياكر تجية تريش كى كو كى خرب، اس في بتاياكم مجے بة چلاہے كروه لوگ فلاں روز فكرسے على برائے ہيں۔ اگريد بات ميم ہے توان كو اس فلال مقام پر مونا چاہئے۔ بھراس نے اس منزل کانام لیا کہ فی الواقع قریش نے اس روز وہاں تیام کیا تھا۔ بعدازاں آنسرور ملعم نے کہا کرمخد اور ان کے صحابہ کا بھی تھے کچھ بیتہ ہے اس نے کہا کہ مجھے بہتہ چلا ہے کدوہ فلال ول مریزسے نکل مچھے ہیں اگر یدامردا تع ہے تر آج ان کوفلال موضع میں بونا چلہتے۔ بھراس نے جہاں ملمان پڑے بوے تھے اس جگر کا جم ایا۔ اس کے بعد سفیان نے کہاکہ آپ اب اینا اتر بتر بتائی کر کہاں سے تشریف لارہے ہیں۔ آ نے دوملع نے حواب دیا مخن من ما بونکراس زمانے میں واق کے وگ اپنے علاقہ کرکٹرت آب کی دج سے اہل مار کا نم دیتے تھے اس میے سفیان نے گان کیا کہ رعواتی ہی تیکن آنسرومسعم کامقصود نطفہسے تھا اس کے بعد انخفرت اپنی مزل کوادئے۔

ا در سعدین و قاص کو دو سرے محابہ سے ساتھ بھیجا - اکر قریش کے بارے میں تحقیق کرمے آئیں الوام ،

كراس كويس يوفلال موضع مي دانع ب اميد بكوتى خبرل عكى والأ اوران كے رفقا م ددر دور ال الم المنتقيل اور بانى لے جانے دالے او تول کم بنیج ۔ ان می سے اکثر وك بعاك كئے دوخام كرايك كانام اسلم تعاجو بنى المجاج كے قبيلہ سے تعلق ركمتا تھا، دو مسرا عِينَ كُرِينَ العاص معيد على والبسة تقا ال ك إلى تقطع، بنا يخديد ال فلامول كو كُرْفار كر كاف كى فدمت مي ہے ہے۔ اس وقت معنود نماز ميں شنول تھے بمحابسے ايروں سے برچاكة كم كمك ہو۔ اہوں نے کہا ہم قریش کے مقد میں ہونگرر بات محابر کے مطلب کی نرتعی اور ان کو صحیح نر معلوم بوئى بكروه بمحقة من كرير ابرمغيال سد دابسة جي ربي ابنول في ظامول كومزا دينا وردُرانا وم كانا رز و ع كرد يكرتم السنيان ك فل براور جوث موك قريش سے دائل ظاہر كريہ ہو اور خلاک اس واسطے کرجے تے کھلنے کی ان میں طاقت نہیں تھی اور انہوں نے مجھے لیا تھا کہ ملاذل كا مدعاكيا ہے؟ سوائي غلامي اور ابرسنيان كي آقائي كا ديسے بى اقرار كريا تاكر ج تيا ل كمانے سے زع مایں بب رسمل الند ملی الدّر الدّر الدّر الله وسلم نمازے فارغ جوئے توصحاری جانب ُ خ کے فرا یا کر پیلے انہوں نے ہے کہاتھا ترتم نے ان کی گرشال کی جب انہوں نے جو مے کہ ترتم نے نہیں چواریا۔اس کے بعد حضرت رسالت بنا وصلی السّرطيروسلم نے عربین سے بچھا کر قريش كمال ميں ؟ كاس ريت كے ليك كے بھے جآپ كى نظركے مانے ہے اور دہ كشت مقتقل كے الم المطابع ہے۔ پیرا کہنے ان سے قریش کی تعداد ہوجی آلاس نے بتایا کہ بہت میں ۔ آپ نے سوال کیا کہ ان كالعدادكتى ب تواس في كم ين بني جائيا. آب في يهماكم بردوز كتف اورف ذ بح كيم جاتي یں اس نے کہاکسی دن دی ادر کسی دن فرائے نے فروا ہزار سے کم میں اور فوس سے زیادہ -د دباره آپ نے سوال کیا کرنٹر فا اور مرداروں میں سے کون کون سائتہ ہیں بھواب دیا گیا ، عقبہ بشیب مارث بن عام، ابر محم بن غوام ، طلح بن عدى ، نضرك الحارث ، زمعتر بن الاسود ، الي الحكم بن بتام مینی اوجبل ، ائمیة بن خلف، مجلی اور سیل بن عدود کے بیٹے حصنور نے محابه كالإن متوجه بوكرفر فا يكركه ف الني عركوشون كوتهاد سے ملف وال دياہے۔ بير وي اكم كونى تنحص ال مي سے والي معي علاكيا ہے، كها كيا إلى ابن شريق لعنى اخنس يا بنى زېروواليس بريط بي ارشاد برا "أرشدهم ما كان" يعني ابني قوم كرراه راست دكما كيانكن نو د

راه راست پہیں۔ بھرسوال کیا کیا ان کے سواکوئی اور بھی دائیں گیا ہے ؟ کماگیا بنوعدی بن کعب بھی دائس چھے گئے ۔ بعدا زال تھرت ملعم نے اپنے ٹواص سے تطاب زما یکر ا صبود علم فی المسنول نجاب المنذرنے کہا کہ اگراس مزل میں وی کے مطابق ہمارا قیام ہے توہم ایک قدم خدا سط معاسكة بين اور زايك قدم بينج مناسكة بين الريداب كان والى دائي بنا ريب (ادروہ بدر کے پہلے کمؤیں کے پاس منے ، تو یمزل مناسب نہیں ، آپ نے فرمایا نہیں اکس بادے میں کوئی وی نہیں آئی، یرمری وائی رائے متی انبوں نے کہا کہ پر بیاں سے بیس کوچ کرجانا جاہتے ادرا خری کوئی رقیام کرنا جاہتے کہ مجے اس مؤئی کے پان کی مٹھاس اور بہتات کا پہت ہے جب ہم وہال بہنجیں ترایک وعن بنالیں اور منویں کو باٹ دیں تاکم ہمارے لیے باتی ہر وتمنول کے لیے نہیں۔ ابن عباس وسی اللہ عنہ کتے ہیں کہ اسی انتار میں جرایل علیہ السام آئے اور وحی لات كرنجاب كى رائدناسب م اس ك بعدر سول الشفلع في حكم دياك دال سے كوي كيامائ اورخباب كى رائے كے مطابق عمل كيا جائے فقل ہے كفلاموں كے ساتھ جو وگ آئے مق وہ لوگ ان کے گرفتار موتے بی قریش کے پاس بھا گے بعائے گئے۔ ان بھا گے مود ک میں سے ایک شخص حس کانام عجز تھا سب سے پہلے سٹ کر قریش میں بینچاا در شور مجانا سروع کردیا۔ كرك المكنشك ميل ادراس كرما تعيدل في تهارك علادل كوكرفار كرلياب اس بات کے سنتے ہی قریش میں بڑی ہے جینی اور کھلبل کے گئی ۔ خیانچہ مکم بن دام کہا ہے کوایک جاعت كے ماتھ ہم خير ميں ميٹے كباب بنادے تے۔اس دائد كى دہشت كى دج سے بم كھانا مز کھلسکے۔ میں نعیم سے باہر نکلا تا کم دوستول سے الآقات کرے دل بدیواس کوسلی دول نونا کا ہ دستے عقب رہید اُ ٹھلا اور مجھ سے کہنے لگا کہ اے ابا فالدیں نے اس سے زیادہ عجیب بات نہیں دیمی ۔ ہمارا قافل صحیح سالم کچ نکلا ابنا ہیں اپنے گھروں کی طرف رُخ کرنا چاہئے تھا کہ ان كرساتة ينخ كشى مي نے كها لادامى لمن لابطاع يرم كرا ابن خطار لين ارجهل كا شامت سے کوا ہوا ہے۔ اس سے بعد عتب نے کہا کہ اے ا با فالد کیا تجھے خدشہ نہیں کم محدُا وران کے اصحاب كميس بم برشب نون مذادى رمي في كمامت درا در قراس سے عمد ظام يديم عتبه نے کہا کہ آخر کیا تد ہرافتیار کی جائے۔ اس نے کہا ہم کومبع کے بہرہ دار سے طور پرمقرد

كياط في كارعتب في اس مير تدبيني بوعلى الرجل في كسى طرح برات من في مع اس نے کہا کہ محد اور اس کے اصحاب کے ساتھ ران فی عتبہ کو ناگوارہے۔ اس کے لعدا بنی قوم سے مخاطب ہو کرکہا تعبب ہے کیا تمہا راخیال ہے کہ محد اوران کے دوست تم پر حمار سکتے ہیں۔ ادرتهاری جاعت تون کرسکتے ہی ادرتم پر علم اور موسکتے ہی فداک تسم میری قدم اطراف سے گزرنے کی جی بمت نہیں کرسکتے۔ بناری کسی عف کی مفاطعت اور پیرہ داری کی ضرورت بنیں بقل ہے کہ اسی اِت بشکرائی اسلام بدر کے قریب جابینیا ادر ایک ایسے رکمتان میں اتراج اِس کھنٹوں کھنوں دیت میں دھنس جانے تھے۔ بیاس نے ان برعبہ کیا ، بعض کو غسل کی اور تعبی کو وضو کی حاجبت محی اور بانی مزتما سے نکراسلامی شکر اور بانی کے درمیان خاصافانلم تھا بس شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ باد جوداس کے کہتم بیغیر کے ساتھتی ہواور فنع و نعرت كانها ي ساعد وعده كياكيا ب ادرتم حدث اسفراور من سبق المري سبق الراد نماز سے محردم اس بنار پرتم ابل اسلام رنجیده ضاطرسے تھے کہ ا جانک ابر رحمت سے بارش نثر و ع موكمي ملانول في عنسل اور دهنوكيا ادينوب مير بوكرياني بهارمية دب كتي اورزين سخت ادرىياك بوكى جنائيداس برسے كزرنا أسان بوكيا ادر كافردل كى مزول كا كيولسے: ". الدآيت كرم

ال اسلام کے مالات کے بیان میں نازل ہوئی نقل ہے کہ اس رات حب نظاموں کو گرفتار کیا اللہ اسلام کے مالات کے بیان میں نازل ہوئی نقل ہے کہ اس رات حب نظاموں کو گرفتار کیا اللہ عنہا کہ بس کے طور پراٹروں کے نظر کی جانب جیجا گیا وہ کفار کے نشکر کے ارد گرد گھوم بھر کر واپس آئے اور حفرت نبوت بنا ہ صلع سے عوض کیا کہ مارسول اللہ ہم نے کفار کو نہا بیت خالف اور مراسال پایل ہے ۔ جب جب جب مان کے گھوٹی میں نہا بعو کیا جو گئے یہ ابنامنہ بیٹے جب کس کہ دہ خالو کسٹ نہیں ہوجائے ۔ جب جب می بوق سے جاج کا بھٹا بعو برول کے نشانات کود کھ کر برول کے نشانات کود کھ کر کہا واللہ یہ ابن میں نشان پاہیں اور محد بیٹر ب

اس کے بعد اس نے اپنی قرم سے تعطاب کیا کہ ان اور بیا اور اس کے بعد اس کے بعد اس نے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اور اس اس کے بعد اور اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے اس کے اس کے بعد اس کے اس کے بعد اس کے اس کے بعد اس کے اس کے

بیان کرتے یں کرددنوں کردہوں کے آئے مامنے ادرصف آرار ہونے سے پہلے سعدین معاذ في وض كي كريار سول الله يم آب كي ايك وشر (أد في جكر) بنات بي اوراك كي سواری آپ کے پاس تیار کھولی ہوگی اور مم اواتی می مشغول ہوں گے۔ اگر ہم دشمن پرغالب آیس تو نبها ورز پناه مخدا اگراس کے خلاف سوا توآپ سواری مبارک پرتشریف رکھیں، اور اینے دوستوں کی اس جاعت میں اپنے آپ کر پنچا می جدریند میں باتی دہ گئی ہے۔ وہ جاعت وفاداری می مم سے کم نہیں ۔اگران کو بتہ جل جلنے کو ہم زطانی اور مقابلہ ہی سے انجم پذر موگی تزركاب بالول مع بركز يحي بني ميل م جب طرح مع كراج مك وه فدست اور معاونت كى شرائط بجالار بي برهزت رمالت ملعم في سؤلكى رائے كومتحن قرار ديتے بدئے الح تق میں دمائے نیرکی ۔ اصحاب رضی النّد عنہم آپ کے بیے ایک اُدینی عِمْ بنانے می مشنول ہوگئے اس أتناريس مخالفان دين ظامر الوف على رب سے أسك زمعة بن اسود كمور عير تولانيال كرنا بوا أياس كابنياس كي بيعي يعيدانى واقدى كيتي بن كركيتي بن كروب موسمام كى نكاه السس برى توكياك لائن يستش فدادند بزرگ در تر تحيق د توت مجديدكاب نازل فرمانی ادر مجھے جباد کا حکم عطافر مایا اور دوج عقوں میں سے ایک کا دعدہ فرمایا اور تواپینا

اپناد عدہ مٰلان نہیں فرما آ اور بھیرفر مایا کہ بار اہلی ہے د کمیع قریش اپنے خیال میں تجو سے جنگ کے ہے آئے ہیں اور تیرے رسول کی تکذیب کرتے ہیں۔ الہٰی میں اس نفرت کا ختطر موں کرجس کا تھنے جهد عده كياب رجب أتحصرت ملم في عقبه ربيع كود كمها توفر ايا رج كه ايك مرَّخ بالرب ولے اونٹ برسوار علا آرہا تھا) کہ اس قوم میں اگر کوئی نیک ہے تو ماحب شرِ سرخ ہیں اگر قم اس کی اطاعت کرے تو ہوا بت یائے ۔ بربات بطابرآ ہے نے اس سے فرمائی کریے ابتدار فردج کہ سے انتہا تک قریش کرجنگ سے نع کرتا رہا تھا ادر سی طرح بھی اس جنگ کے لیے راضى نبي تعارض تدروه زياده مبالغه كرنا تعااسى قدر لمعون الرجهل اسسى كى مخالفت مي ا بہا کرا تھا۔ محد بن جبرون مطعم نے روایت کے بے کہ جب دونوں فرق ایک دومرے کے بالمقابل بوت . رسول التدميل التدعليه وسلم ف اميرا لمومنين عمر بن خطاب كو قرايش كے مامي بعیجا اور پیغیم دیا کرمصلحت اس میں ہے کہ سلامتی سے نوٹ جا دُ اور سوجنگ میں رکا دہے بیدا كرفي العن بومير فا ذريك لمنديده ترب ال بات سى كدي تم سے لاول وجب مكم بن فرم نے پیغام صرت رمالت مآب نا تركها كر محرف نصاف كى بات كى بى اس قبول کربوا در اس سے مائد رطانی جھڑا انکرد-الرجهل نے اس نصیحت کو فبول ک<u>ے نے سے انکار</u> كيا دركها كم بخدائم نبيل تومي كے اور جب كرا تند تعالى في مم كو قدرت أ تنظام اور قوت دى ہے ترہم اپنا کمینداس توم سے نکالیں گئے تاکہ اس کے بعد کوئی شخص کسی فافلہ سے معتر من مزہم اس طرح اس تعین نے اس مہم کوسکے پذریہ نرمد نے دیا۔ نقل ہے کومٹرکوں کی ایک جاعت نے مسلانوں کے جومی سے فائدہ اٹھانے کا اردہ کیا ج خباب بن المنذر كى المنص قام كياكيا تما تأكرو إلى صيانى بياجا سك وواكثرابل الله نے انہیں منع کرناچا ہا گر روزت رسالت بناہ ملعم نے فرایا کہ ان کو منع نذکر و، انہیں بانی سے جلنے دور راوی کہناہے کرجس جس نے وہاں سے پانی پیا اس جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھوں

جو جاب بن المنذر فی دائے سے قام کیا گیا تھا یا کہ وہ کی سے بائی پیا جاسے۔ اورالٹرائی اسلا نے انہیں منے کرنا چا کگر صفرت رسات بناہ صلیم نے فرما یا کہ ان کو منع مذکر و، انہیں بائی ہے جانے دور را وی کہنا ہے کرجس جس نے وہاں سے بائی پیا اس جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھوں ماراگیا یا قدیم این خرام اپنے گھوڑ ہے پرسوا رہو کرفرار بوگیا اور معرض ہلاکت سے جان ماراگیا یا در شب ہجرت میں جب کرخواجہ عالم کھرسے نکلے سورہ کیسین بڑھے ہوئے مشرکوں کے مربداس کا غبار بڑا وہ غزدہ مدر میں ماراگیا مشرکوں کے مربد ماراکیا وہ غزدہ مدر میں ماراگیا

مگر این خرام اس سے مجی محفوظ رہائیں مزمیت اور دوز بدرسے نجات کے لیدجب مھی دوسم کھاتا تو کت کراس فداک تعمی نے بھے بدرے روزنجات دی نقل ہے کہ اسود بی فدالاسد مخزدی نے مشرکوں کے سلمنے تھم کھائی کہ میں مسانوں کے وض سے یاتی نہیں ہوں کا بلد اس کو تبا وكردون كارجب اسود شكركفارسے نكلاا وراس نے حوص كى طرف أرخ كيا ستيرالشهدار حصر بنا میرهم و فا الله اسلم مصیلے اور تلوار اس کی بنٹر لی پر ماری جنا بخدوہ پلیڈ کے بل کریڑا۔ بعرهی سیندا در بیلو کے بل حوض کی جانب چلنے لگا تاکہ اپنی قسم کو پیج کر دکھاتے بھزت جزون نے اس کا تعاقب کر سے اس ذلیل تعین کوچہنم رسد کر دیا جب فریش نے اپنی منزل پر قیام کیا وعرب مسمى كوشكراسام كى ديكر بعال ك يع مقركياراس ف كمورس برسوا ربوكم مسلمانوں کی نشکرگاہ کے گرد حکر رنگایا ادراصحاب اسلام کا بغورشا برہ کیا ادر اپنی قوم میں "کمر ا : گاکر سلون کے شکر میں میں سوسے کچھ می زیاد دا دی موں کے سکن مجھے دوبارہ جانے کامو تع دد۔ می کررتحقیق کر کے یقینی طور پر تبا سکوں گا جمن ہے کہ دوسری جاعت کھات میں بگی ہواس حبال کے اطراف و اکناف کا طواف کرے کمین کا ہر ں کا اچا خاصا معائنه کیا گرکسی کونه پایا به بهرایف سنکریس گیااورابنی قوم سے خطاب کیا کہ گھات میں كوني نبين مرك قريشو!

اوركها يا بالوليد توبزرگ ب اور قريش كے ليے قابل اطاعت، تو ده كام كرسك بے كرم كے سبب ہے جب کک دنیارہ کی تراذ کر خیر اِتی رہے کا عتبہ نے پوچا وہ آخوایا کیا کا ہے عَلَم نے کہاکہ میری درخاست ہے کہ اپنے علیف عرو بن الحضرمی کے نون ہاکی ابرق نلاقریش یں سے صافع ہو چکا ہے ، بطن نخلہ میں ہمیں ضمانت ل گئ ہے لیں اس شکر کو مر اور جانے دو ہماری قوم کا اس کے سوا محدی کوئی جبر انہیں ہے عتبہ نے حکم کی در خواست تبول کرلی در ایک ادف پر مواد بوکر مشکر کے درمیانی حصة میں بینجا ادر کیا کہ اے اہل قوم میری بات فوسے سنر إكماس شخص اوراس كے ساتھيوں سے مقالم مت كردكيونكم مخركے ساتھ انسى جاعت ہے. جن كى تمهار سے ساتھ قريبي رشته دارى جے جبتے ال كرفسل كردوگے تواس جاعت كى اولاد. بعائبوں غرض تمام عزینے درمیں اور ہمارے درمیان ایک ایسا بغض اور دشمنی رط جائے کی ہو کہ مبھی زائل نبیں بمکی اور میرانعیال ہے کہ محد اور ان سے اصحاب کا تم سے قتی بھی نہ موگا جب یک کہ تم میں سے اتنے ہی اُ دی قتل نہیں ; د جائیں گے اور علادہ اس سے ہم بھی ان کے یا تھول محفوز ط نبیں اور مزید براں بہت مکن ہے کہ ہم پرکوئی ایسی آفت پوسے جس کا تدار کے شکل موجائے۔ م فدك كربالاد بيت آخريه زيردست برزيردست آخريد ا در مجے معلوم ہے کہ تمہارا مقصود لینے مغتول کا استفام اور وہ تھوڑا سامال جو بطن تخلد میں تیں گیا ہے اس کا برر لینا ہے۔ ابن خطری کے نون بہا اور اس مال کا جوضا کع ہوا میں ذہر دیتا ہو ل الرفحد في عبوك كما مو بهترية نظراً ما يحكم أس سے تعرض مذكر واوراس كامعاطرتم ووس ولے کے لئے اٹھارکھو۔ اگروہ فرشتہ تو تہیں اس سے فائدہ برگا کہ اپنے بھتیے کی مک سے متمتع ہو سکو کے اگر پیغرہے تب بھی تم کواس کے ساتھ اوانے چاگڑنے سے اُرز کرنا چاہیے کوڈکم کیونکه ده لامحاله او کول مین زیاده معید مرد کا ، ایندامیری نصیحت قبول کرداورمیری رائے دیم ور مت مجود الرجبل نے بربات سی تواسے حمد مواکداگر لوگوں نے اس کی بات سن لی اور بان لی تو مرداری اسے عاصل بوجائے گی اورمیری زیادہ اہمیت مذر ہے گی جنیا بندا زراہ خباشت کہنے لگا كرعتبريات يول كهدد إب كراس كالإكا الوحذيفه محذكى معيت مي سب ابرحذيف كو اپنے بیٹے کا قبل گراں معلم ہورہاہے۔ بھر عتب کی طرف رُخ کرکے اسے بزدل کا طعنہ مینے لگا

ادركهاكدابكياتم بمادى دسوائي جاجته بوا درقوم كولوط جلن كامشوره ديت بو، فداكى قسم بنبي رمیں گے جب یک الندتعالی ہمارے اور محرکے درمیان دو کوک فیصلد نرکردے بعتبر الوجیل کی بات س كر خضبناك بوكيا اوراس بطنز كرتے بوئے كبار عنقريب بيز مل جائے كاكر تم يس بندل کون ہے اور ست جلد معلق مرملے گا کر ڈرلیک اورف ادی کون ہے اور معن کتب اسریں كها بي ادارنا توقيل كر الماس كى كرهم بن الخضرى كا خون بها اداكرنا توقيول كر ا در مظرولالے عتب نے اس کی عرض کی کم اے یار توضطلہ کے یاس جا ادرمری طون سے يريكبدادراس اس معامد من إينا بم خيال بنا. عكم كبنا بدكر من عتبر كركهن كح مطابق ابرتبل سے پاس گیا کہ فقبہ کہتا ہے کہ صلحت ای میں ہے کہ ہم شکر دانیں مے لیس اور اپنے چیازا و بعائی سے زوای اوجہل نے کہا کہ عتب کوترے سواکوئی قاصدی نہیں ملا میں بربات سنتے ہی فورا و با سے میل بڑا، ورمنسر کے پاس دوٹرا دوٹرا گیا.اسے میں نے دیکھاکدوہ ایما بن رخصہ روٹرک سکانے بینها ہے اور اپنے اونٹوں میں سے دوا ونٹ مشرکوں کو بیجے رہا تھا کہ وہ اسے کا ط کر کھا میں میرے یعے بی اوس بینیا مزارت کا تراس کے نامبادک بہرے نظام تھا کنے مکا اتفاج سے ک كەنىرے چىلىچىرط مىں موا بھرگئى سے بىللمدابل عرب اس دقت كتے بي جب ومكر رول كن چاہتے ہوں۔ متبہ نے كہائے اپنے آب كرزد وكرنے والے مجے طامت كرتا ہے و متبہ كى بات كاكثرابل سيرك زدك مفهم يدم ابوجل كم مقام فاس يربص تعاجه ده وعفراك س ربك دباكرًا تما اس بن سے ابرجل رہنا ہے نصداً یا، اپنی توار كھينے كھوڑے سے اُراً يا ایابی خصرفے کیار فال مرب اس کے بعدو ہاں سے اگراوجہل نے کسی شخص کو عامر بن الخضري كے پاس بيبجاكه بعوك كى شدت سے عتبہ كا دماغ خراب ہوگيا ہے اسے ستو كھا ال عاستے قریش نے بھی ہیں کا اوجہل مشرکوں کی طرف داری سے بہت مردرا در نوش ہوا اور میں نے دیاں سے واپس بو رغتب در زواست کی کہ دہ وہ م کوسبھا بائے ۔ منتب نصر میں بھرا ہوا شکر کا میں آیا در بسر سید منز کول کوجنگ ہے۔ و کننے کی کوششش کی کھر کوئی فا کمرہ نہوا۔ نعل کرتے میں کہ ابر اسلام کے شکر میں میں جہندے تقیم ایک تو مہام ول میں سے ایک تیف کے پاس اور دوانصار کے پاس بھڑت رسالت نیاہ نے ہما جودں کا جھنڈامصعب بن اے

كوديا اورنوزرج كاجندا نحباب المنذركو اور اوس كاعلم سعدبن معاذ كوم محت فرمايا -اوركها كم ماجرول كاشعار بنى عبدالركن كے ساتھ، اوس كابنى عبدالقدا در فزيدى كاشعار بنى عبدالقد كے مراه بوگا. بعض ارگوں نے کہا کر حفر نے تھی بنا وسلی الشرعليد وسلم نے فرما يكر بمارسے اصحاب كامجموعی طور پر فتسعار امت كامنصور ومنطفر برتا ب اوربال شعارم او وه علامت ب كرجاك كے دور موافق مخالفوں میں مزرکے ایک دوررے کو پہانیں اور سمارے کر منصور امت سے مرادیہ سے کرانے وعدہ دیے مرت ما ہر إنصرت البى سے دسمن كوتىل كراورمشركوں كي بي من صنور سے تقے ، ايك طلح بن ا بی طلح کے ہاتھ میں ، دور اا بیء بیزین عمر دے ادر میسا تالث بن النفرے ہاتھ میں تھا اور ية منون كاسلساء نسب عبدالله بنص تك بينياب جرب طرفين في حك كا تعديما حفرت مقدس نبوتی نے ایک کلای ہا تھ میں ہے کرصف بندی فرما رہے تھے اوراس اثناء میں آ سیے کی نظر سواد بن بربای کہ جوصف سے چید قدم آ کے باط ما ہوا تھا حدزت صلی اللہ علیہ دسلم نے ایک کوئی سواد کے برمنہ سینہ پرمار کہا" استوی جا سوادیا سواد" سوادنے کہایا دسول اللہ آپ کی مکردی کی صرب سے مجھے بڑی تعلیف بیٹی ہے۔ المدتعالی نے آپ کوی اور داستی کے ساتھ بعیجاہے آب نے مجے جوچ ٹ لگائی ہے اس کا بداد دیں۔ آنخفرت صلم نے اپنے سیند مبارک كوع بال فرايا اوركبالي موا و ابنا بدار لي سوا ومرور عالم صلى النَّد عليه وسلم كي سينذ بر رُوئے نیاز رکھ کراسے بوسر دینے ک سعادت سے سرفراز برا بھنرت ملی اندعلیہ وسلم نے فرمایا اسازنے کیوں کیا۔اس نے کہار میں اس جنگ میں قتل ہو نے محفوظ انہیں۔ میں نے جا ایک اپنی زندگی کے آخری وفت آپ کے بدن مبارک سے مساس کروں۔ رسول الٹرصلی السّرعلیہ وسلم نے اس کے ج میں دھاک اس کے بعداصحاب سے کہا کرتم میں سے کوئی میری اجازت کے بغیر فرالوار میلانا اور نا کفار بر علد کرنا مب وه تهارے قریب آئیں تر تمران پرتیر برسانا اور تیر طیانے میں اس قدر کھچارکھیں کرنہارا تیرانتہا کک نہنچے،اس فداکی قسم کرنس کے دست تدرت میں میری جان ہے م بر تعبی ان سے جنگ کرے کا اسے مشت وائمی سے گی روا گرچے والاب تواب ار مرخلے کہی کا طاب ہواہے اور اس کے دامن میں بناہ حاصل کرتا ہے ، اور اس وقت عمیران حاصر بنی العقبال عنہ نرك في مشفول منفي كمجوكم ، أل ما مروحه والبقد من المن تحكاكة الواسي مخالفان وي سيجنك

شروع کردی تنی کر شہادت ماصل کر کے بافات جنت کی طرف تشریف ہے گئے۔ کہتے ہیں کہ جب فریقین کی ٹر بھیطوبوئی تو ابن ہم نے کہا کہ اے ضا وندا ہم میں سے بھی ہو قطع رحمی کرے اور ایسا شکامہ ہمارے درمیان کھڑا کرے کہ جس کا کسی کو بہتہ نہیں تو تو اسے بلاک کر اور فی الحقیقت وہ اپنے آپ کو طامت کر دم تھا۔

فصلسوكم

## اغازجاك بدر

تمام برت نگاراس بات رِشنق بن كرسب سيد منز كون مين سيخ بتنف في ميدان میں قدم رکھاا ورجنگ کرنے کے لیے آگے آیا عنب بن ربیعہ تھا دہ اپنے بھائی شیبہ اور اپنے ملے ولید کے سمراہ آ کے بڑھا۔ واقعہ یہ تھا کہ عقبہ نے ابرجبل کی مرزنش کی بنا ریکہ اس نے اسے فداری اور بزدل سے ضوب کیا تھا، متا تر مورجنگ وقتال کے لیے سب سے پہلے قدم اٹھایا۔ زرہ بینی پر سرطرف دیمیت تھا کہ کہیں ہے ایسی کونی فود ہاتھ ہ جلئے کہ اس کے سر پر دیرری ارسے طرایسی كونى خود نبيى بى كىيونكداس كامرىست برا تھااس وجرسے گروى پرى اكتفاكرنا برا، اپنے بھائى اور منے کے ما توجنگ کے میں متحد ہو کو نکل ، اے علم بن فوام نے نصیحت کی گرمفید تابت بنہ بوئی۔اس اُناریس عتبہ کی نظر الرحبل پریٹری جوایک گھوڑی پرسوار شرکین جنگ کی ایک صف میں کوا تھا نہایت جش سے اس نے اوارسونتی اور ابجبل کی معودی کو اروس سکائی اور کب كراج سوارى كادن نبين كوزكر قوم كے اكثراكا برياده بين - ابوجيل كھورى سے اتروا ، اس کے بعد عتبہ، شیبراور ولیدمیدان میں آتے اور نعرہ لکا یکم بھے کوئی واسے وال اِسکر اسلم میں سے میں انصار نوجوان مین حارث کے بیٹے میدان میں نکلے اور ایک روسیت کے مطابق معاذ کی بجائے عبدالتدین رواح سقے۔ کفارنے پرچھا کرتم کون وک بوا نہوں نے کہا کہ مم انصاری می را نبوں نے کہا میں تم سے کوئی مطلب نبیں ، سم اپنے جازا دوں کومیدان میں آنے کی داوت دیتے ہیں۔ان میں سے ایک نے صدا سکائی کراے محد ہمارہے اہل خاندان کو

بصِعبِ تِصْورِ ملى استرعليه وكلم نے حمز ہ ،علی اور عبيدہ بن مارث رضی التدعنہم كواشارہ فرما يا كمہ میدان مین تکلیل جب ده میدان می آئے تو گفارنے دچھا کرتم کون ہوگ ہو، انبول نے اپنا تعادف كرايا يس مبيده جران مي سب سے زياده س ركسيد مست اوران كى عراستى سال سے متجا در ہو چی عتی عتبہ کی طرف متوجہ ہوئے اور صفرت جمزہ تیب کی طرف اور علی ولید کی جانب، حفرت علی نے ولید بلید کو پہلے بی دارمی جہنم رسید کردیا جھزت جزہ نے شیبر کوزخم کاری لكايا كرعبيده نے نتب ين زخم كلايا- ايك روايت يہ بے كر تفرت فرز وعتبرى جانب بھزت على پشبیرے ادرولیدے بسیدہ نے مقابر کیا۔ حفرت عمزہ اور حفرت علی نے دشمنوں کو قبل کردیا عبیدہ اپنے متعابل سے بُری طرح زخمی ہوئے ۔ جنا بچدان کے پادُس کی بڑی کا کروا کل کرمیدان میں جا پڑا علی اور جمزہ عبیدہ کی مدد کو آنے اور ان کے تیمن کو قبل کردیا۔ عبیدہ کو اس کا متضور مسلم کے باس ل یاگیا ۔ عبدہ بر لے یا رسول انترصلی میں شہید بول ، تصور صلی الترعلیم وقع نے فرایا تر شہید ہی نہیں بکرسمادت مندل یں برفیرست ہے جنا پنے جنگ بدر سے لا شقیر سے دادی صفرا یا دادی روحایل را بی فردوك بوسے اور دبی دنن ہوتے. خذان خصمان اختصر في وجعم" ان چداد ميول كي من ازل بول.

جونبی جنگ کی آگ جرئی ادر سرکار دوعالم نے کفار کی کشرت کو طاحظ فرما یا اور دستوں کی تعداد کی کی اور دشنوں کی فراوانی کامشا ہوہ فرمایا تر دعائی، قبلہ گاہ کی طرف متوجہ ہوئے اوراس طرح ہا تھا مخا کے کہ بیدی کی بنل ظاہر ہوگئی اور آپ کے کندھے سے چادر گرگئی وسنسرمایا الله معدانت معلق هذه لعصابت الله معدانت تعدانت اس کلمہ کی گرار فرما نے جانے الله عوان تعداف هذه لعصابت احلی الاسلاح لا فی الارض اجدا کے بین کہ دُعامی آپ نے اس قدر زور نیا کہ صدیق آکر جی اور آپ کی چادر ہو کندھے سے کھی اس آپ سے کہا کہ آپ کی زاری صدی گرد چی اور آپ کی چادر ہو کندھے سے گر چی متی سے سے کہا کہ آپ کی ساتھ جو وعدہ الشد تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے وہ پر دا اس میں استہ جو وعدہ الشد تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے وہ پر دا اس میں استہ کو وعدہ الشد تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے وہ پر دا

فسل جہارم اسلام کا مداد کیلئے ملا تکہ مم اسلام کانزول

ارباب ميردتاريخ ني فرايا بي كرجب محرت مع في حضرت فكا وند بزرك كوربار مي وُعاد نیازمندی فرائی توحصنور پر بلکی سی غنودگی کا غلب موا را و نگھ کے ضلوت خاند میں آنکھیں جب کالی بى تىيى كەبدار بور فرما ياكەلے الو كردان تم كومبارك بوكددين اسالم كى نفرت كے يست البيد أسانى بوكل ہے رجبرائيل عليه السام ايك بزار دره بوشوں ك جاعت سے روائے باكدامنى ا ولا سے مخصوص عمامے با نسصے اس کے دونوں کن رے دونوں شانوں کے درمیان چو ڑے معصات ہوئے ابن محوروں پرسوار نہیں ہے اورموموں کے انگر کے فلسب میں صف آرام رسكة اورميكائيل نفرت بناه خوش بيش دومرے مزار سواروں كے ساتھ لشكرے واستفادرا مرافيل فرشتون سكافواج سكاكم اسوارادراساني محفلون كيرسا لارول مح ممراه فلفر مند فرج اسلام کے بائیں جانب اثر ہے اور کا فرد ل کے ساتھ جنگ میں مشغول ہو چکے ہیں اِس كے بعد سردرعالم صلى الشرطيه وسلم ال جنگجوو ل كے استقبال كے ليے اپني حكم سے استھے اور میدان میں تشریف لائے اور آیت کی تلادت زمانی اور اپنے دینی بھائیوں کوفتے مندی کامزدہ سنایا ادرایک مٹی بھرریت اٹھا کرزیش کے ذلیول كى طرف بينكى اوراس نفايس أيت شاهت الموجود" كاجندًا كافرول كُنكت كيد بلند کیا درمسانوں کی دلجوئی کرتے ہوئے وایکر اے مجاہد! دورد ، بس مسانوں نے ال ککہ اور احكم الحاكمين كى امداد ومائيدس كيبارگ حمله كيا اوران نيكوكارول في ان متريرول كوملاك كرديا. \* ومادميت اذ رميت ويكن الله رمى "كى تفانيت كأطهور بوا حكم بن خرام كمباب، جب رسول اكرم صلى الشدعليه وسلم في مشى معرريت مارى طرف بعينكى تديم في ايك اوازسنى بو آسمان سے آرمی تھی بنگروں کی اوازی طرح جو طشت می گرتے وقت پیدا ہوتی ہے اورہم اس ا واز کوس کردور بڑے ۔ نوفل نے بھی معادیسے ای طرح روایت کی کداس روز ہم نے اپنے عقب می کنگروں کے کھنگنے کی اواز سی جیسے کسی طبق سے گر رہی ہوں رنقل ہے کر حرث لایت بناہ

لینی مرتضع کی کرم النّد وجهد نے کہا کہ میں لوائی کے دوران مین مرتبہ اس چوترہ پر نیرگری کے لیے گیا،
جس پر صفور تشریف فر المتے ، ہر مرتبہ آنسود صلی اللّه علیہ وہ کم کو یا حتی یا تعیوم برجمت استغیب "
پرُضتے ہوئے سجدے میں بڑا یا یا، یہاں کہ کہ اس کے بعد ہم نے نیجے کے آٹار کا مشاہرہ کیا۔
شاہ مردان کرم النّد وجہد نے فرایا کہ بدری جنگ کے دور ایک سیخت ہوا میلی کہ اس طرح کی ہوا
جاتی ہوئی ہم نے کہ بی نہ دیکھی تھی اس کے بعداسی طرح تیزی سے دوسری بارا در مجراس کے بعد استقد شمقی کے ساتھ ہوا جلی اس طرح تین مرتبہ جو ہوا ہے در ہے جلی تواد آل جبرائیل علیہ السالی ایکبرار مقد شمق کے ساتھ ہوا جلی اس طرح تین مرتبہ جو ہوا ہے در ہے جلی تواد آل جبرائیل علیہ السالی ایکبرار مقد شقول کے ساتھ جوا جلی اس طرح دوسری دفعہ میا گیا اور میسری مرتبہ اسرائیل علیہ السالی ایکبرار مقرب فرشتوں کے ساتھ اور دوسری دفعہ میا گیلی ادر میسری مرتبہ اسرائیل علیہ السالی آئے جیسا کہ

بال کیاگیا۔

اس دن شیطان مروق بن مامک بن جشم کی شکل می شکل بوگیا تعاده قریش سے کہنا تھا کہتم پر کوئی خالب نہیں ہوسکتا جب اس معون نے طائکہ کو جو عما کرنھرٹ شعار کی اہداد کے <u>لیے جائے آمیں تع</u>ے دیمعاتو کافروں کی طرف متوجر ہو کرکہا کہ میں تم سے بیزار ہوں کیونکہ میں بودیمیت ہوں وہ تم نہیں دیکھتے۔ حارث بن بشام اس تعتور سے روم اقد ہے اس سے جائو رہا شیطان نے اس کے سینر پر اِ تھ مارا اور اسے گرا دیا اور خود دریا کی طرف بھاک گیا۔ ابن عباس کتے بین کر البیس اس لیے نہیں ڈریا کروہ ماراجائے کا کیونکہ اس نے فدا سے بہلت حاصل کی ہوتی ہے مکہ دہ اس سے ڈر آ ہے کہ کہیں جرائیل آكرائے گرفتار نەكىس اور دكوں كوبتائيں كداس كى بىردى نەكرد - بيان كرتے بيس كرجب منزك كوكئے تركيف عظى بمارى فوج كومراقد كى د جب تكست بولى كونكرجب وم بعال كفرا بوا أوسب كي مب شكسة دل بوكر بعاك أسط جب يخبر را قرك بيني واست قدم كفان كم مجهة تهار ب بينكب بدرس بھاگ جانے کاعلم اس وقت کے نہیں ہوا جب تک یں نے تباری سکست کی خرنہیں تی ۔ ابنوں نے ن انیال بلا کمی اوروه انکارکرتا را بحق کرجس وقت به لاگ مسلان بوئے توبیته میلا که وه شیطان متھا. اسی آناریں ابرجل لیین نے اپن قرم سے کہا کہ اے گروہ قریش و سراقہ کے قول نے تم كوجنگ سے إز فركها بكراس كا قروسول صلعم اوران كے صحابے ساتھ معابد مے جب مراقد اس جان ے کوچ کرمائے گا تواسے پتھے گاکہ میں اس کی توم کا کردن گا۔ عتبہ، تیبہ، ولید کے قال سے تم کو فائف نہیں ہونا چلہئے کیونکہ وہ مغرد را ورخود رائے تھے اور جنگ میں علد بازی کرتے تھے اور

نفغول طرايقے سے زطر مب عقبے ، خدا كى قسم سم بياب سے والي نبي بوں كے حب كك كرمحمر اور الله عام اصحاب كونس زكروس ببتر فيكه تم ميست كوني محدادر اصحاب محرمي سي كسي كونس شك بكدان كوزنده كرفقا دكراد بعرد كميضاجم ال سے ساتھ كيا سوك كرتے ہيں اور ان پركيا آفت دھلتے بیں کہ دُنیان کا حال دکھ رم جرت مراسے کی اور بھرسی کو اپنے آباؤ احداد کا خرب ترک کرنے کی جرات نہوگی اور ان کے بزرگوں نے جن کی پرستش کوا بنا شعار بنا رکھاہے اس سے روگرواں نہ بونے۔ نقل ہے اسسل بن عروف کہا کہ بدر کے دن میں نے وکوں کوسفید ب س میں مبوس دیکھا كراسان اور زمين ك ورميان جتكبرك كورول برسواريس وكول كوج قتل اورقيد كرنعيس معروف میں ۔ ابوانسید بان کرتے میں کرنی عفار کے ایک شخص سے ہم نے ساکد کہ تا تھا کہ میں اور مراچیا زاد بھائی جنگ بدرکے دن ایک بہاڑیر جاھے تاکرد کھیس کر فین میں کون کا میاب و كامران بوتاب اورحال يركرهم دونوں مشرك تقى اس اثناديس بم نے ايك بادل كأكر اوكيا بوہمارے قریب سے گزرا اوراس بادل کے مکرسے کے اندرسے گھوڑوں کی بنینا مے اور لوبنے کی کھوڑکھڑا سبط کی اً وازسنانی دی اور جاری سماعت سے یہ بات کرائی کرایک مجنے ال كَبًّا ثَمًّا" اقسدم ياخسيوم " ليني آك براه الع خردم وخروم برايل عيراسلام ك کھوڑے کا ام مے ہیں نے اس کھوڑے کی فرف محظی باندھی کہ دیجیس کیاں جاتا ہے جم نے وكميهاوه باول كالمكرا رسول الشرملي الشرعلسي م وران ك اصحاب رضون السعليهم اجمعين كى طرف دوال ہے۔ ايك لحظ كے بعدوہ لوشا اور تو كھر يہ سنا تھا و بى آ دازى بھرسانى ديں۔ بیان کرتے بیں کہ الا تکہ سے سیاہ کی اس دان خاص طور پر گیڑایاں سرخ بسزا ورزر در زنگ کی تھیں اور حیکبرے کھوڑوں پر سوار سفے جن کے ملتے نشان زوہ سے اور مشرک الانکہ سے کھوڑوں كى بنهنابىك ن رج تص مرانبى كمور ، نطرنبى ا رج مقى جب كونى سلان كى كافركتال كرف كے بيے جاتا اس سے پہلے كرده اس تك پنجااس كے سركوك بوايا تا- بال كرتے ہيں كم ابن عباسس كيت فق كرايك انصارى ايك كافرك تعاقب ين جار بالقاكرا جانك اس نعالك كراك كے جينے كى اوارسى اور ايك سواركى اواركركہا تھا" اقدم ياخد بروم "جب اس نے نظرا تھائی نو د کیا کہ وہ کا فرجو اس کے آگے اگے دواجا رہا تھا دہ گروا تھا اوراس کا

منه بعیث چکاتھا اوراس کی ناک ٹوٹ عی تھی۔ وہ انصاری پینم سلی الند علیہ وسلم سے پاس آیا، اورجوحالت دیمیمی تھی وہ بیان کی فرایا کروہ آسمان سوم کے طاکمہی سے تھا تا ہت ابی مبش ے ددایت کرتے ہیں کہ اس نے تم کھائی کہ بخدا مجھ بدر کے دن کسی انسان نے اسٹیس کیا پر جاگیا ہیر تھے کس نے گرفتار کیا ، کہار جب قریش نے راہ فرار اختیار کی آدمی بھی ان کیساتھ مهاكا، ناكاه ايك شخص ميرب باس بنهجا ادراس نے مجھے باندھ ليا۔ دہ شخص لمبے بورے قدوللا گررا جِنّا ایک البق گھوڑے پرفضا می سوارتھا۔ اس آنا میں عبدار علی ابن عوف میرے ہا<del>ں</del> پنج اور مجعے بندھا ہوا یا ، ہر چندا دازگانی کریس کاقیدی ہے گرکسی محالی ک اس نے کوئی اً وازنرسی اس کے بعد مجے رسول الند صلح کے باس نے گئے را نسرورصلع نے فرا اللہ اسے موز ذر نست نے گونار کیا ہے ، پیرکہالے ابن وف اپنے قیدی کو لے جا۔ الجبرره رمنى الندعذفي كرسي مشركون كريس صفوتسلع كى خدمت مي كيااور بتایا کددوکو توس نے مثل کیا ہے میرے کونش ایک ایے شخص نے کیا کہ بوسفید کیووں میں طبوس ا در دراز قامت تھا۔ اس نے اس کا سرجی اٹھالیا ادران دونوں سرول کے ساتھ ولاکر أب كود كلنے كے لايا بول فرايا" ذاك فسلاں من المسلاظك، نقل ہے كم بعض اصحاب كبت تف كربم كستنخص وقتل كرنے كا راده كرتے تھے اور قبل اس كر كريم الوار كاداركري اسس كارتن مع فيدا برجا يكرتا تها نقل مع كدابن عباس رضى التدعنها كيت تقے کہ طا تکہ جنگ بدریس ایک الین شکل میں تمشکل تھے کہ وکن ان کو پیچایی کینتے تھے. وہ ملانوں کا موصل الرصلتے اوران کو بہادر بننے کی ہرایت کہتے جی تعاملے نے اس سلسلہ مِن فرايا" واذ يوي رباه الما المدلائك ذا ني معكم نشوا الدين آمنوا" يودوكار نے ال کری وف وی جیجی کرمی تہارے ساتھ ہوں، مومنوں کی ہمت بندھا و اوران کو دلیر بناؤ غرض یر کم نزول طا کدا دران کے جنگ کرنے اوران ای شکلوں میں آنے کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں۔ زیادہ صحیح یہ ہے کوشقے اسمان سے اترے اور انہوں نے کفارسے جنگ کی اور دومزں کی نظریس خوبصورت شکل میں جلوہ گر ہوئے اور تعبض الیسی صور توں میں سقے کرومنوں نے انہیں پیمان لیاجیہا کرباین کیاگیا " رجعثا الی الجدال وواقعہاتہ

مقا بله بلارکے دو کے دو افعات ایک دو مرے پر عمد آور ہونے اورا بل توحید اہم مقا بلہ بلارکے دو کرے دائی ہے۔ ایک دو مرے پر عمد آور ہونے اور جنگ کی آگ ہورک اُلا می خاصی ہورک کے دو الاسبے ۔ اگر دو نخو کا ایک میں نہیں باؤں کا لابور السبے ۔ اگر دو نخو کا بادر ہورک کا دو رہ نخو نہیں ہور ہو تھا کہ ابود ہو نہ آل ہورا و کا اور اس معون کی مراد رمول الدصلام ہے تھی ۔ عاصم ابھی یہ کہ ہی رہا تھا کہ ابود ہو نہ انساری نے فور کے ایک می دار سے جہنم رکسید کر دیا درجا میں ہا ہمی یہ کہ ہی ساتھ برقبضد کر میں کہ معہد بن دہر ہو ایک بی مواد رہ دو اور انسان فرا اورجا میں کہ اس کے سلحہ برقبضد کر میں کہ معہد بن دہر ہو ایک اور ایک آگے بڑھا اور ابو دوجا نہ برایک فیرب مکائی دورا اور کے بل گر بیٹ بھرا کئے اور بے در ہے کی دار طرف کا رُخ کی کارگر تا ابت نہ ہوا معبد نے ابودجا نہ کے مقابلہ سے راد فرار انسیا ہی اور ایک معبد بی کارٹ کیا ۔ ابودجا نہ نے معبد کا تعاقب کیا ، در اپنے آپ کو اس برجا دُالا ، وہال ابنوں نے اسے فہ کے کردیا ۔ ابودجا نہ کے مقابلہ سے راد فرار انسیا ہوں ابنوں نے اسے فہ کے کردیا ۔

 میں اس کا خاتمہ کر دیا ہوب مبلس شرایف جوئی میں پنیجے تور سول الند صلیم سے ساکر آپ فرا رہے ۔ منے کہ آونوں کا کسی کو رہے ۔ منلی نے کہا کہ میں نے اسے قتل کر دیا ہے۔ رسول الند صلی الشطابہ ولم نے فرایا القد اکبر اور کہا بھی مائند میری دُنا قبول بوئی کہتے ہیں کر مخالفوں کے نشر سے مشرادی کے اور مثرادی کی اور مثرادی کے اور مثرادی کے اور ان میں سے جھیائی آدمیوں کو تنہا علی المرتضیٰ نے قتل کیا ہے کا کہ میں ان میں زمعہ بن ان میں زمعہ بن الاسود، حارث بن زمعہ عمرو بین خاص بن زمعہ عمرو بین خاص بن زمعہ عمرو بین خاص بن مسکول خلے کے بیٹے تھے۔

امية بن خلف اوراس كے علظے كافعل امية بن خلف كي مقى عبدار من بن عوف کتے ہیں کہ ایا مرحا بلیت میں میرہے اور امیة کے درمیان زُستۂ دوستی استوار تھا ،اس وقت مجمع عبدهم وكهاج تا تعاجب من مشرف براسلام بوا تو حضوصلهم في ميرا بهم عبدار على ركها وايك وزائية نے بھے کہ تیرے باب نے تراج الم کھاتھ تونے وہ الم برل دیا۔ اب میں مجھے عبدار حن نبیں کبوں گاکیونکہ مام من سلمہ کو رهان کتے ہیں، لیذا میں تھے دومرے ام سے يكارون كاليم في كهايا الما تل ترجيح س الم صحاب يكار الس في كما آج سي مح علالله كي م يكارون كارمنا مني من في الص تبول كرايد رو مجمع أننائ كفت كراور فاطبت میں میدانند کے ایم سے پکارتا۔ تدرتی طور پر مدرکے دن جب مشرک بھاگ ایھے تو محصر جنگ دوزره غنیمت میں ملے میں انہیں اٹھاتے لیے جار ہا تھا کہ امتی بن خلف کی نظر مجھ بروی ، اس كابطاعلى معى اس كے سائد جب أمير في محصد دكھ الداددى يا عبدهرو إس ف س كاكونى جواب خديا عبب اس في مجه عبد الشركة في سه يكا را مي في جواب ديا اس في كالمجة تتل مت كرنا تاكم ان زر بول سے زیادہ میں تھے فائدہ بہنیا ؤل میں نے زر ہمی بهندک دی اور باب اور بینے کو کرا کر معے میلا . نام جھنرت بلال کی نظریم پروای بو مکہ اميّه نے كم س حفرت بلال كوبهت وكدينيا يا تھا الكروه دين اسلاك سے منوف بوبائے ينالخ وحفرت بلال من اسد د يحقة على يتن الحق الصاراتدا ورك انصار ومول التدر وكمه سالاروسروارمشركان اميد بن فلف ب اكرده رائى يلد توميرا بينامكن نبي يحبب اللسلام

نے صفرت بال کا کا داز منی آدائی کی طوف متوج ہوئے ۔ ہیں نے سرچند کہا کہ ہید دونوں امیر ہیں گرکسی نے میری بات پر دھیاں مذدیا ۔ آخر کا رائمیۃ کوبٹت کو بٹت کے بل گرا لیا گیا ہیں نے اپنے آپ کواس کے اور پر ڈال دیا گر خباب بن المنذ د نے کوارسے اس کی ناک کا طبی پیب المیتہ نے اپنی ناک کئی ہوئی دکھی تو کہا لے عبد اللّہ مجھے چوڑ د ہے لائحالہ میں نے اسے چوڑ دیا ، اور اسس کی حاست ہے گھا گھا لیا ، اسی آنار میں خبیب بن بیبا ف نے کوار کے ایک ہی دارسے اس کا کام تم کر دیا اور خواب بن المنذ سے علی بن امیتہ کے یاوں پروار کر کے اسے بدن دارسے اس کا کام تم کر دیا اور خباب بن المنذ سے علی بن امیتہ کے یاوں پروار کر کے اسے بدن المنذ سے جدا کر دیا یعبد اور ہیست ناک سے جدا کر دیا یعبد اور ہیں ہی ہی کہ دو کبھی کہی کہا کر دیا ۔ ورمرا دا قدم دیا ۔ ورمرا دا قدم کر سے کہ دیا درمرے تیدیوں کو تل کہ دوا دیا ۔ ورمرا دا قدم نقل کر سے نہا کہ دیا اور مرسے تیدیوں کو تل کہ دوا دیا ۔ ورمرا دا قدم نقل کرتے ہی کہ حضرت تمر نے اپنے ماموں عاص بن ہنا م مغیرہ سے جنگ کی اور ان کو کچھا لا نقل کرتے ہی کہ حضرت تمر نے اپنے ماموں عاص بن ہنا م مغیرہ سے جنگ کی اور ان کو کچھا لا دولا۔

ا۔ ابودجانہ رضی الشرعنہ سے منقول ہے کہ بدر کے المخرت میں الشرعنہ سے منقول ہے کہ بدر کے المخرت کے دور میری توارڈ طائی ۔ رسول الشرعلیہ وسلم الشرعلیہ وسلم السرعلیہ وسلم السرعالی سے میں دور میری میرے ایک سفیداد دلمبی ایک سفیداد دلمبی اللہ کوئی اور اس سے میں دشمنوں سے جنگ کرتا رائے جنی کہ انہوں نے داہ فرار اختیار کی۔

۲۔ بنی الاشہد کی ایک جاعت نے روایت کی ہے کہ سلم بن اسلم کی تلوار جنگ بدر میں اوٹ گئی۔ الن کے ایس اس کے سواکوئی مجھیار نہیں تھا۔ آن خضرت صلع سے ہاتھ میں ایک کاڑی متی وہ آپ نے انہیں مرحمت فرمائی ، وہ ایک بین برال ہوگئی۔ یہاں تک کہ جنگ فی برک دن آپ کے ہاتھ سے کہیں گرگئی اور کھوگئی۔ انہول نے حضرت عمرے زمانہ خلافت میں مشہدادت بائی ۔

كتة بن كرومتر أدى بدرك جنك بن مارس كنة ان مي سے تقریبًا تیں آدی شاہر قریش میں سے تھے دوس ان كے مرداردن يس سے جو بنجه تقدري اسراوردستگر بوت قيدى درسائي سے عباس ابن عبد المطلب عقبل بن ابي طالب ، ابوالعاص بن الربيع ، الوع زيز بن عمر و وليد بن الوليد بن المغبره ، دسب بن عمر ، دسب بن جمي ، سبيل بن عمره ، عنبه بن ابي مغيظ ، نظر بن الحارث. عتبه ونظر قبيد بوف ك بعذفت كن يمياكرة كانشالله ان كاذكرك كاسلانولي سے ١٦ وى شهيرو ئے مهاجرول ميسے جداور انصاري سے آ كار عبدار جن بن عوف نے کہا کہ بدر کے الوجبل لعين كافتل اور اس كے قامل ميدان مي دوانصاري فوجوانوں معرميان صف بنگ میں تھا میرے ول میں خیال گزرا کہ کاش میں دو بہلوانوں کے درمیان ہوتا ہم آزموده كاربها درول بي سے بوتے - ناگاه ان نوجرانوں ميں سے ايک نے مجھ سے بوجيا، جي جاك! آپ ابرجل كريسيانت بي سي كها إلى اس سيتهار اكيا مطلب واس ني كما میں نے ساہے کہ اس نے مفور کو ہے انہا د کھ اور انیا پنیائی ہے، لہذا میں نے جد کیا ہے كرجب اس سے طاقات كروں واس سے بعظ جاوك جنى كرمم دونوں ميں سے ايك قتل بوجلت اس دوسرے جوان نے بھی ہی بات کہی میں ان دونوجوانوں کی بات من کر بہت ٹوش ہوا اور لینے دل بن ایک طرح کی طاقت محسوس کی ، ایک لحظسکے بعد سی ابرجبل اونٹ برسوار الاسر ہوا ہو تشکرے درمیان جولانیاں دکھا رہا تھا .میں نے اسے ان در کوں کو دکھایا۔ دونوں بازی طرح اس پر جینے اور ابرہ آل براؤٹ براے . اول بنی مشمضر کمار اور آ تشارسے اس دلیل بہروہ کے بإدك فلمرك اس كزمن برگراد با ادروه دومعادت مندنوجوانول معاذ ا ورمعوذ تقيران كومجي باب کی جانب نسوب کرکے ابنا رمارت کہاجا ناہے اور کھی مال کی طرف نسوب کرکے لیران عفیرا كنام عيادكيا جاتا بعيد معاذ يرعفرات وهاكياكم الرجبل جنك بدري كسطرح مارا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے ابر جہل کواکیٹ زخم نگایا کہ اس کی نیڈلی جُوا ہوگئی ۔عکرمہ اس

كاراك برے تھے " اوراك اور كاو ركرك بيرے إلا كاكرت سے جداكرويا بينانيدود

مبرع ببلوس مطيغ مكااورا بعي من رور ما تقامكراس التحسيس برا ينك تفاين ني اس كثي بونے اللہ کو باول کے بیجے دبا کر حبم سے اکھیڑ دیا ۔ کہتے ہی معوذ برادر معاذ نے اس زقم کے بعددوررا وارابوجل بركيا اوراس تقريبا سرصرعدم بك بينجا ديا اورسواري سينبيح كراديا اور بھردونوں حضورسلم سے باس بنیجے اور انہول نے اس معون کے قتال کا وا تعدع من کیا حضرت کم ن الله يه جاكة من سكس في است قل كيا دونول من سه الكساف كما كمين ف کیا ہے پھر مصلع نے فرمایاتم دونول اپنی اپنی تلواری لاؤ حبب دوا بنی تلواری لائے تر مصعرصلعمن وكوبغور الاحظافراياكم وونول نياس كوقس كياجي بيكن اسكامال معاذكو عطافر مایا۔معود نے آنخفر صلعم کے پاس سے دٹ کر ددبارہ جنگ میں مشغول ہوگئے جتی کم شہادت کی سعادت سے نثرف ہوتے اور معاذ نے بھی اسی طرح زخم کھائے اور تھزت عمر کے زمان خلافت مك زنده رس يهفرت رسالت سلم نے فرما ياكد الله تعلى عفيرا كے لاكوں يررهم كرے كما بنوں نے كافروں كے مركر دہ بيشوا اور اس امت ك فرعون كے قبل مي تركي سرت مصوصل الشرعليب وعلم سے برجھا گياكه ووسراكون تنخص ان كےساتھ تىل اوجہل مي شركيب تعا، آپ نے زمايا فرنتے ان كے ساتھ مقے مستعنى ميں ابراہل كے تدل كى نسبت معاذبن مرد بن جوح سے کی گئے۔ سے اور واقعدی سے نقل کیا جاتا ہے کہ او جہل کی توار آج مك معاذ بن تمرد كى إنف بير نقل بي رجنگ بدر من شركين كى بزيمت كى بعد تفرت رسول الترصلام نے فرمایا کہ کوئی ہے جو ابر جبل کی نبرال سے کہ اس کاکیا انجام ہوا ، ابن معوّد فورا اس معامد کی کھوچ میں نکلے اور کشتوں کے پشتے میں ابہا کو دیکیا ہوا۔ زیر اور زخیاس کی انھبی سانس ماتی فتی چونکه ابن سودون نے اس سے بہت اذبیت اللہ کی تقیس لیڈا آئے اور اس کے سیننه پرچانط بیشے ادرامسس کی دارطی کی کرکہ کہ تو بی ہے، س حال میں کہ ذلیل وزارا ور سوگوارہے۔وشمن فدا الوتہل نے کہاکہ ای اسے زیا دد کیا کہوں کہ ایک جوال مرد کو اسی کی قوم نے مار دالا ور دومرا قول یہ ہے کہ ابن سعود نے کہا کہ نے ابر تبل تیرا قاتل میں موں تراس نے مجھے جماب دیا کہ نہیں تھے سے پہلے خلاموں نے اپنے آقا کو قنل کیا ہے۔ ایک اور قول پر بے کا او تیں نے کہ اکر کیا جی ہوتا کہ مجھے کوئی عزومقانی قبل کرتا در س کا میں انصار کے

ساتك تديي تقي كيونك ده ديمقاني كهل تريق بيب ابن معود اس محسية برج وه بيشي وال المعون نے کہاکہ اے شکاری تر لبندہ وال جگر برینج گیاہے اب بٹاکہ فتح ولصرت کس کوسزاوادے این سعود این معود من اوراس کے رسول کومزاوار ہے۔ اس کے بعد این معود من نے کہا اے دشمن فدا توفر عون سے بھی برزے کیونکہ اس نے عزق وقت ہی کم از کم اپنے ناب سندید : کردار کا عراف کرتے ہونے انصاف سے کام لیا تھا تیراہی دسی حال ہے پیر بھی تواس حالت میں كرابى ادر ضلات ير صراركرتاب رابوجبل نے كهاتم بيث واسے كبيدو معنى محد سے كميں اكس دُنا سے رخصت بور ہا بول ا ورمیرے نز دیک ان سے بڑھ کر کونی دھمی نہیں بعبداللہ ابن مسعود م ف كه كري في اين الوارتهالي تاكداس كا مرآن عديد كردول محركور كند بويلي تحق اس يراث نس رز فی بندا سی کی مورس نے اس کے سان می سے نکالی اور اس کا سرتن سے حکدا کیا۔ بیان رقے بی کرجب اس کا سرتن سے فیدا کی جار اِ تھا تو اس معون نے دھیت کی کرمری گردن كانك بعره بيرے سركى طرف كردينا تاكر دشنوں كى نظريس مير إسر برامعلوم بونقل سے كم ا بن سعود فے کہا کہ حب اس معول کے سرکو میں نے تن سے فیاکیا تو محد میں پرطاقت نہیں تعی كري اعدا تفائ كفنا لهذا مع زين ريخ ذيا وركها ، رسول المتصلم يرسي المال كامر! رسول الترصليم في فرما إكروا لتدومي ب مي في كما بخلاو بي سے - اس سے بعد صفر المحد كاس كركيس جاكورْ عيور اور نوب عور سے دكيد روز ماي الحسد لله الدى بطيراك " ا در فرما یا شخص اس امت کا فرعون ہے۔ فہرا و ندجل و عل کا مشکر ہے کہ ایک وشمن دین کو طاک فرمایا اور ایک روایت می سے کر سجد فر شکر مجادتے اور ایک دوسری روایت میں سے کہ نماز شكرابز اداك

نقل ہے کہ تخدیث طلی المدعلیہ وسلم نے اپنے صحابہ بنی الشعنبم سے فرطایا تھا کری بنی آج و فیرہ کی ایک جی عت کرجا نیا موں جہبی کرسے: بردستی لا یا گیا ہے تم ہیں سے جو بھی بنی پاکشت خصرت جا س بن مبدأ معلب کے باس بینچے ، پیا بیٹے کہ وہ اسے قبل نہ کرسے اور اسی طرح الوالبختری جس نے قریش کے مہد اور کر جو بنی بیٹھ کی مداوت میں مکھاتھ کو باعل کرنے کی بے حد وشش کی تھی ورا انتخار بنسی انتد ہیں دیکھ اور کہا کے جاسی بیم کو تی مجلی کو ان محلیف نہیں بینیانی تھی مکر ششرکییں كوالخفرت صلى النَّد عليمولم كى ايدارسانى سے روكتے تھے ادركتے ہيں كر ابومذلف بن عتب نے حفرت حتى پناه صلى الترعليدوسلم كى وصيت سن كركها كديم اپنے بايوں . بھائيول اور چياو كو تو قتل كري ادرعباس كوجور دي، فداك تسم اكروه مجع ل كياتري اس كري توارمارول كا. حب مدلیفری بات الخفرت صلی الشه علیه وسلم کے سمع ہمایون میں پہنچی و حفرت عرصی الشه عنه کی طف متوج بروكر فرايا، العام المعفل بكياتر في نبي ساكم الم عذية كياكتاب رسول فداك يهره برتوار مارتا ہے۔ اميرا لمونين عرصى الله عند نيون كيا يا دسول الله صلى مجھے اس كى كرون المرضى اجازت فرمليت كيونكه وه منافق ہے ۔ أن مخفرت صلى التّدعليه وسلم في فرمايا وه منافق نبي ہے ، میکن اپنے بھائی، باب اور چھا کے عمرے بربات کہتاہے ۔ اے بوع؛ تواسے مست قبل کر، خُدا تعلی اسے شہادت منایت فرائے گا درود شہادت اس بات کا کفارہ موجلتے گی اور المصحنت مي مح جائے كى - كيتے بي كم الخفرت صلى التّرعليه وسلم كى گفت كو الرمذلفه و كونتي يرخرس كرايني بات سے بہت پشيان بوا، ادر فدا تعالى كى الا صلى سے كانب الله المجرع وات میں جلینے اور کفار کے ساتھ برطی برطی جنگیں ارطیتے اس اکیدر کر اے نہادت نصیب ہو، أنخ كارسليم كذاب سحما ته جنگ ميں شهادت سے سرفراز بوا رضي الله عذ \_ بيان كيا گياہے كم ابر السيركعب بن عمر دانصارى رضى النّرعذ في عباس كوتيد كيا،

بیان کیا کیا ہے کہ ابرالیمیر کعب بن همرد انصاری رضی النّرعذ نے عباسٌ کو تدکیا،
دوایک کرّاہ قد شخص تھا ادر عباسٌ بلند و بالاا درعفیم الجنتہ تھے ہے کخفرت صلی اللّہ علیہ وہم
نے ابرائیمیر نوسے پر جھا، ترنے عباسٌ کو کیے گرنبار کیا۔ اس نے کہا اس معاملہ میں میری
ایک ایسے شخص نے املاد کی جے میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا اس عجیب دغ یب ہمیرت ادر
ادر خوفناک شکل تھی ۔ کففرت صلی اللّه علیہ وسلم نے فرایا وہ شخص جو تو نے دیکھا ایک کرمم
و شتم تھا جس نے تیری ا مراد کی ۔

واقدی کہتاہے کم ابروا ور ماز درانی نے کہا کہ میں نے جنگ بدر میں ابوا لنجری الوا لنجری الموا لنجری الموا لنجری سے کہا ہے ابوالنجری، دسول الشمیل الشمید وسلم نے ہمیں تمہارے تسل سے منح فرما یا ہے۔ میں بھی آپ کی وصیت پرعل کرتے ہوئے نیرے تسل سے دستم وار ہوتا ہوں تو بھی نئو دہی ابنے ہوتھ با ندھ دے تاکر سالم رہے والوالنجری نے کہا اگر محرص الد علیہ علم الم

نے میرے قبل سے منع فر مایا ہے تو میں نے جی ایکی مصلحت کی رعایت کی ہے لیکن کمری عور میں مائٹی ہیں ہے۔ جاتھ میں بنیں دیتا جب تک کدوہ با ندھ مذکے اور مجھے معلوم بانتی ہیں کہ میں اپنا ہا تھے کسی کے ہاتھ میں بنیں دیتا جب کہ اور نیزہ اس کی طرف بھینکا ، اور قبل گاہ میں ہے کہ تیرا جو جی چاہے کر۔ یہ کہا اور نیزہ اس کی طرف بھینکا ، اور قبل گاہ میں آگر اس زخم سے ہلاک موگیا۔

کتے بین کرمسلانوں کی قیدیں ہوا تھا اور سیوں سے ابھی طرح کسا ہوا تھا ،
عباس اس تعلیف کی وجہ سے جرسیوں کے بازھنے سے اسے نیچی تھی رات رویتے رہے بول لنگر
صلی الدعلیہ وسلم کو عباس کے نالہ وزاری سے نیز نہیں آر ہی تھی۔ ایک صحابی نے اس تعیقت
کر محرس کرکے آنخوت میں متروید وسلم سے بہر بھیا ، جنانچہ آنخورت میلی الندعلیہ وسلم کے ارشا و
کے مطابق تمام تدروی کے ساتھ نری کا دہی معا لمد کی جرعباس نے کیا سم حضرت عباس کے کے اس ایک اور ان و بعد میں نقل کریں گا دہی معا لمد کی جرعباس نے کیا سم حضرت عباس کے مطابق تعددیں تقل کریں گئے۔

چوبس مرداران قریش کر بیدر کے ایک کنوئیں میں بھینکاگیا تھا، ابن خلف کے کیے اعضا کو در را الحادیا،
کو دجے کہ اسے اس کنوئیں تک کھینچنا مشکل تھا۔ چنا پنجہ اسے اس حبار گراھا کھود کر را الحادیا،
اور لائٹ پرمٹی اور پنجہ ڈال دینے گئے۔ جب آنخفرت صلی النہ علیہ دسلم کا حکم دار دہوا کہ ابل کفرت فساد کی لا شوں کے ساتھیوں کے ساتھیوں کے ساتھیا کھٹرت میں النہ علیہ دسلم کے ذوان کے مطابق فاک دخاشاک میں کھینچتے گئے۔ اس دقت البر مذافہ شنے بجب اپنے باب کو اس حالت میں دکھینچتے گئے۔ اس دقت البر مذافہ شنے بجب اپنے باب کو اس حالت میں دکھیا اس کے ہمرہ کا رنگ بدل گیااور اس کے اترات اس کے بشرہ میں فاہر بہونے گئے۔ آن خضرت صلی النہ علیہ دسلم نے جب ایسے دکھیا تو ذوایا، اے البر مذافہ شنے تیا ہے دل میں اس واقعے سے جو ترب باپ کے ساتھ پٹی آیا تنگ میلا ہوگیا ہے۔ البر مذافہ شنے ہوا ایکن میرے دل میں کوئی شک بدیا نہیں ہوا لیکن میرے دل میں کوئی شک بدیا نہیں ہوا لیکن میرے دل میں کوئی شک بدیا نہیں ہوا لیکن میرے باپ کے اخلاق اچھے تھے، اور پ ندیدہ صفات کا مائک تھا۔ مجھے جمیشہ اُمید میں کان میں میرے باپ کے اخلاق اچھے تھے، اور پ ندیدہ صفات کا مائک تھا۔ مجھے جمیشہ اُمید میں کہاں صفات کا مائک تھا۔ مجھے جمیشہ اُمید میں کہاں میں اپنے تھور کے خلاف میں کوئی شک رکت سے دولت اسل میں برزار ہوگا، اب میں اپنے تھور کے خلاف میں کوئی تھا۔ مجھے جمیشہ اُمید میں اُنہ علیہ دسلم نے بربات سوس کے کہا در کھتا ہوں میں دورے بریان میں برت میں دورے بریان میں برت اُنہ کے تھا۔ کوئی سے میں اُنہ علیہ دسلم نے بربات سوس کوئی میں دورے بریان میں میں دورے بریان میں دورے بریان میں دورے بریان میں میں دورے بریان میں میں دورے بریان میں میں دورے بریان میں دورے بریان میں میں میں دو

ابر حذیفہ منی الترعنے کے لیے دُعلے خیرفرانی۔

بیان کرتے ہیں کہ انخفرت میں استعلیہ وسلم کا دستور تھا کہ جس جگر فتح ونصرت حاصل ہوتی دہات ہیں روز میدان بتدرسے مراجعت کے ارادہ سے ہوار میں روز میدان بتدرسے مراجعت کے ارادہ سے ہوار کوئے کہ می نوئیں پرجہال گرا ہوں کے لائے پڑے ہوئے تھے تشریف لائے اور کوئے ہوئے ایک ایک ایک کا جم ہے کرانہیں بیکا را کہ اے منتبہ بن رمیعہ یہ شیبہ بن اربیح اور یا فلال وسن لا سی ایک ایک ایک کا جم ہے کرانہیں بیکا را کہ اے منتبہ بن رمیعہ یہ تقیہ بن اربیح اور دو مرب قدر فرایا تھا تھے نے اسے بچا یا یہ میں نے یعنیا پردرد کا رک وعرد کرتی پایا تہ مجمل نے تھے اور دو مرب تعدیق کرتے سے تھے تم ہے جب سے بیا بیاں من دو مرد ول نے تھے بناہ دن تم ہے برے ماتھ بنگ کی جوڑ ل نے میں مدوا مانت کی۔

نقل ہے کہ امرالمونین عمر فینی الدی نہ اور ایک دوست برست کصاب کوم کی کے جاعت اسے کرد جہموں کے ساتھ آبیں کرتے ہیں اور ایک دوست برست کصاب کوم کی کے جاعت اسے ہوال کی تو اس محفرت صلی الدی تا ہے ہوال کی تو اس محفرت صلی الدی تا ہے ہوال کے درمیان بست قبل وقال ہے کہ مردہ بات کیسے مناقل ہے کہ مردہ بات کیسے مناقل ہے کہ مردہ بات کیسے مناقل ہے کہ اور اس باب میں ارباب حدیث کے درمیان بست قبل وقال ہے کہ مردہ بات کیسے مناقل ہے ۔ یا وعلم کے معنی ہیں ہوگا جسا کہ معنی دوایات میں ایسا آباہ ہے کہ آنخوت مناقل ہے کہ اور عالم کے جواب میں اس طرح فروایا نف دعملہ وا امن صاوعد و معلی الدیمائی سے مناقل ہے کہ موز کو انہوں نے منا ان کی حمرت و ندامت بڑھگی، در صور ن اولیات کی مزورت نہیں کہ کہ وز کو انہوں نے منا ان کی حمرت و ندامت بڑھگی، در صور ن اولیات کی مزورت نہیں ۔ کی ہوز کو انہوں نے منا ان کی حمرت و ندامت بڑھگی، در صور ن اولیات کی مزورت نہیں ۔ کی ہوز کو انہوں نے منا ان کی حمرت و ندامت بڑھگی، در صور ن اولیات کی مزورت نہیں ۔ کی ہوز کو انہوں نے منا ان کی حمرت و ندامت بڑھگی، در صور ن اولیات کی مزورت نہیں ۔ کی ہوز کو انہوں نے مناقل ہو جہ سے مفار آنت کے بعدا در اکات باتی ہیں ۔ قربے سول پر ایمان ہیں اس کے اس کو تیک ہوئے ہیں ۔ قربے سے اگر جہ عیض آگ لات زیادہ قوی کی عرف مناقل ہو جائے کی دہرے میں ۔ بارے کی دیر سے مبکار ہو کئی ہوئے ہیں ۔ بارے کی دیر سے مبکار ہو گئی ہوئے ہیں ۔ بارے کی دیر سے مبکار ہو گئی ہوئے ہیں ۔ بارے کی دیر سے مبکار ہو گئی ہوئے ہیں ۔ بارے ہیں ۔ بارے کی دیر سے مبکار ہو گئی ہوئے ہیں ۔

و تدی کہنا ہے کہ طار نہ بن رہی جس کی دائدہ رئی ہے جہ سے موسوم تھی اور اس کا، پ مراقہ بنی نجار سے تھا، بدر میں آیا تھا، درجنگ کا نظارہ کرتہ تھ، دو جبی بجد تھا اور جوش

مع مند كي سائف يا في بيتا تفار اتفاقا ايك نير بوكسي دومرك كي طرف بيديكا كيا تها اس كي سينه پرنگا جنا نچداس سے نون برنکل اورشہد برگیا ،اس کی شہادت کی نبرس کی مال کے پاس بینچی جو رویند میں بھی اس کی مال نے کہا، خواکی تسمر میں پنے بعثے رائر بنس کروں گی جب مک رسول التدصلی الشدعلیه وسلم نہبیں آجلتے ،ان سے بہتھوں گی آریے برٹیا جنت میں و تو سے م مے نس رووں گی اور اگر دوڑ نے میں توا تو انسور ک صفے محمول سے نون باور گی۔ ببب بخفرت صلى التدعليه وتلم في مدينه عين مستحت ذباني بيعيد مخضرت سي الدرمليه بسلم كي خدا مت میں حاضر سوئی اور اوچھا کہ یا رسول التفعی الله علیه دسم تب کوف رفت ساسخ میان جشہ كاعلم بسے اور میری محبت سے سبب كونھى جانتے ہيں اس معاد كرنا ہے متى بور كدوہ جت ہيں ہے تاکہ میں اس معیب میں میرکدوں ، وگر زخد ہا نتاہے کہ میں ، یف ظر وشر کے لیے کہ اول كى . أتخضرت صلى الدعلية وسلم نے فرمايا ہے أو مايشة و وہ يك جنت ميں نميں ہے ملكى بستوب مي اوراس كافعكان فردوس الخي مي ب. ربعد في ما اي رمي اف وزندك يد ما مدوُل كى راس كے بعد المخفرت صلى القد عليه دسلم ف إلى أه كياب برآن منگوي البينے دست مبارك اس مي الله اور کيدياني سے کلي مارة کي والده اور اس کرده سي سے بيس دراين سرا دراعضار بروالی، مدینه می ان سے زیارہ روسنسی نیسر، در دراز عرکو رفتخص میں ہیں۔ اس سے اللہ تعالی نے انہیں صبرجیل عطافرہا دیا۔

علائے رواۃ اورفسلائے تھات مال عنیمت کی میم اورقیدلول سے طوک رمہر احد نے اپنی تداری اس هرح بیان کیائے اور عبادۃ بن الصامت ہے روایت بیان ک سے کہ بدر کے روزمسلائی کی کی میں جاعت رفیل را کیے جاعت رمول القریس الدعلیہ وسلم کی تھا تلت و گلمبیان اندول تھی ور استخفرت صلی الشرعلیہ وسلم کے عریش کے گردائر دفدمت کے بیے کہ بیانت تھے اور لیک گردہ دفتمنان دیں اور مخالفین کے ساتھ جنگ اور کی معد و ب تی اور انہوں نے فتح وفعرت کے بھائے کی کڑے ہوئے تھے اور ایک گردہ نوں کی کرنے کی رہے اسوال حاصل کرنے میں عروف تھار نتج وفعرت کے بعدان گرو جو سیں سے ہر کیے کی نوائش تھی کہ مائی نفیمت

ان می تعتیم ہو۔ بنگ کرنے والول کاخیال تھاکہ مال غنیمت کاحصول جنگ کے بغیر مکن بہنیں لا محالمه اموال غنام كامعرف وبي مين اور أتخفرت صلى الشرعليدوسلم كے محافظين المخفرت على عليه وسلم كى محافظت كزياد وغليمت سمجد كرايني أب كواموال غنيمت كانياده مخذار سمجق مقع ـ اور ده گروه جوغنام كرجع كرت اوران يرمقرف عقر، استحطان ابني مك سيحق ادرسي دوكر كاس مي كوني وخل نبيس مائتے مقع ،جب توم مي اختلاف بيدا بوا ،آية كرمير بيسلوناه عن الانفال قل الانفال لله والسوسول آخراً يت بك ازل بوئي اس يح بعد ير آيت واعلموا انساغنتم من شيئ خان لله نهسده والوسول اترى، يهال مك كم جس نے جو غنیمت حاصل کی عقی وائیس دے دی تمام مال کو جمع کیا ، سپر سالاروں ا در جنگجوؤں کا خیال تھا کہ تقسیم میں، ن کو ترجیح دی جائے گی. بلکہ تمام غنائم ان سی کے بیے تفصوص ہوں گے، جب اموال برابری کی بنیاد پرتمام صحابر می تقتیم برئے سعدین وقاص رمنی التد عند نے وض کیا يا رسول الترصيم الفلى فادس القوم منثل ساتعهى الضعفاء ، حفرت دسول فداصلى التُرطير وسلم في وايا : - نعستك امك وهل تنصرون الابضعفا مكم يعنى تهارى فتح ونفرت تمهار سے ضعفار کی برکت سے بیے اور سعد وقاص رضی الندعنہ بی نے کہا جنگ بدر کے روز میں نے اپنے چی او بھائی عمرو بن سعیدین وقاص کونٹل کیا اوراس کی توار پر قبط کر دیا۔اس توارکا م كمتيفر تقاءمين اسعة تخضرت صى وثرعليه وسلم كى خدمت مين لايا اور عوار كا قصر باين كيا أتخفرت صلی التدعلیہ وسلم نے فرما یا اس لوار کو بھی اموال غنائم میں جمع کر دے ، مجھے ہم تحضرت صلی التّدعلیہ قلم كافيصلاس كررنخ بوابس كى شدت كوفداتمالى بى جا نتاج يكونكدير الجعائى قتل بوا اوراس كا مال الم تقديه جاماً ربار البحي مي تحدوري دُور كياتها كرسورة انفال نازل موئي مجهة بي فرمايا جاوُاورابینی موار ، تصابو عینانچراک نے وادی صفرایس ایک میلے برنزدل فرمایا ، ورغنا مم کو بل مدر من تقسيم كيا اوروه المخدافراد حوكسي عذركي وجرم يعيم ره كفي تقير ان مين سنين عيان مهاجرين تفي بيسے عثمان عليء اور سعد بن أيدًا وريائ وومرے انصار تعے بتل ابوں اند، عالهم بن عدى . حارث بن ما هب ، عواب بن جمير إور حادث بن الصمه عقي جن كا يجد ذكر موجيكا . اس تقسيم ميں انبيں داخل فريان سعد بن عبادہ رصنی التدعنہ اگر حبر بنجھیے رہ گیا تھا ليکن ہونکہ وہ ساتھ آنے میں رغبت رکھنے تھے اور نکلتے وقت انہیں سانپ نے وس لیا تھا اولاس غزدہ میں آن کا مصریعی الگ کر دیا اور ایک موا اور ایک موا اور ایک روایت میں کے دیتا رکو دے دیا ، اور ایک روایت میہ کہ کہ سعید خروج کے اسباب متیا کرتے وقت بھار ہو کر فوت ہو گئے تھے اور ایک روایت میہ کہ کہ شہدار برر کے وار توں کو خازیوں میں واض کرکے مال غنیمت سے مصد دیا ۔ بھر اوج بہ لی کہ اور سنہ اور منب بن الحجاج کی الوار جو ذو النقار کے نام ہے دوری کی جاعت کو با ندھ کرایک جماعت کو ان کی نگانی روسین فرمادیا ۔

نقل بے کہ اس جاعت نے ایک شخص کو قیدبوں کے تعلق بینی کا اختلاف ابر کر صدیق بنی الله عندے پاس بھیجا کہم ادرآپ ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں جم میں سے سب سے زیادہ دُور تبہارا قریبی رکشتہ دار ب، لینے ساتھی لینی محرصلی التدعلیہ وسلم سے درخواست کریں کر دہ ہم براحسان کریں اور قبید سے آزاد کردی یا فدیر ہے کر ہمارے خون سے درگزد فرائیں جھزت صدیق سنے واقی جواب دے کر انہیں اُمیددلانی اوران کا المجی توسس دل ہو کروایس گیا، بھردہ امرالمونین عمر رصی اللّه عنه کی شدت اور ان کی دین می صلابت سے ڈرے۔ ایک دوسرا قاصدان کے پاس بهيجا بيغام وسي تفاج صديق رصني التدعنه كي فدمت مي مبيني كيا تھا رصرت فاروق وضي الندعنه نے ان کے جواب میں سخت اور درشت باتیں کیں اور خوا بر عالم صلی الشدعلیہ وسلم کی فدمت مِن حاض برئے ، اتفا قانمجلس ہما ہونی میں صدیق ضی الند عندان کی باتیں کرتہے تھے اوران کی قرابت كاتذكره أتخفرت صلى التدعليه وسلم سع بور إنحا اور بخشت دارول كيسا تخدا حسان كرف كے متعلق عوض كريسے متھے كه ان كے فديد سے سلمانوں كى تقویت ہوگى اوران كے ايمان لانے کی قری اُمید بناتے تھے ، آنخفرت صلی التدعلبہ دسسلم امیرا موئنین کے جواب میں کچھامون رہے جب صدیق رضی النّدعنه مبلس ہے با سر تنتریف لے گئے . فاروق اعظم رضی النّد عنہ نے كم تخفرت ملى الشدهليه وسلم سيع عرض كيا، يا رسول التدميعم! بيرجاعت فيزًا اورُسول كي يحمن

ے ، آپ کوانبوں نے وطن سے نکال دیا۔ آپ سے جنگ و تعال کیا، ان تمام کی گردن ماریجے كيونكه كفروضلالت كيريوك مرغذين ادريقينا فكراتعالى في اس جاعمت كي فدير سعيب نياز كرديا ب رمير علال ركشة دارك مجع ديك عقيل كو على اورعباس كوجروه رضى الله عندك سيرو يحيئة تاكديم الميضع ويزول كونس كرية اكم معوم بوقب كركفار كى دوستى بارے ولي بني میں اورابل کفر کا دید بہ وشوکت ٹرٹ جاہے ،اسلام کا جمنٹرا بندسوا ور دین و تو حیدع زیز وغالب بهور المخضرت صلى الشدعليه ومسلم فارون رضى المدعنه كى بات من كريعي فالوش رہے وسنسر مايا، اميرالمومنين الوكبرصديق رضى النرعة سف ببرمجلس يت تشريف لاكروسي باليس جربيط كبي تقيل ال كااعاده كيا انبول نعوض كيايا رسول الندس المدعمية وسلم البني قبيلي اور توم كي بيخ كني كي تشش نر كرى اور احمان ونيكى كى بنيادوں كوكرانے كے درہے مذہوں . حق تعالىٰ اگر توم كو بدايت بخشس وے تواس سے بہترہے کر گرا ہی میں انہیں باک کر دیاجائے بجب صدیق جنی اللہ عذ مجلت امر تشريع المستعلقة مضر علي في الدن كوشروع كرت بون عوض كيا ، يارسول التدصلي الشرعليد وسلم! میری بان مانیے اور مشرکین کی گردن اٹرادیجے اور سلانوں کے دلوں کو شفنڈ ایکیجے ،اس مرتب بھی آپ نے تینین میں سے سی کوکوئی جواب نددیا جب تمیری مرتبر مردو محفرات نے تیدوں کی بخضش ورقنل كرنے كے متعلق و رنواست كى تو آنخفرت صلى الله عليه وسلم نوير ميں تشريف لائے مجھ باہر آئے اور صحابہ رضی التدعنهم کی طرف متوجہ ہو کر فرایا . طا تکہ میں ابد کرائی مثال میکائیل کی سی ہے کہ ہمیشہ وہ کنبرگارول پر رحم و شفیق ہیں اور جمیشہ خدا تعالی سے بندوں کے لیے عفو و رحمت کاسوال کرے ان کی طرف آتے ہیں اور انبیار میں ان کی شال ابراہیم علیہ انسلام کیسی ہے کہ ا نبی قوم پرزم دل تھے۔ پینا نجہ قوم نے ان کے لیے بنگ جلائی ادرانہیں آگ میں ڈال دیا اِنہوں نے ان دوباتوں کے علاوہ کچھنیں کہا ایک یکر انسلکم ولما تعبدون سن دون استه افسلا تعقلون اوردوسري يركه فسن يتغى مناسه مسنى ومن عصانى فانك غفود دحيم ادرعيس عيراللام كعوثب كرفوايا ان تعين فيانهم عبادك وان نغف ولمهم فعانك انت العد ذيذا لحسكيم له اور عمر منى التّدعند كي شال لا ككه

می جبرئی معیدانسام کی ہے کہ اُڑتے ہی اور تمون برضاتعالیٰ کی طرف سے عذاب اور ار ضلی لانے بیں اور انبیار میں نوح علیدالسلام کی طرح ہے اپنی قوم پر بخت نریقے لا تنوز على الاردن سن العادرين ديارا ادران ك مثال مرسى عليه اسلام كى طرح سے كم فرمايا دبسنا اطهس على احدوالعم واشدد على قسلومهم فسلا بيبو صنوار داوى كتبلهت كراس كے بعد الخضرت صلى الله عليه وسلم في فرمايا . دوستو باتم مفلس مور تمهاراكوكي تيدي فرار نہیں ہونا چاہیے جب کے کدون فدیرا دار کردے یا س کی گردن ماردد عبدالندن مسعود رعنی التدمن نے وض کی الا سھیل بن بیضاء کیونکر میں نے کہ میں اسے و مکھا سے کروہ اظهاراسل كرتا تها حب ابن سعوران في يدكها أتخفرت صلى الشعليه وسلم في اس كيجواب میں کو نہیں ذمایا عبدالندب سعود رضی استرعنہ نے کہ اس سے زیادہ دشوار کھڑی مجھ رک فی نہیں گزری کیونکه اس بات میر نے میں اجازت سے بیعے جلدی کی۔ اس بات سے میں اسقدر کھرایا کہ آسمان کی عرف دیمیتا تھا اور میرا خیال تھا کہ آسمان سے مجمد بر بیتورسیں گے ، مقور ی ویر کے بعد أتخضرت صلى الشظافة ملم فرمرا تحاكر فرمايا الاسهيل بدبيضاء واس بات صي ببت نوش ہوا، زندگی بھر مجھے ایسی نوش نصیب نہیں ہوئی متی یھرفرا یا ضراتعالیٰ بعض وگوں کے دلوں کو بتفرك اند سخت كرديلب اور بعض وگول كے دول كو كمهن كافرے زم بنا ديتاہے في اصل كل م ٱنخفرت صلى الشرعليدوسلم فيصديق منى التُدعذكي الفص اتفاق فرايا جنا عجدا بي كاس تول كردون كوزم اور تخت بناياب سمفهم معلى بوتاب. قيديون كالفنيد فدير كا سائق مقرر بهو الكيارية برسلى التدعييه وللم في فرما يكر معابر قيد ول مح متعنق احسان سے دريغ نذكري، معنى كوچن كے یاس مال اور کوئی استعدا د نهی متی آنا د کردیا ان میں سے ایک الوعز و شاع تعاص نے قلت بضائلت اورعدم استطاعت كاذكر تخفرت سى النرعليد ولم سي كيا الدكيام برى بايخ الوكيال بي اگرآئ مھے آزاد کردی ترمی میں میں سلال کے ساتھ جنگ کے لیے بنیں آؤل گا ،ادر کس شخص کو ان کے ساتھ رونے کے بیے نہیں ابھاروں گا۔ انخضرت صلی اندعلیہ دسلم نے اس پراحسان فرایا اور بطن لوشنے کی اجازت فرمادی ۔ الوعن و کا پیرا قصہ غزد ہ اُصری انٹ ارائٹر مذکور ہوگا بعض کفا۔ كوبو كلفنا جلت تقى اس بات كے بعر كياكه بركي انصار كے دس بحول كر مكفنا سكھائيں جن

خط مکھنا سیکھ جائیں وہ آ زاد ہوں گے اور ہرا کیا۔ کا فدیر اس کی وجا ست اورا ستعداد سے مطابق مقرر کیا،ان میں سے کسی خص کافدیر میار بزار در مم سے زیاد دا در ایک بزار سے کم نہیں تھا بوب عباس ا کے ندر کومقر کرتے سے اس نے کہایں مسلمان ہوں ادر میری قوم مجھے زردسی اپنے ساتھ لائی تنی اُکھزت ملى الشعليدولم ففرايا تهاري اسل كوفد اتعالى جانات بع بظاهر مف بمار عسا تعجاك كى ، تمهين خاص اپنے سے الگ فدير دينا براے گااور اپنے در بھتيج رحقيل بن ابي طالب اور نوف بطات کے بے اور اپنے صیف عتبہ بن محدم ہرا کے سے امک امک فدر اواکرنا ہوگا عبائ نے کہا میرے پاس مال بنیں ہے . برسب یں کہاں سے دوں گا۔ انفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ، اکس سونے سے جو کمہ سے خودج کے دفت اپنی ہوی ام انفض کے میپر دکیا تھا اور اسے کہا تھا کہ اگر مجھے اس سفریں کوئی حادثہ پیش آجائے تواس ندراس میں سے خرچ کراور اس ندر فرزندول میں سے ہر ا يك كودينا عِباسٌ في كباآب كويرات كبال مصعوم بوئي وصول الشملي الترهيد وسلم في فرما يا مجه خداتعال نے خبردی معالمس ان کے کہا تھے ہے کونکہ اس وقت جب میں نے مونا اس نفل کے مہرو كيا تماا ورر وصيت كي تعي نيُدا تعالى كي سواكوئي اس دار يرهلع نبسي تعاد اشهدان لا المد الاالله واشهدانك دسول الله عباس ان مرداران توم مي شائل تفاجنبول في تشكر كوكها ما كعلامًا لين ذمرایا تفاراس کی نوبت کے سے بیے کفار کوشکست ہوگئی۔ اس فوراک کے تھے کومسلانوں نے مال عنیمت میں شامل کرمیا بعباس نے دیواست کی کداس میں سے بیں اوقید اس کے اور اس محمتبعین کے فدید میں شمار کرایا جائے سکین یہ ورخواست قبول نز ہوئی آنخصرت صلی النّدعد يظم نے فرایا وہ مال جے کفاک مدرسے لایا تھا فدر میں محسوب نہیں ہوگا۔ بیبقی دلائل النبرة میں کہنا بے كر حفرت عباس فنے سواوقيد فدير دياكيو كداس كا مال تم فريش سے زيا وہ تھا۔ جب سلمانوں نے فدیر لینے یں جلدی کی جراسل علیماسام نازل برے ادریہ آیت لائے، ما ڪان السنبي الديكون لمداسرى حتى يتنخس فى الارخ شربيدون عرض الدنسيا والله بيرميد الدّخورة والله عنويدويم، ليني كسي يغركي يربات مناسب نبي كراس ككافر قیدی ہوں دہ ان سے فدیر سے جب کک رہبت زیادہ قتل مذکر سے اور کفار کے نت لمیں مبالغ کرے تاکر کفار ذلیل و مجرح اوران کی تعداد کم ہوجائے اور مسلانول کی عزّت اور

ا بل توصید کا غلبہ ظاہر بوجائے اورقم نے اس میں دنیا دی مال فدیم کی رغبت کی اورخدا تعالیے تمهارے دیے آخرے کا تواب اوروین اسلام کا اعزا زچا ہتا ہے اور فکرا تعالی لیے دوستوں کو دشمنوں برفالب كرنے والاب اور برشخص كے متعلق وہ جانتا ہے كركيا چركس كے لائق با ميلاومين عرضی اللّٰدعن فواتے میں کومی دوسرے روز المحضرت صلی اللّٰه علیہ کے کی فدمت میں گیا ،میں نے دیکھا کہ ابو کر رضی انڈس سے باتیں کرتے اور روتے ہیں بی نے عرض کیا یا رسول الشرصلعم آپ کے ردنے کا کیاسب ہے ، فرما یاسب یر ہے کہ ہم فدیر بینے پر راحنی ہوئے اور ایک خت ك وف اثاره كياج د وان زديك تعافرا يااس درنت سے بعي عذاب مير عزديك تعافيالخ دورى أيت اس امرى فردي م. لولاكناب من الله سبق لمسكم فيما اخدتم عـذاب عظيم، اگری تعالیٰ ک وف ادح محفوظ من حکم مبعثت نربے کی توبقیا تہدیں قدول سے فدیر لینے پرعذاب بنیچا۔ نعل ہے کہ آنحضرت ملی الشرعلیہ وسم نے فروایا اگر فذاب اً مّا توعر رمنی الله عند اور سعد بن معاد منسے سوا کوئی نجات نہ یا آ . کیو کمران دوئی سے مبرشخص كفار كي قتل پرتقين ركف تصا ادراس بقين كا قرارى تقا . كېتى بى كەدە مصيبت جوغزد هُ أحد ير مسلانول كرينچى ، كفارسے ندیر بینے كى طرف ا<u>ن كى رغبت اس كاسبب بتى بران كرتے ہيں</u> كرجب الخفرت ملى الدعلير وللم بدرت وم كراتيل مي بنيج ، قيديون كوات كحسام يثيل گیا۔ جب آپ کی نگاہ نصرین الحارث پررئی تواسے اس طرح دیکھا کہ نصر نے اپنے ساتھی سے كما ، فُداك قسم مِع مُحِرُسل الدُّعليه وسلم كى نطرت يدل علوم بولب كرده مُحِيِّسْ كردي كر کیو کرمیں نے ان کی دوآ تھول میں اپنی موت دمکھی ہے۔ اس کے رفیق نے کیا ، اس کا سبب بقرینون کا فلیے۔ بعرنفرے مصحب بن عمرے کہا، آپ کو بھے تربی رشتہ داری ہے۔ میرے تعلق اپنے ساتھی بینی تحرصلی اللہ طلیہ دسلم سے گفت گار کریں کہ میرے ساتھ وہی معاط کی جودور اے ماعقری، اگران کوتل کری قریمے بی تل کری اور اگران کو آزادكري تو مجع بنى آزادكردى مصعب في واب دياك بق دومرول كرما تقركونى مناسبت نہیں بریونکہ تونے رسول النّد صلی النّد علیہ وسلم کے دوستوں کوبہت ایزادی ہے ادر تیری طرف سے رسول الدصل الدعليه وسلم كربهت زياده وكلينجاب ادرتوف قرآن مي بهت طعن سمتم بيل- نفرنے کہا، فداکی تیم اگر دیش مجھے قدر کر لیتے ادر می زندہ ہو آ تو کسی تخص کو کھے تیل ذکرنے دیا، مصدیق نے کہا تو بع کہا ہے میکن میں تیری طرح نہیں ہوں۔ کیونکو اسلام نے سابقہ تام عقد دپیما ن کروڑ دیا ہے۔

وہ لعین آنخفرت ملی الدعلیہ دسلم کی ایزارسانی میں کوشٹ کروا علیم بن ابی مغیط کافنل تھا،اونٹ کی ادجوی اسی تعین نے مازے دوران آنخفرت صلی النّدعلیه وسلم کے کندهول کے درمیان رکھی تھی۔ آنخفرت علی النّدعلیہ وسلم نے اس کی طاکت کی دُعا فرا لُ هَي لا فعال جنگ بدر مي محور است أو است كرا ديا اورعبدالنَّه علم ف است كرف أركراب -ع ق الطيب مي عاصم بن تابت بن إلى افلح سے اس كى گردن مارنے كوفرا يا عقبہ نے كہا لے گرد و قریش کیا وجہ ہے کہ ان فیدیوں میں صرف میں قتل کیا جاتا ہوں میغیر مسلی الشرعلیہ وسلم نے فرمایا اس عدادت کی دجرسے ہو توفرا اور اس کے ربول کے مات رکھتا ہے۔ عتب نے کہا جھ راحسال کرتے برےمرے ماتھ دہ اوک کری جو قوم کے ماتھ کری ، اگران کو تن کری قریعی تن کری اوراکہ احمان كرتے ہوئے ان كرمشس دي تو مجھ رہي احمان كري ادراكران كافيصد نديد لينے پرمقر رہو، میں بھی اس سے کما حد عبدہ برآ سرسکوں کا ۔ آئخفرت علی الدعلیدوسلم نے اس کی اس بات کی طرف كوئى توجهد فر مائى اور اس ك قتل كاحكم ديا -اس ف كباك محدسل الله عليه والم آب محفظ كرت مِن ميرے هو اول كاكون كيس بركاء الخفرت ملى الديكيد وسلم في فرمايا تو با انسان تعااورام والمونين عرینی الله و غنبے علب فراک تسمیں نے تج جیسا کا فرکوئی نبیں دکھا۔ فعا تعالی اس کے

رمول اوراس کی کتاب کتم کر برست تعلیف مجھے بینچے گی۔ اس فادا کا تکریسے جس فے قال ک بینجا با درمیری آنکھوں کو تیرے قاتل سے گھنڈا کیا۔

نقل سے كاعروب ابوسفيان امير المونين على كرم المدوجب كے گرفتار بوتے عمرو الخفرت ملى الله عليه والم كحصرين أيا اورايك مدت قيد راج قريش في ابسفيان سي كماكه ليف بيل كافدير مريزي بسيح دد تاكرده أزاد بوجائداس في كما مرايك بنا ضطار قتل موكار اكر مِي ندير دول تونون صَائع برو جائے گا در مال بھي، ادر اپنے بينے کو اسى طرح قيد مِي رہنے ديا۔ يال ككرنى يرون عوف كاايك إورها سعيد نعان مدين عروك نيت سي كم كمان مدانة بواعقا باوجود كمدكفارف مبدكيا بواتفاكم وكرف والول سيمركز معتر فن نبيل بونك الرسنیان نے اس بول سے کو کیو کرفید کر دیا کردب کے مرے بیٹے کور یا نبس کر اسکے میں سید كوتيرسے بنين نكا ول كار سيد في ول سے اپنے قبلہ كے ہاس اطلاع مينى بهال كا كم بنىءون في الخفرت على الدُّعليدوسلم سے درخواست كى۔ الخفرت على الشرعليدوسلم فيعود بن الرسفيان كوان كے سردكر دا ده اے كري كے اور سعد بن نعان كر آزادكايا۔ علم بن فرا كا قصة بن بواكه وه ميدان جنك سے بعائك كرنكلا اور عبالله كم الله اور عبالله على من فرا كا قصة بن العوام ، جوكه اور عبالر عن بن العوام ، جوكه اور طي إسوار سق ، كياس بنجااور بهاك بكل، اسى طرح بيا والترتق وبدار عن ني اين بها في عالى عكا، تم ا ترجاد اور ابوخا لدكوسوار كرميس عبدالله لنگرا بهااس نے كها . مي كيسے اثرول ميرے لنگرام ین کے عذر کو تم جانتے ہو، عدار حن نے کہ اس مردکوسوا دکرنا ہا رہے ہے مفسدہے۔ اگر ہم نہیں ہوں گے آ یہ بارے بول کی طرورات کا خیال مرکعے گلاورا گرموں کے تو بارے سے فرخابی کرے کا بھردونوں بھائوں نے اس کونت دا حزم کرتے بدنے موادی سے اقت ادر اسے ادف پرسوار کریا۔ نوبت بوب موار ہوتے ہوئے کمیں پنیچے نقل ہے کہ فتح کم کے ردز علم بن خرام ملان ہوگیا اور خدا اوراس کے رسول کی مجتب میں نابت قدمی دکھائی کتے ہیں ك عزفات مي سوغلامول كو آزاد كيا مهرا يك كي كرون مي ايك طوق تقاء سرطوق برير عبارت کھدی ہوئی تھی کہ یا نٹرادر اس سے رسول کی نوسٹ نودی کی خاطر آزاد ہے ۔ کہتے ہیں کم

زمارة جالمیت اور زمارة اسلامی جی موسم می ایک سوگائے، ایک سو اور ایک سو کروں کی قربانی کرتا، سائٹ سال کی عربی مسلان ہوا بسلان ہونے کے بعد اس نے سائٹ سال کی عربی مسلان ہوا بسلان ہونے کے بعد اس نے سائٹ سال کی عربی کا کوئی صلالمیگا عمر بائی رایک موز آنخفرت میل الشرعلیہ وسلم نے فرایا اسلست علی ماسلف بولم نے فرایا اسلست علی ماسلف للحد من جسیر، لعنی زمارة جالمیت میں جونی تم نے کی مقی حب تم مسلمان ہو گئے تو وہ نیکیوں میں شمار ہوں گی۔

مورنین نے بول بدایت کے ہے کہ جب انخفرت مل اللہ فقے کی خبر کا مدیند میں مینی اللہ علیہ وسلم کے نتج یاب ہونے کی خرصواکی ننگ دادی سے باہر نکلی توزید بن حارثہ اور عبدالندرواحدرمنی الله عنها کوبتارت کے بیے مدینہ بیسیااور ایک روایت یں ہے کہ اتیل کے مقام سے معما کا کہ فتح وظ فری فوشخبری ساکنان مدینہ كوبنغيايس رزيدبن تابت رضى الشرعذكوابني اونثني برسوار كياناكه اس فوش خبري كوبنجاكمه اس رزمین کے باشدوں کو جاہرات سرور اور انبساط سے آراستگری اور اپنی موجودگ کے امماس کے میولوںسے اود دیں، یہ دونوں نوش خبری دینے دلے مفرحب الارشاد تیزی ساافے علت من جب ده علیق من بنعے عبدالله ، زیات مدا ، او کر بنی عروبان توف ، حلد دالل اور ا بل قباكى طف كيا اور بلندى يرج و مريكارا لي كروه انصار المبي سيدابارسلى المدعلية وسلم كى ذات بابر كات كى سلامتى اورمشركين شل الجهل، عقبه، شيبها در ان جيسے اور مرداران وا مُدكفار مے قتل اور سہل بن عروی بہت سے و تمنول کے سائھ گرفتاری کی بٹارت ہو۔ عاصم بن سی نے اس بكارف ولى سى بانان مى زويا، كابح دواحرم كمة ،ويكب واس فىك خُداکی قسم ایساہی ہے کل انسٹ رالنہ آخضرت ملی الله علیہ وسلم کی نتح ونصرت کی ما مل سوارالیاں بینے رہی بین، امیروں کو مقید کرکے ہمراہ لاتے ہیں کہتے ہیں کر مبدالتردوات انصار کے ایک ایک محرك دروازه جو مدينة من بندى كى وف واتع مقع جانا ورخ شخرى بنجانا تعارمريذ كے بچے اسكے ما تقدما عقر علقے تلقے اور نوشی کا افہار کرتے تھے۔ ابرجہل معین کے قتل پر فرحت و انباط سے وش بوسق تقے ۔ اتفاقاً اس دوزاً کخفرت ملی الدّعليہ وسلم کی صاحزادی رقيدخا آون رضی النّعظم ا

زویرً امیرالمومنین عثمان دمنی النّریمذ فوت ہوئی تھیں اور اوگ ان کو وْن کرنے کے لیے بام را کے ہوئے تقے۔ ابھی ان کے دفن سے فارخ نہیں ہوئے تھے کہ زیدؓ، آنخصرے سلی النّدعلیہ وسلم کے اوسٹ پر موار مدین کی جنازگاه میں بینج کیا۔ اسی طرح اپنی سواری برسوار بیکارا تھا کہ عقب، شیب، نبر، منسرحاج کے دونوں بیٹے اور ابر جہاں میں اور فلاں فلاں قتل ہوئے اور ایک دوسری جاعت فلال و فلال ابری کی ذات و نواری می گرفتار موتے یعض منافقین نے زید ہو کواس فبریس سچا نہ سمجا بنانچہ ان یں سے ایک فے اسامہ من زیران سے کہا کہ محموطی الشرطلیم وراس کے دوست قبل ہو گئے ہیں ادرتیزاب برخرمجبوری سے كتا ہے اس كا ثوت يرب كرده محمل الدهليرولم كى ادنمنى يرسواد ب الماركة به كري نے اپنے باپ سے نہائی میں دھیا اور اس خبری اس سے تعدیق کی۔ اس نے تعم کانی کرمی اس خبریں سچا ہوں۔ میں بڑے رعب سے اس منافق کے پاس گیا اوراسے کہ کر قدای ب واس قعم کی بواس دو ل کے درمیان آن تھے ت صلی الدعلہ وسلم کے متعتق کہتاہے کل جانجھے ت صلی اندهلیروسلم صبح دسالم تشریف لائی کے تریق مورت انسے وض کروں گا ۔ اکروہ تریالیک دودے دنیا کریاک کے عام فرائن اس نے کہا اے ابا محمد اس فیصی ساہی لوگوں سے منی يى اس طرح ايك دور سے منافق نے ابر بابر بن المنذر سے مدينة ميں آئے نے خليف مقر كيا تھا، سے کہا تہارے سائتی اس طرح منتشر ہوئے ہیں کرقیامت کم جمع نہوں گے۔ بہت سے لوگ تل بوسكة اور محدّ معى قبل بوطنة اور زيدبن عارية مع ان كا ونمني رسوار بوكر بعاك آيلها ور ودنيس جانا كمنت كاكباب- الدلباب فيكا ويكذب الله قولك، اور يمود كوي فين تقانید مدان جناك سے بجال كرآيا ہے . دومرے روز الخفرت صلى السمطير وسلم فيلين غلام انتقران کے ساتھ میں کے میرد انہیں کیا تھا قیدال کو پہلے بینے دیار اس روز چالیس قیدی تھے جديد مي بننج ، كرنارى كے دقت سرتھے وتيديوں كے بھيے آنخفرت على الشرعلي في المكي عالى ركات ذات فرزشة خصلت ساتقيول كے ساتھ منظفر منصورا ورسالم وغائن ع مك در ركاب و فل در عنال - عن ت وكامت كى جكر اجست فر مالى -تبیلہ اوس اور خزرع کے بعن وگ بوکسی عذر کی وجہ سے جنگ میں

مٹر کی بنیں ہوتے تھے آپ کے توکب ہمالاں کے استقبال کے لیے

مدحا میں پنچ اور قد تبوی کا فرن عاصل کیا اور معقول عذر پنی کئے۔ ان میں سے ایک اسٹر بن المحصر تھا ، اس نے کہا یا رسول الشملع اس فعال تعالیے کے بیے شکر دیاس ہے جب نے آپ کو فتح و کا مرانی خایرت فرائی اور آپ کی انکھول کو ڈشمن کے انتقام سے روشن کیا۔ فکدا کی تسم میرا خیال تھا کہ جنگ کی فویت نہیں آئے گی دگر نہیں کمی حالت میں بھی چھے نہ رہتا۔ آپ کھرت میں اللہ علیہ و تعالی تعالی تصدیق فرائی اور اس کے عذر کو تبول فرایا۔ ان میں سے ایک عبداللہ انہوں تھا جسے موضع جو یال میں وسعت بوسی کا مرف حاصل ہوا۔ اس نے اپنا عند اس طرح بیش کیا کہ یا رسول الشرصلع میں خودج کے وقت بھا رتھا ، کل کا سر جھے بخارتھا ، رات میں عامر موا ہول ۔ آن کھرت ملی الشرطیہ وسلیم نے اس کا عذر معمی قدر ایا ، وُعالے نے فیروی کہ فعرا تعالی نے جا جردے ۔

نقل ب كرجب شقرال، رسول الترصل الترعليه وسلم كاغلام تيد اول كو مدية مي الايا موالعين جونع كى خرس كرمتعب بوئے تقے ا درمنا نقين جواس صورت مال كو عال سيحت تقے البس فيرس سيا بمدنى دليل نطرائى ومحدثين رهمم الشرف الل بدرك فضائل مي روايات بان کی بی -ان می سے ایک روایت برے کے صبح احادیث میں یہ بات تابث سے کرایک روند جرايل عليه السلم آتے اور ابنوں نے اہل بدر کے نضاً ل کے شنق استغماری ۔ آکفرت مل اللہ عليه والم في خوا ياكهم انبي تم مسانيل مي بزرگ مجمعة بي وجرائيل مليدانسالم في كها يا يول الله ملی الندطیه وسلم مم مبی جوفرشت جنگ بدرس حاص بوت بی تم فرشتول سے انہیں انفل مجھتے ایل الى بدرك نفائل ميسك أيك يرمديث بكر أتخفرت على الدعليه وسلم فيغوا يا ان الله قد اطلع على اهل بدونقال اعلوا شئم فقدغفوت لكم وفى وابية فقد وجبت الجسفة، اورسن بقرى رحمه الله عصمتولب كرغ وه برك شان ميكها، طوبي بجيش امرهم دسول الله صلى الله عليه وآلب وسلم ومبارزهم اسدالله وجهادهم طاعسة الله ومسددهم مسلاعكسة الله و نثوا بهم بضواده الله ـ دوز افزول نوت اوراس مبارک خبرے سنفے سے روم کے نصاری اوراس مک کے مام جبیری فی آخوالوا ان کی بشت کاعلم تھا اس وا قدسے بہت ہراساں ہوئے اور مخالفین کے دلوں پر اور سے طور پر

نون وخیمیت طاری ہوگئی۔ اس سے بعددین کے جنڑے روز بروڑ بلسند ہوتے دہے ، والحد مدنله وج العالميان ۔

## أتخضرت على الله عليه ولم كے داماد الوالعاص بن الربيع كا قصله

محداسحاق رحمالند كهتاسي كرفدي ويني النرينها كالجائجا ابرالعاص بى الربيع عبدالعزى بن عبدانتمس كمه كاايك اجرتها جومال كى كنرت اورديانت مين مثبورتها، آنصرت على الشرعليه وسلم ك بنت سے پیلے خد كي رمنى الله عنهانے اپنى دخر زينب بنت رسول الند مىلى الله على الله على الله على الله على الله ا براساس كودى جواس كا بجائخ تفايعب آنخضرت على النه عليروسلم نبوت ص مشرف بوت وحضرت فديجة اوران كي تمام بليال دمني النه عنهن وولت ايان كيسا عد حاصر برمي سكن الوالعاص ا نے اباد احداد کے ندمب سے خوف نربوا، علب ابی ابب بوآ تحفرت ملی الله علیه وسلم کابشت سے پہلے دور اوا ماد تھا بشرکین کے کہنے سے اس نے اسے وصلی الندعلیہ وسلم کی صاحزادی کوطلاق فیے دى يا تفرت صلى الدعليه وسلم كى بدوعاس برترين مورت سے دورخ من جابنيا يا بالعال جنگ بدري كفار كاساته ديتے برے ملانوں كے إلى تقرفقار بوكيا۔ جس وقت الى مكر قريش كے قيدلوں کے لیے فدیہ نقدی اوال مدیز بھیجتے تھے، زرزی نے بھی ابرالعاص کے فدیہ کے لیے نقدی بھیجی۔ جب الخفرت صلى السُّرعليه وسلم كى نظراس الم ريريلي توآب في است بهيان ليا،اس دجرسي تخفرت صلى المدعليه وسلم بربرسى رقت طارى بوئى اورصحا بينسے فرا يا اگرتم مصلحت و تكيمو توزين كا مال جو فدير كے ليے بسي اوراس كا تيدى واليس بسيج دو صحابر منى الشرعنهم نے فوش دلى كے ساتھ المالعاص كواموال كے سائد كم كى وات بھيج ديا، اس مترط پركم جب دو كم پنجے رين كو مدين جي الراماص نے زین سے ٹاکستگ رتے ہوئے اس کے بیے ایک ہم وج متیار کیا اور اپنے عمالی

كنامذبن اربيع كومقر كياكه دواس كدس باسر لعجائ كنامذ في جاشت كے وقت تيركمان المُفاني اوراونط كي مهار كورُ علانه كه سے باسرا يا مشركين كي ركيع صبيت بعركي، انبول نے ایک جاعت کوان کے بھیے بھیجا،سب سے آگے بہا۔بن الاسود ادرنا فع بن عبدالشمالنہری تھا ذی طوی میں ان سے باس بنچے، مبار نے نیزہ سے زینٹ کواس قدر ڈرایا کہ واپسی کے بعد ال کاحل ساقط ہوگیا، اسی بنار برآ تخفرت صلی الشرعلیہ وسلم نے اس کا نون مباح قرار دیا کہ عل دحرم مين يرجها لكين من تبين طي قسل كردور مبارى كيفيت الوال اوراس كاانجام عزوة فتح كرمي انت رالله فدكور برگار القصرجب مشركين في زينان كووالس كرناجا في توكنا بنر بن الربيع بليه كيا . تيرسا من ركع ليه اوركها ، خدًّا كي تسم يوكهي زينت مع معتوض بوكا مين تير اس میں سے گزار دول گا۔ ابوسفیان اس کے باس گیاا در کہا تھوڑی دیر تیر بھینگنے بند کرو تا کہ مى تجمع بات كرسكول كنانه نداس كى بات مان لى ، ابرسغيان ندكها ، محدصلى الشعليدوسلم سے میں جمعیب بنجی ہے تو خود جانا ہے، اب تراس کی بیٹی کوعلانیہ کم سے معاد اسے اگریم اس کا دامتر روکتے ہیں تو تو ہمارے ساتھ مقابلہ اورجنگ کرتا ہے اور اگر تعرض نبیں كرتے تولوگ اسے ہمارى كمزورى برمحول كرتے ہيں۔ ہمارا مقصد محدسى الله عليه دسلم كى بدي كا روكنانبي بي كرمم اسياب مصراكردي مصلحت اسمي بكراس وقت تم كروك جاد، جبرات برجلت اورادگوں کا زدھام کم برجائے تو تھے اختیارہے کا اندے یہ بات سليم كرنى اورزيز كوكدوابس الحكيا اوراسى رات اس كرس بابرلاكرز يدبن حادة رمنی النُری نے سے در کر دیا۔ زیر م نے زمین کو مدیر بنی دیا، مکن ابوا تعاص کا محل قیصہ الله الشرطير وه كرسے تنام كے تصديعے كيا ، آ كفرت ملى الشرطير وسلم كے ايك سريف اس كارددال كال عال الوالعاص يونكدا بس بني جاسكة تقاءاس في مديد كا تصدريا، زین سے درخواست کی ، زین نے اس کی الماکسس کو تبول کرتے ہوئے اسے اپنی حایت يس بيا، بهر الخفرت ملى الشعليدو علم في سريه والول كي ماس بغيام بهيجاكه جومال تم في الوالعاص سے لیا ہے وہ فرا کا مال ہے اور تم اسے لینے اور تعرف کرنے کے دومروں سے زیادہ سی دارہوسکن ہونکہ ابوالعاص کی نسبت تم ہمارے ساتھ جانتے ہوا در اسس کی سابقہ فدمات کا بیت ہمیں علم ہے۔ اگرتم اس کے مال کو دانس کر دد تو یہ بہت بیندیدہ اور عمرہ بات ہوگی
اور اگر دانس بذکر و تر تہہیں افعتیار ہے۔ اصحاب سریہ نے بڑی رغبت ادر خوشی سے اس کا مال
یصیح دیا ، ابوالعاص ا بنا مال نے کر بھر کر کی طرف لوٹ گیا۔ بھر قریش سے کہا، اے کر وہ قریش و اسک کمی خوت کوٹ تھے دیا ، ابنا عبد پر اکر نے دانے اور حقوق کر
کمی شخص کا مجمد برکوئی میں باتی ہے ؟ انہوں نے کہا نہیں ، آب ا بنا عبد پر اکر نے دائے اور حقوق کر
اداکر نے دائے ہیں۔ بھر ابوالعاص نے کہا ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آذرید گارعالم کے بغیر کوئی فوانسیں ،
ادر محمد میں اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، جب دولت اسلام سے مرفراز ہوگیا تو مدینہ میں آگیا کے فوت مسلی اللہ علیہ وسلم نے زینب رض اللہ عنہ کو بھر اسے دے دیا ۔

## جور فصل

## بررك صيبت دول كي تبركا معظم من بنجيا

موضین نے بیان کیا ہے کوشکین جب میدان بدر کی طرف چلے گئے، قریشی ہوان ہو پیچے دہ گئے تھے، سرات ذی طوی میں جمع ہوتے اور رات کا کٹر و بیٹر حصد اشعار پر سے اور انسانہ گرئی میں مرت کرتے، ایک رات انبوں نے جیزا شعار سنے جو قریش کی مصیب اور بربادی پردالات کرتے تھے۔ قائل انہیں دکھا کی نہیں دیتا تھا۔ ان اشعار کا پہلا شعریہ تھا۔

ان اشعار کا ترجیم قصدا قعی میں اس طرع بیان کی گیدہے ۔۔ گداختہ شود از دی نیال دنیست شود میں میڈرات عوب را برمبنہ سینہ و سر مصیبے کہ بحال قدم برسے بدگذاشت میڈرات عوب را برمبنہ سینہ و سر زہے ہلاکت آل کس کہ شد عدد نے نبی کہ از طریق ہدایت نیافت ھسیج خبر نقل ہے کہ جب بیا شعار جن کا ترجمہ بیان کیا گیاہیے، ان جواندں نے سنے توخوف جہتے گذر ان پر طاری بوتی ۔ انبوں نے ہرچیذا شعار سے قائل کو ٹاش کیا گردہ نہ طار جب وہ حجرہے گذر

گئے توانوں نے ایک بواسے کود کم ماجے بہت سے افسانے یا دیتے ، اس کے سامنے انہوں نے صورت حال بیش کی، اس نے کہا حنفیوں سے مرا دمحرصل التّدعلیہ دسلم اوران سے اصحاب ضی العُمنہم می کیونکه ووصیف کی طوف خسوب ہیں ۔ کہتے ہی کر رجوان جنہوں نے اس سے پیاشعار سنے تمام دفعية خوف اور در سع بهار ياسكنه، جب اس واقع كودوياً بين راتي گزرگيس عتمان بن عبدالله خواعی کمیں بنیچا، اس نے مشرکین اور اس کے پیما ندوں کی مصیبت کی خبروی، اس نے کہا عقبہ، شيبه. نبه، منبه بيران ربعداور حجاج محبيط، الدالنجتري، زمعة بن الاسوداور فلال اورفلال ا يك ايك كانام لياكررسب مل بوسكة معفوان بن أميه حجرين بينها بها تها، حب اس فيربات سی، کیا ب خدای سم جسیان غلط کہاہے ، اسے رہی معلم نبیں کر کیا کہ رہا ہے اور حاصر کوفائب معتر نبیر کرنا ، مرے معلق اس سے بوھو ، کیا کہتے ؟ انبول نے بوھیا صفوان اُمیہ نے كياكي ادراس كاكياحال ب ؟ اس في كما صفواك ينهي ب جوتمها رے سلمف بينها بواج، البسة اس كاباب اور بهاني تمل بوسكة اورسبيل بن عمرد اور نفرين الحارث كرفتار بوسكة اور انبين رتى سے بانعطا ہوا تھا۔ ما حرب اس خرسے بہت پریٹان ہوئے ، اچا تک ابوبہہ آگیا۔ جب اس نے دخر سنى حيران روكيا . اسى حال مي تقد كه الوسفيان الحارث عبدالمطلب ميدان جنگ سے معال كرمينيا الدلب في اس بي إيها، العمر التي خربان كر، واتعركيا إس في كمدالي إ! حبب باوا محرسی الشدعلیه وسلم کے ما عقیول کے ساتھ مقابلہ مہوا توسم بے حس وحرکت رہ سگے ہم دیکھتے معے کروہ ہم سے متعمارے رہے ہیں اور ہمارے إلى كندهوں برباندھے ہيں، زمين دا سمان كے دران مغيد ديكشس مردول كوبم ويخفته تقه جوابن گهوڙول پرسوار مقے اور كوئى شخص ان پرېاتھ نہيں ڈال سكنا تقا . ابر ا فع عباس كا فلم تها اس في كبا ابسغيان جب دا قد بان كردا تها . مي جومي بليلها ہوا تیر راش رہا تھا اورام انفضل، برے آق کی بوی برے نزدیک بیشی بو کہ تقی جب اوسنیا ان كى بات البن سوارول ك ذكر ينتم بوئى تومى فى كما خداك تعمد ده فرنست تقيد الوبب والفسس بھوا بٹھا تھا میرے منہ پرسکا ارا اور مجھے زمن برگرادیا اور لاؤں سے مجھے مارنے مگا میں کر دری اور طاقت كى كى وجرسے اس كامقا برنبي كركتا تھا. أم انفضل برحال ديميد كرا على اور الوبب كيم برایک لاعظی مارکراکسس کا مرتفور دیا ادر که توجاس کی عدم موجودگی میں اس کے غلام کے ساتھ ایسا

سلوک کرتاہے۔ الواہب ذیبل دخوار موکر اپنے گھرگیا۔ سات دوز کے بعدا پنی دومری قوم کے ماتھ
واصل جہنم موگیا۔ ہو کہ موب عطمہ بھاری سے اسی طرح اجتناب کوتے ہیں جیسے طامون سے، دواس
میں بقا ہوگیا، اس کی اولادا در رکشتہ داروں ہیں سے کوئی بھی اس کے نزدیک بنیں جاتا تھا۔ یہاں
مک کہ دہ متعفیٰ اور بدلودار ہوگیا۔ قریش کے ایک شخص نے ابنیں طامعت کی ترایک تھی کوائج ت
کر برالمایا جی نے اٹھا کر اسے ایک کوشے میں بھینک دیا اور اس کے اُور مٹی اور بتھ دالمانی تھی کہ دہ لوگ کی نظوں سے اوجیل ہوگیا اور ایک مواست ہے کہ جو کھر اس سے بست بری بداراتی تھی
ادر کوئی شخص اس گھرکے نزدیک بنیں جاسک تھا جہاں وہ دہتا تھا، لامحالہ اس کی اولاد نے اس
کے مکان کوبند کر دیا اور انہیں بدرسے نجات ہی ۔

نقل ہے كرة يش كى ايك جاعت جو نيح كئى تقى جنگ سے منة و برطال مكر مي والبس أتى. الإسفيان نے دگوں میں کوا ہوكر ( بادجود كداس كا لاكا حنظار قبل بواتھا اور ايك لوكا عرقيد بوكيا تھا) کہا، اسے قریش گریروزاری نکرواوراکسسمعیبت میں آہ وزاری اور بیقراری ندو کھا وًاور کسی رونے دالی کورونے کے بیےمت کہو، شاع وں کوم ٹیر کہنے ہی من کردکیونکہ اس سے تہاراعم كم بوجائے كا ورمحم مل الله على وال كام محابر من الله عنهم كم متعلق تمبارى وتمى وعداوت جاتی رہے گی جب دہ تبارے منم داندوہ کوشی کے تیقینا خش دخم ہوں کے ادر دشمنوں کی تكست المعيبت بب روى بوقى بال فتم كما فى كرده ورت كياس بين طف كاورجم كأرامة ببي كرك كاجب كك محمومل الدهدوملم كالقب كالقب كرياكا والمسكى بوى بنده نے بحق تم كانى كرده مى اليا ،ى كرك كرك اس كاباب اور بيا دوؤل قتل بوكتے تھے۔ الدمغيان ك قول كمطابق قريش ايك اه كسائي مقولين برد رفي بهال كك كركسب بن المرق مبودی قریش کے مقولین برے مربور اٹھا اور کم کی طرف کیے کیا اور ابی و داعہ کے باس عقرا اور مساندن كالبج ادر متركين محمر تيرير جندا شعار كالمرقريش كابس بيع يعب النون في المحلس ين انبين براها، ان كم إلا عصر كادا من جوك كيا اور بدر كے مقولين يركر و دارى فروع كردى ا کم اہ کمک کوئی گھوالیا بنیں تھاجہاں گریدوزاری نہ ہوران کی موروں نے پردہ ا آر بھیٹا، مذاور بال وبینے میں، انہیں عاتکہ ادر جہم بن الصلت کے نواب کی صداقت معلوم ہوگئی اِنحفرت القطیدة

كرجب بن اخرى كے بن ووا مے باس تيم وراشعار بھينے كى كيفيت كالم برا يصان بن ابت رضی امترعنہ کوان کے متعلق ہج کے اشعار مکھنے کے بیے فرمایا ، چندا شعار ککھ کر ہیںہے۔ نقل برجب عالمك نے بن فواب في تاويل ميدان جاسے قريش كى ايك تكست فورده جاعت جو كمي آئي تقى كى صورت يى مشابره كى بيرود شو كھ كران كے سلمنے راتے ہ المتكن السرويا بحتى ويانكسم بتاويلهاقل منالقوم هادب وقلتم ولم اكذب كذبت واستعا بيكذبنى بالصدق من هوكادب وج، حق بدا كخدديدم وكرنست يادرت بصدق من دليل مين قوم باربست تسديق صدق آل زكندم يركز كادب ست ردمائے من درفرغ نبودای تریش میک محدين اسحاق اورواقدى رهمة الله عليه كمت عميربن وبهب جمحي كاسلام قبول كرنا بير كرقعة يون بوا برعير بن وبهب زما نه جا بلیت می قریش کے نیاطین میں سے ایک نیطان تھا، بجا گنے میں نمایاں تا ان رکھا تھا پنا کی بنگ بدر می بھاک کراس نے اپنی جان بچائی ۔ اس کا لاکا پنجر تقدیمی امیر وکیا بمترکین کی اس مصبت سے مقوری مدت بعدا یک روز عمر اور صغوان تجریس اکٹھے جیٹے ہوئے تعے اور مقولین بدر کا تذکرہ کر دہے تھے صنوان استہ نے کہا خدا کی قسم ان کے بعد زندگی کامزہ جاتار ہا۔ ہمر نے کہا! خدُاك قسم اليابى سے راگر جمر ير قرض ، ديون اور ابل وعيال كى مستنت كا برجم د برتا توليف لاك کی دجرے میں مسلم الشطار اللہ الدائب مصابر رضی الشعنبم کے پاس جا آ ادر اسے مثل كرديتا اورمراخيال سي الماموقع أسانى سى كست بيمونكم محمصى التدعليه وسلم كوجيرو بازامي باادقات تنها بعرت بن ادر فرصت كانيال ركف ادر احتل كدن كاجله بي موقع ل بالب صغوال نے کہا ، تم جلنے ہو کم متعلقین کی دیکھ بھال اور انتقول کی نو انی اور ان کے ماش کے معاطات میں کو میں کوئی ٹانی نہیں رکھا، تمہارے اہل وعیال کی بروفرورت کا میں کفیل ہول، اور تہارے تم وصفے اپنے ذھے لیت ہول : عمر نے جلنے کا پخت ارادہ کرلیا ، اور صفوان نے اس کے مرية بنتي كامباب تياد كيد ايك ادف اصديا فاكدوة اس يرسوار بوجائي اس ك ابل و عیال کے اخوا جات کاوہ ذہردار بنا اور اس کے قرضوں کا ضائن بن گیا، کمیر نے صفوان سے کہا ، جب ک اس مهم کافیصد نه موجات اس دارکو ظاہر در کری۔ پھراس نے اپنی کوار تیز کرے اس نبراكودكيا اوراساب سفركي تياري مي معروف بوكر سفي ردوانه بوكيا يجب منازل ومراحل ط كوتابوا مدین میں بنیجا. رسول الله ملی الله علیه وسلم کی سجد کے دروازہ پراونٹ سے اترا اور سجد نبوی صلی اللہ عديه وسلم مي وافل بونے كاقصد كيا - اتفاقاً فاردق اغظم رضى الله عندا ورصحاب كى ايك جاعت و بال بیٹی ہوئی تھی، بقر اور نفرت دعنایت البی کی گفت گو ہو رہی تقی جس سے دہ اس روز محفوق ہوئے اجا ک امیرالمنس عرضی الدّوز کی نظر عمیر پرولی جوشمتیر حال کئے ہوئے تھا۔ اس کی بیٹانی سے مرد فریب کے آثار ت ا برہ کرے ان کے دل اطبر میں نوٹ بیدا ہوا ، مسلا نوں کی جا عت ہو موہود تھی انبیں فرمایا کہ اسے بکولیں۔اس کے فریب کے آنار، مشرکین کومسانوں کے برخلاف جنگ پراکسانے ،مسلانوں کی قلت اور کھار کی خبری اس کے تعلق دوستوں کومنائیں صحابہ رہنی التّدعنجم في صفرت عمره صلى النّري خيد الشاره پراسي گرفتار كرايا - فاردق دمنى اللّه عذ آ تخفرت ملى اللّه عليه وظم كى خدوت مي ما مزيوے اور عيراور اس كے ملع بوكريشينے كا قصر ميان كيا اورون كيا يا دمول اللہ صل الترطيدة م اس كے مترسے بےخوف نہيں ہونا جائے۔ آنخفرت ملی التّد عليدوسلم نے عمر کی اف اشاره کیا کہ اسے میرے پاس لاؤ، تفرت عرفتی اللہ عنہ عمری طوف موج ہوئے اور ایک القرم اس كى كرا در دومرے المحقے اس كى طواركو كيلا ، ا در آ تخضرت ملى الله وسلم كى خدمت ملى الله ك ما مزین سے کہا کم آ گفرت ملی اللہ وسلم کے گرور ہوا دراس کینے کے تعرف سے غافل ندر مو، كوبكري اس سے بے فوف نہيں ہوں جب اسے مروم بدي لات، رسول النّد على وسلم نے فر مایا اے فارق را اے جوڑ دو۔ فاروق رصی التدعنے نے تحضرت ملی الشرعلیہ وسلم کے اشارہ رِحْمَرُوبِيش كِيارِ عَيرِ في عِلْمِيت كِمطالِ اللهم كِيا انعم حسباحا ، ٱ كَفَرت على الدُّعليمُ ف فرمایا ، حق تعلط ف منهم برتمها داسل السندكيا ب ادر بشتول كاسلام بمي عنايت فراياب ادردهاسل بي بهرهير مع دچاكم بيال كيون أت بوجمير في كما بي افي قيدي كيدي إ بول تاكرمبر الى فراكرآب است محامات فراوير الخفرت ملى الشرعليه وسلم في بوجار الواكسي ہے۔اس نے کہائی تعالے اس تارکورسو کرے کہ وہ کوئی کا نہیں کرسکی بیلتے وقت علمی ہے میری گردن میں روئن رسول الشومل الشعر وسلم نے بعر یہ چھاکد اے عمر سے تا تیرے آنے کا

كياسبب على عمير في اسى بات كودم رايا - أتخفرت ملى الله عليه وسلم ني فريايا ، المع يوم فوان سي حجر مِن ترف کیا فرط کی تھی۔ اس بات سے اس پنوف طاری ہرگیا۔ اس نے موض کیا آپ فرملینے، اس ك ساعة كيا خرواتنى . آنىرورسى الله دسلم نے فرايك توك اس سے مير ي قتل كرنے كادىده كياس اس مرط بركروه تري وفن اداكروك اورترك الل دعيال ك اخوا جاس كى كفالت كرے اور تمام مورت مال جوعلس مي وقوع بذر بوني متى ايك ايك كرك اول سے آخ مك بیان کی۔ میرفر مایاس مل کاخیال مت کرکیو تکم حق تعالی میرے اور تبارے درمیان حائل ہے جمیر یہ بات سی ریٹر مندہ ہوا در کہا ہی گواہی دیتا ہوں کرآپ فعا تعالٰ کے دسول ہیں اور اپن گفتآر میں صادق ہیں، می گراہی دیتا ہوں کرفدا تعالیٰ ایک ہے اور اس کے بنر کوئی فدانسی، بو کچ آسیس فراک ہاتیں تناتے سے ہم اپنی نادانی سے ان کو فعمل تے تھے۔ اب مجھے تیسی ہوگیا ہے کردہ سب باتیں درست تعیں کیونکہ اس تضیمی میرے ادر صغوان کے علادہ کو کی نہیں تھا اور دوسراکونی تنفی اس سے دا تف نہیں تھا، اوراک کوفدا تعالیٰ سے ملادہ کسی تخص نے اس رازے مطلع نہیں کیا، میں فداتعالیٰ کاسٹکراداکر ابوں کہ اس نے مجھے صراط متعقم کی تعلیم دی جب عمیر وولت اسلام معرفراز برا، ملان اس كاسل لان يوش بوك، فاردق بني المدعد ن فرما يسيمي في عمير كود كمها تو تمح نعز رہے بُرا د كھائى ويا اوراب مجھے بنى ا دلاد سے بعى زيادہ مبوب ہے جب اسلام کی بنیادی عمیرز کے دل می متحکم بوکنیں، آنخفرت ملی الندهدوسلم نے فرویا اپنے بھائی کو در اُن كى تعليم دو اوراس كے تبدى كو آزاد كردور مورز نے عوض كيا يا رسول الله صلى الشرطير وسلم اس يعين فرالني كو محانے كى كوشش كرتا رواب محف خدانے توني صايت فوائى ب تو محيامات فرمائے تاکریں کرجا کر قریش کواسل کی دوت دوں جمکن ہے فدا تعالیٰ انبیں گراہی کی نفز شول سے اسلام کی بدایت دے رجرین اجازت ہے کرانے بیٹے دہب ن جرکے ساعة کرکووال جب تمرورنی می تما صغوان قریش سے کہا جلدی تہارے ہاں ایک اجھی خرا کے گی، اس کی لذت سے بدر ك مسيب تبارك ولول مع وجود اكر مدين وتعفى هي كواتا اس مع وجهاكيايرب ين كونى حادثة وقوع بذر بواب مان كم كرايك دورايك ما فرے تركى فراس نے إيكى ، اس تمنى نے كہا كم ملان بوگيا، صفوان اور تمام مشركين كريز كو بُرا بعلا كہنے كے صفوان نے تم كال

کر میریز کے منعلق اب کرئی احسان نہیں کرے گا اور اس سے کوئی بات نہیں کرے گا اور اسس کے میال واطفال کو کوئی نفع نہیں بہنچائے گا جب عمر کر میں بہنچا بہت سے بت پر ست اس سے اتفاق کرکے مطان ہوگئے۔

ده ایک بے حیا میردی مشہور عورت بھی، زبان آور بوبهيشه معانول كاراتى بيان كرتى المخفرت صلی الشّد علیه وسلم اورصحابه رضی الشّرعنهم کی مبحوے زربیه زبان درازی کرتی تھی بوب آنخفرت ملی اللّه عليه وسلم عزوة بدرس تشريف مے كتے مع ، جند برياني باتي أتخفرت ملى الله وسلم كے صحب بد صى الدعنهم مح معلق تركيب دى تعيى عمير بن عدى نابينا جركه قدمار ابل اسلام يس سے عقا ، علوص زيت ، صفائي طبع . النَّد مِل واعلاكي محبت مي عقيدت . آنخفرت صلى الدَّعليه وسلم كي **دوستي بين** مرمیزی بی اوری شهرت رکمتا تها . ده مزیان جرملت منیف غرارمین اس فاحشه عورت نے کہی تھی اس نے نذر مانی کہ اگر صواتعالی نے اپنے مبیب کو مدین منورہ میں صحیح وسلامت بنہایا تودہ اس طور کونس کردے کا عمیر آنکھوں کی بھارت نہ بونے کی دج سے اس سفریں آپ کے ساتھ جانع سعدور ره گيانها، جب انخفرت على الديليدوسلم موكه بدرسي مطفر ومنصور وايس لين متقر پانٹرلیف ہے آئے ، عمیرہ اس رات ایک راببرے ساتھ عضا ، مودیدے گھركوروانہ ہوگیا، جباس نے حس لمس سے معلوم کیا کہ بچراس کے پستان سے دورھ بیتاہے ،اس نے اس بچہ کواس سے حداکر دیا اور تلوار کامرا اس کے سینہ پر دکھ کر لوری قوت سے دبایا۔ جینا نجہ " طوار اس کی بیشت سے با سزنکل گئی اور اسی مات دائیں <sup>س</sup>کیا اور مبیح کی **نماز ر**سول الند علی الند علیہ وقم کے ساتھ اماک بجب، تخفرت میں المدعد وسلم نمازے فارع بوے، عرب کی طوف دیکھا اور نوزیو سے صورت واقعہ کومعلوم کرکے فوطیا، اے میراز : بنت مروان کوتر نے قتل کیا ہے ؟ عرض کیا، یا ب يارسول الشرصلى الله عليه والم رعمير أف اس خوف سے كرمعام نبيس اس فيديكم ورست كياسي يا نہیں ، بچھا اس قتل سے کوئی چیز مجھ بر داحب زوت ہے۔ اعضرت صلی الدعلیہ وسلم نے فرایا لا ينفع فيصاغفوان ليني يرمل سي ح كرمتكوم نبيس.اس واقديس دو بعطول في ايك دوری کوبینگ نہیں مارے ۔ یہ میلی شل ہے ہو آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی گئی ۔ عمیر شنے کہا

اس كے بعداً تخفرت صلى الله عبير وسلم نے اس فجع كريج أنخفرت على الله عليه وسلم كے ارد كر د تھا فرما يا اخا اجبتم ان تشفطوا الى وبعل نصرالله ورسول له بالغيب فانتطووا الى عسير بن عدى ، ينى تم بيندكرت بوكرايس أدى كود كيوس في فدا اور رسول كى فائبان مردو نصرت كى تووه عميرين عدى كو و يجعے اس وقت امرا در نسين عمر رضى الشدعند نے عوض كيا ،اس نا بينا كو د كھو كم اس نے کس قدرخداکی اطاعت میں اہم کوششش اور کامیاب حدوجہدی ہے۔ آنحفرت ملی الدعلیہ وہم نے فرمایا لا تنقل اعمی ولکت بصیر ، اے مرضی الله من برنا بنیا نبی مکراهیرہے متنوی: ادى ديرست دبانى پرست است ديداد آنست كه ديد دوست است يونكرويد دوست مذكر و كوربه ، گوسلمان ست ازوے مورب آن بصيرا يكه حق را ديده اند لا حم بے ديده و باديده اند عزوه فینقاع تربی تینقاع سے معاہدہ کیا تفاکددہ ان سے کوئی تعرض بنیں کریے گے بشرطبيكه وه معي مسلانول سے اپنا دست تعرض روكے ركھيں اور اگركوئی وشمن مسلانوں پر صله آور بوتويم النون كاساته دى رمعابده اس شرط كسائة بميشر الميان كك كرغ وه بدر مراجعت کے بعد جب بنی تینتاع نے دکیما کہ نتج ونصرت سلانول کوعاصل بوئی اور دولت فحمدی ا ورملت احمدی صلی الله علیه دسلم کی ثبان و شوکت اور ملندی روز بروز ترقی میں ہے، یمودلوں کے دل میں سدی آگ بھواک انٹی اور صدا ور کینے سے کہاکہ فحد شلی اللہ علیہ وسلم نے الیسی جا عت سے مقابله و جنگ کی ہے جن کونی جنگ میں کوئی مبارت نہیں تھی ،اگر سمار سے ساتھ جنگ کریں گے تو معلوم ہو گاکہ جنگ کیسے کی جاتی ہے۔ انبول نے رسول الند صلی الند علیہ فیسلم کے ساتھ عبد

کہتے ہیں کہ ان کے نفض عبد کا سبب برہوا تھا کہ بنی قینقاع کے بازار میں مسلانوں کی ایک توریت کسی کا مریت کے بیچے سے اس کے بیچے سے اس کا کرنہ بچیاڑ دیا۔ اس زمانہ میں ازار باندھنے کا وستور نہیں تھا۔ جب وہ عورت اٹھی تواکس کی مریش کا و برمز ہوگئی۔ اس نے شرمندہ ہوکر مسلانوں سے مدوطلب کی مسلمان و کم اس کھوے تھے،

اس کے چلنے پراس کورت سے وا تف مو گئے۔ ان سے مروار کوبلایا، انہیں ڈرایا اورا سالم کی دعوت دی، انبوں نے کہا اے محد و تم گان کرتے ہوکہ ہم بھی تہاری قع کی طرح فنون ترب سے اوا قف یں ادر اوان کرنا نہیں جانتے جبتم ہارے ساتھ جنگ کروگے ترنہیں معلیم ہرجائے کا کھسم دومروں کی طرح بنیں ہیں، یہ مرمنتٹر ہوگئے جبائیل علیمانسا آئے اوریہ آیت لائے ، واحا ثخافن من قوم حياسة فانبذاليه وعلى سوا ، بينه صلى الشعلير والم نے تفكرتياركرك مديمة من الرببابية كومليفه بنايا، كي جهندًا تيار كرك مفرت همزه رضي الشرعية كرديا اور گرا ہوں کو اکھاڑ دینے کا قصد کرکے مدیزے باسر نیکے . میروی لینے لعول میں گفس گئے اور ان کے دل میں رعب پیدا ہوگیا . پندرہ روز کے عاصرہ کے بعد نگ آگئے ۔ آنخفرت ملی السّرعليہ وسلم سے امان طلب کی کرتلعول سے اُر کر بہاں سے جلے جاتے ہیں اور تم م اموال جور ویتے ہیں آبخضرت صلى الشُّرطيد وسلم نے فرمايا تنها از زول ميرے يحكم سے نہيں سوكا . آخر كار يحكم و تقدير اللي يراضي بوت بمے تلوں اڑ آئے، دوسات سوادی تھے رنندربن قدام اسلی کو مکم ہواکہ دہ اس جاعت کے إلة يتت يرانده ، الخضرت مل الدعيه وسلم كالده تماكر انبي تل كردي . اسى أتنار مي عبدالله بن ا بی سول منا فق ان کے پاس سے گزا، اس فے ان کے با تقد کھون چاہے کیونکہ وہ ان کے معاہد تعے منذرانے بڑی منی سے رو کا۔ ابی سول منافی نے اسخضرت ملی التراليد وسلم کی فدمت میں ماضر بوكركها ، ميرے دوستوں اور جن سے سامقوم امعابرہ ہے آپ احمان كري ، انخفرت صلے اللہ عیہ وسلم نے امواص فرمایا، دوسری مرتب مبالغ کھیا ، استحفرت صلی المتعلیہ وسلم اس کی طرف متوجہ مرتبے اس منافق في المخضرت صلى الشرطييه وسلم كاكربان مجرايا اوركها يا رسول الله ملى الشرعلسية المم ميرے خلفا داور دومتوں كے متعلق احسان كيجة \_ التخفرت صلى التّدعليه وسلم نے غضبناك موكر فرمايا: و يحلف ارسلني . عاسل كلم عبدالنَّد ن كهاتم بخدا مِن بين جوزُول كاحب كم كراكب ان کے حق یں احمان نبی کرتے، خلاصہ کہ تین سوزرہ پرکشس مرد اور جارسومرد بغیرزرہ کے كريس جنبول في مرى برشخف سے مفا فلت كى بر بس انہيں كيے قتل بونے دوں ،جب اس لىين كامبالغصرے برصا آ كفرت صلى الله عليه وسلم نے فرايا خد اوھ و لعنه و الله و لعت معطم وليكن عكم فروايا نبين ان كوطن سے نكال دين اور عبداللدين الصامت

كوانهين جلاوطن كرنے برمتعين فرطايا اور كم دياكرتين دن سے زيادہ وہ يبال ندر بين بجب جلاولني ك خبراس قوم كويني برائع مكين بوئ كيونكه افي وطن ومك سيدا برنطان كوده البندكية النا ابن الى سلول ف ان كردة ساكر سائق في كراً تخفرت صلى الشرعليدوسلم سيد ملنا جا با يعوم بن ساعده صمری وروازه ریما، اس فروکا ابن انی سول ف اراده کیاکروم کوراست سے سا دے عوم بن ساعده ف اسے بیٹھے بھینک دیا۔ چنا کچداس تعین کامنہ دیوارے ساتھ مکرایا اور وہ نون آلور و گیا۔ يہوداول نے كاكے الوالحياب إہم اليے مقام من بيس مقر كيتے جہال آپ كى اس طرح تذليل ہو اورمم اسے دور نے کرمکیں۔ الخضرت صلی الشرعليه وسلم كے اُسّا راسے نا ائيدو کے ، بھرعبادہ بن العا مے مہلت طلب کی ، تمن روز یک انہیں مہلت وے دی تین وان کے بدانہیں ال کے گووں سے تکال دیا ۔عبادہ ان کے ماعق ندباب تک جوشام کے داستہ میں ایک بمار ہے گئے ، وہاں سے وہ ازراعات بوشام کی زمین م جلے گئے اورو ہاں عبر کئے۔ اس مگر سے تقوارے بن ماند میں عدم ك داست جبيم من بيني كئة جب بن قد فاع ألخفرت مل الشعليد وسلم كع عم سے اپنے كروں ا ورزمینوں سے با سزیل گئے۔ ان کا اسلح مسلانوں کے بیے ال علیمت بوگیا۔ آنخفرت ملی الدعلیم الله فے غنائم میں سے بن کمانیں ، د و زر ہیں ، چھ لواری ا در مین نیزے اختیار فرمائے اور این کمانیں ، ایک کوکمتوم ، دوسری کو دحارا در مری کوسف کہتے تھے۔ دو زربی ، ایک کوصفدر سرادر دوسری کو فضه تم كتي سقي يمن تواري، ايك علقه، دوسرى منار اورتيسرى صيف كنام سيوسوم متى -ددا در دربین مینی اختیار فرمایس .ایک زره محدبن سلمدا در دوسری سعدبن معاذ رضی الله عنها كو بخشى يسعد كي زره كانه سبل تها، باتى كرصحابر يضى الندعنبم مرتقسيم كرديا بعب الخضرت كي كتد عليه وسلم عزوه تعينقاع سے لوٹے ، دولت مندصحاب كے سسائق نماز عيدا داكر كے قرباني دى۔ متبور روايت محمطابق دورى بجرى مي وقوع بذير بداراس غزوه كا عزده سويق سبب يرتفاكه حب الرسفيان غزده بررس داه فرار افتيارك كمربينيا، اس نے نذر انی کہ دہ سر پر تیل نہیں ڈانے گا ورز ہی عورتوں سے مباخرت کرے گاجب تک الدا تخضرت صلى التدعليه وسلم اوراصحا مركرام وانسا انتقام ندم المحيد والميساوس ادرایک روایت کے مطابق دوسو سواروں کے ساتھ کم سے بام زیکل اور بریز کی طف توج بوکر

بی النفیری پنجا، ایک رات حی بی انطب کے گوگیا نا کراس سے انخفرت ملی الدّعلیہ دسلم، ادراب کے صحابہ رضی اللّه عنهم کے حالات دریا فت کرے جی نے اس کی طرف کرئی قرم مندی، ادراس کے بیے دردازہ نہ کھولا، اس سے مالیس ہوکر دہ سلام بن منظم کے گوڑیا، سلام نے اس کا استعبال کیا اور اس کی آفا مدہ نہا نداری کی، الرسفیال مبع کے دقت سلام کے گھر بیا اور اس کی آف در دریت ایک واصلہ برع لیف کے قریب آیا، ایک وقت سلام کے گھر بے امراکیا اور اس کی افلاری کی مالیس کے قاصلہ برع لیف کے قریب آیا، ایک انصار جیے معد بن عوس کہتے تھے اور جو اپنے مزدد دریے ساتھ کھیتی باؤی کر درج تھے، دونوں کو ملا دیا اس خیال سے کراپنے عہد کی فرمداری لوری کر انصار بے معد کی ورد وردی کو اس خیال سے کراپنے عہد کی فرمداری لوری کر میا ہے۔ بھر راہ فرارا فنیار کی جب آنخفرت میلی النّد علیہ وکھم اس کی اس بڑی حکمت سے واقف میں نیکھی برخ کی کو کر بیا میں النوالیہ دسلم کے تعاقب کی خبر ہوئی، داستہ میں جو جہ کما کئے نے میں ذکھی برخ کی کر دیتے میں المنظم بھر کھی سالوں انہیں مالی فندی سے طور پر انحات و رہے اس عزوہ کی کر دیتے میں النوالیہ وسینکتے گئے جوان کی خوراک تھے مسلمان انہیں مالی فندی سے کے طور پر انجا تے رہے اس و وہر سے اس غزوہ کا نام غزوہ موتی شہر رہوا ۔

يالخوال باب

## غزوه قرقرة الكدر

اس مزدہ کا سبب یہ تھا کہ آنحفرت ملی الدهلید دسلم کے گوش مبارک میں بیز جربنی کر بنی لیم ادر علفان کی ایک جا عت اس مجگر جمع ہوئی ہے۔ لا محالہ اسخفرت ملی الدهلید دسلم مہاج بن وافعالہ کے دوسوا فراد کے ساتھ ان کی طرف مترجہ ہرئے جب مقرہ مگر پر بینچے کوئی شخص وہاں مکھائی نہ دیا صحابہ رضی النّد عنہم کی ایک جا عت کو احتیاطا وادی کے اُدیخے حصد کی طرف بھیجا اور نو و دادی میں چلتے رہے۔ اچانک آپ کی نظر چذکر شستر بانوں پر پڑی ہجو اونٹوں کو چرا رہے سفے، ان کے ساتھ ایک بسار نامی غلام تھا، اس سے وجھا کہ بنی سلیم اور عطفان کہاں ہیں ہیار نے ،

كبالى كى باس منكانا بنارى عقراب معلى منبي ده كون مى مجري الخضرت ملى الترعليدولم كے عكم سے اونول كو تشر بانوں كے سائقر مريز كى طرف بانك لائے ، جب الخفرت على الدّعليه وسلم مع کی نماز پڑھ دہے تھے آپ نے دکھا کر بیار ان سے ساتھ موافقت کر اے۔ آ تھزت ملی اللہ عليه وسلم كوغلام ال جهامعلوم بوا، بيم فرايا اونتول كي تعيم كر لو، تبعض محابر في عاصل باليارسول الند ملى الترعليدوسلم بهم ميس ي بعض اونك كي نؤاني نبي كرسكة راگران اونوں كو مديمة بير لعيم كري تومهولت رہے گی، بیراہنوں نے مون کیا یا دسول الندسلی الند طیر دسلم برفالم لیسار خاندی وجرسے آب کوبندہ اوریقینا آپ نے المینان کریاہے کہ وہ موس ہے، ہم خوشی سے اپ کے میرو كمية بي جِن كُوش على سے انبول نے كما تھا اس سے تبول كرايا اور اسے أ زاد كرويا اور جب غزار كى ظريب ينج بومريز سے ايك فرانائك ہے اونوں كونمس كلانے كے بعد تقيم كيا ادرم مردكم دو دد اونك طے ، بعض زياده بھي كہتے ہيں ، اور كہتے ہيں كدبانخ سواد نئوں سے خس جُداكيا، ادر چارسوادنك دوموافراد پرتقسيم كنے، براكي كودوا وزف طے ـ اس فزوه کا سبب یه تماکم آگفرت ملی النّد علیه دسلم یک پربات پښیال گی کم بی تعلیداور محارب کی ایک جاعت ذی امریس جو نجدیں ایک مقام ہے

عو و ا نمار بنجان کا در در است که مدینه ایک جاعت وی امرین جونجدین ایک مقام به عنی که به جاعت وی امرین جونجدین ایک مقام به عنی بوتی به ان کا داده می که مدینه کی نوان سے کوئی چیز نے الی اس امرکا باعث ایک مقرت شریراً وی خورث نامی ب می محضرت می الشرطیه دسلم نے تشکر تیار کرنے کا حکم فریایا ایم المومنی مخترین مخترین مخترین مخترین مخترین الله می المومنی مخترین مخ

زیادہ بہادرادر ٹری تھاکہا، یہ رہے محد تنہا درضت کے بینے کید سکاتے ہوئے ہیں۔اگران بر إندا كا كا الما الدوة و من المورث الواركيني بوت الخضرت على الدُّعليه وسلم كرم إن الحمرا مِوا اوركا من يستعك السيوم منى: أن كون أب كومجد عيدًا المات م المحفرت ملى الدُّعليم وسلم نے فرطیا الله ، حق سمان وتعالی نے اس وقت جرایل علیا اسل کیسیا ، انہوں نے اس كے بيذير مادا ، جسسے اس كے إلى مست الواركر واى أانخفرت صلى الدهليدوسلم الوارا الحا كراس كرريعا بنيح اورفرايا من منسعك منى، استخف ني كما مج آب سي كن تخف فدُاتَعَالَىٰ كروا بنين بجائلًا، اشهدان لاالده الاالله وانك رسول الله ، ادرتسم کمانی کردر کھی وشموں کوجن نہیں کرے گا۔ آنخفرت ملی الدعلیدوسلم نے اس کی توارا سے دالی دے دی، فنت نے کہا واللہ لانت خدید منی ، اسے اس کے ما تیول نے کہا، بھے كيا بوگياكة الواركيني كراس كي مرور ليا ادر كام كئے بغيروث آياراس نے كہا مي فياك بلنده بالاسفيد بوسس ادى كود كيما، اس فعير اس مارى مادا كرمي بشت مح بل گرپراا در تلوارمیرے اِ تقسے چوٹ گئی۔ مجے معلوم ہوگیا کدوہ فرشتہ ہے اور محد صلی التّد علیہ وسلم الذك رمول ادراس كے ميب بي، من ان يرايان في ايون ادر تبيي مي كميا بول كدان پرایال نے آؤ کہتے ہی کرآ بت کیم یا ایماالسذین آسنوا ذکروانعمة الله علیکم اذهوقن ان يبطوا اليكم ايديهم فكف ايديهم عنكم اس سلدين نازل ہمنی۔ آکفرے ملی الشطعيدوسلم گيارہ دوز و بال سفر يس گرار كروائيس مريمزيس آئے۔ اس وا تعرى كينيت يول عى كرا تخفرت صلى الشرطيه وسلم في ساكر قريش كا الرية فروه تافر والتي داست نم ماتا جر بعث بدر كيد ما دن كونت كدكا فافد جازك راسة شام نبس جاباتنا ادراطلاع لى كران كي بسكاني ال بيتمار جاندى اور التجارت بي صغوان بن أميته، حريف بن عبدالعزى ادر عبدالتدبن ربيد اس قا فلدمي بيس -أتخضرت صلى الدعليدو للم نے زيدين حاري كوايك موسوارول سحيصا تدان كى طرف بعيا وه يبال مریه تعاص کازیداً میر بوار زیرانے ان پرحمار دیا ،ان کے مردار بھاگ گئے۔اسلا کانے مترکین كة اللكوام على الكل مدينات أنى أالخفرت ملى الله عليه وسلم في عمل حيدًا كيا مكت بي كدوه مي مزاد

ورجم بهوئ اورباتي كوابل مريه يتقيم كرديا اور زيرائ صفلق فرمايا خييوا مسدلدا سسوليا نعيد بن حادثه اعد لهعنى السرعية واقسعهم بالسويه -کعب بن النمرف كافعل مي غانين رغاب اك، مينك تم مانين ادر بود واقدى كمام كرجب الخفرت مل الشطير والم جنك بد نوارد ذلیل اور گونسار ہوگئے، کہتے تھے کہ اس کے بعد محدثلی الندعلیہ سلم سِ اوف رُخ کری گے وشمغل بفالبائيس كي كعب اخرف وعللت بهوديس سعقااس واتعرب بب تنك دل ہوا، اپنی موت کوزندگی بر تربیح دیتے ہوئے مشرکین کی تعزیت کیلئے کم گیا اوران کی مجانس میں ان کے سے قتل كام نتير يليطا ، ادر بيندب معنى جلے أكفرت على التّرعليه وسلم محصحاب رضى اللّه منهم كے متعلق موزوں كئے بوئے تقع اس فرٹر كردوان رئے ، خانچد الني عقرب احاط الحريس لايا ملے كا جب دہ کم سے مدین دائیں آیا ، آنخفرت ملی النّدعلیہ دیلم کواس کے کمیں جلنے اور اشعار پڑھنے كخريم نى فريايا اللهم أكفنى ابن الاشرف بسماشنست فى اعدلاسم التسرو قوله الاشعاد، پيرا تخضرت ملى الدعيدولم نے فرايا، كون ب جرمادى فوف سابن التر مے شرکی کفایت کرے، کیونکردہ فرا اور اس کے رسول کوایذا پنچلنے واللہ محدبن مسلم نے عوص كيا يارسول التُرصل مندهيه وسلم كياآب جامعة بين كديس است تل كرون، فرايا ! إلى ، محدبن سلم گھراً یا، تین دن رات مک اس نکر دا ندلیشہ سے کیس نے ایک بات کی ہے لیے إرا كرسكون كايانبين كعاياز كجدبيا - آنحضرت على الدعليدد علم ف اسع فرايا ، تجد م ورسكة ب اپی کوسٹسٹ کرو، عرض کیا یا رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلمکن ہے تھے آ ب کے دوسٹوں کے متعلق نازیا الفاظ کہنے پڑیں، آٹھرت ملی الدعلیہ دسلم نے سے اجازت فرمائی۔ ایک ایت مي ہے كه الخضرت على المذعليه وسلم في فراياس كلم مي سعد بن معا ذھے مشوره كرورسالل رشاد بب سعر سعر سعر المراد ما المراد الما المرابي ا كنا اورىلبور ترض اس سے طعام طلب كرنا وليئے، اسے كسى بيان سے قلوسے باہرلانا وليئے ا درا پنی ہم کو پر اکریں۔ جنانچہ محرسلم نے ابنا کا سلکان بن سلام کو ہوکعب کا رضائی ہمائی تھا عباد بن بشر عارث بن اوس بن معاذ اور الوالعيس بن جركواب سا مدمنن كيار ايك ومرى

ددایت بر سے کر محد بن سلم میں کعب کا رضاعی بھائی تھا ، ابونا کد کواہنوں نے پہلے کعب محرکم بعيا كعب عزت معين آيا در آف كاسب ديا، ابنا كرف كاده تم معان جم ير النل موت ان مي سعايك يشخص لني الخفرة صلى الشرطيد وسلم ب اس كى وجر معوب مارى ما عد جنگ ومدال پراترائے ہیں بمارے الى دعمال ضائع بوگتے ہی اور وہ بروقت بم سے مددي العلب رارباب مالاكم مي خداتنا مي نبي ماكابنايي معرف الدوك كي اس ک طرف الد درفت بند برگی ہے اور اس کی دجسے م رفای تکلیف بی بی کسب نے کیا ير پيلے بى بھے يہ بات كتا تھا تسنے ميرى بات دىنى ميں اپنے باپ كا مظاموں ، ابھى تو توسنے كھ معی نہیں دکھا، تسم بخداتم اس سے معی زیادہ رخبیدہ اوربشیان ہوگے۔اس کے بدالزماکسنے كما. يرب ما يقد كا دروك بي بر بريرى اس رائ مين بي بين مورت والى بديم كم كانا ور مجوري قرض ليف كے ايس كياس ماضر بوت بيں جوچزاب مايس كے بم رہن كھ دیں گے۔ کسے نے این مجودوں کی تعریف کرتے ہوئے کیا ، اپنی فورتوں کو گروی دکھ دو، الونا کلرنے جواب دیا، اے کعب وحورتوں کو گروی رکھنا مناسب نہیں تصوصاً آپ کے پاس جو کیوبی مب سے زیادہ نیک ہے۔ کعب نے کہ تو ای کر دی دکھ دو۔ ابونا کر نے کہا ، آج کے بعالمیں دگ طامت كري كا دريم بارے يے عيب اورخرى بات ہے۔ اگرآب جا بيس تو اپنے اسلحہ كوكردى ركددى، جب رات بوجائة بم آپ كياس ب آئي، كعب في تبول كرت مين كها، جب تبارى مضى بولے آؤ، ابونا كلكف كے كھرسے باہرآيا اور دوستوں كواس سے آگاہ کیا ، تم مل کرا تخفرت ملی الدولیروسلم کی فعدمت میں آئے اورصورت حال بیان کی ، ما وصفر کی چدر ہویں دات کومحد بن سلم جارا فرا د سے سا تھ جن سے اسمار سان ہوئے استحضرت صلی النظر دیلم كے انبارہ رحل ہوے -آتخفرت ملی اللّٰه علیہ دسلم بقیع غرقد كر ان كے ساتھ تشريف لانے جب اس جكر بنيخ ربان معربيان ع فرايا انطلقوالب مالله اللهم اعتهم ، بهر أنسرد وطى النيطير وسلم والس تشرف سي آئے اور پانچول سائفى قلعد ك دروازه يريني ور النّاس كى كدوة قلعدسينيج اترسى، جب كعب نے ان كى آدازىشى، ان كے إس آنے كے يدیكی اس کی ہوی نے جے ان ہی دنوں میں کیاج میں لایا تھا، کیا اے کھب کیال جاتے ہو۔ اس نے

كما ميرے بعائى محدبن سلم ابزنا لله آئے ہيں ان سے طنے جارہ ہوں، اس عورت نے كها، جس مردی میں نے آواز سنی ہے مرافیال ہے کہ اس سے خون ٹیک تھے، کعب نے کہامیرے بھاتی ى بى كوئى ددىرانېى ، عورت فى اس كادامن كېرلاليا دران كى طاقات سے اسے منع كيا دركما قىم بخدا بم المازى فۇن كى ئرخى دىكائى دى ئىد كىسىنىكا بىلى چوردىكىدىك میرا بھاتی ابونا ترہے۔ اگر میں خواب میں ہوں قوم ری ایذاکی دجہ سے مجھے بیدار نہیں کر تا عورت نے کہافداک تم بمجے اس آوازے شرکی بدائی ہے۔ کعب نے کہا ان الک یم نوری الحب طعن لاجاب، بيركورت كم القص اسف دائن كينيا ادردامن كمينا بوا يابرچلاكيا،اس سے الیی ٹو شبو میو ط دمی تقی جس سے دماغ ترونازہ ہو جانا تھا، کچے در آبس یں باتیں کرتے سب ا در جوباتیں ابونا کل نے اسے کہیں تعیں انہیں دوہرایا ، پیر محدین صلح نے اس سے کہا ،کیاا جاجاند ب اگر کھ دیرلیسند کریں توسیری حاسکتی ہے بتعب مجوز کے جلیں اور باتی رات گفتگو اور شاہدہ مِن كُرَارِي كِعب في الله الفاق كيا، بيرك دوران الوناكسف العبكيا، محفى كاست عجیب نوشبواً تی ہے ، اس نے کہا موب کی سب سے زیادہ حین وجیل عومت میرسے نکاح میں ہے، الونائله نے اس سے بال سونگفنے کی ا جازت طلب کی اور ایک مدایت ہیں ہے کو محد بن سلم سنے مینوایش کی، اجازت منے براس نے بالوں کو اجمعی بچط اورسونگھا، تعرفیف کی اورودسرے کو مونکھایا ، جب بچدد رکزرگی البرنائلرنے دربارہ درخواست کی اس دفعرجب اجازت کی اس کے مرکے باوں کومضبوطی سے پکرانیا ادر کہا، شمن فداکو مارد، مسلمانوں نے حملہ کیا لیکن کسی تواریعی کارگر زیری، آخر کارتحدین ملم نے خنج نکالا اسس کی ناف پر مارا درسید کے پیردیا کسب نے اس دفت ہیبت ناک آواز نکالی، خِنائج قلعدد الول نے تندوتیز آوا رکوس کراگ روش کردی الول نے اس کے کا ر مُبِدا کیا اور مدینہ کی طرف جل دیے، اس کے متبعین اور دوست اجاب المالال كي تعليه بهاك، ووراسترس بعلك مبانى وجرس ان مك زينج ك يكت بن كة لوا حلات وقت دوستوں کے اسے حارث بن اوس کونا کا فی زخم مگا تھا،اس سے اتنا خون بہد گیاجس سے دو بیل نہیں سکتا تھا، ساتھی اسے المھاكر المخفرت على الشعليد دسلم كى خدمت ميں لے بطے جب بقيع عُوقد مَي بينيج، أد يِني آوازت كبيركمي وأتخفرت على النَّرعليه وسلم في ان كي آواز من كرسجوبيا

كرانبوں في النظير دلم في وقتل كرويا ہے جب صحابر أنخفرت ملى الله عليه ولم كى فدمت بيں بنہيے، التخفرت ملى الله عليه ولم كى فدمت بيں بنہيے، التخفرت ملى الله عليه ولئے الله عليه وسلو، بي اس لعين كر كوفاك دامت بر وجبه الحف يا رسول الله عليه ولئه عليه وسلو، بي اس لعين كر كوفاك دامت بر يعينك ديا، حبب المخفرت ملى الله عليه ولئم في ديكوا، فكا تعالى كائكوا واكيا، بھر ابنا لعاب وين أوس مي في نام في ديكوا، فكا يا، فكرا نعالى كوئم سے اسى وقت تندرست بوكيا.

اس دا قد کی شرع یہ ہے کو کعب کے قاتل جو نکر ادس کے تبدیلہ الورافع جازى تاجر كافتل سے تقے فراتعالى كرتي سے كمعب كال بوعدادس كے تبيلہ الورافع جازى تاجر كافتل سے تقے فراتعالى كى توفيق سے انہوں نے بہت اہم كام كيا تقااوریاب ندیدہ خدمت کی تی تبیلہ خزین کے لوگوں کے دلوں میں پرخیال چکیاں لینے سگا کم دہ مبی ایک ایسے شمن دیں کو جرکعب کی طرح برقس کریں۔ اشخارہ ا ورمشورہ کے بعد انہوں نے نیصلہ كياكم ابورانع جوكدكنان بن إلى الحتيق صغيه كافاوند ب كوتل كرف كي كوش ش كري بكنار كانذكو بخالت خبرين أنت رالندبيان بوكاريدا بورانع مشركين كي مالى الدادكرتا تقاجس سے كدوہ آنخفرت صلى التدعليه وسلم كے ساتھ مقابلرا ورمقا تكدكرتے تھے، تبيله خزرج سے ورشخص عبدالتدانيس اورابوقياده ا در دوخص وومر صحابُ سے اس امری متفق ہوئے اور آنحفرت صلی الدعلیہ والم سے اجازت طلب كى ، اجازت طف عربين بدخير كى طوف دوان بوكئ ، شام ك دفت جب الورانع ا دراس كم متبعين كے جدیائے چراكا وسے دالس تلعميں داخل بورسے تقے، وال پنیچے عبداللدائدين في اپنے ساتھوں سے کہا، تم بیال رہو، میں جا آ ہول۔ چا بوس سے قلع میں داخل ہونے کی اجازت طلب کر تا ہوں۔ دوستول نے نبول کریا، وہ تلعہ سے باہر طبرے، عبدالتر تلعہ کے دروازہ کے قریب تضائے ماجت مے بہانے بیٹھ کیا قلعہ کے لوگ اس وقت صحواکی مھات سے فارغ بوکر حب ،ستور قلعی وائل بوت من بوكيدار نے بنويال كرتے بوت كرمبدالله بعي قلع كم وكول ميں سے بيد، است كما، فال بونے میں جلدی کرو، ہے وقت برا جاتھے ، میں دروازہ بند کرر ما بول عبدانند قلعمیں داخل بوگیا اوروربان نے دروازہ بندکردیا عبداللہ تاریس تھاری کسدار جانی کباں رکھنے ، دربان نے دستور ك مطابق چابى كواكي من برنشكاديا يجب دربان سوكيا ،عبدالله في منخ سے جابى المارى اوردرازه كوكھول ديا . مكن ب بجاكنے كى صرورت برا جائے اكم آسانى سے بام زيكل سكے - بھر عبداللہ نے معلى

كياكه ابوانع بالدخاندي ابهي جاك را تضا ورايك تصنوال اس كي إس بينما قصة يزهر را عما ، عبدالترين قصفتم برنع ك توقف كيا جب الورانع سوكيا، اس وتت ده بالافلف كي وازول كو كلون اوراندرسے بندك بواچلا بهال ككراس كرے ميں پنج كيا جهال الواقع سويابوا تھا، بچ نکہ اس کے اہل دعیال اس کے ساتھ سوئے ہونے تھے ، تاری میں اسے دیمعلوم نہ موسکا کہ اور فغ كهال سويا بواسى، وو يكارا، الع ابورا فع و ابررا فع نے بيار بوركها، كون سى مبداللہ فا أواز كى طرف الموار مارى ، أتها أى د بخست كى دىج سى بسي ناس بدنلېريا يا بواتھا الواركى صرب كارگرند یری ۱. بن اسی اسے موس کرے مکان سے باسر کل آیا ، تعولی دیر بعد میر کھرے میں واخل ہما ، ا بنی اواز تبدیل کرے کہا، اے ابوانع میں اوازیتی ؟ ابوافع نے کماکسی شخص نے اس مکان مين مجه برطوار مارى بيد عبدالترمن في اس مرتبه بيرطوار مارى جو مكد العبى اس كاكام تمام نبيس مواتفا، اس نے اپنی توا کے کونے کواس کے بیٹ پر رکھ دیا اور اسس قدر دبایاکداس کی بیشت سے مل كى برئتے دقت عبدالله ميرهي سے كريا ، جب سے اس كا پاؤں أوط كيا ، المن موستے ياول كوكولى سے إندھ كركاد تا بوا قلعدے با بركل آيا اور دوستول سے ل كي قلعد كے إسرائبول نے اس قدر توقف كيا كة ملعرس نود كربا مرزكل اس في كها الورافع قتل كرديا كيا ، اس وقت عبدالله في العود انظے اور حل دیتے جب مدینے کے بہوری جواطراف مدین میں تقے اس حال سے طلع ہوتے ان کے داوں پرخوف طاری ہوگیا ، حیران ہونے تھے کہ اصحاب محصل السعلیہ وسلم کیسے اوگ ہیں کرمفنبو قلعوں میں جن کے دروازے بند بوتے ہیں لوگول کوفل کردیتے ہیں۔

اسی سال حفرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه کا نکاح نانی بوا، آنخفرت صلی الله علیه ولم نے اپنی د درسری صابحزادی ام کلٹوم رضی الله عنها کا نکاح حیاد عزفان کے مجی عثمان ابن عفائی میں للہ کے ساتھ کر دیا، دہ ذی النورین کے نقب سے ملقب ہوئے۔

بجرت کے اس آبیر ہے سال میں سید کا نات صلی الله وسلم نے پیٹیو گئے اصحاب عمر بن الخطاب بیٹر دونوں بن الخطاب بیٹر دونوں اللہ عند اللہ میں داخل فروایا، پہلے دونوں بن مذافہ سبمی کے نکار میں تعییں، بجرت کے دونوں سال حثیس نے انہیں طلاق دے دی بھراسلام کی جنگ بدرسے البی کے بعرص ت عمرض اللہ عذنے حضرت ابد کمرا در حضرت عثمان صنی اللہ عنہ ب

سے اس کے نکاح کی پیش کش کی کی کسے بھی ہفت تھ تھی الدُعنہ کے متعلق آنخفرت کی الدُعلیہ والدُعلیہ والم الدُعلیہ والد الله الله والم الدُعلیہ والد الله والله والله

نعل ہے کہ حفرت صفہ رضی الندعنہا امہات المونین میں تدونون میں مشہور حیں ادر بعض الحقاق اسی وجہ سے انخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک ربخیدہ ہو مبا آ، فربت بہاں کا بہنچی کہ انخفرت صلی اللہ علیہ وسلم سنے طلاق دینے کا ادارہ کرلیا، اور ایک دوایت میں ہے کہ انہیں طلاق دیدی بجب امرا المومنین عرصی اللہ عنہ کو یہ حقیقت معلیم ہوئی، مر مبر خاک ڈالی، فریاد کی کہ اس کے بعد میری کیا عوزت رہ مبا سنے گئی کرمیری لڑکی آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح سے خارج ہوگئی یہ تی تعالیٰ نے عرصی اللہ عنہ کی مرمی کے مطابق جرائیل ملیہ السلام کو بھیجا اور آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کر رضی اللہ عنہ السلام کے مبارک اللہ علیہ السلام کو بھیجا اور آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم می تعالیٰ کا ارتباد ہے کہ موضی وسلم سے رجوع فر مالیں کیونکہ وہ نمازی اور وزود و دار ہے اور ہو شبت میں کر شخصہ رضی اللہ علیہ السلام کے موالی کی اللہ علیہ اللہ ملیہ وسلم سے مرجوع فر مالیا، ایس کی بعد و رسی کے موافق رجوع فر مالیا، مرمی کی تعداد مرائی کے موافق رجوع فر مالیا، میں سے جارت من عالم میں کر تب معتبرہ میں آئین کی مودیات کی تعداد مرائی حق تصادیت افر وہ میں اللہ علیہ میں ورمری جھا حادیث افراد سلم سے کی تعداد مرائی حقی میں افراد سلم سے کی تعداد مرائی حقی افراد سلم سے کی تعداد مرائی حقی کہ بہنی ہے ۔ ان میں سے جارت من عالم میں ورمری جھا حادیث افراد سلم سے کی تعداد مرائی حقی افراد سلم سے کی تعداد مرائی حقی افراد سلم سے کی تعداد مرائی میں کہ بہنی ہے ۔ ان میں سے جارت میں عالم میری کی ورم کی جواحاد میت افراد سلم سے

یں بھائے میں وفات پائی ، مروان نے آپ کی ناز جنازہ پرا حاتی جوان دنوں حاکم مدینہ تھا اور بقیع میں مدفون ہوئیں۔

اسی سال سید عالم ملی الدُظیہ وہم زینب بنت مذیفرہ کو اپنے نکاح میں لائے، پہلے یہ طفیل بن عارت بن عبد المطلب کی بوی ش ، طلاق کی وجرسے ال میں تغربی ہوگئ ، اس کے بعداس کے بعدا کی مید ما اللہ علیہ دسے الحادث کو پہنچے ، بن کا ذکر واقع مدر میں گزرا ، جب ال کی عدت گزرگئ تر اه درمفان سلے میں آنمفرت ملی الله علیہ دسم انہیں لینے نکاح میں لائے ۔ بارہ اوقیہ میں درہم چاندی مہر مقرر ہوا۔ آنمفیاہ آنمفرت ملی الدُظیہ وہم کی فدرت میں دہیں بھی ہے کہ میں دہیں بھر میں اللہ علیہ وہم کی فدرت میں دہیں بھر عالم بفاکر کہا کہ اور بھی میں حدول ہوئیں ، ان کے فضائل میں سے ایک رہی ہے کہ امہیں وہ میں دہیں والدہ کی وجہ سے ام المساکین کہ جاتا تھا اور میمورند کی والدہ کی بہتے ہوتھیں وہی اللہ علیہ وہما۔

اسى سلىر منصف ماه درمنان مين مبطورول حزت من بن على دمن الدعنها مريزمي بيدا بوت يجب بيغم سلى الشّر عليه وسلم كواس كى اطلاع بم لَى ، فا فله زم رائل كر كرتشر ليف السكت جس كا گردیں بیا اوراس کے کانوں میں افال کبی ، ساقریں روزمر کو موندا اوراس کے باوں کے برابط ندی نعات كى اور تقيقه ديا ادرسن كاسم مصملى بوت بجب أتخفرت ملى الشعليروسلم كاوصال بوا اس دقت ان كى عمر سات سال كى بريجى متى \_ آپ كى مرديات تيره اها ديث بين \_ آپ كى كنيت الجعمور العاب تعی، نک، سید، سیط اور ولی مقرر ہوئے۔ آپ سے بہت فضائل ہیں، کہتے ہیں کہ آپ سے اللہ ملى المدهلم كرسا تدسب زياده مشابر تقع جعزت حن اورسين رضى الدُمنها أجوانا إرشت مح مردار بي - أتخفرت ملى الدّعليدوسم كى مرض الموت من فاطروض الدّعنها حن الرّحين وفي الدّعنها كُواً تَخْفِرت مِلْ النَّهُ عليه وسلم كى خدمت من سكتين اورعمن كي ، يا رسول النَّه صلى النَّه عليه وسلم إني بايول كوكونى عطيه عنايت فرائيس وفراميرى ميرت اور بزركى صن سك برد بول اورميرى سخاوت وينجاعت مع بق دارصين موسے الم حن رضى الندى كو أخى مريم يمن من مرتب زمر داكيا ، ميرى مرتب زمركادكر ہوا، چالیس روز بیاری میں گزارہے، ما م صوری اٹھائیسویں کے میں جنت الفردوس کو کیے کیا آپنے كى عرمبادك سناليس سال اور جند ماه بقى رايش ك بعالى حدين بن على رضى الدّعنها في تجهيز وكمفين كى ادر بقیع میں اپنی مِدہ محترمہ فاطرینتِ اسدکے نزدیک مدفون ہوئے۔

آپ کی اولاد اکٹرمیٹے اور ایک مداست کے مطابق نوجیٹے اور آ کٹر میٹیاں آپ سے یادگاریمی اور آپ کی اولاد اطراف داکناف عالم میں موجو دہے۔ آپ کے فضائل اور صفات اس منقر بکر طویل دفائر میں مینیں ساسکیں۔

اس سال کے دہشت ناک واقعات میں ہے ایک واقعہ غزوہ اُ مد ہے۔ بیونکہ پر واقعہ امور کلیم پڑشتمل تھا اس لیے اس کے بیے علیجدہ باب مرتب کیا گیا، والشرا الموافق ۔

يطاباب

## غزوه أحد

ارباب سرو مارخ نے بیان کیا ہے کہ جب بدر کر کے کھے اور اور میں اور اور کیا ہے کہ جب بدر کے بیجے کھے اس المال کو بجر تجارت کے ایک بخرارا و موں کا برجی ان کے ماکوں کے فائب ہونے کی وجرسے وا رالنوہ میں ابوسفیان کے بیرو کیا تھا،کا حاب کیا، اس کے واس المال کو بجر تجارت میں مالاویا، اس کے نفع سے انہیں بچاس فرار شقال سونا عاصل ہوا ہواران و قریش مثل اسود بن طلب بن اسد ، توبط ب بن عبدالعزی ، صفوان بن اسم اور عکر مربی الجمل و فی و نے کہا کہ را موال اہل کہ کے بیں اور وہ معیب جو جنگ بدر میں انہیں بنچی وہ سب برعیاں ہے۔ اب تجارت سے جو نفع عاصل ہوا ہے وہ عابتے بیں کراٹ کر کی تیاری میں صوف کریں اور البی زبر دست فرج جو دئی میں کہ اللہ کرسکے ترتیب دے کو کو کو کی الفر علی تیاری میں صوف کریں اور البی زبر دست فرج بود میں کہ کو کی الفر علی ہوں کیونکا اشراف تبیلہ اور میرا بیان منظلہ اس لوائی میں اس نے کہا میں سب سے پہلے اس بات کے لیے داخی ہوں کیونکا اشراف تبیلہ اور میرا بیان منظلہ اس لوائی میں مواکست کرکے ان سے اپنا بدائیں گے ربیح قریش نے چارا شخاص ہو موالی کے ساتھ جا کہ ہوں کیونکا اس میں جا کہ میں وار فاود ہیں سے ایک عروب المامی تھا، دو مرا بہرہ بن آبی و مہت میں اعتمالی بی میں کو اللہ کہ بیان اور فصیح المیان تھے مقرر کئے کہ دہ قبائل عرب میں جاکر مدداور اعان طاب کرے فرج

ربعة ادري تعاالوغزه شاعرجمي تقارا بوغزه اس بات كوقبول نبيس كرتا تعاكيد كداس في الخفرت صلى الله على المناعل مع عبد كردكما تعاجبك اسد اميران بدرس آنا دكيا، اسداس فرط يرآزا دكياكياتما كم الخفرت ملى الدهليدو الم كرسائة جنگ كري كستخص كونبس ا بهار على القعي مغوان بن ائمية اورجبرين معم نے اسے بطے اصارے داخني كيا اور ال مين أوميوں كرما تھ اسے نشكر جمع كرف كي يدييا أن جارون أشخاص ف اطراف مين ماكربست سال كرم كرايا، جب وليش في جنگ كرنے كى ليے اتفاق كريدا ، صغوال نے كہا ، اپنى كارتوں كو اپنے سائقے ليميو تاكدوہ بدر كے مقتولين يرندح كري كيونكرابعي ان كي زخم تازه بين عكرم ا ورعمرد بن العاص في ان با تول كويسندكيا ادراس کام برمعر بوئے، میکن فوفل بن معاور ذیلی نے اس کی خومت کرتے بوئے کہا اُڑ میں کست ہوگئ تزعرتوں کا بے جانا شرمندگ اور ندامت کا باعث ہوگا۔ ابر سنیال بھی اکسس کی باتوں کی طرف ماً بل تعالیکن اس کی بیری منده منت عتب بن رمیع مورتون کوسے جانے میں مبالغدکر رہی تھی ، لامحالمہ اس كے فادند الرسفيان في اپني دونول بيوان ايك منده مذكوره اور دوسرى امترنت سعد بن ا بی دمبب کے سے بودج تیا رکیا اورصغوال ، عمرد ، عکرمہ ، طلحہ بن ابی طلحہ ، عارث بن مثل اور شکین كى ايك ادرجاعت في اپنى مورتول كے ليے بودج تياركة اورانبي باس مع جل نے ليے تيار موتے! بوامرابب بوفاس ك ناكسي شهدرتها ابني كاس متبعين كے ساتھ مخالفين كاساتوينے ير كمربسة بوا يحب النول في ابني برنجت سياه كاحساب كياتر تين فرادم وتن من سعسات موزده ييش عقے بیں گھوڑے تمن فرارا ونرف اورگیارہ ہودج شارکتے گئے۔ اس نامبارک مفرسے ایرا و تے لیش میں سے کوئی میں سے بنیں رہا اور باو یہ خلاف وشقاق کر اتفاق کے قدموں سے طے کیا اور کانے والی لوكيول كواين سائق مقركيا تاكه برمنزل برگاتى بمنى بدرك مقتولين كا مذكره كري اور دشمنى و مدادت كى بنياد كومتمكم كركے جنگ بر برانكيخة كري.

نقل بر عباس بن عبد المطلب اس زمان می مدین قیام پذیر تقے، ایک تفف کو اُجرت پر مقر کر کے مدین بھیا، اسے کہ کریمین دل میں مدین پہنچو، اسے مرمبر لفا فدریا بومشرکین کے ارادے، ان کی تعداد اور ششکر کی کیفیت کے مضمول پرشتل نفاتا کردہ اسے آنخفرت میل الدّعلیہ وسیلم کی

فدست بن بنجائے أن كفرت على الدعليه وسلم نے اسے كعول كرا بى بن كعاب كو برا صف كے ليے ديا . المخفرت صلی الدّعلیہ وسلم نے مفہون پراکاہ بھنے کے بعدا بی بن کعدیث کواس را زیمے ہوشیدہ رکھنے ك تأكيد فرانى اور فرايا آنشا وبسكا مذس است محنى ركھے رہير آنخفرت صلى الله عليه وسلم مقداد بن بيخ ك كموتشريف مدكة اورطوت بن اسے راز بنايا اور راز كرهيائے ركھنے كى تاكيد فراكرواليسس تشريهنسك آئے۔اس كى بيرى نے كوند ميں بليھ كرا تخفريت ملى الشرعليہ وسلم نے جو كھاس كے خاد ند سے کہا تھا اُس لیا رجب آنسرورصلی السُّرولیہ وسلم سعد کے گھرسے نشر لیف سے گئے ، سعد کی بوی نے لینے خاوندسے دِچاکہ آنخفرت صلی الدُعلیہ وسلم نے آپ سے کما فرایا سعد م نے کہا میرے لیے اس کا بتانا جاکز نہیں ہے کو دکد آب نے اح منی رکھنے کی تاکیدفرائی ہے بورت نے کہا، میں تام باتیں س میل ہوں۔ اس نے کہا بیان کر، اس کی عورت نے وہ تم باتیں بتا دیں کہ آنخفرت صلی الشرعليہ وسلم نے يوں اور يول فرایا-اسی وقت سعدا پنی مورت کے کے س کیڑا ڈانے بھا آ ہوا آ کھزیت صلی الدعليہ ولم كى خدمت مي ها بغريب عورت تباه مركى يوم كيايا سول الله صلى الله مليه وسلم أب في اس واذ ك مننی رکھنے کی تاکید فرائ تھی ، مکین میری بوی گوشہ یں تھی تام با توں کواس نے سن بیاہے آنحفرت صلى الشرطيدوسلم في فرمايا ، الصعدات جودود ، تقديري من كريد راز ظاهر بوجلة ، يس كلسسوجاوذلا تبين شاع كرمطابق يرخروريز مين منهمد بوكى يهودا ورمنافقين غفارى آدى كے مدین بن آنے سے باخبر ہوگئے ۔ آبس میں کہتے تھے کہ رمردایسی خبرلایاہے ج کبھی مجی معلی النّد طیر دسلم ا در ملانوں کے لیے توشی د شاد مانی کا سبب نہیں ہوسکتی۔ اس کے بعد مِرْسُر کین جب مدینر كى طرف متوجر بوئے جب فود الحليفري بنجے وال تين دن قيام كيار أتحفرت صلى الله عليه ولم نے انس ادر مونس کوجاسوی کے بیاجیا، وہ خبرلائے کہ شکین نے اپنے کھوڑوں اورا ونٹوں کو سبز چراگاه من چود رکھاہے۔ بوسکتہ کوئ سبریۃ وإل باقی ندرہے۔ اس کے بعداً تحضرت علی اللہ عليه وسلم نے خباب ابن المنذر رضی الله عنه کوبھیجا تاکه ان کے نشکر کی صحیح تعدا دمعلوم کرمے جھزت خباب رضی النّدوندنے شکرے گر دیکر لگاکراس کی کیفیست، تعداد، سواریوں، زرموں، بودیوں --ا در رواكيول كى تعداد ايك ايك كرك الخضرت صلى الله عليه والمست بايان كى - اس كى باتول كوج كي عباس فن تحرير كيا تفاك موافق بايا - الخفرت صلى الشرطليد وعم في وليا حسبنا الله ونعم الوكيل

اللهسم بادك يل اصول وبل القبول ، امم واقدى رحة الدّعلية واتبي م مشركين ابوا ميں پنجے ابنوں نے كہا محصلى الله عليه وآلبروسلم كى والدوكى قبر بياں ہے۔ قبركو كھو دكر تمام بدیاں باہر کال او، اگر بالفرض ہاری عور میں اس کے او تقد سرجانیں بم کمیں گے کہ آپ کی دالدہ کی بوسیدہ بڑیاں ہمارے باس ہیں، المحالہ اس کے بدمے وہ ہماری تورتوں کو ہمیں والیس دے دیں گے اور اگر ہاری عور تیں ان کے ماتھ نہ آئیں تدبہت سا ال دے كرہم سے والس لیں گے بعب انبوں نے ابسفیان سے شورہ کیا اس نے اس دائے کونا بیند کرتے ہوتے ك تبيله بزكر اورغزا لم مومحد صلى التّرعليه وسلم كے دوست بي حب انہيں اس بات كى جربمو كى ہمارے تم مردول كرقبرول سے نكال س كے اس كے بعد جمعرى رات كريس كا دن شنبه تقا <mark>دونوں شکر آمنے سامنے ہ</mark>وئے۔ اکا برصحا بہٹل سعد بن معاذ ، سعد بن عبادہ ، اسد بن تصریح کا للّم عنهم اوربها درول كى ايك اورجا عدت في دات بمرسلى بوكراً تخفرت صلى الشرعليه وسلم كى حفاظت كي يع بهره ديا مدينه كيعض مسلانول في بعي اس رات بهره ديار آ تحضرت صلى التُدعليه وسلم نے اس رات خواب میں دیکھا کہ آپ نے سنحکم زرہ بین رکھی ہے اور تلواری جند دندانے بطکنے ہیں، ایک کانے کو ذبح کیا گیاہے۔ اس کے بعدایک فوج کوفل کیا گیا ہے إد مرے دوز اس نواب كوسحابه رضى المترعنهم ك سلمن باب فرما يا صحابه رصى المترعنهم ني الخضرت صلى الشوليم وسلم سے اس کی تبعید برھی فرمایا، زرہ مدینہ کا فلعرہے اور تلوار ررد ندلنے برط جانے جمیری ذات كرمفيبت ينيح كى، كلئے كاذبح بونا، صحابركا قتل ہے اور فوج كا قتل، مير مصحابيس سے ایک براسے صحابی کا فعل سے یو دقوع بذیر مرکا اور درج الدر کی روایت اسی طرح سے کر دوالفعار وصلى كمي اس كى تعبيرا بلبيت ميس سي سي كانتل بنائي بيغم سلى الشعلية ولم اوراكا بصحابه وفي الله عنهم کی نوابسش بقی که مرینسد با بر مذجائی، مین نوجواندن کی ایک جاعب جوزده بدر کی جاری سے مردم رد گئ با ہرنگلنے کی بشدرت تھا منس مند تقی ۔ انخفرت صلی الشیلیہ وسلم نے اس سلسلہ پی مشوره كيار بهاجرين وانصاريس سے اكتر أكا برصحاب رضى الندعنبم نے كہاكد بھلائى اسى يسب ك ہم میں زسے باہر نظیں عبالشابن سلول منافق نے کہا مدینہ کو آج کے کوئی فتح نہیں کرسکااس سيد زارة ما بيت مرهى ووشن مم رحداً ورونا أرمم مينسه إبزكل كراسس

بنگ كرتے متے توجم لاز المغلوب موجلتے تتے الكن اكر عم مبركرك ابت قدم رہتے ا ورم كزكي عايت كتة وتم غالب أعلت البصلحت اس مي ب كم افي الى دعيال كوقلعد مي بعيج دي ا در فود مرکزیں جم مائیں۔ آنحضرت علی الله علیہ وسلم نے ابن آبی کی دائے سے آنفاق کیا مکن جزوبن عبالمطلب سعد بن عباده ، نعمان بن مامک بن تعلیه اور اوس و خزرج کی ایک اور جاعت نے عرض کیا اگر جمہیا ل تلعه بند بوجائي توشمن اسے بهاري كمزوري پرمحمول كريے كاريہ بات ان كے بيے جرأت كا باعث بوگی آبِ وَمُداتمالًى فَ بدر ك روز با وجود كرتين موباغ افرادس زياده أب كم ما تمدنهي من نتح فق و نفرت عنايت فرائى المحدللدائج جمارات كرطا تقرا وراورببت رعب داب كاماك ب جمع عصه سے اس دن کے ختط جی ۔ الک بن سال ، الرسعي خدر ک کے دالد نے وض کيا يا دسول الندسلي الله علىدوسلم مجعے اس نُعداً كى تسم بے جس نے آئ برقرآن نازل فرايا يس اس وقت تك روز وافطار لہيں كرد لك جب تك كفار سے جنگ ذكروں فعمان بن ثابت شفوص كياكه كات كا ذبح بونا جائب كودكهاياكياب وه آپ كے صحابتيں سے ميرى شہادت ہے۔ فكداكى قىم بى ميں جنت ميں داخل مول كا۔ أنخفرت صلى النَّرْعليد دسلم في له جيا، كس وج مع ؟ اس في تواب وياكيونكم مي فكذا وراس كروسول كودوست ركفا بول رميدان جنك مي مشركيين كے مقابله ميں روگروانى نہيں كرا ، آنسر ورصى الدّعلية كم نے فرایا . تونے سے کہ نعمان رہنی المترحذ نے جنگ بیں شہادت یا گی ۔

نقل ہے کہ آنحفرت صلی اللہ علیہ وکلم نے نماز جمعہ اوا فرمائی اور تھیے تھلہ بڑھا، لوگوں کو تھیے ت فرمائی اور صحابہ رمنی اللہ عز کو نمیا تھیں کے خلاف جنگ کرنے پرانجارا ۔ فرمایا اگرتم ثابت قدم دہنے اور صبر کیا تو تم نو خرد در صور ہوگے رہے فرمایا سے کری تیاری کرور جب آنحفرت میں اللہ علیہ وہلم نے عصری نماذ اداکر لی توجوہ مبارک ہیں تشریف ہے گئے ۔ صدیق اور فاروق رضی اللہ عنہا دی راوگوں کا بہت ہڑا انحفرت میں اللہ علیہ وسم کے مرمبارک پر درتار با ندھی اور زرہ جسم اطہر پر بینا دی راوگوں کا بہت ہڑا مجمع ددوازہ پر انتظار کر رہا تھا یہ معد بن معاذ اور اسیر بن تھیروضی اللہ عنہا ان کے پاس بینچے اور کہا تم رموں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے با مہرے جانے ہیں مبالغہ اور اصرار کریہ ہم ہو اور رمول اللہ صالیا لیکھ علیہ وسلم اس بات کو بندنہیں فرماتے جبکہ انحفرت نعلی اللہ علیہ وسلم موتد ہوجی آسمانی ہیں ۔ ہم تر یہ سب کہ اختیار کی باگ آپ کے باتھ میں دے دو ۔ تم اطاعت وفرمانہ داری کے دائرہ سے با ھسے رز مکلو،

نواج عالم صلى التعليدولم كحرب باسر بيل، زرويت بوت، چرب كار بند بانده، شمشر جاك كيموت نیزو با تقیس کردے اور کندھ پر ڈھال رکھے ستھے جب محابہ رضی اند عنم نے اس فوردیدہ احباب کو وكيماك اس طريعة بربابرنشريف لارسب بس - المخضرت صلى الشرعليه ولم سے بابر يحلف كى استدعا برشيمان موت، الهارشرمند ككرية بوت وض كيا رسول الشمل الشطيه وسلم سم مي اس بات كى طاقت بيس كريم آب كواسي بات كانتوره دب جرآب كوناگدارى، آب كى جيم منى بارك بويجة يا تخفرت الله عليه وسلم في فرط يا مس في مشروع على يربات تم يد واضح كى مكن تم في اپنى رائے يرعل كيا اور مبالغداور ا مرارکیا۔ اب یرمناسب نہیں ہے کہ بیتی بہتھیار کانے اور و تمنوں اور اس کے درمیان فکرا تعالیٰ کے فيعلد سے پہلے اپنے ہتھيارا آردے۔اب مي جو كچركوں،سنو،مبركردادر ثابت قدم رہو، نع تباہے قدم موے گی مجرآ تفرت مل الدوليه وسلم في تين نيزے طلب فرائے . تين جيندے باندھ، مباجرين کے جنڈے کوعلی بن ابی طالب کے سرو فرمایا اور ایک روایت کے مطابق معصب بن عمر کودیا اور عاللہ بن مكتوم كوريندين خليفه بنايا، اس كے بعدميدان اُحد كى طرف متوجه بوگئے يسلمان اُنخفر عملى النّد ملیہ وسلم سے ساتھ روانہ ہوئے ان میں سے ایک سوزرہ پیش سقے ا در مجابدین کی تعداد ایک ہزار مقی ، دو گهود مي تعيم ايك أتخفرت صلى الله عليه دسلم كا وردومرا البربراه بن منار رضى الله عنه كاتفا جب ميلن اصطفا رسح شهوارمبادك كمورس يرسوله مركئة اسعدبن معاذا ورسعد بن جبل أتخضرت سلى الدعلية والمم كِ أَكُ أَكُ رُوهِ بِينَ عِلْتِ مِنْ بِيتِ مِنْ بِينِ مِن مِن مِن مِن مِن مِن مَام رِيني ، أكفرت صلى الدّعليه وسلم ف درشت آوازسنی کرا کیب جامعت بینی موسے فریاد کررہی تھی۔ آنحفرت صلی الشعلیہ دسم نے پرچیا یہ کمان لوگ بير، وكون ني كما يعبدالله الى سول كيهوى سائتى بين فرايا كا شف عدا حن اهل الشوك ا كاعلى اهل السنسوك، اس كربعداً تحضرت صلى السّرطيد وسلم في اس مقام ريشكر كوطا منطرفواليا، وه صحابر خوامبی بھے مقے کی ایک جاعت کودائی کی اجازت فرمائی شل عبدالند بن عر، زید بن ارقم، بإرابی عازب،عرابربن ادس، اسدبن ظهیر، ابوسعیدخدری ،سمرة بن جندب اور دافع بن خذفع مین الم عنهم. اسد بن فهيريف عرض كيايار سول التُدملي الشرعليد وسلم رافع تيرانداز ب- رافع في اس وقت اپنے آپ کواُد نیاکیا ہواتھا ٹاکہ آنخفرت ملی النّد علیہ وسلم کی نظریس بلندد کھائی دے اور اسے اپنے سائقة غزوه میں مے مائیں۔ آکفرت صلی الله علیہ وسلم نے اسے آنے کی اجازت فرادی ہمرة بن جندب

نے جب دکھاکہ رافع کوجنگ میں شرکی ہونے کی اجازت بل گئی ہے بامر بن سنان کو جواسس کی والدہ کا خاوند تھا کہا ، رافع کو اجازت دے دی ہے حالا نکہ میں اے گرالیہ آ ہوں۔ بامر شنے یہ بات آنحفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کشی کرنے بات آنحفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کشی کرنے کا حکم فر مایا، حب انہوں نے کشی کی سمرہ نے رافع کو پچھا رادیا۔ آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جبی غزوہ میں شرکت کی اجازت مرحمت فرادی۔ رات اسی مزل میں گزاری جمد بن مسلم شنے اسے جبی غزوہ میں شرکت کی اجازت مرحمت فرادی۔ رات اسی مزل میں گزاری جمد بن مسلم شنے علی مسلم ان کی ، اس رات مشرکین کے لئے کہا تا کہ بالی علیم متھا۔

تقلب كمعتارى نمازاداكرف كيسرا تخفرت ملى الترعليه وسلم فيفرايا آج رات كون بماری نگببانی کرے کا ایک شخص نے کہا بارسول استعلیہ وسلم ، میں مگب نی کروں گابد جیم کن بر عرض کیا زکوان به فوایا بینگه ما دّ . دوباره فرمایا رات کدن بهاری مفاطعت کرے کا ایک شخص المحا اس في كما ، إرسول التُدْصلى الشَّر عليه وعلم من كراني ك فرائص النجام دول كا ، فرمايا تم كون بو ،عرض كيا ابوسيع، فرايا بينه جا دَ ، بيرتبيري مرتبه دِ چاكدا ج رات بهاري بإسباني كون كرسي كا. ايك شخص الخيا ادركها يارسول الندصل التدعليدوسلم مي باسب إن كرول كا. يوجها تم كون بكها ابن عبد تنس فرايا بميم جاؤ. معوری دیر گزرنے کے بعدفر مایا ، کولے ہوجا دُ۔ زاکوان کھڑا ہوا ، فرمایا تیرے دوسرے دوساتھی کا ل میں ،عرض کیا یا رسول الله صلى الله عليه وسلم مينول مرتبهي نے آپ كرجواب ديا۔ فرايا خا ذهب حفظه الله ، بين استخص ف ابني زره بيني ، دُهال كنده بركمي اورتهم رات كرك كرد كمومتار فإ اور أتخفرت مل الله على وسلم كے خيم كى ياسانى كرما روا يہاں كك كرا كفرت صلى الله عليه وسلم سوسكتے بعب صبح ہوگئ أنخفرت صلى الله عليه وسلم نے فرا ياكوني ايسارا شما جاہيے راسة كوا چى طرح جاناً برد. ابرختيمه حارتى سنداس مهم كوتبول كيار داسته مي مجبوراً ايك مسن فق بنی حارثه کے باغ کے پاس سے گزرہوا ۔ حارثہ ظاہری آ محموں سے بھی اندھا تھا اور باطنی آ محمول سے میں . رہے بن تبطی ہم تھا، اندھے وجب شکر اسلام کے گزینے کی خبر ہمنی ، بدواس ہوکر المقاادر نشکر اسكاك ساخة فاك الرائد لكا وركبتا اكرتوفذا كارسول بعدّا توميرس باغ يس وافل نربوتا يسعيدين زیدبن اشبل کے اِنقیس کمان متی اندھے کے سرم ماری اور اس کے سرک معجور دیا جس سے نون

بنے لگا بواج عالم صلی الدُعلیہ وسلم نے فرمایا دعه فاحدہ اہمی القلب ، بعض بنی حاریۃ ہواسی
منانق کے ہم رنگ تفے اس منافق کی حابیت ہیں اللہ کھڑے ہوئے اور سعیدہ کہا تیرا پہ طرزعل اس
د شمنی کا نیتجہ ہے جو بنی عبدالاشہل کو بنی حاریۃ ہے جے انہوں نے ابھی کی ترک نہیں کیا، اسید، بن
حصیر شنے کہا کا واللہ ، یہ تہارے ساتھ دشمنی کا نیتج نہیں ہے بلکہ تہارے نفاق کا نیتجہ ہے نوک کی
قسم گررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرائیں تو تیری اور مہراس شخص کی جو تیری رائی پرہے گرون
اور دوں۔ پینم صلی اللہ علیہ وسلم نفاوش رہنے کا اشارہ کیا، تو وہ خاموش ہو گئے مسلان طلوع
فجر کے ساتھ اُحدیں ہینچے اس جگر صبح کی نماز با جا عب اداکی، آنحفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو
ندرہ ہیں رکھی تقی اس کے اکریر دوسری ڈرو ہینی اور مرمارک پر خود رکھا۔

عبداللہ ابی منافق اپنے تین سومتبعیں کے ساتھ اس جگہدے واپس چلاگیا عبداللہ تا و بن خرام نے ہر سیند میا کر استہما یا گرکوئی فائدہ مذہوا۔ ابن ابی منافق نے کہا، ہم نے دیانت اری خرام نے ہر سیند میں الدُ طیرہ سلم نے ہماری بات نہ شی ا در بجیں ا ورجوانوں کی دائے پرعمل کیا، ہم اس دقت ان کی ا ما د کریں گے جب وہ ہمارے شہری ہموں کے بحب منافق دو مرسے فاقین کے ساتھ مریز کی گلیوں ہیں واصل ہوتے جداللہ بن عرصی اللہ عنہا نے کہا خدا تہ ہیں ہلاک کرے ، ہمت جلدوہ وقت آئے گا کہ خدا توالی اپنے رسول کو تباری مدود اعانت سے بے نیاز کردیگا۔ بہت جدوہ نے اور شکراسل سے آکریل گئے۔ وا ملتہ بھددی من یسنشاء ،

فصل دو

## دونول تشكرا منے سامنے

على رسرت وحدیث برزاہم اللّه خیرانے فرایا ہے کہ جب کفارجُ اَت کرے سیدا برارصلی اللّه علیہ وسلم کے مقا بلرکے ہے اُحدے مقام پر جو مدینہ سے ایک فرسخ کے فاصلہ پر ہے پہنچے ا در طعم کیا کہ شنبہ کے روز جنگ مثروع کریں گے دنٹ کراسام نواج کا نیا ت صلی اللّہ علیہ وسلم کی پناہ ہیں ا یا۔ آنفرت صلی اللّہ علیہ وسلم صفوں کوریدھا کرنے ہیں معروف بورئے ، جب صفیری کھڑی ہوگئیں مریز بهارط کے بابر بیت کے واقع ہوا، حین بایس طوف تھا، بہارطیں ایک ایسا شکاف تھا ہیں سے یہ خطوہ تھا کرمشر کین گھات لگا کر وہاں سے سلمانوں پر حملہ اور ہوں گے۔ اس وجہ سے آنھزت ملی اند علیہ وسلم سند وسلم نے جداللہ جیرکو بچاس تیرانداز دل کے ساتھ اس جگر شین فرایا تاکہ اس کی مخاطب کریں انہیں وصیت فرائی کہ کسی بھی حالت میں وہ جگہ نہ چورٹریں، نواہ سلمان مالب ہوں ہمنوب اور تاکیدی کر جب تک میری طوف سے کوئی اطلاع تمہیں نہ پہنچے اپنی جگہے ہے حرکت نہ کرنا میمنہ اشکر میکا شہری کی جب یہ دولیا اور طیسرہ کو آبسی میں ہوگا اور مقداد بن جو کوساقہ تشکر میں دکھا آبرائی الجواج الدین میں مولیا ور مقداد بن جو کوساقہ تشکر میں دکھا اور مقداد بن جو کوساقہ تشکر میں دکھا جرائی الجواج الدین میں مولی اور مقدان بن آمیہ کواور ایک روایت میں عرق بی کوسا کی اور مقدان بن آمیہ کواور ایک روایت میں عرق بی کوسل کی میں ایک اور مقدان بن آمیہ کو تیراندازوں کا سروار بنایا اور جو بندے کو تلگی بن المعدان بی تھیں۔ الدین میں اور جو براہ میں گھیں ۔ ادر جو براہ میر گوگول کو جنگ پرا بھارتی تھیں۔ ان رجزوں میں تھیں۔ اور مقدان بی تھیں۔ اور مقدان بھیں۔ ایک یہ تھی ہوں دور کی بی تھیں۔ ان رجزوں میں تھیں۔ ایک یہ تھیں۔ ان رجزوں میں تھیں۔

الرجوز. مخسى نبات طارت تمشى على السدارة ان تقب لوا معانت ادت دبرونف ارق فدات عنيد وافق ذكد ابوراهب فاسق دونول طرف سي صفيل آرامة بوكيس ادرجنگ وتآل كارا ان تياد بوكيا-

## اس جناك ميں بہت واقعات ظرويد ريونے

وافعہ اول محمد صطف صلی میں کہ بہانت میں کہ بہانت کے میدان میں رکھے اور میں افعہ اول میں اندان میں رکھے اور میں افتہ میں کہ بہان کی البومامر اور آپ کے صمابہ رضی اللہ عنہم سے جنگ کی البومامر ارسی فاستی تھا جو کہ اپنے بچاس دوستوں کے ساتھ تیزی کے ساتھ مسلانوں کی طرف بڑھا اور

اپنی ملان قدم کو پکارا کہیں ابوعام ہوئی، ابہوں نے کہا لا مسر حبا بلک یا ہناستی، قریش کے بیند لوئے اس کے ساتھ آئے ہوئے تھے، انہوں نے بیند بین مسلانوں کی طون بھیلکے ، اسلام کے سیر سالا مدل نے اس قدران پرتیر برسائے کروہ اپنے ساتھ ول سمیت بھاگ کھ طاہوا، اس کتے کا ذکر اس سے پہلے باب بشائر میں گزری کا چک میشت سے پہلے اس نے آن کھڑت ملی اس کے انکفرت ملی اللہ علیہ وسلم کے دبود باجود کی نوش فہری دی تھی لکین جب آئے خرت ملی اللہ علیہ وسلم کے دبود باجود کی نوش فہری دی تھی لکین جب آئے خرت میں اللہ علیہ وسلم کے دبود باجود کی نوش فہری کہتا تھا بال اس طرح کا پیغم مبعوث ہوگا، لیکن مبعوث ہوگا، لیکن آپ وہ نہیں ہیں۔

نقل ہے کہ ابرعام ابتداریمی مکرسے مدینہ آیا اور او چھا کہ برکون سا دین ہے ہو آپ لائے
ہیں۔ آنخفرت علی الشرعلیہ وسلم نے فزایا یہ ملت صنیف ہے۔ ابرعام نے کہا کہ اس میں وہ کون سی

برینری ورج کی ہیں جواس میں نہیں ہیں۔ آپ نے فزایا بل جشت بھا علی وجھ ہے ا،
فاست نے کہا فکرا تعالیٰ آپ کومیا فری میں موت دے ۔ آنخفرت میں الشرعلیہ وسلم نے منسومایا
فعلے الله خواللے بالسکا ذب ، لینی جو لئے کے سابقہ می تعالیٰ ایس کرے کا ۔ اور ایسا
میں ہوا کہ ابوعام نے دوم میں تنہائی اور بیکسی میں جان دوزخ کے فرشتوں کے بیروکروی۔
میں ہوا کہ ابوعام نے میں کہ جب را ان کا دوت کیا، حاسان اسلام نے میدان جنگ میں
میں اسلام نے میدان جنگ میں

آو کہ از دور دلت ہیجو زاں می لرزد گرجنگ ہید دانی کہ دل مردال جیست ماصل کام بر کہ سالوں نے دفعیۃ تیروں کی او چھاڑ کر دی اور کفار پر بارسٹس کی مانند تیر برسنے کے مسلمان تیرا ندازوں کے مقابل بھیلہ ہم آرن کے وگ تھے۔ وہ بشت بھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے اچا نک طلح بن ابی طلح بن ابی طلح بن ابی طلح بن ابی طلح بن کا تدم میدان شجاعت میں رکھا اور تقابل کو طلب کی، میدان جنگ کے تیر علی مرتب کے کرم الله وجر ندونیز سیلاب کی مانند آ کے بڑھے اور اس کے مریز تلوار کا ایک ایسا با تھ مار کرم الله وجر ندونیز سیلاب کی مانند آ کے بڑھے اور اس کے مریز تلوار کا ایک ایسا با تھ مار کرم وہ زمین پرار با بعضرت علی دانس صف بی اسکے۔

ما تقول نے برجیا آب نے اس کا کام مام کیول ذکیا ۔ آئ نے نے جاب دیا ، جب دہ گرا تراس ك شرمگاه كهل ممي ا در مجع تسم دى ، مجع شرم آنى كه من بيراس معترض بول ، نيز مجلتين ہم کیاری تعالیٰ جلدی اسے بلاک کر دے گا، اور بعض روایوں میں وں ہے کرمصعب بن مریخ نے اسے قتل کیا اور کہتے ہیں کر کنش کوشہ جے آگھ رہ می الشرطیروسلم نے نواب میں و مکھا تھاسے ماد ہی شخص تھا، لا محالہ اس سے قتل ہوئے سے نوش ہو کر بلند کو از میں کمبر کمی مسلا فرل نے بھی ال کی دافقت میں نعرہ کبر بدنر کیا۔ اس مے بعر سلانوں نے مشرکین پرسسل جلے کتے اور کفا مکا صفو<sup>ل</sup> كردرتم بريم كرديا وطلحه بن إن طلحه كقتل بوط في كالعدكفار كاعلم اس كي عِفا في عثمان بن البطلحه نے اتھایا جھزت جزو اُن عبدا لطلب اس برعملہ ادر ہوئے ادر اس کے ددؤں کند حول درمیان الوار كاابسا إن مدار كراس كايب بازوكنده سے كمك كركر كياجس سے اس كاليسيموا دكھائى دینے تکا بھرت مزہ رضی اللہ من بیٹے وہ کہتے تھے اخا ابدنے ساتی المجھیم، اس کے بعد ابسعيدين ابى طلحه في كرابول كاجتدا المطايا ، سعدين ابي قفاص في اس كت كر حنم ويرايسا يرارا كرست كى مانداس كم مذس زبان بالبرنكل آئى جب المنسية منهم ركسيد موكيا تومشافع بن طلحه بن ابی طلح نے جھنٹا اٹھایا ، عاصم بن آبت بن ابی افلح نے اسے تیر ماد کر قریب المرگ کم دیا۔ مترکین مشافع کونیم مردہ اٹھاکراس کی مال سلافربنت سعد کے اس لے کئے رسلاف نے بيے سے دچا تھے ترک فيارا ہے ؟ اس في المع معلوم نبيل ليكن ميرا قاتل كهروا معت، خد ها وانا ابن اخلح، سلانسف اس وقت نذر مانی که ده عالم مرکی که ویلی میں شاب یقے گی ا درج شخص اس سے مرکواس کے پاس لانے کا اسے ایک مواونٹ دے می۔ عامم فاقصدا وراسس كي شهادت عنقريب وا تعرب ربيع مين انشار الدبيان بردكي وشافع مے قتل ہوجانے کے بعداس کے بعائی حارث بن طلحہ بن ابی طلحہ نے علم اٹھایا ۔ وہ معی عاصم رہ کے ترسيج رميد والمات كي بداس كريها لى كلاب بن طلح بن الى طلح في المرا السيطلح بن عبدالله فتل كرديا- اس كے بعد ارطاس بن شرجيل في جيندا الحايا، مرتضع على في استجين مي بنیا دیا۔ایک گروہ کا خیال ہے کہ علی کرم انتدوجزنے اسے قتل کیا اور تعبیٰ کتے ہیں کرسعد بن ابی وقاص خنے ، بعض اس کی نبیت قرمان کی طوف کرتے میں میکن آخری تول درست ہے قرمان کا قِصة

عميب واقعات مي سعب

واقعہو کا ماہ دورے دوزاس کے بسیلہ کی تورق نے اسے الامت کی در دریال ہے جھے رہ کیا اور دوسلے جھے گئے ہیں اور توعور توں کی طرع کھریں بیٹھا ہولیے ۔ قربان کی رگر غیرت پیمڑکی اور دوسلے ہورائے حدی طرف جل دیا ہورے مقراسلامی ہورائے حدی طرف جل دیا جس وقت آنخورت میں الدعلیہ وسم سفیں درست فرارہے تھے اسلامی میکر انحدی طرف جل دیا جس وقت آنخورت میں الدعلیہ وسم سفیں درست فرارہے تھے اسلامی میکر سے جالا اور اپنے آپ کو صف اول میں بینچا دیا اور سب سے پہلے دشمنوں کی طرف تر بھی نے والا وہی تھا۔ اس نے اس فدر جنگ کی کر شمن کے سات بہا دروں کو قبل کر دیا ۔ آخر کا دیونکہ السے بست سے زخم آئے تھے قریب المرک پہنے گئے ۔ قبادہ بن نعان اس کے پاس سے گزرا اور کہا اس سے بیاں سے گزرا اور کہا اس میں بیک ہوال اور ایک بنیں کی بلک اس سے کر میں نہیں جا بھی کہ قریش ہمارے نعان اس کے پاس سے گزریں ، چونکہ وہ ان فیلی بنیں کی بلک اس سے کر میں نہیں جا بھی ہیں ہی بیک ہوالی اور ایک دورای سے جواسے بیکھی ہمیں الدولی سے جواسے بیکھی ہمیں الدولی الدولی سے جواسے بیکھی ہمیں الدولی دولی سے جواسے بیکھی ہمیں الدولی دولی سے جواسے بیکھی ہمیں الدولی دولی الدولی سے جواسے بیکھی ہمیں الدولی الدولی سے جواسے بیکھی الدولی الدولی ہیں الدولی الدول

نقل ہے کہ جنگ اکد کے دور آ گفرت مل الدّعلیہ وسلم کے دست بق پیست پی ایک تفوات میں ایک شعر کندہ تھا ہے

 کار بانے نمایال کئے بن سے بڑھ تر تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ نقل ہے کہ ابود جانہ نو عور توں کی ایک جا عت کے یا سے گزراجس کی سردار ابوسغیان کی ہوئی ہندہ تھی جور جز پڑھ رہی تھی آ کخفرت ملی النہ طیہ دیلم کی نوار اس کے خون سے ترکر ناچا بتا تھا طراس نے باتھ ردک ہیا۔ اس کے بعد تمام مسلانوں نے یکٹر محلہ کردیا ، مثر کین میدان جو بڑکر بھاگ شکلے ، کانے والی عور توں نے گیتوں کی بجائے فور اور بین سے آسمان سرپراٹھا لیا اور بھاگ کھڑی ہؤئیں مسلان مجا برین کفار کا بیجھا چور گرو وطام میں مصروف ہوگئے اور عور توں کو گرف ارکر نامٹر دع کردیا ۔

كتيت بي كربب مشركين منتشر اوسكة اورا الي ايمان غالب أكية ، اس وقمت وا هد چم صاحبان كمال اور محافظان اسلام كوزنم بنيجا يتصترون بواكد خالد بن وليداكس شعب کی گھات میں تھاجس کی تفاظت کے لیے عبداللّٰہ بن جبرت بچاس تیراندازوں کے ساتھ متعین تھے، چندم تباس گزرگاہ سے اسلامی سشکر پر جار آ در مونے کی اس نے کوشش کی گراسلام کے تیراندازوں کے تیروں کی بوچھاڑ کی وجہت خالد کامیاب مزہوسکا تھا،اس کے باوجود ابھی تک ایس ننیں ہوا تھا، وہ بدستوروہاں گھات لگائے ہوئے تھا اورسلانوں کی علت اورسستی کا منتظر تھا۔ جب بنت برست مكست كهاكر بعاك كورا براء المعابر كرام دفني المدعنه في المراعب النابي كردف الغنيمت كوجه كرف من مشغول بوك ، عبدالله بي جبرات ما عقول كوال جن كرف اوغنيمت ما مس كرف ك الإلح ف ابعارا اورضبط والمست واسك بأك چور كركفار ك المكرى وف يل دين عبدالته جبرين برجيندا نهيس نصيحت كى ا در رسول الته صلى التّبطيه وسلم كى دصيت يا د دلا تى ، كو تى فامده نهوا عبدالتدن كهاكرسول التدعلي الترعليه وسلم فياس طرح دهيب فرا في من كدكسي معي حالت میں اس مجگہ کورز میں اس مجگر کا روس اومیوں نے یا اس سے بھی کم نے تصبیعت قبعل ك ادراس كرما عد عمري، باتى بط كئے فالدين وليد جواسي قسم كے معاطر كے منظر تھے، عكر مر بن الى جبل اورمشركين ك أيك جاعت كي ما تع عبد الشجيرة برهد أور مبحث، است ادر اسك ما مقيون كوشبيكر ديا ادراس بيا را ك فركاف سے إبر كل كرمسلانوں كے عقب سے ان ير عمل كم دیا ادر سلانون کونسل کرنا نروع کردیا. اسلامی مشکری عظیم اضطراب پیدا بوکیا اوروه دیم رسیم موكيا . انتبائى برنشانى كے عالم ميں جوان برطارى موكئى تعى، أپس ميں ايك دورے كوفتل كرنے کے اور اپنے شعاد کا بھی انہیں شعور مذرا بہانچہ کہتے ہیں کہ اسید بن صیر کوم طانوں سے دوز نم پہنچے اور مسلانوں کی توار سے حذیفر کے والدیمان شہید ہوگتے ہر چیدان کا لا کافریا دکر تا تھا کہ یہ میرا باب ہے، یمان مسلانوں کے جمعے مذبہ کی سکاا در اسے شہید کردیا ۔ امٹرار نے علیہ کر بیا، پاکباز وگ درہم برہم ہو گئے ۔ وہ کفار جنہوں نے مسلانوں کے علیہ واست بداد کومشا برہ کیا تھااو رخود کو مقبور وخلوب و کیما تھا، و نعت معاطر بھی ہوگیا۔ میدان جُراَت ہی قدم بڑھا کرمسانوں کو تست ل

بیان کرتے ہیں ہیں ان المف و میں ہیں ہیں ہیں ان المعن نے جعال ہیں ہوا تہ کی صورت ہیں ہیں اور کے جھٹا واقعیم مرتب میں ان جنگ ہیں بیار کر کہا الا ان محسمداً حد قتل ، کہتے ہیں کہ شیطان کی آواز ہم آئی الذ علیہ ولم کے قتل کی خبر دیتے ہوئے ندا کر رہا تھا، وہ نعوس ا واز بدینہ میں ہینچی ، بہال کمک کہ مدینہ کے لوگوں نے سی ، فاظمہ رضی النہ عنہ ان جب یہ اواز سنی براسیگی کے عسام میں گھرے بامر نکلی . زار و قطار دو تی متی اور یتی کا اثر اس کے دوئے مبارک پر ظاہر تھا، اور یتی کا اثر اس کے دوئے مبارک پر ظاہر تھا، اور یتی کا اثر اس کے دوئے مبارک پر ظاہر تھا، اور یتی کا اثر اس کے دوئے مبارک پر ظاہر تھا، اور یتی کا اثر اس کے دوئے مبارک پر ظاہر تھا، اور میں است میں کا انداز کی دوئے اللہ اللہ علیہ قد دعد فی النہ سے منافی ابن المف د ، دو یہ آواز سنتے متے سکے سکن قدم نہیں جتے تھے ۔

نقل بن کرجب صحابر رضی الد عنهم ان طالات کی سختی کی بنا پر کست کھا گئے:

ما توالی واقعم مرچند آن نخفرت صلی الد علیه وسلم انہیں بلات گرقبول نہیں کرتے تھے، آنخفرت صلی الله علیہ وسلم خضبناک ہوئے اورا پ عضمت کی بہنا نی تھی کہ انخفرت صلی الله علیہ وسلم کی بیشانی سے پسینہ کرکئے تکا تھا اورم وارید کی مانندا پ کی جبیں مبارک سے نیچے بہتا ، اس حالت ہیں ایپ نے دکھا کہ علی الله علی الله علی الله علی کی ایک علی الله علی دیا ہوئی کیا الله علی علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی علی الل

حب اسلامی مشکرمنتشر برگی ، بعض بھاگ کئے بعض قتل ہوگئے ، انخضرت سلی اللہ المحوال واقعم عليه دسلم تابت قدم رہے اورمیدانِ جنگ سے منہ نہیں موٹرا اور تیرو تفنگ سے وتمنول کو بٹاتے رہے اور سفید بیش لوگ آنحضرت صلی الندعلیہ ولم کے دامیں بائیں کھڑے تھے اور آپ کی محافظت کر رہے تھے اور کفارے جنگ کر رہے تھے ، نقل ہے کہ آئے فیزت صلی اللّٰہ عدر وسلم كے ما تھا كيا كے صحاب ميں سے جودہ اُستخاص رہ كئے تھے، سات مہاجرين ميں ہے ادرسات انصار ميں سے مہام ین میں سے حفرت او مگرصدیتی علی مرتفتے عبدار حمن بن عوف ،سعد بن ابی وقاص . زبر بن العوم ، فلحد بن عبدالله اور ابوعبيدة ابن الجراح صى الله عنهم ، انصار مي معاتب المنذر، البودمانة . عاصم بن ّابت ، مارث بن صمر سهيل بن مليف ، اسيد بن الحصير اورسعد بن معادَ مِنْ اللّه عنهم اور اسید کی مگرسعد بی عبادة یا محمد بن سلمهمی کهاگیاہی کہ ان میں ہے آ کا ذائیے اس روز آنخضرت ملی الله علیه وسلم کے ساتھ موت پر بعیت کی تھی کہ جب تک زندہ ہیں روگر دا فی نہیں كريك يكفاركو الخفرت ملى الشرعلية والم سے روكة تقى فرا تعالى ك فضل وكومس ية اللون صیعی وسالم رہے ان کے اسمائے گرامی میں علی بن ابی طالب، طلحہ، زمیر، الرووالة، مارث بن صمه . نجاب بن المنذر . عاصم بن أبت اورسبيل بن صنيف رضى الشرعنهم . اميرالمومنين ملى رصنى الشدعذ سے منعول سے كريب بمشركين في ملمانوں برغيب كال توال وا قعم کریا ادر سلانون کوظاهری مکست موگئی مجه پراس قدر حزن و طال طای مجذا كدوا من صبروضبط بإ تقد سے جاتا ر با ، " تخصرت حلى الشرعليد وسلم كے سامنے تعوش و يركفار سے ساتھ جنگ كى. جب ميں نے بيٹ كرد كيما مجھے <del>آ كفرت س</del>ى التّرعليه وسلم دكھا ئى مر ديئے . ميں نے اپنے ول یں کہا آنفرت می الله علیہ وسلم ان رگول میں سے نہنیں میں جومیدانِ بینگ سے منہ بھیلیں۔ میں نے ننتولین کے درمیان بھی دیکی انگر زطے میں نے کہا جارے بڑے اعمال کی وجرسے خُدا کا غضب جارى قوم كى طرف متوجر موكيا ہے . فراتعالى نے اپنے رسول كو اسمان پر اٹھا ليا ہے ربيري نے ول میں کیا اب میرے ہے اس سے بہتر کو فی صورت نہیں کہ کفارے ساتھ جنگ کرتے کرتے جام شہادت نوش کر بوں میں نے موار کھینے کر مخالفین پر تماد کر دیا۔ حب مخالفین منتشر ہو گئے ہیں نے انحضرت صلی الله علیہ وسلم کوان کے ورمیان سیح وسالم یا یا ۔ مجھے یقین سوگیا کرحق تعالیے نے

کتے ہیں کرمشرکین کے ایک گروونے میدا براصل اللہ علیہ وسلم کا قصد السوال وا قعم سيا ، الخضرت على السّرعليه وسم في حضرت على رضى السُّرعة ست قرما يا ان كے تركو تجدسے دوركر و حضرت على كرم المدو بہانے كماحقة ال كو مار مع كايا، اسى حالت میں جبرائیل عدید السائم استخف ب ملی الله علیه وسلم کی خدمست میں حاصر بوے اور فر مایا یہ علی کا کمال اورعوافردى بي يوه أي كي انجم وت رأب ي انخما المناه منى وا ما منه ، بقينًا وه مجد سے ب اور اس اس سے بول عبرائيل عليه السل فرايا وامنا مهن كمها . مين تم دونول ت بول اسى اثنار مين مين في نشأكم يجيفه والاكهبّا عست. لا فستى الاعلى لا سيف الاذوالفقداد، ادركشف الغمر (شعول كي كتاب) مين اس تسم کا واقعہ درج کیا ہے سکین اس سے فصل بیان کیا ہے کرجب کفارنے ہجوم کیا اورسلان شكست كما كئة آنخفرت سى الشمليدو الم كاسا عقر و على تنهاره كئة رآنخفرت صلى السَّاعليد وسلم اسے فرایا توقوم کے ساتھ کیوں نہیں گیا۔ میں نے عرض کیا آت کو میں کیسے نہا چیور دول. ن ای قسم میں اس مگر سے قدم نہیں مٹیاؤں گا جب کے قبل نہ ہو جا دَں یا خدا تعالیٰ لینے دعد م كربورا فرملت يعني فتح ونصرت عنايت فرمائ اسكفتكويس مقد كرمشركين في أعفرت صلى التُدعيب وسلم كا قصد كيار خواجهُ عالم صلى التُدعليد وسلم في على رضى التُدعنه كواشاره خرمايا . علی مین الذی ترا کینی کران کی طرف متوج ہوئے اور اس جاعت ہیں سے بہتام بن اُمیّہ میزومی کو قتل کر دیا اور باتی بھاگ گئے۔ اس کے بعدایا ب دوسرے گروہ نے آنخصرت سلی الذیلیہ وسلم کا تصدیکا دوسری مرتبہ صف شکن حیدر رُنے آنخصرت سلی الشرعلیہ وسلم کے اشارہ سے اس طوف توج کی ، ان بیس سے عرو بن عبداللہ جمی کر جہنم رسید کیا اور باتی کفار نے حیدر کرار ان کی تعوار کے توف سے راہ فرا اختیا کی راس کے بعدایک دوسری جاعت نے آنخصرت سلی الشرعلیہ وسلم کو تکلیف بہنچانے کی کوششش کی ۔ اس کے بعدایک دوسری جاعت نے آن کھرت سلی الشرعلیہ وسلم کو تکلیف بہنچانے کی کوششش کی ۔ اس کے بعدایک دوسری جاعت پر حکار کے بیٹی بن مالک عامری کو بلاک کر دیا اور باتی قوم بھاگ گئی بھیر کئی مرتب نے بیٹ کر اس کے بعدایک دوسری کر کا من منظم کے مائے جب کہ اس میں کہ اس کھرت میں الشرعلیہ وسلم کے ساتھ جب کا کا مقدر کے مشرک کی کہ میں دوسری کی کر دو الفق بی آن کے میں تو اس کا دوسری کی کا دوسری کو بیٹی کر دو الفق بی کا تعداد کر کی کا میں کو بیٹ کر کر رسول الشرک کی کہ دوسری کا کا جائے کا کا مسیف الا ذوالفقاد ، علی مرتب خوات میں الشرک میں کہ میں کو کہ کو اس بات سے بر می توشی و نسرت ماصل ہوئی اور میں نے فکا تعالے کا شکوان نے دوسری کہ میں کہ میکھ اس بات سے بر می توشی و نسرت ماصل ہوئی اور میں نے فکا تعالے کا شکوان

محدبن اسحاق کہنا ہے کہ چندمشر کس اور علی مرتفظ میں المتعلیہ وسلم نے قال ہوئے ان میں اسے ایک طلحہ بن ابی طلحہ و کمبنی کبیشہ سے ملعقب تھا کہ آنحفرت صلی الشعلیہ وسلم نے قواب میں اسے قتل کیا تھا ، دور اس کا لڑا کا ابر سعیدا دراس کا بجائی فلڈ ہا در عبدالشربی زمیرہ ، ابرائحکم بن اضل بن شرق نعتی ، ولید بن ابی حدیث المغیرہ اوراس کا بجائی امیہ اور عرف بن عبدالشرجی اور بشیر بن مالک ، سور ب بن خول بن عبدالسر سقے ، سعید سے روایت ہے انبول نے کہا میں نے علی ترفینی کرم اللہ وجن سے ساکدا صدے روز مجھے اٹھارہ زنم آئے ، ان میں سے چارے ساتھ میں زمین برگر بڑار ایک صین و معطر شخص میرے با روکہ کمرٹ کر کھوا کر دیتا اور کہتا کا فروں کی طرف متوجہ ہو کمیو کہ توخد اور اس کے رمول کی فرانبرواری میں ہے اور وہ دونوں تجھ سے راضی ہیں بیٹ سے فراغ مت کے بعد میں نے یہ واقعہ آئے خوت میں اند علیہ وسلم نے فرایا ، تم اسے ہیں بہا نے یہ واقعہ آئے خوت میں اند علیہ وسلم نے فرایا ، اے میں بہا نے یہ واقعہ آئے خوت میں اند علیہ وسلم نے فرایا ، اے میں بہا نے اسے بہا نے میں اند علیہ وسلم نے فرایا ، اے میں بہا نے اسے بہا نے می اس اند علیہ وسلم نے فرایا ، اے میں بہا نے اس بہا نے اس میں اند علیہ وسلم نے فرایا ، اے میں بہا نے اس بہا نے اس میں اند علیہ وسلم نے فرایا ، اے میں بہا نے اس بہا نے اس میں اند علیہ وسلم نے فرایا ، اے میں بہا نے اس بہا نے اس اند علیہ وسلم نے فرایا ، اے میں بہا نے اس بہا نے اس بہا نے اس بہا ہے اس

فداتعالى تيرى المحمول كوروش كرس، ده جرائيل عليه اللام تفير

بیان کرتے ہیں کر کفار میں سے چار اشخاص نے ایک دومرے کے گیار موال وا قعم ساعقه معابده کیا که رسول نُداصل الته عبیه وسلم کوفتل کردین، ایک عبدالله بن قميد دور اعتبر بن ابي وقاص تيساعبدالدشهاب زمري ادرج يتفا ابي بن خلف تعاريبض كمت میں رعبدالتد حمیداسدی بھی ان میں سے تھا ۔ ابن قمیر معون نے اس قدر سچر الحضرت علی الدعلی قبلم پر پینے کر آنسروسل الله عليه وسلم كا زمارمبارك نون آلود مردكيا اور آخفرت صلى الله عليه وسلم كے نود كے ملعے چہروًا قدس میں گڑ گئے اور میثیانی مبارک زخمی ہو گئی جس سے نون بہہ کر داڑھی شریف کو زکمین کرنے لگار آنخفرت صلی الشرملیروسلم اپنی مپادرمبارک سے اسے صاف کرتے اور فرملتے وہ قوم کیسے نجاست پلتے كى جواپنے پىغمېرى ما تھالىياسلوك كرتے ہيں . حالانكەدە ان كويتى كى دعوت ديتے ہيں جبراً يل عليه السلام كَ اوراً يت لا ي ليس لك من الاحرشي اويتوب عليه واويعد وبهد فانهم ظالمدون ، اورایک روایت بی بول بے کرجب اعضرت صلی الدعلیہ وسلم کواس دن زفم آیا، خن کوصاف کرتے تھے اور اسے زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے اور فراتے تھے اگر خون سے ایک قطرہ بھی زمین پرگرا تو تقیناً فدا تعالیٰ آسان سے اہل زمین پر عذاب نازل کرے گا بھرفرایا اللهم اهد تسعى فانهم لايعلمون، اوركت بين كرعتب وقاص في ايك بقرآ كفرت صلى النَّد مليه وسلم كى طرف بچينكا جو آتخفرن صلى النَّد عليه وسلم ك نجلي لب مبارك برنگا اور نجليد دو دانت دُّ گئے۔ قال الشیخ المنا می نظامی دیجہة الله فی هذا لمعنی

کی شدی آن سنگ مفسرح گرائی گرنشدی در شکن تعلی نی کرد میدا زمرسانهٔ گوهر مشس افت می در مسانهٔ گوهر مشس یافت فراخی گهر درج "ننگ نیست عجب زادن گوهر زسنگ که درج "ننگ که میر مین کان اوست کی دیت گوهر دندان اوست بهای گهراز شک بخون نیشت می دیت گومر دندان اوست بهای گهراز شک بخون نیشت می در بخود در درست بهای گهراز شک بخون نیشت می در بخود در درست بهای گهراز شک بخون نیشت می در بخود در درست بهای گهراز شک بخون نیشت می در بخود در درست بهای گرم کرد بخود در درست

کہتے ہیں کہ اس بر مجنت بینی عقب بن ابی و فاص سے بہ منحوس کام وقوع پذیر ہوا۔ اس کے بعائی سعد . اب ابی و قاص نے ہم سیندمیلان بنگ میں اسے تلاش کیا مگروہ نہ طا ، تاکہ اس سے انتظام سے احد

الی تذکوہ کی بعض تابوں میں میں نے دیکھا ہے کہ جب نب و دندان مبارک خواجہ کوئیں صلی الشرعلیہ وہم کے زخمی بوے ابھی خون کا قطو زمین پرنہیں گا تھا کہ روح الا میں بنجے گئے اور آ کھنے ت میں الشرعلیہ وہم کے نب و دہاں کے خون کے قطرات اپنے بال و پر پر اٹھا گئے اور کہا، یا تھی حسل الشرعلیہ وہم بھے جبال النی کی قسم کہ اگر خون کا ایک قطرہ بھی زمین پرگر اتوقیا مت تک زمین سے گھاس نہ اگئی، جکر می سبحا نہ وتعالیٰ کا فر ان یوں وار در ہواہے کہ لب مبارک کے خون کو ٹین مرائے جنت میں پہنچا وُں تا کہ دہ ہوئیں کے رضاروں کی مُرخی بن ملے

کہتے ہیں کرمب دندان مبارک ہم تھیں کوڑا جرائیل علیہ اسلام نے کہا یا رسول التّدملی التّر علیہ و دمل میں دندان مبارک جھے بنایت فرمائیے تاکہ ہم اس کی برکت سے قہر اہلی او بخت ہوئے انتوں ایکن پائیں بنواجہ مالم صلی التّد علیہ وسلم نے فرمایا . لمے رُدح القدر سس ب میں اپنے لوّے ہوئے انتوں کو اُمت آخرالزمال کے شکستہ دلول کے لیے مختوظ رکھتا ہوں تاکہ کل تیامت کو اگر طلال فکدا وندی نطاب فرمائے کہ لے محرصلی الشعلیہ وسلم آپ کے اُمتیوں نے میرے احکام قرائے ۔ میں کو محد میں ہوں نے استقوی واحدل المنعف ہی اللّٰی نیرے نافرمان بندوں نے میرے دانت توڑ دیتے ۔ میں جو محد ہوں نے انہیں معاف کردیا توجو محد کو پیدا کرنے واللہ معاف کردیا تھوں تا دورے ، بھوا حسل السّعقوی واحدل المنعف ہی تقال الشخوی واحدل المنعن کی عطار قد دس سسر یہ نی حسن المعنی

سگان را از جنان کس نگ باشد محدورت بنگ دل الجیس آمد می موارد عجب نبود که بود نے نگ ول الجیس آمد و نگ آتش آمد زمن موارد و نیگ آتش آمد زمن سنگی در انداز در نیگ آمیا مرکم شد بهتر در ان برای نصم منگ منجنیت است منطق آدر به مجز سنگریزه

بنگ آن داکه با توجگ با شد پو مهرت منگ متنافیس آمد مددی قو کم از بت منگ داره حودت منگ بر دل پاره پاره پونهمت کرد جنگ منگ آغاز بنگ اعدار جابت گشت بهتر می کا نگنده در داه تو خریگ اگرینگ از تنکیبانی عیش است گرینگ از تنکیبانی عیش است گرینگ دل با توستیزه اگراں سسنگدل گردد کا ہے شود سچوں نگ ریزہ پائمانے

نافع بن جہین نے کہا مباج بن میں سے ایک شخص نے مجے بتایا کرجنگ اُصد کے دوز مشرکیین

سے تیر آنخفرت میں اللہ علیہ دسلم کی طرف آتے تھے گری سبحانہ و تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھتے ای الت میں شہاب زہری کہتا تھا کہ بھے دکھاؤ کر فحرصلی اللہ علیہ دسلم کہاں ہے اگروہ نجات پاگیا تو مجھے نجات

بہیں ہے گی۔ وہ یہ بات کہتا تھا اور رسول اللہ مسلی اللہ علیہ دسلم اس کے ببلویں کھی جب

آنخفرت میں اللہ علیہ دسلم سے آگے نکل گی صفوان بن امیہ نے اسے کہا، جس وقت تم یہ بات کہ ایسے
متھے محمد میں اللہ علیہ دسلم تمہارے ببلویں متے شہاب سے روی نے کہا فکدا کی تیم میری نظر اسس پر

نہیں بڑی اور وہ ہماری تکلیف سے محفوظ و ما مون رہا۔

منول ہے دار ان تعید اس سین کی توار کی طرب اور دو زر ہوں کے برج سے جر ہمن رکھی تعین الد علیہ وہم کے توار مادی اور دو زر ہوں کے برج ہمن رکھی تعین کا کھڑے میں ہو تر یب ہی تھا گر پڑے ،اور لوگوں سے پوشیہ ہوگئے اس بدبخت سین نے لوگوں میں بند ا واز ہمن بکا رکم کا کمیں نے محمصل الد علیہ وسلم کونٹل کردیا ہے اور شیطان نے میدان ہوگئے ، ابوسفیان نے سے اور شیطان کی بات پر بھین کہتے ہوئے کہا کے قریش : تم میں ہے کی شخص نے محمصل الد علیہ وسلم شیطان کی بہم کا فاتمہ کیا ہے ۔ ابن تھید نے کہا ، میں نے اسے تش کیا ہے ، ابوسفیان نے کہا ، جس طرح الل علیہ علیہ وسلم کے بہا دروں کونگل بہنا تے ہیں ہم میں تمہیں کائل بہنا ہیں گے۔

پھر ابرسفیان اور ابوعا مڑا بی تمیہ کی تحریکی تحقیق کے بینے میدان جنگ میں گھومنے لگے اور مسلانوں کے جس مقتول پر بہنچے ابوعامر اس تعیسل کا مال ابرسنیان کو بٹا آ کہ یہ ثلاث تحف ہے تبسلہ اوس سے بیاس جا کھڑا اس سے باس نے فیسل ملا کو خنظد کو مقتول دکھیا اس سے باس جا کھڑا ہوگیا۔ ابرسنیان نے برچھا یہ کوش نے میں ابوعامر نے کہا یہ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ یہ میرا مدن خنظ سے

واقدی کہاہے کر صنظلہ نے ان بی دنوں میں جملے بنت عبدالندابی سول سے تنادی کی متی جس رات دونوں شکر آسفے سامنے ہوئے حنظلہ اپنی ہوی

تيرهوال واقعه

کے باس کیا اورمباشرت کی جبب منظلہ نے اسلامی شکرے عقب میں اُحد مبلے کا ارادہ کیا ، جمیلہ نے چارآدمیوں کو بلایا و و منظلہ کی زبانی گوا ہ ہوئے کہ اس نے آج اس سے جماع کیا ہے جب جملہ پیدا بوا اور صفله اس نبگاف میں سے آسان میں دامل برگیا اور پیردائیں نبیں آیا اور آسان پیراسی طرع برگیا سی نے اس کی یتبیرک کو حفظانته بدموجائے گا الامحالہ اپنی مسلمت کی ناریواس کی ونسے میں نے گوا و بنایا اور فاوند کی مباخرت کو گوا بول سے موکد کیا ۔ حاص کلام میر کومنظلم نے اپنے ہتھیار سے اور سلانوں کے عقب میں روا نر ہوگیا ۔ آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم جب معیں ور نوار جے تھے تریہ و کا بہنچا ا در اس روز شہادت سے سرفراز ہوا۔ اس کے بعد آنحفرت مل اللہ علیہ وسلم نے فرطا میں نے دکھا کہ فرشتے زمین و آسمان کے درمیان العظم دے دہے ہیں۔ ابواسدساعدی کتاب کرمیں آ تحفرت صلی الله طلبه وسلم سے یہ بات سن کر حنظلہ کے باس گیا،اس محصرسے بانی ٹیک رہا تھا۔ میں نے دالیس آگر انخفرت میں اللہ علیہ وسلم سے اس عجیب مورتحال كوبان كياراً كفرت صلى الندعليه والم نے منظلة كى بوى جيلرے إس كسى شخص كوبھيجا وراس اس كا مال دريافت كيا جميله في كما كر حنظارة جهاد كي بهت نوابش ركفتا تما با وجود كي الصيايي في ك حرورت متى دوغسل جنابت سے بہلے ميدان جنگ ميں كودبرا رضى الندعنه و رضاه . نقل ہے کہ ابن تمیرنے ابوسفیان سے کہا، میں نے محد صلی انڈ علیہ وسلم کو قتل کر دیا ہے۔ ابرسنیان، ابرعام فاسق سے ساتھ ایک ایک متول کی جستجو کرتا تھا، ان میں انہیں انحضرت مالیند عليه وسلم كهين مبي د كعانى مز ديتي . الرسفيان محيدً كياكرا بن تميدى بات غلطب سيدانبياً على الصلواة والسلام في ان بإي لعنتي افراد ريعنت بميهي، أيك سال بعي زر اكتعض جنك أحدمي مي تقول موسے اور باتی اسی سال جہنم رسسید ہوتے عبداللہ حمیداسدی الله افی کے دور آنخفرے کی الشوطیم وسلم ك اراده س كھوڑا دوڑا يا تھاكم اس مرد عجابدليني البدمان شنة اوارك ايك بى دار سندين پر کرا دیا۔ بہاں مک کرسخت الشری کی کہیں ہی اسے ٹھ کانہ نہ طل میدان جنگ سے والیسی کے بدان قیداید بهار کی بولی برسویا برا تفاکه ایک سیا بی فکرا تعلیے کے حکم سے اس کے پاس پنجا اوراس كيديليس ايساخنج بيوست كياكه بشت كى طوف كل كيا . اوراكسس بدنخت ف

واذلاة كيتم بوئ إنى جان دوزخ كے الكول كے ميردكردى بعض الى ميرت نے كباہے كاس كا وادلاة كاكلمكنااس سبب تفاكرميان جنك يساس تعين في بقرا كفرت على الله علیہ دسلم کی طرف بھینکا تھا، وہ بیھرآ تفرت ملی الشرعلیہ دسلم کے دست مبارک کونگا اور آپ کے دست بما یوں سے اوار گریری ، بیتر سیکنے دقت اس نے کہا مجھے سے میں ابن فسید ہول! آتخفرت صلى التُدمليه وسلم في فرماياتها احتماك الله او ذ للث ، تعينى فدا تجمع وليل ونواركمت سكن اس بدنجت ناخلف بعني ابى بن نعف كاحال اورم جع و مآل يون بهوا كرجنگ بدر مين وه بنگ بدر کے قیدیوں میں تھا جب اس کا زر توبہ قبول کرکے اسے مکد دلننے کی اجازت ال گئی تاکہ مقسدرہ الجريت كوا داكرنے كى كوششش كرے اس بے نترم نے انخفرت ملى الندعليہ وسلم كے سلسنے كہا كے محد صلى النَّه عليه وسلم ، ميرب إس أيك محمور البيم من بمقدار سونا روزانه المسيح كللاوَّل كا تأكه وه فربر برجائے اور اس پرسوار بوکرآپ کی جنگ کے بیے آؤل کا درآپ کوفٹل کرول کا۔ آنفرت صلى الترعيد وسلم في فرمايا بكرس تح اس مال من تمثل كرول كاكرتواسي محمورت يرسوار بوكا، انتا رالندتعالى . جنگ أصر كے روز أتخفرت ملى الله عليه وسلم نے لينے دوستوں سے فرمايامي الى بن ملف مے خوف نہیں ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ بے خبر بھیے ہے آئے اگرتم اسے دیکھو کہ میرے ارادہ سے آر باہے تر مجھے خرکردو۔ اسی انارس الخضرت صلی الله علیہ وسلم شعب میں آنا جا ستے تف اورجنگ جتم بوم کی تقی دا بی بن خلف محواسے برسوار ظاہر بروا ،حب اس نے آ تخفرت ملی اللہ عليه دسلم كود كما برى معلى باتيل كجنه ركاز صحابه رضى الشدعنبم في عوض كميا احبارت موتواس برهملكري أتخضرت صلى الترعليدوهم في فرما يا صركرو. وولعين نزديك بيني كيار أتخضرت صلى الترعليد وسلم ف نبیرے بات صرب لیاادرایک روایت می ہے کدنیز و نے کرانی بن ملف کی طرف بھی کا اِتفاقاً دہ اس بدہخت کی گرون پرلگا۔ اس نے اس وقت اپنے گھوڑے کی باک بوڑی اوراپنی قوم کے ساته مل گیا۔ اور کانے کی طرح فریاد کرتا تھا بشکیین نے کہا تھے تومرف خواش آئی ہے بیجزع اور اضطراب س وجسے ہے۔ ابی بن خلف نے کہا تم نہیں جانے کہ پر زخم کس نے لگایا ہے ہیں جانا بوں کہ اس زفرسے زندہ بنیں رہول کا کیونکہ مجھے محمصی الندعلیدوسلم نے فیردی ہے کہ میں بھے قبل كرون كا . وه اى طرح فر يادكرا اور روّار با بيال تك كمشركين كي مكر من بني سے يسل

مرارانظهران میں اس کی فبییث رُوح بہنم رسیع کی اور ان پانچ میں سے باتی بھی اس سال بدترین طریقہ سے بلاک بوتے۔

نقل ہے کہ اکفرت میں الدعلیہ وسلم کے اُمدے روز الوادے ستر زقم آئے سے بترح بخاری میں ابن عجش عبدار اق بن معراد رمعرنے زہری سے روایت ک ہے کہ توار کے متر زخم الخفرت می القر علیروسلم کے چہر وَاقدس پر آئے تھے۔ بق تعانی نے ان تام زخوں کے باوجود ان اعدار کے درمیان أتخفرت صلى الندعليه وسلم كومحفوظ ركحعا اوراس كيسائه حمايت بي صحيح وسالم رب -منقول بے کراب قمیہ نے آغفرت صلی الله علیہ دسلم برا بنی تلوار کا وارکیا ، طلحدر منی اللہ عند نے ابا إلى آئدور ملی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے طور پرآگے کردیا۔ان کی دوانکلیاں ایک مسجداور دوسری اس کے ساتھ والی زخی برکتیں اور وہ سکار بوگئیں اورایک روایت میں ہے کو طلح اسے وگول نے پوچا کہ آپ کی انگلیوں کے ساتھ کیا وا تعریب ایا۔ اس نے کہا کہ الک بن حبتی حس کانٹرنشانہ سے خطانبیں جاتا تھا، رسول الندصلی النّدعليہ وہم كی طرف تيريهينكا مي في ابنا إلى تقرآ بخفرت على السُّعليدوسلم كى لمحال بنا ديا و ه تيرمري لا تقدير لكار , نعل ب/ بجب ألخفرت ملى الله عليه وملم إس كرست من كرسه بو ن تض بسياك كرزا ، ببت مص عابر رضى الشرعنهم ابن تميه كي نعوس بات ادر شيطان كى اس قسم كى ندا جركها تمقا الا احف محسددا فشد تستل أنخفرت على الترعليدولم كى حيات بابركات سے ايس بوگئے تھے۔ کتے ہیں کراس وقت محابر رضی الندعنهم چارتسم کے سوگئے تھے، کچھ توجام شہادت نوش کر گئے ا تعور ی سی جاعت معاک کئی، بعض گھاٹیوں میں جےب گئے اور بعض شہر میں مشہر عمر الدمنین مفرت عثمان رضى الله عندان بى ميس سي مقع لعبض جنگ خيم موسف ك بعد الخفرت ملى الله عليه والم كى فديست بين ماصر بوت ـ و و ايك تصير يقى جوست طان ك انواكى وجه سے طهور يذريح كى ـ لامالم حق سجانهٔ و تعالی نے ان کے قصور کومعاف فر ما دیا اور فرآن میں ان کے عذر کو سب ان فرمایا ، ان السذين توبوا منكم يوم التقى الجمعان اسنما استنزلهم الشيطان بيض ساكسبوا ولقدعفا الله عنهم اذالله غفورصليم

مروی ہے کہ انس بن السنیو انس بن مامک رضی الشرع نے بخروہ بعد بہندر ہواں واقعہ میں مامن بنیں ہوئے تقے ، بغزوہ اُ صدکے روزاس کا تلارک کرنا جاہتے تقے ۔ آن خفرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک جاعت کے پاس بینچے ، ان سے اُ تحفرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حابہ کی ایک جاعت کے پاس بینچے ، ان سے اُ تحفرت صلی اللہ علیہ وسلم شہید بعد علیہ وسلم کے مالات وریا فت کئے ، انہوں نے کہا ہم نے کنا ہے کہ آ کھڑرت صلی اللہ علیہ وسلم شہید بعد گئے ، اس نے فریادی کرتم بھر کہوں زندہ ہو ہواوار کھینچی اور ڈنمنوں کی طرف جیل دیئے ۔ راستہ میں سعد بن محافظ کو فیصے اُمدی طرف سے جنت کی نوکشبراً تی سعد بن محافظ کی اور شہید ہو گئے ۔ ان کے بہرہ پر استی سے ہو اور قلب فیکر پر ٹوٹ پر استی سے کھو اُدیر تیر ، نیزہ اور تلوار کے زفم آئے تقے ، جنائچہ مقتولین کے درمیان پیچانے نہیں جاتے تھے اُن کی بہن نے اس بل کی بدونت انہیں بیجانا جوان کی انگی پر تھا۔

را نقل ہے کہ انخفرت صلی اللہ دملم اس گراہے میں مقتو مین کے درمیان خود کو وا فعد دمير اس طرح ركع بحت تق كرك كوأب كاعلم زبوا \_ كيت بي كرسب سے يسك جستنص نے رسول فردا اور پنم مجتبی کوان کے درمیان پیچانا وہ کعب رضی اللہ عبر ستے ۔ جب ا بنوں نے آنحفرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تہرہ مبارک پر نگاہ ڈالی ، دیکھاکہ آنحفرت صلی اللہ علیہ دسلم کی زكسى أتحييل خود كمه ينيح أسمان پرشاره كى ما نندچك رہى تعين دا نبول نے مان د دل سے نعرہ بلند كيا مِملانو إتهبين نوشخبري بوكه رسول فدانهلي الشهطيية وملم زنده موجود بين. آنخفرت صلى الشهطير وسلم نے انہیں خابوش سنے کا اشارہ فرمایا تاکہ دشمنوں کو پتر نہ میں جائے بیں صحابہ ایک ایک کرے، قمع بوسيخة ورسول المنصل المنعليه وعلم كواس كرسصت بالمرتكالا بريت كاكتابون مي اس كالنيت یوں بیان ہوئی ہے کہ آنحفرت صلی النّد علیہ وسلم کے زانوے مبارک ہو کا زخی ہو چکے تھے ،آپ کے اعضار پربت سے زخم آئے تھے علاوہ ازیں آئ نے دو زر ہیں ہی وکھی تقیں اس سے کوابرنا اور اں گڑھے سے باہر بھلنا متبعدتھا، طلحہ بن عبدالنّداً تخفرت صلی النّد ظیروسلم کے با زووں کے نیجے دافل بوا اور انبیں اٹھاکر ماوں پر کھڑاکیا لیکن اس کڑھے سے بامبر کھنا آنخفرت کی السّرعليہ ولم کے ي فتكل تها طلحة بيله كيا، أنخفرت صلى الدُّعليدوسلم في اينا قدم مبارك اس صاحب دولت ك دوش مبارک پررکھا ،علی رضی النّرعندنے التحفرت صلی النّدهلیدوسلم کا دست بی پرت بچڑا ببانک کے

الخفرت ملى الله عليه وسلم ال كيس س بام خطف

واقدی کہا ہے کہ طلحہ رضی اللہ عند فیا می روز زیروست بنگ کی اور اپنی وسعت وطاقت مے بڑھ چڑ مرکز کشش کی جب دیمیتا کہ کفار نے آنحضرت ملی اللہ وسلم کر گھے رہاہے، دائیں بائیں سے کفار پر الوارسے معکر تناییاں تک کہ وہ بھاگ جلتے۔ لا محالہ آنحضرت مسلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرایا من بھی ان پنظر الی اجل پیشی فی المد دنیا و هدومن اهل الجب قد نملینظر الی اجل پیشی فی المد دنیا و هدومن اهل الجب قد نملینظر الی الحل میشی فی المد دنیا و هدومن اهل الجب قد نملینظر الی اللہ قد میں مورد در ادافی میں مورد کا اللہ قد میں مورد در ادافی میں مورد کا اللہ قد میں مورد در ادافی میں مورد کے اللہ میں مورد کی اللہ میں مورد کی میں مورد کی میں مورد کی میں مورد کی مورد کی میں مورد کی اللہ مورد کی مورد کی

نق ہے کہ اس روزجانبازا در منص مرفردش سیدعالم صلی الدُعلیہ وہلم کی فدمت کے واقعہ و ملکم لیے مدمت کے دائعہ و ملکم کے خدمت کے دائعہ و ملکم کے خدمت کے دائعہ و مدن ہے کہ سے

یا برمراد برسرگردوں نہیم پائے یا مرد دار برمر ہمت نہیم سر ان میں سے زیاد بن التکن ا درجودہ انصار کے جوانوں نے خود کو سیدابرا رصل اللہ علیہ وسلم کے سربراً دردہ خدمت گزاروں میں بہنچا یا ادر خود کو استحفرت صلی الدهلیہ وسلم پر قرابان کرتے ہوئے اس لیڈیر دجز کو پڑھتے تھے۔ رجز

وجلى بوجهك السوقي نفسى بنفسك الفداء

کہتے ہیں کہ ہمیشہ اس کا تیرنشا نہ پر گھا کہمی بھی زمین پر ذکر تا اور اس ک دعامتجاب ہوتی۔ چنا کچہ درگ اس کی دُعاسے تبرک ماصل کرتے تھے۔

نقل ہے کہ اُخری عمر میں آنی کی دونوں جہاں ہیں آنکھوں سے بھارت جاتی رہ تھی ، لوگوں نے انہیں کہا کہ بھاراَ ہے کہ دُھاسے شفا پاتے ہیں آ ہا اپنے سے دعا کیول نہیں فرماتے کہ حق تعاسلے آپ کی بھارت والا دے۔ آ پ نے جاب دیا کہ قضاء الله احب احمی من ندور بجسوی، یعنی خدا تعد لی کی مرض اور پند مجھا بنی بھارت سے زیادہ مجبوب ہے دہنی انڈین

واقعہ دیگر سے اور اپنے آپ کو آب طائی بنگ اُند کے روز آنخفرت سل اللہ ملیہ وسلم کی فدمت میں کوئے واقعہ دیگر سے افرائی بنار کھا تھا، فن ترا ڈاڈی میں پوری ہمارت رکھتے تھے، اپنے تیروں کو رکش سے باہر رکال دیا، کہتے بی سدہ کل بجابی تیر سے ان کی عادت تھی کہ جب نیروشمن کی عرف بھینے نوو سکاتے اور کہتے یا (سول الله نفسی دو من

نف ہے جعلنی الله فدالی ، یارسول الله میراجم وجان آپ پر قربان ہو، وہ اپناایک ایک تیر بین کے بینے کی اس کا ایک تیر بین کے اس کا اللہ علیہ وسلم اس کے بینے کھوے تے اور ویکھتے تے کہ اس کا تیرکہاں کر آ ہے یہاں بک کہ اس کے مام تیر تھا ہے ۔ رسول الله صلی الله وسلم تر و ان ہ اکوائی ذین سے الله اتن اور فرائے اوم یا ابا طلع میں ، جب کلای کمان میں آئی بہت عمدہ تیربی جب اللہ و تیمن کی طرف بھینکا تھا۔ اس بنگ میں آئی فرت صلی الله علی سلم فروای کے ابوطلع جالیس مردول میں ان جنگ میں ابوطلع جالیس مردول سے میران جنگ میں ابھا ہے اور دوایت میں ہے کہ اگر کوئی ایسا مردو بال سے گزرا جس کے ترکش میں تیر ہوتے واک و رائے انشر جالا بی طلع ۔ ۔

عمدا ساعيل في روايت ك ب كراس ني كما يس في اين باب ے سا ہے کو جب ملاوں نے جنگ اُ میں شکست کھائی بصب بن میرز جس کے پاس مباج ن کا جنااتا ابت قدی اختیار کے رہا۔ اس اشت رمیں ابن تميماس كى طرف متوجر بوا اور تلواركي صرب سے اس كا داياں بازد كاٹ ديا مصعب في عجب مُرا إين إلته ين كركركها وما هدمة الارسول قد خلت من قبله الدسل، ابن قميد عليه اللعنة والخذلان ني إك اورخرب عداس صاحب ودلت كم بأيس بالتوكويمي كاط ديا مصديق نع بعروس كلمد زبان سے اداكيا ور دونوں با زووں كوسينر كے ساتھ طلاليا اور جند كوسر ببندركها. ابن تميه نے اس كے نيزو ماراجس سے ده كريا۔ كہتے بيل كدا يعبى يه آيت نازل نبيس برنی تنی کرس تعالیٰ نے اس کی زبان پراسے جاری کردیا، جب جنڈازین پرگزا الوالرہ سے اس جنڈا كوائها يا ادراكك روايت بي كرى تعالى في صعب كي صورت مي فرشة بهيجا اس في سلمانون کے جنڈے کو دشمنوں کی دستبرد سے محفوظ رکھا۔ آخری روز جب جنگ سے فارخ ہوگئے۔ آنخفزت ملى الدعليروسم في معن عنوايا تتدم يا مصعب ، ال فرشت كا من مصب نبی ہوں . آنفرت صلی الشولیدوسلم نے جوریا کدوہ فرشتہ تھاجے حق تعالی نے مسلمانوں کی علمبرواری كي يعا، بعراد الدي فاس جند عدا تفاليا اور مدينة ك أنخزت صلى الشعبيد وسلم ك أكر أسكر ملياريار

عبيرة بن الجراح و كا واقعم عيدوهم كاروئ بارك زخى بدكيا اور ذره ك طف جهره حضرت الوعروض الندس منقول سي كرحب أتخفرت على الله مبارک میں گڑ گئے . میں تیزی سے آنخضرت صلی انتدعلیہ وسلم کی طرف روانہ ہوا میں نے ایک شخص كودكيما جودوسرى طوف سے تيزى سے جِلا آرا بِعِل آرا جِلا آرا بِ ، جب نزد كي آيا تو یں نے دیکھاکہ ابر مبیدة بن الجراح" نتا ۔ اس نے مجھے کہا میں آپ کوفدا کا تسم دیتا ہوں مجھے اجاز دیجنے کریں آگفزت صلی الشدعلیہ وسلم کے روئے مبارک سے بیرزرہ کے علقے نکالوں۔ الرعبیدہ سنے ایک ملقر پراپنے دانت رکھ کر لیدی قرت سے اسے امر کھینچا کہ اس کے دانت با سرنکل آئے۔ ای وجم ے اللی ان کیت تعے ، اور ابرسید خدری وفی الندمزے دوابت ہے کہ جب زرہ کے ملتے کینے سدابرار صلی انڈھیدوسلم کے رضار پُر افدار سے خون بر نکلا بیرے والد مامک بن سنان اس نون کو پیتے اور زفم پرمزر کھ کرچ سے تقے۔ لوگ میرے والدسے کہتے، اے الک تم نوان پیتے ہو، اکس ف كها إل إرسول الدعلي التدهليروسلم كانون مرّبت كى طرح بيّنا بول آنخفرت صلى الله عليه ولم ف فرال من احب ان ينظر الى من خالط دمسه ودمى قلينظر بمالك بن سنان ومن مسى دمسه نصب السناد، وه بهادر محافظ جنول ن آنخفرت صلى النّد علیدو کم کی اس روز حفافت کی اور مسپرسالاری ، کارگز اری اور تیراندازی میں درجه کمال کو پہنچے سعدوقاص اور ابوطلی انصاری کے بعد عاصم بن ابت، نابت، نامت بن مطعون ، مقداد بن عمرو، زیدبن عارات حارث بن ابی ، عتب بن عزوان ، نواش بن صمه، قطب بن عام ، لبتر بن مع در ، البونا كه ، ملطان بن الام اور قتاده بن النعال مقع . كميتم بي كرجنك كے دوران ایك تير قباده النعال كى المحديد لكاجب سے دُمیا طف سے نکل کراس کے رخیار پر اگرا، وہ آنخفرت صل النّر علیہ دہلم کی خدمت میں عاضر ہوا ادروض کیا کہ یا رسول الند صلی الد علیے وسلم میری حسین وجیل ہوئ ہے ، مجھے اس سے بڑی محبت ہے ، ادر ده بعی برے ساتھ فبت کر ق ہے . بھے ذرہے کہ دہ حید بیری انھے کو اس طرع دیکھ کر بُراہمے کی نواجرً ما لم صلى الدُّهليد ملم ف اس پر رحم فرات بوت لمين معجز اثر دست مبارک سے باہر محلی موئی المنكح كواس كے ملقرمی ركھا اور دست مبارك اس پر بھیرا۔ وہ اس دفت اپنی اصل حالت پر الكی بكھ دوسرى ألحصت معى بتردكاني دي تعى جنائ تآده سے منتول ہے كونسينى ادر برطاب كراند میں دہ کتنا تھاکہ بینا کی میں وہ آنکھ اس آنکھ سے نیادہ قری ہے، رضی اللہ عنہ

سعدین ابی وقاعل کا واقع سی آنحضرت ملی الدّ ملید کی فی فوشی کا اظهار سرمایا نقل ہے کہ مامک بن زبر حِبنی اورجان بن العرقد شمن کے تیراندازوں میں سے اسلامی نشکر کربہت نقصان بنچارے مقیدان نابکاروں کے تیروں ہے کئی ملان شہید ہوگئے اور بہت سے مجودع ہوئے ۔ اتفاقا ایک مرتبراس نے بھر کے بیجے سے سر کالا ، سعدوقا حی نے اسے د مکھا ، ایک تیراس کی ہ تکور پر ایسا مارا کر بیچے سے کئی گیا ۔ اس ناپاک مامک نے اپنی جان تہنم کے مامک

کے بہردکردی ،مسلان اس فسادی <u>کے صرر</u>ے محفوظ ہو گئے۔

واقعد ویکیر میں آئیں بفتان بن عبداللہ بن مخزوی ابن گھوڑے پرسوار سے وکل آنسرورسی اللہ علیہ وکلی آنسرورسی اللہ علیہ وکلی کے اور ویلی اللہ علیہ وکلی کی اور ویلی اللہ علیہ وکلی کی اور ویلی اللہ اس کو بھی ہوا ایک ہوڑا ابرعام فاسق کے علیہ وکلی کے بیچے بھاگنا ہوا آیا اور ویلیا کا بخوت ان نجدورا تھا اور عثمان بن عبداللہ زین کی پشت سے اس کو بھے میں گریٹا ہواس نے مسلانوں کے لیے کھودا تھا اور عثمان بن عبداللہ زین کی پشت سے ذمن پر گریٹا ، مارث بن سمہ نے اس کری کی ماند ذبح کہ کے اس کی بندلی پر تلوار ماری جسسے وہ گریٹا ، مارث بن سمہ نے اس کری کی ماند ذبح کہ کہ اس سامان کے لیے اس جنگ میں ملافوں کو بھی میں تھو ہوں ور اور مؤر بھیں سے میں سیسے ہیں کہ اس سامان کے لیے اس جنگ میں ملافوں کو بھی میں میں میں کہ اس سامان کے لیے اس جنگ میں ملافوں کو بھی میں میں اللہ عدم دی اس میں اس میں اللہ عدم دی فران اللہ عدم دی اللہ اللہ دی ایک اس نے اس کی فرطی فرایا المعہ مد دیلتہ اللہ دی ایھا است کی خرطی فرایا المعہ مد دیلتہ اللہ دی ایھا است کی اس میں اس کے اس میں دورائی و فرای کی خرطی فرایا المعہ مد دیلتہ اللہ دی ایک اس میں اس کے اس میں دورائی و فرای کی مراس نے اس کی فرطی فرایا المعہ مد دیلتہ اللہ دی ایھا است کی اس میں دورائی اللہ کی اس میں اس کے اس میں دورائی دورائی دورائی اللہ دورائی د

جی کتے کی انداسائی شکریں داخل ہوا ادر جارت جی سید بن عاجر عامری کا واقعہ بن حریث کے ساتھ جنگ نثر دع کردی۔ حادث کے کندھے پلاس نے طوار ماری ای کے دوست اسے بیلان جنگ سے اٹھا کر ایک گرشی ب کئے ، ابودجا زائنے جیدہ کوزین پر پاک کر کم بی کی ماند ذبح کردیا، اس کا قتل مسلمانوں کی خوشی و شادمانی کا سبب ہوا۔

و کا نقل ہے کو فراق میودی بن اسرائیل کے اجار میں سے تھا، بہت الدارتھا سالق وا فعه وبلم تنابون میں اس نے آنخصرت صلی الله علیہ وسلم کی صفات پڑھی ہوئی تغییں اور علمار سے سنی بوئی تقیں ، جانیا تھا کہ موعود منیم اسلام ہی بیں لیکن دین میرد کے ساتھ الفت اورعادت بری بھی ، بیان کک کرم روز آ تخفرت ملی الشولید وسلم غزوهٔ اُحد کے لیے تشریف مے ایسے منے ، اس نے سنا ، اتفاقاً محزلی کے دل میں اسلام کی تواہش نیمۃ ہوگی، اس نے بہوداوں سے طلاب كهتے ہوئے كہا بم عبانتے ہو كەخىرصلى المدعلير دسلم يقيفا خدا كے رسول بيں اوراس كى مدد وا عانت تم پير واحب ہے۔ اس وقت جبکو مشرکین ان کے قتل کے ارادہ سے آئے ہیں ٹاکران کوا دران کے صحابہ اُکو قتل کروی تم ان کی مدوکیوں نہیں کرتے تاکہ ہیں ونیا و آخرت کا نٹرف عاصل ہو۔ انہوں نے کہا ج شنبہ کا دن ہے جنگ کرنا اور عبادت کے علادہ کسی دو سرے کام میں معردف بوجانا جائز نہیں ہے جزائی نے كهااب شنبركى رعايت نسوخ بهوكى سب كيونكم محمصل الندسيدوسلم ناسخ شربيت في كرآت بين، أمما اور اوارے کر انخفرت صلی الدعیدوسلم کی فدمت میں اکر سلمان بوگیا اور وصیت کی کمیرے مرنے کے يعدم إتمام مال أتخضرت صلى لترعيد والم كصحاب رضى التدعنهم مصفعلق بوكا يكاس اعتقاد اورطوص نیت سے جنگ کی طرف متوج ہوا ۔ الموار کے جوہر دکھانا ہوا مرتبر شہادت کو پنیچا۔ اس کی وهیت کے مطابق اس كے الوال ميں آنخضرت ملی الله عليه وسلم في تصرف كيا اورسلانول كوصدقات ويے اور مخزيق رضى الله عذك متعلق فرما ياكر مخريق بهوديون من سب يبترب-

منقول بي كرع دبن الجوع رضى النّرعة الكرف مقع ان ك جاربيت مقر والتخفي على اللّم والعمر ومليم عليدولم كي فدمت من رست اور حبكول مين داد شجاعت ديت منع ، استعزدهُ المعد مِن شركي بون كافواش بوني قوم است كرتى ادركتى في ترافط الدى سى، تيرب جاربين أتخفرت صلى الشعليديدلم كى فدمست ميں بيں تيرا عذر ظاہرہ ولاعلى الاعدج حدج عمرونے كما یراچی خرب کرمر بے بطے جنت میں جائیں ادر میں تبارے پاس بیٹھا ہوا ہوں۔اس کی منکور بنده بنت بدالذن عروبن فرم نے کا مجے یوں سوم ہوتاہے کروہ مجاگ کردائیں آیاہے جب عرد نے یہ بات سنی اپنے ہمیار سنبعالے اور دعاکی کہ اللهم کات دنی الی اهلی ، باہر نکلا اور اپنے دوستوں کی ایک جاعت سے ملاء انہوں نے اسے واپس ملے جانے کی بایت کی، اس نے تبول مذ كي، آخفرت صلى الله عليه وسلم كى فعدمت مين حاضر بموا اور قوم كے منع كرنے كے تعلق عوض كيا۔ اس کے بعد کہا کہ میں امر د کھتا ہوں کہ نگڑے یا وس کے ساتھ جنت میں جہل قدی کروں گا۔ انتخار صل الله عليرو للم نے فروایا لقد عذراف ولاجهاد عليات ، عرورضي الله عند نے نئي رُغُوا كردمرايا يا المخضرت ملى المدعليد وسلم في اجازت فرمادي واس كي فرزندا سي منع كرف سي بازا كئے \_ ابطلح كمية بى كري في عروبن الجوع كدد كمماكر ميلان جنگ بي خوا مال خوامان یطے جاتے تھے اور کہتے تھے فکداکی قسم میں بہشت کا مشتباق ہول اس سے بیٹے بھی اس كے سمعے معالمے تھے اور دونوں جنگ كر رہے تھے يہاں مك كر شبيد بوكتے - واقدي كہتے ہیں کہ اس وقت حضرت عائشہ رمنی اللّٰہ عنہا عور قرل کی ایک جاعت کے ساتھ اُحدیٰ ن کرکاہ ك طرف جارسي تقيس انهي حالات كى كيفيت بتا أن كنى ، البحى يرده كى آيت نازل نهي بوكي تقى داسته من عروب المجوع كى بوى بنده النبي لى جواب خادند، بعائى ا دربيط كومدينه لاربى هى، صديقة رضى الدعنها ف اس سي به جها كيا خرب ؟ اس ف كها دسول الله صلى الدعد والم صحيح وسالم یں اس کے مقابد میں مرصیبت آسان وسبل ہے۔ صدیقہ مِنی الدُعنہانے پرچابر الگ کون ہیں اس نے کم مرافادند عرد ، بھائی عبدالدا وربی فلدو ہی جنبیں دفن کرنے کے بے مدینے لے جا رہی ہوں،اس جگہ ہندہ کا دن بیٹرگ صدیقہ رضی اللہ عنانے کہا برجدی گرانی کی دجسے تیرا

ادنٹ دفتارے عاجز اگیاہے۔ ہندہ نے دانش کرادنٹ کو اٹھایا اور مدین کی طف موجہ ہوئی اون کی بعد بیٹھ گیا، دو مری مرتبرجب اٹھایا قواصُد کی طون رُخ کرکے تیز چلنے نگا بہندہ اکفوت علی الشعید کم مدید کی فدمت میں مامز برئی اور صورت واقد یوض کی اسمحضرت میں الشرعید دسم نے فرایا ان الجعل مامدید پھر ہندہ سے بچھاکہ عرونے کوئی بات بھی تھی۔ اس نے جواب دیا، اُصد کی طوف رخ کرتے وقت تبلہ دو بورک دُما فرائی تھی کہ اللہ می المدید و فرایا۔ اس وجم بورک دُما فرائی تھی کہ اللہ می اللہ میں ایک متدد فی اللہ اھلی، آنخفرت میں الشرعید و ملم نے فرایا۔ اس وجم سے اس کا اوز نے نہیں گیا پھر فرایا ہے ہندہ تیرا فا فدع و اُن بعداللہ اور بیا خلد و فرایا۔ اس وی ایک دو مرے کے فریق بیں، ہندہ نے در نواست کی کرخوا تمالی عبداللہ ان کارفیق بنائے۔

اسی دقت عزه رضی النه عن نیرباع کوفتل کردیا اور اسے کتوں اور ورندوں کا لقمہ بنادیا روحتی کہنا ہے کمیں ایک بھٹرے کے میں ایک بھٹرے کی النہ عند کی الدو دو مری طرف موجہ ہوئے ، میں بھاک کھڑا ہوا وہ راسمت میں طرف سے دان کے دوست ان کے باس کے اور کہا، متوجہ ہوئے ، میں بھاک کھڑا ہوا وہ راسمت میں طرف سے دان کے دوست ان کے باس کے اور کہا،

یا اجاعہ مادی ، ان کا کوئی بواب مزدیا ۔ مجھے معلیم ہوگیا کہ ختم ہوگئے میں نے اس وقت امبر کی جب کی رہے اس کے رہے ہیں نے جا کر اپنے صربہ کو اٹھالیا ، ان کے رہے کہ جیرا، حکم کو بابر نکالا اور ہمندہ کو لاکر دیا اور کہا ہے جن وضی اللہ عنہ کا حکر ہے ، تیرے باہ کا تا کا ۔ اس نے مجھے سے لیا ملے وائوں سے جبایا اور پھر سے بھینک دیا ، اپنے کیڑے ، زیورا در عمدہ لیکس مجھے دیتے اور وعدہ کیا کہ حب بی مکہ میں جا دُن گی دس مرخ دینار مجھے انعام دوں گی رپھراس نے پوچا اس کے کہنے کی جگر کون سی ہے ۔ یس سے دہاں ہے گیا ، ناک ، کان اور آلة تناس کو کا اا در اپنے مائے کی دجہ سے بندہ کو اُکھ تا لاکباد کہتے تھے ۔

واقعد دیگر منتول ہے کر دہب بن قابوس مزنی اوراس کا بھتیجا مان بن عتب بن قابوس خیل سے واقعہ دیگر مدینہ آئے ، انہوں نے دیکھاکرم کزاساتی فیران کی صلی اللہ علیہ دسلم سے خالی ہے۔ دریافت کرنے پر انہیں معدم ہوا توحصول سعادت اخروی کی فاطرمیدان کی طرف متوجر ہوئے ،جب اِسلامی تشكريس بينيج مسلان عامب آئے ہوئے تقے اور مال فنيست لوطيني مين شنول بقے ، ووہم شكراسلام کے ساتھ نتا ل ہو گئے اور ا بنول نے لعی لوط مارمی حصراینا شروع کرویا۔ جب خالدان ولیداور عكرمه بن الرحبل اسلامی فرج كے عقب میں حملا أور ہوئے ۔ ومب اور حارث نے نشکر كفار كے مقابلہ من نا بت قدمی دادشجاعت دی اس اتنا می شریدن کاایک گرده سید ابراصلی الدعلیه وسلم کی طف متوج بواراً كفرت على الدُّعليه وسلم ف فرمايا سن للهندة العشوقية ، اس كروه كون بِمُلْ يَكُا، وَبِهِ فِي فَيْ امْنا يَا صُولُ الله ، اس شَجاعت كِ شِيرِ فِي بِيَرِسُول كَوْرِيْل ك زوي كر ماريعكايا واس كيدمن نفين كااكي اوركروه ظاهر بوا . أنسروصني التدعيه وسلم في يرفرايا من لهنة الكتبة ، وبب ني بردي جاب دے كرانبي تواسى كاننا فردع كرويا يهال ك كرداه فرارا ختيار كتے بغيركوئي جارة كارزر ما بعيرايك اور جاعت نے انخفرت ملى التّعظيم ولم كاداده كيد، أبّ ن فرايا من يقوم معولاء ومبت مزنى نها انا يارسول اللّ آندورصلى الدُعليه وسلم في فرمايا حسّم والبشد بالجسنة ، اس نيك بنت كوجب ينوشخري مل کفارکے نظرے بابز کل کر پیر بالیا، کفارنے اسے گھیرے میں نے لیا نیزہ و کوارکے زخموں سے نوں نے اسے گزالیا اور ٹاک کان کا مل کر مثلہ کر دیا ۔ اس میدان شجاعت کے شیرکے تہید ہوجانے کے بعد

اس کابھیجا ہوشہ وارمیدان جنگ اور سیسالار اور قبال تھا، جرائے وہباوری کامظاہرہ کرتے ہوئے میدان متعابد میں نکلا، وہ بھی توزیز مورکہ کے بعد ورج شہادت پر فائز ہوا۔ امیرالمومنین عرب فن الشرع نہ سے منقول ہے کہ انہوں نے فرطا میں یہ جا ہیا ہوں کہ میری قوت مزنی کی موت کی طرح ہوسعد بن آبی وقا می خانے کہاہے ، وہ بمادری اورج اُت ہو میں نے دہب قابوس مزنی میں عزوہ اُصر میں دیمی ہے کسی بھی جنگ ہیں کہاہے ، وہ بمادری اورج اُت ہو میں نے دہب قابوس مزنی میں عزوہ اُصر میں دیمی ہے کسی بھی جنگ ہیں کسی اور میں نہیں دیمی اور وہ واقعات جومزنی کے معلق تھے ایک ایک کرے سعد کربیان کئے جنگ ہیں کسی اور میں نہیں دیمی اور وہ واقعات جومزنی کے معلق تھے ایک ایک کرکے سعد کربیان کئے اور اس کی تعریف کرتے تھے۔ انہوں نے کہا میں نے دیمی کی تعریف اللہ علیہ وہود تکلیف ور نواز میں کہا ہو تا تھا اس سے اسے ڈھانپ دیا رسعہ کہتا ہے کہ میں نے آرزو کی کاش میری موت بھی اسی طرح ہوتی۔

واقعد ومر خبروں کے عطروفتریں میرت کے اوراق تحریر کرنے والوں نے یوں لکھاہے کونسید بنت واقعہ و مرکم کونسید بنت ایک بہاور شرول تورت تی یغزو و اکدمیں اپنے خاد ندعزیر اورائے وول الاكون عمارة اور مبداللہ كے ساتھ اسلامى فدج كے مجابدين كے ساتھ ال كربت يرستوں كے قلع تمح ميں پرى كونشش كرتى تقى فىيدىد كىتى جەكرىتاك احدى مىرى ياس ايك ساك تقى حس سىدى ملانوں کر اپن باتی تتی جب میں نے دیکھا کہ کفر وظلام کی سیاہ کے بائد مسلانوں کی جان ومال بر دراز بورہے میں تومیں یانی بلانے سے رک گئی اور کفارے ساتھ جنگ میں معروف موگئی اس مسلم میں میں نے اس قدر کوسٹسٹن کی کہ مجے تیرہ زخم آئے۔ ان میں سے ایک الیاز فم تفاجس کا میں سال بعرعل ج كن ربى ـ اس سے دكوں نے وچاكردہ زخمكس نے گایا تھا ،اس نے كبابن قمير معين نے میں نے ہی اسے الوار ماری اس نے دوسری زرہ بین رکھی تھی وہ حزب کارگر نہ ہوئی : رغم عکتے دقت آنخضرت صلی التدعلیه دسلم میرسه بلیځ عماره گو اواز دی کداپنی والده کی مدد کرمهنچو ، اوراپنی والده ك زفم كوبند كرو-نسينبان بياكريس اورميرب بيني أتخفرت على التدفليه وسلم كم سامنے جنگ كرتے تھے محابر منى الله منه مكست كھاكرسامنے سے بعاگ رہے تھے بميرے إس دلمال نہیں تنی ۔ اس وقت آنخفرت مل اللہ علیہ وہلم کی نظرا کیے صحابی نئر پر پڑی جس کے پاس ڈھال تھی۔ المخفرت صلى التدمليه دسلم نے فرمایا ، اے ڈھال دانے اپنی ڈھال اسستنف کو دے ہوجنگ کر ر إب، اس نے ڈھال اپنے ہا تقر سے گرادی ، میں وٹھال اٹھا کرآ تخضرت صل اللہ علیہ وسلم کے

گرد بھرنے نگی اور شرکین کے حملوں کوروکتی متنی بیان کے کوشرکتن میں سے ایک سوارنے مجمع پر ملوار ماری لیکن وہ کارگر مذہوتی میں نے اس مے گھوڑے کو لوار ماری، وہ گر پڑا اور گھوڑے سے حبّرا ہوگیا سنمیرصلی النّدعلیہ وسلم ہماری جنگ دیکھ رہے تھے میرے اوا کے کو آنحض تصلی النّرطیروم في وازدى كداے ابرعاره اپنى والده كے ياس طدينيو معدالله فرمان كمطابق على كرتے وقت آیا اوراس مشرک کویم نے قتل کر دیا عبدالندن نسید دہ کہتاہے کہ اس رونایک مشرک نے مجھے ایا زفم گایکراس سے خون نہیں رکنا تھا بیری دارہ نے زفم کو بندکر دیا اور مجھے کہا اُٹھوادرجنگ مي مصروت بوجاؤ، اس دقت أتخفرت صلى الشّعليه وسلم بهي طاحظه فرمار ہے تھے يہب ميري والدّ ف مجمع بنگ پرائعال آنخفرت علی الدعد دسم نے فرمایا جوام عارو میں طاقت ہے وہ مایں ہے۔ اسی اُتنار میں وہ شخص میں نے میرے رکوزخی کیا تھا ہمارہے پاس سے گزرا۔ آنخضرت صلى الدعليد سلم نے فرطال ام عارو نير وہ تعف ع جس نے ترب مينے کوزخي کيا ہے نيدين کمتی ہے كريس في اس كافرك پندلى بروار مارى جس سے ده كريا - رسول الند صلى الله وسلم اسس طرح مكرائ كدرا من كروانت مبارك ظاهر جو كئة . فرايا كرتم نے اپنا بدلد نے ليا۔ ام عمار واللَّه بيا كحبب ده مرزك بلاك بوكيا آنخفرت صلى الدعليه دسلم نے فرما يا فعدا كالشكرہ كر اس نے بھے وشمن رِفع بختی اوروشن کے باک کرنے سے میری انھیں انسڈی کیں نسیہ کہتی ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم نے دُعا فرمائے کرمیں اپنے اہل دعیال کے ساتھ قیامت کوآپ کے ساعقه اللون. آنخفرت ملى التدعليه وسلم نے دُعا كے ليے المحقد المُعائے .اس كے اوراس كے مبرول ور فادند کے بیے دُما فرائی الله واجله و دفت ای فی الجسنة ،میری والدہ نے کہا اس کے بعد دنیا میں ومصیبت مبی مجھے پینے مجھے اس کا کوئی نوف نہیں۔ کہتے ہیں کرنسیدر ناجنگ میا مدمی بھی حاصر تھی ۔ جنائجہ اسی سے منفول ہے کہ اس نے کہا جنگ میامہ کے روز وشمنول کے ساتھ جنگ وتقال کی نیب سے میلان میں آئی میرا بٹیا بھی میرے ماتھ تھا جب سیمکذاب نے تشكر اسلام في سكست كها كر حديقة احوت مين بناه لى كيونكماس سيسيلي المتص حديقة الريمن كما جاتا تقا ملانوں نے اس کے تعاقب میں جا کرسخت جنگ، ابود جانے رضی الله عند اسی الله ان میں شهيد ہوئے آخر کاراسلام کے جنڈے بند ہوئے اور سلانوں نے فالد بن وليد کی فيا دت ميں خود کو

فصل سو

## هضور بير كف ركى ملغار

جب صحابہ رضی الشعنبم کوعلم ہواکہ سردار انبیار علیہ الصلوۃ والسلام زندہ بیں تمام چاند کے گرد
شاروں کی مانند جمع ہوگئے۔ آگخفرت صلی الدعلیہ وسم شعب اُمدی طرف متوجہ ہوئے۔ دہاں سے
آپ نے پہاڑی بیڈئی پر تشریف ہے جانے کا ارادہ فرمایا۔ اس کمز دری کی وجہ سے جزز خوں کی وجم
سے ذات با برکات پر طاری تھا کامیاب نہ ہو سکے ، ان نام دوں نے جب مردوں کے میدان کونا مدار
عبابدین سے خالی بایا میدان جنگ میں او حرادھ مجا گئے بھرتے ہتے ، رجز پر سے اور اظہار نوشی و
شادمانی کرتے تھے، دوست ، وشمنوں کی شمات سے پریشان خاطر تھے ، وشمن سنستے اور دوست
ردتے تھے، لیکن فاکدا کی قسم ہے

بر از خندہ آل اشک مقرول بصبر کراز خندہ برق براشک ابر اذال خندہ شد عالم افرو خست ازال خندہ شد عالم افرو خست فی از ان خندہ شد عالم افرو خست فی از ان خندہ شاہ میں ان میں جنظار بن ابی انتقل ہے کرمشرکین کی عورتیں شل مبندہ وغیرہ مسلانوں کے مشتر میں آئیس جنظار بن ابن عامر المب کے سواجے غیل اللائکہ کہتے تھے ، دوسرے متنولین کا انبول نے مشلر کیا ،ان کے بہا ہوں اور کرونوں میں وہ لیے ، اور اینے با متوں اور گرونوں میں وہ لیے۔

ابرسنیان نے دکیماکرسلانوں کا ایک جاعت اُ حدبہار پر چرفضے کا ارادہ رکھتی ہے بہوسکتا ے كرآ تخصرت صل الدعليروسلم في بعي كھائى كا اراده كر ركھا ہو۔ الرسفيان في وتمنوں كى ايك جاعت کے ساتھ ارادہ کیا کہ اس بیاڑی دوسری طرف سے ان سے اُوکیا کی رجیا جائے اور انہیں شعب میں مْ أَفْ دِكِ. أَنْحُوْرَتْ صَلَّى المَدْعِلِيهِ وَسَمْرِ فَيْ وَعَاكَ بِيمِ فِا تَعَالِحُكَ اورْفِيا في اللهب وليس لمهدوات بعسلومنا ، فكراوندا إ انهين برحق نهين پنجياكه دومهم سے أد بخے موجا كين حق سحالاوتعا نے ان کے دل میں وف بدار دیاجی ہے دوا بن جرے آگے نہ فرصد سے اور ایک روایت میں ہے كرا مرالمونسين عريض التدعد ف سحابك اكب جاعت ك سابقة ان كاراستروك لها . اس كروه ے اور انہیں آگے نہ بڑھنے دیا مجور ا نہیں دالیں جانا پڑا ۔ اس سے بعد ابر سفیان کی ٹوا کمشی ہوں کہ اسمفرت معلی الشرعلیہ و عمرے متعلق معلوم کرے زندہ میں یا نہیں کوہ ، صدے نزدیک آکر ردر سے بیکارا ، کیا تم میں محرصل الله علیہ وسلم میں ۔ انتخرت ملی الله علیہ وسلم نے فرمایا ، اسے جواب نہ دد ، اس نے بیر و چیا ، ابن تما نه بینی الر کمرصدین رضی الله کانه قرم میں ہیں ؟ اس مرتبر بھی آنخفرت صلی الشرعلیه وسلم کے اشارہ سے صحابۂ نے جاب مزدیا جیسری مرتبہ ناروق عظم منی الشرعیہ کے متعلق وریافت کیا ،اسے کوئی بواب ناما ، این قوم کی طرف موج بوکراس نے کہا، بن وگوں کا میں نے ایم الع كريكارات شايدوة قل برسَّعَ مِن الروه زنده بوت توجواب ديتے .اس بات مضرت عمر رضی الله عند بهقرار مرسكتے، فرمایا اے تشمن فرا ؛ تونے جوٹ كماكيو كر حب كى زندگى تجھے البسند ب تم زنده ہیں۔ پیرابوسنیان نے اپنے بُت کی تعریب کرتے ہوئے کہا اعسلیٰ ھے۔ ل، صحاب رضى الدُّعنهم في الخضرة صلى الله عليه وسلم كرا أن ربواب ديا الله اعلى وأحبل،

ابرسنیان نے کہا العدذی لسنا وکاعدذی سکم ،صحابرگرام پننے آتخفرے حلی انٹرعلیہ وکم کے عكم سے جواب ديا الله مولانا ولا مولى لكم ، الرسفيان نے كم سيم بيوم والحدوب يجال لینی آج کادن بدر کے دن کے برابرہے اور راف نوبت کے ساتھ بحرتی ہے کبھی نہاری فتح اور کھی باری ، بیماس نے کہا تمبارے مقتولین کا مثلہ کیا گیاہے ، یہ بات میرے حکم سے نہیں ہوئی ، لیکن یہ بات مجھے بری معلوم نہیں ہوئی تمہارے ساتھ ہماری طاقات کا دعدہ آئدہ سال میدان بدیس ہی سے صحابرت الله عنهم نے اکفرت صلی الله علیہ وسلم کے حکم سے جواب دیا کہ الیسا ہی ہوگا، پیر گرابول کے مشکر کو دہ منحوس اپنی سرکر دگی میں کمد لے گیا۔ ان کے بعد صحابہ وضی اللہ عنہم کے دل میں تشویش بید ا بون كدايسانه بوكريه مدينه كاقصدكري ادرو إل غارت كرى كريداس بيرة كفرت صلى الله عليد وسلم ے ابرا رہے این مین مفرت علی بن ابی طالب کوکہا کہ مخالفین کے پیچے جلنے اور تھیک ٹھیک خبر لاتے تعقیق کرے کہ اگر دہ ا ذخوں پر بیٹے ہوتے ہوں ا در کھوڑوں کوسا تقر کھا ہوا ہوتوا ن کا ارادہ مكرجانے كاب إور اگروہ كھوڑوں برموار بیں ادرا ونٹوں كو تطار میں سكا دكھا ہے تدان كا مدينہ جلنے کارادہ ہے۔ فکراکی قسم! اگردہ مدینہ کی طرف گئے توسی ان کے یکھیے جادن کا اور انہیں ان کے كرةت كى مزادوں كا راسي الموننين على كرم الله وجهذ في فران كے مطابق على كيا ورفعرالے كم مشركين كريط كنه بين.

نے فرایا ،کون ہے جسمیدبن الربیع کی خبراا کے کدوہ زندہ سے یا شہید ہوگیاہے ؟ ایک انصاری اس کے حالات کی تحقیق رفعتیش میں معردف ہوا، سخیٹر اسے انہوں کے درمیان ل گیاجس میں ابھی زندگی کی رمتی باتی تھی آ تحضرت صلی الله علیه وسلم کااے سالم بینچار کہاکہ آ محضرت صلی اللہ علیه وسلم نے مہارے مالات کے متعلق بوچاہے کرزندہ ہے یا فوت ہوگیاہے معید نے جواب دیا کریں گردہ مردگان میں شامل ہوں، رسول فکراصلی الله طلبه وسلم کی فدمت میں میرا سلام بینجا دیجئے اور معماب ربنی الشرعنهم سے کہنا کہ اگر تم نے آنفرت ملی الشرعلیہ دسلم کی خدمت گزاری میں کو تا ہی کی توسمجد او ك فكرا تعالى سے إل تهارى كرنى معدرت قبول بنيں ہوگا۔ يركبااور مان جان اور ي كيسرد كر دی کیروه مرد دبال سے دایس اگیا اور تمام صورت حال آنخفرت صلی الند علیه وسلم کے سمع مبارک يك بهنيال آكفرت صلى الترمييرو علم ف دُما فرماني الله وارض عن سعيد بن الدبيع بیان کرتے میں کہ اسی اُتنار میں آنخضرت سلی اللّٰه علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ جررہ کا لیاحال ہے، مجمع وه د کھائی نہیں دیتا جھزت ملی رضی النّد عندان کے حالات معلوم کرنے لگے . ا چانک حضرت حمز وہ ك إس بنج انبين اس مي ديكها تورون نظ ادر فرراً بلغ - الخفرت صلى الشعليه وسلم كوصورت واتع مصطلع کیا نیوا جرانام علیمالصلوة والسلام حضرت علی رضی النّد منه محے ساتھ ان کی طرف متوجہ ہوتے اور اس کے مربانے ماکھرنے ہوئے ، ان کے ناک کان کئے ہوئے دیجھے ، بہت عملین و رخیده بوئ ، فرمایا ؛ حا دفقت موقفا قط غیظ لحرین هذا ،آ کفرت صلی الله عليه وسلم في تسم كهاني كم الرمي قريش برغالب آيا توان كے سترا دميوں كا متله كروں كا جبرائيل عيراسلام ازل بوئي آيت لائ، وان عاقبتم قعا قبوا بشل ماعوقبتم به ولسِّن صبرتم لهوخ يوللصابوين، أكفرت صلى الدملية وسلم ف فرايا، احسبودا. ا در اس خیال کو چیوار دیا اور اپنی قسم کا کفارہ اداکر دیا۔ اس کے برلے ستر مرتبر تعزیج مسندہ رضى التدمية مصير استغفار فرمان .

نقل ہے کہ حفرت مزہ رضی اللہ عنہ کی ہمٹیرہ صغیرہ وورسے آتی ہوئی دکھائی دی آنکفرت صلی اللہ علیہ دو اللہ دو اللہ علیہ دو الل

شهدائے اکد کے متعلق دوروایٹی ہیں بعض محدثین نے کہاہے کرانحض تصلی الدیلیم نے بید من واللہ وند رنماز بڑھائی ، بھرجی شخص کا جنازہ کا تا ، تمزہ کا ہے ساتھ دیکھ دیتے اور نما ز جناز دیرُسطتے ، بیاں یک کر حمز ورضی الله عند پرستر بار ماز پڑھی ، او سآئم برحنفا ؟ کے مزدیک یہ ہے کہ آغفرت علی الترعلیہ وسلم نے نماز اوا نہیں کی۔ الم نمانسی حمۃ الشرعلیہ نے برروایت اختیار كى بے اور احناف رجم الله نے دوسرى روايت كو اختيا كيا ہے، والنداعلم بىكىن اس من آنفاق ے كه شهدا كوغسل نبيل ديا . انبيل ان ي خون الودكيرو سكے ساتھ اس شكر الخضرت على الله عليه ولم کے زبان کے مطابق دفن کردیا اور اگر کوئی اپنے مقتول کو دوسری بگرے گیا تھا تو وہ اسے پھر دہاں ہے آيا حضرت جابر منى الندعند ايني والدعبدالشكومدينه يس بي ته تها اسے مكم ديا جنائج و داسے ايس لے آیا اور دہ واک جو وُنیا میں ایک دوسرے عجب رکھتے تھے ان کوایک قریس وفن کیا گیا۔ ن یں سے مزرہ کوعبدالقہ فیش بوال کے بھانجے تھے کے ساتھ اورعبداللہ بن عرد بن فرام کو عمرو بن المجول كے ساتھ، خارج بن زيد كوسعيدان الربع كے ساتھ ايك قبريس دفن كيد ينعمان بن ما يك كوعبيده بن الخشع كشش اور محد بن زياد يحسائمة ال تبيول كوايك قبرين وفن كيا. رضي الأمنهم فرا اسلے ذان عدر الحرافريں الارس ، دن كا فرى حصميں مريز لوٹے جس قبيلد كے پاكس

ے گزرتے تھے ان کے مرداور عورتیں آپ کا سنقبال کر آل ادر آنخطرت صلی الشاعلیہ وسلم کی سلامتی میر شكرا داكرتی تقیی . با د حود یکه ان کے اکثر رکشته دارول کرمصیبت بینچی تقی ـ رسول الله صلی الشرعلیم وسلم سے وئن کرتے تھے آپ کے سوا ہرصیبت بمارے سے آسان ہے رجب آپ تبلیبنی اسبل کے ہاں بہنیے . کبیت ریم بنت رانع معاور جسعد بن معاذ کی والدہ تھیں باہر کلیں اور رسول النّد صلی الله علیه وسلم کی طرف دولری میل ما آن تعیس <del>آن خضرت صلی الله علیه وسلم گھوڑے پرسوار کھڑے تھے</del> سعد بن معاذ رضی الله عندا ب کے کھوڑے کی باک کمیڑے کھڑے تھے۔ سرش کیا یا رسول السَّم سل السَّم علیہ وسلم میری والدہ آپ کی خدمت میں حاصر ہونے کے لیے آ مہی ہیں۔ انخفرت ملی الشعلیہ وسلم نے فرمایا مرحیا ۔ لیس وہ آنخضرت صلی التدعلیہ وسلم کے زریک آئیں اور آپ کے دیار سے شرف مولي اورعوض كيا يارسول الشدصلي الشدندييد وسلم جب بمرني أب وصحيح وسالم ياليا مرمنييبت كالكنوث بیاباسکتاہے۔رسول المدسل المدعلیہ وسلم نے اس کے بیٹے عمرون معاذک تعزیت کی اور فرایا، اے م سعد! تجھے بتارت موا در اپنے گھردائل كونوكشس خبرى دے كدان كے تقولين كے كھردالول ک شفاعت مفار موگی کمبنشهٔ <u>نه عرض کیا یا ر</u>سول اقد صلی اندهایه دسلم جب ان کا انجام اورخوشها ل معلوم ہوکئی میں خوش ہوں ۔اس بشارت کے بعد ترہنیت اورمبار مجبادی کا اوقع سے تعزیت اور متم رسی کامقام نبیں بیروش کیا ان کے بس ماندگان کے بے دما ذمائے ، فرمایا اللهم اذهب حدزن قسلوبهم واحبر مصيبتهم الل تذكيرك بعض كتابول يس يرج بمعيبت زده آ تخفرت سل الدعلي وسلم كے استقبال كے يت باء تعليم سے تقے جعرت جن وضى المدعند كى بليكى فاحمه منا بهی راسته برآئی ہوئی تقی اور کچمد دورہ اور کھبوری اپنے دالد کے لیے دائی تقی شا بزیرا باپ تعدی پیاسفرسے رئے تو دہ دودھ ادر کھجوری کھا بیسے گا۔ اے ملم نہیں تھاکہ دہ جام شہادت نوش فر ما چکاہے۔ اس نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی الشعبيہ وسلم کالش كر عوق درجوق بيني ، إب اس نے سر چید الاش کیا کراسے اپناباب نہ ملار اسے صدیق اکبر صنی اللہ عند دکھائی دیتے ال سے یہ بھامیرا ایک کال سے ، مجھے دوسٹکریں وکھائی نہیں دینا ، صدیق منی اشرعترز پ اسٹے أبحمول سے آنسوبہاتے ہوئے کہا ۔ یہ دیکیورمول انٹرصلی انٹرملیہ وسلم تشریف لارہے ہیں جب خواج عالم صل الله علم سنجي ، اس في اين باب وآنسروس الشعليدوسلم ك ساته يعي وكول

میں ند دیجھا۔ اس نے بڑھ کر آ قائے دوجہال کے گھوڑے کی باک پکڑلی ادرع ف کیا یا رسول اللہ صلى الشَّر عليه وسلم نه برميل إب كون سى ؟ تواجرُعا لم صلى الشَّرعليه وسلم ف فرمايا، تيرا باب مين بول كاراس في وفرك إلى الدهل الدهل المعليد والم أبيك اس بات سينون ك بوات بي -اس كى المحمول سے انسوبسنے لكى، تمام صحابة جى اس سے ساتھ رونے لگے۔ پھرع من كيا مارسول اللہ صلی الشعلیدوسلم میرے باپ کی شہادت کی محفیت بان کیجئے۔ آ کفرت ملی المدعلیہ وسلم نے فرمایا میں اگراسے بیان کروں تو تواے سننے کی تاب مذلا سے گی۔ اس منعیفری آہ وزاری بڑھ گئی۔ کہتے بي كداس دقت آ كفرت مل الشعليه دسلم في ايك آ دارسني ، آسمان كي طرف ديكه ها ترحمزه رضي للّه عنه كوجهم كقرست بوست ديكها، وه كهر رياتها ، يا رسول الشَّر صلى الشَّر وسلم إ ميرى فاطره كوا يجي طرح ر کھیں اور تھے غریب کی تیم بیٹی سے غانل نہوں نواجۂ عالم صل الله علیه وسلم نے فرما یا ہیں نے اسے اپنی فرزندی میں سے بیا ہے رحب خواج عالم صلی الشرعدیہ وسلم نے یہ ذرایا ، عالم عیب سے جندا آپ نےسی " جس طرح آپ نے حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی کو تبول کیا ہے ، ہماری شفقت و مہر یا بی نے آب كى مُنبكارامت كو تبول كيا اورآب كواس فران كاوستورويا . ولسوف بعطيك ومك ف توهن ، بيان كرت بي كرحب عارف رضى الله عنها في منفور يرها، عرض كيها يارسول الله مالي علیہ دسلم اگرآپ کی آدھی است عجت دیں تر نوش ہوجائیں گے ؟ فرمایا اگرمیری است کا ایک شخص ہی دوزخ ميس مه كيا ترجيع اس ذات كى عزت دعلال كي تسم دانى نبس بول كار

نقل ہے کہ حب آنخصرت علی الشعلیہ وسلم مدینہ کے دروازہ پر پہنیج، حباج بن وانصار کے کبار صحابہ جو آپ کے دوازہ پر پہنیج، حباج بن وانصار کے کبار صحابہ جو آپ کے دوائیں ہیں ویا تاکہ وہ اپنے زخمول کا معلاج کریں جب آنخصرت علی الشعلیہ وسلم نے مدینہ میں زول فرمایا، انصار کے جشہ گھروں سے لانے کی اوازش کی دوائی میں حصن آلا یہ بات بی ل له ، میں حصن آلا یہ بات بی ل له ، میں حصن آلا بات بی تو اپنی حرق برات بی انصار نے یہات بی تو اپنی مور توں سے کہ کہ وہ پہلے جمز ہ نے گھر جائیں اور اپنے عور ندوں پر وہیں اور آدمی انصار کی عورتیں مغرب اور وعشا رکے درمیان رمول الشمل الشرعلیہ وسلم کے چیا کہ گھریں اور آدمی رات میں اس پر دوئیں۔ آلار بسی برات میں اس پر دوئیں۔ آلار بسی برات میں اس پر دوئیں۔ آلار بسی برات میں الدوئیہ وسلم نمینہ سے بیدار موکر آئے، پر چیا کہ کی ہی آلار بسی برات میں اس پر دوئیں۔ آلان سے اللہ میں وسلم نمینہ سے بیدار موکر آئے، پر چیا کہ کی آلار بسی برات میں الدوئیں۔

جب آپ کو حقیقت مال کاهم موافر وای دهنی الله عنکم وعن اولاد اولا کسی ، دوایت ب کراس رات آنخفرت ملی الله علیه وسلم کے معابی ایک بهادر جاحت آپ کے دروازه پر پهرودی رسی ایسا نه موکد قریش لوٹ آئیس اور آنخفرت ملی الله علیه وسلم کونقصال پنجایس -

میں سے معے اور تقریباً میں آدی کفار میں عقل ہوئے۔

فصلحارم

## فضأل شهرك الحد

مهاجري د انصارها بركي ايك جاعت ، غوره أحدي اين بعض ا قارب كے شهيد ہونے كى

وجرت شكسته فعاطرتهمي أنخفرت سلى الشرعليير سلم ني الدماقم برسيد كان كاتسلى اورتبهدار كي نعمت ثال أ ان كانج ادرر بأش ك متعلق فرما يكرجب ال كى ارواح في تفسى عنصرى سے بروازى بتى تعالى نے ان پاک ارواح کومبز پر نموں کے قالب میں داخل کیا، دو پر ندے روزانہ بہشت کی نبروں کے كناردل برأت اوران سے بانى بىتے بىل اور بہشتى موے كھاتے بىل اور بہشت بى برجگر المت بھرتے ہیں جب بنت کی سرسے فارغ ہوتے ہیں، عرش میں آدیخة سونے کی تغد طول پاوٹ ائے ہیں جبب دوان العابات سے ہروور ہوتے ہیں ادر اس مرتبرد سعادت مشرف ہوتے ہی حق تعالى سے مناجات كرتے ہيں كرفدًايا! بمارا پنيام بهارے بھائيوں تك بنچادے ، تاكر بمارے حالات میچ طور پر جان کیں. ہمارا آرام وراحت ، لذیڈ طعام ،عمدہ نشر بت اور بہترین لباس کا انہیں یقینی علم ہوجائے ، دنیاوی زندگی کو فلیم سی مجیں اور بخ وہ وجہا دمیں بہترین کوشٹیں ہم ف کریں ، ا در تو دکواس سعادت کے عاصل کرنے اور شہادت کے درجات ماصل کرنے سے مودم نے رکھیں جق تعالیٰ فى فايا. مي ج تهارا فدا بول تهار بين كوان يك بنجاؤل كا ورياً يت بيمي والم تحسب السذين فستلحا فى سبسيىل الله احداثاً بل احييا ،عنددبهم يرزقون فسعين بعا اتهم الله من فضله ، اور عفرت جارب عبدالنت ايك اور روايت ب ، فرايكم من ايك روزاً تخفرت ملى النَّد عليه وسلم كي مندست مين بليمًا بواتها. أتخفرت ملى الدِّعليه وسلم في ميرى طرف ديكها اور فرمايا ، كيابات بي كيم عملين وكها أن ديت بو مي في عرض كيا ، يارسول الشُّرسل الله ولم مراباب شهيد برگيا ہے، اس كى طرف مع جديد قرص داجب سے اس كى بيليان ميں ان كى ديكه بعال اور الكراني مجع بهيشه بريشان ركهتي ست رآ تخفرت صلى الشدمليد وسلم في وايا ، تجع معلوم بهوا جاہیئے کہ شہدار انحد میں سے تق بحانہ و تعالیٰ نے تیرے باپ کے سوا سرشخص سے بردہ کے پیچھے سے بات کی اور فرایا سالسنی اعطلہ ، اے مرے بندے ؛ مانگ می مجے دول کا تنہے باب نے كيا. فدا وندا بم مح دوباره دنيا مي بھى ديكئے تاكد مي دوسرى مرتبرتيرى راه ميں شهيد بول، مَ تعلف في الما من في يون في الله الكام ترجى كادوح قبض كرول المع وباره دنیا میں مجمعیوں تنیرے باب نے عون کیا . فعد و ندا ! أنیا میں مرسے دوستوں کو میرا حال كو ن بِسْجِائِ كُلَّا ﴾ حق تعلسط نے فرایا ، میں پہنچاؤل گا ، ولا مختسبین السندین قشلوا فی سبیل الله

## عزوة جمرة الاك

غیض وغضب میں اور تم سے بدل لینے کی تاک میں میں تبدیلدادس دخزرہ جوجنگ سے بھیے ره گئے بین کے ما تو نعل کھڑے ہول اور تم تمبارے ساتھ جنگ ومقاتل پر کربستہ ہوجائیں اور بد بات الح شده ب كدده جنگ وقال مي مرد حركى بازى نگادي گ، بوسكة ب كرمنلوست ك بعدده فالب أماني ادرمعالد برعس برهائ جب أتحفرت على الشعليد وللم في مشركين كوطف کے موجم کی خبرتی تو بشنول پر روعب اور توف طاری کرنے کا ادادہ فرمایا میکرا نہیں صلام مرجلے کم ملانوں میں ان کے مقابر اور جنگ کی طاقت ہے۔ یک فنند کے روز جو غزوہ اُصر سے دومرا دان تقا، أكفرت من الدهليه وسلم في حضرت الل أكم حكم دياكر ده منادى كرف كرفدًا تعالى كافر مان ب كر شمنوں كے سائفہ جنگ كرنے بير علائكو، اور غزو و اُ اُمد كے مثر كار كے علاوہ كوئى دومر اِنتخص ہمارے ساتھ باہر نے تھے۔ اوس وخزرج کے اکابرین نےجب ذمان البی سنا ، جان دول سے فرما نبرواری کے بیے کربستہ ہوگئے ، اگر ہر انہیں کی زخم کسے تھے گراپنے زخموں بربٹیاں با ندھ کرسلطان انس وجال كے حكم ميں كسى اعتبار سے ستى كوروا زركھا ، انخفرت على الدّعليه وسلم في بتھيا رہين كم مرداه تيم فرمايهان ككرملافول كاتم كشكرا كفرت على الشرطير والم كسما تقدل كي يق سمانه وتعالى في ما سان اللهم اور فرانبرواران فران سيدانهم عليه الصلاة والسلا كالمعتمل سينا مجيب، الشذين استجابوالله والسرسولمين بعسدمااصابهم القرح للبذين احسنواء جار بن عبداللد وان والد كرى كل فك فك في عدر كا وجرف وه أحدي فرك نبي بوسكا تها، فعوض کیا۔ میں جا ہتا ہوں کہ آپ مجھاس مزدہ میں شرکت کی اجازت فرمادی اکمیں آپ سے سا تقربهل ،آپ نے اسے اجازت فر مادی ، دو مرے کستخص کوا جازت زفر مائی۔ ابن ام کلوم کو مريذ مين خليفه بنايا ا ورحبندًا على بن ابى طالب رضى القدعندا ورايك روايت مين اميرا لمونيين الوبكر مدين رض الدين كوديا اوردين عابر نط اور جمرة الاسدك مقام يريني اور د بال إت الزارى ، یا نیسر حکبوں پرآگ ملائی . معبدین الی معبد خزاعی جرا بھی مک دولت اسلام سے مشرف نہیں ہوا تفاليكن أتخفرت صلى المدعليه وسلم مصحبت ركمتا تفاكيونكه قبيله بنى خزاعه أتخفرت صلى الشعلية وملم كامعابرتها اور دور مابليت ادراسكم بس الخضرت ملى التدعيد وسلم كى حايث كم سايي ريت عقے،ان دنول مرجار إلى ا، جرة الاسديس الخفرت سلى الله عليه دسلم سے وركائي كے ساتعيول

ك فريت كرك اپنے مقصد كے ليے دوائر بركيا۔ ابوسفيان اور دوسرے مشركين سے طا ابوسفيان تے اس سے بچھا کہ محمصلی النداليد وسلم كے متعلق تهارے پاس كيا خبرے ؟ معبد نے جواب ديا كر محاصل الله عليه وسلم ايك بهت برف مشكرا ورجم فغيرك ما خد مدين سے باسر آئے بوئے بي ميں سے انہيں جمرہ السم م چورا ہے۔ کفارنے کہا ، یمی خرج جو تر تا رہاہے ؟ سبدنے کہا خوا کی قسم میں سے کہتا ہوں، اور مراخیال ہے کہ اس سے پہلے کہ اس مزل سے کرچ کریں ان کے گھوڑوں کی بٹیا نیاں تم ویکھ لوگے. صفوان نے اپنے سامیوں سے کہا مجھے جس پیز کا خوف تھا دہ ظاہر برکئی۔ اب سرے زد کب بہترین صورت ہی ہے کہ ہم اس مگرے کوچ کرجائیں ،ایسانہ بوکہ غالب ہونے کے بعد معلوب بوجائیں . الما نفین کے دل میں اس طرح بست خوف میٹھ گیا اورس قدر مبدمکن ہوسکا کر کی طرف کوپ کر گئے مبد ف اس وفت الخضرت صلى المنطليد وسلم كى فدرت مي ايك قاصد معيما اورصورت عال ت آگاه كيا، بیان کرتے یں کر ابسفیان نے راستہ میں ایک جاعت کرمدینہ جلتے ہوئے دیکھا، ان سے در نواست کی كالمخضرت على المتدعليه وسلم كك يربات بينجادي كه الرسفيان كتاب كرسم تمهار سائق مناك درتها استيصال كى فاط كهرتهارى وف موجه بول كاراس قوم في جرة الاسدي ايوسفيان كابيغيم مسلانول كربينيا ديا. مسلانول نے بينام كوس كركها . حسبنا الله وفع السوكييل ، بينا بخداك يركيم الىذين تبال لهم الناس ان الناس قد وجمعوا حكم فاخشى هم فدوادهم ابيمانا وكالواحسينا الله ونعم المو عيل ، اس حال كي مويد اور اس كنت كوك موكدب منقول بي كرجم ة الاسدين المافل نے دو نحالفین کو کمیر کر آنحضرت صلی الشدالیہ وسلم کی ضدمت میں پشس کیا ،ان میں سے ایک الوعز ، و شامع تھاجامیران برزمی سے تھا، اسے آنخفرت صلی الدهیروسلم نے اس نشرط بر آزاد فرمایا بھا کروہ دوبارہ مسلاندں کے مقابر میں نہیں آئے کا بہشکنی کی دجہ سے آنخفرت ملی اللّٰہ علیہ دسلم نے اسے قال کرنے کا حكم فرمايا ـ اگرجهاس نے بہت تضرع وزارى كى كه دوبارہ مجمد براحمان كريں ـ اور آزادكروي، آئي نے تيول نزوايا ادرگهرافشال زبان سے نكل ، لابيليغ الموموج ن يجب واحد موتين الين ومن ایک سوراخ سے دوم تبرنہیں ڈساجاتا . اوغزہ کے جاب میں وایا بتم کمہ میں جا ذیکے اور جرمیں بيط كردال هى يرا كذ بيرية بوت كبوك كمحمصل الشرطيروسم كرمي ف دوم تبرد صوكا ويا يعيواهم بن ابت نے انخفرت مل اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اس کی گرون الوادی۔ درمرامعاویہ بن مغیر مخا

قی النوری نے اس کی سفارش کی آنخصرت سل الدعلیه وسلم نے اسے امان دے دی بشرطی تمین دن سے زیادہ مدینہ میں قیام نظرے تین روز کے بعد شعص کو بھی یہ مدینہ میں بل جائے وہ استحق کو دے۔ تقدیم فراوندی سے معاویہ بن تغیرہ تین روزگزرگئے اور دہ مدینہ میں بی بی بقے دوز جان کے خوف سے دو ایک گوشے میں جھے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھڑے عمارہ بن حارہ بن حارہ بن حارہ بن مالا اور قسل کردیا۔

سأترال باب

## چوتھے سال بجری کے واقعات

اب رجع کا قصم بینجی اس اجال کی تفصیل یہ بے کرمٹرکین کے میدان اُصرے واپی کے اس اجال کی تفصیل یہ ہے کرمٹرکین کے میدان اُصرے واپی کے بهد، ا<u>نوسفیان بن خالد ن</u>ریی عضل ا در قاره کی ایک جاعت کے سائقہ مکہ گیا اور انہیں مبارکہا د دی، ابسفیان نے کریں ساکہ سلا ذہنت سعد بن ملحہ بن ابی طلح جب کا خا دنداور دولڑ کے جنگ ا صديمي قبل موكنے عقبے ، نے ندر مانی بوئی تقی كد بوشخص اس كے دونوں لاكوں كے قاتل عاصم ، بن نات كاسرلاكرات دے كا واكب سونىتخب اونٹ اسے دے كى سفيان بن خاندكو لائج فے بھارا، اس نے ساز سنس تیا رکی اس نے اپنی توم کے سات برسے ادمیول کو مدیر ہیجا ، انبول نے اکفرت صلى الشعليد وسلم كى خدمت مين حاحذ بوكر اخبار اسلام كيا ادرعوض كياكه ممارس قبيله كى ايك برى عبت مسلمان ہوگئ ہے۔ ہماری درخوات ہے کہ اپنے دوستوں کی ایک جاعت انہیں قرآن اور تربیت كتعليم دين كري بيجيب اكريم الاى تعليم في متعنيف برسكين ركت بين كرير فالفين عاصم بن اب بن اب اللي كراب ك كدر طبر موت تقيم ، عاصم مع بت دمودت كي بينكس برهاتي اورضیع وشام اپنے قبیلہ میں جانے کی ترعیب دیتے ۔ بیندروز گزرنے کے بعد رسول اللہ نسل اللہ علیہ وسلم نے دس آ دمیول کوان سات آ دمیول کے سابخذ نامز د فریا دیا تاکہ و فیبلیطنس اور قارہ میں جائیں

اور ان دو نون قبیلوں کو قرآن ونٹر بعبت کی تعلیم دیں را باب میرت نے ، ن میں سے سات اُدمیول کے نا تخریر کئے میں ا باتی تین چزکر رواران تبید میں سے نہیں تھے اس لیےان کے بام تھنے کا استا نہیں كيا، ان سات صحابة كي الم يبي، عاصم بن ابت، مزند بن الى مرند خبيب بن عدى، زيد بن الى الانز: عبدالله بن طارق ، خالدن ، بوالبكره اومعقب بن مبيد رضي الله عنهم اوسيح ترين قول كم مطابق عاصم بن ابت م كوان كامير بنايا مسلان مه تعيارا للحاكري دينے، دن كے د تت بچيد رہتے اور رات كو سفركت بيان مك كراس مقام ير بيني كئے جسے دور و كتے بير ران سات منا نقين مي سے جوان كے سائد بل رصے تے ایک شخص عبرا ہوگی اپنے جمیدہ ی جا کرسفیان بن خاند کو ماہم اوراس کے ساتھوں کے آنے کی اطلاع دی۔ وہ دوزخی کتا بائیس دو سرے سع بعنتیوں کوسانفہ ہے کوسلاول کے تصدیمی پڑا مسع کاوقت تھارعاصم بنے ما حیول کے ماتھ ربیعے تعام پراٹرے اور ان کھجورول میں سے کچھ تناول کی جومد برنے زاد راہ کے طور پر ساتھ لائے تھے اور ساٹر پر چومھ گئے ۔ ابرانحیان کی بیوی جو با<mark>ل</mark> بكريال چار سى متى ، بين كنوئيس كے ياس كى اس ف دكيف كهجوروں كى كتفييال والى بيرى موتى بين-اس نے کہا ، خدا کی قسم! یہ سربیز کی تھبی رہی ہی کیونکہ مدینے کی تھبی رول کی محلیال جو ٹی اور بار یک بیں اس نشانی سے اس نے پیچان لیا اور شور میا دیا رئے ال ش کرنے والو! تہارے مطلوب نے اس مگر رن گزاری سے رکھار نے جاہ رجیح سے نشان پارمسلانوں کے یاس پینے گئے۔ وہ برنجت بوسلانوں ک فرے کر مفیان بن فالد کے پاس گیا تھا۔ کفارے آکے آرہا تھا یعب سلانوں نے یہ مال دیکھیا ز خالد بن ابل البكر وكلف عاصم فسي كه أب ك معهانوال في جميل فريب ويا عاصم من اس كي تصريق كرتے ہوئے دوستول كوكفار كے ساتھ جنگ برا بعبارا ، كفار نے جب و يكھاكەسلان مرنے مانے ير تیا بین و فصیحت کرنا نزد و عاکر دی کونودکو لاک زکرد عاصم شنے شہادت کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا ہمیں ، تل بونے كاكو كى نوف بنين كونكر بھى اپنے دين مين ابت قدم ميں۔

اعاً تیم کشد شدن احت است است المست المست المستردنگ مزار ماست المفیان بن نمالد نے ابی البکرہ سے کہ ابن اور اپنے ساتھیوں کی زندگی ضائع کرنے کی کوشش مت کرو، ہم تمہیں امان دیتے ہیں۔ عاصم شنے کہ میں نے نداسے نذر مانی ہے کہ کسی مشرک کی امان قبول نمیں کروں کی اور کے المقد میں موقع نہیں دسنے ۔ میا تاک کے المقد میں موقع نہیں دسنے ۔ میا تاک کے

تیرنتم ہوگئے رچیزیزہ سے جنگ کی ، ان کا نیزہ ٹول گیا تہ توارمیان سے کھنے کی اور قبلہ رُخ ہوکرہ معسا کی کو خداد ندا بھی نے بہلے روز سے تیرے دین کو فبول کیا ہے اور حایت کی ہے تو میری زندگی کے آخری روز میرے جم کومٹر کین سے محفوظ و مامون رکھ کیونکر سلافہ ، ابی طلحہ کی بیوی نے ندرمانی ہوئی ہے کہ میرے مرکی کھویڑی میں بٹراب بینے گی جب عالم شہید ہوگئے ، برنجتوں نے آپ کا مرکا منا چا یا کہ سلافہ سے اس کے بدہ نے اونٹول کی سواریاں ہے کراپنی اُمیدیں اپری کریں جق سجا ہز و تعالی نے بھڑوں کے افران کے بھڑوں کے مطاف سے معالی میں میں میں عاصم کی طرف بڑھا اس کے بدید وہ عاصم نے کرون جسم کی حافظ ت سے بیے معنی بستہ ہوگئیں یو شخص عاصم کی طرف بڑھا اسے کامئی تقیں اور اسے اپنے ذہر سے زخوں سے بھگا دیتی تقیس کوئی شخص عاصم کے زدیک نہیں جاسکا تھا ، کہنے گئے اسے رات کہ چھوڑ دو ، جب رات ہوئی حق تعالی نے سیا ب بھیج دیا ، اسس خاسک بینے دیا ۔ اسس نے بھی اسے رات کہ چھوڑ دو ، جب رات ہوئی حق تعالی نے سیا ب بھیج دیا ، اسس نے بھی بھی نے کے بھی اسے رات کہ چھوڑ دو ، جب رات ہوئی حق تعالی نے سیا ب بھیج دیا ، اسس نے بھی نے کہ بھی میں اور اسے ایک ایک ان میں خاس و نا مراد ہوئے۔

منفول ہے کران دس افرادیں سے جو کفارے مقابلہ میں شہید ہوگئے۔ تھڑتے ہیں بدی عبالاً سے بیجا آر آئے ،

بن طارق اور زید بن الانز مشرکین کی امان میں آگئے ، ان کی بات سیم کرتے ہوئے بہالا سے نیجے اتر آئے ،

ویکھاکسی حیلہ سے اپنے با تقد کھول لیے اور ٹلوار کھینے کروشمنوں پر جملاکر دیا ، آخر کارکفار کی سنگ اری سے جا شہادت نوش فریا یا ، اس کے دوسائقی فعبیت اور مرتزین کو کفار کھر ہے گئے اور فرفعت کر دیا ، قراش نے با انہیں تیدکر دیا بیمان کہ ماہ عرم گزرگئے ۔ گفار نے نتیجم کے مقام میں دو بھانسیاں کھولسی کسئیں اور فعبیت اور مرتزین کو کفار سے بیمان کی ایکھی دور کھت نماز فعبیت کی اعراض کی ایکھی دور کھت نماز فعبیت کی اعراض کے ایس لاتے بھرت فرایا آگریہا تہ نہوں گئے کہیں اور دیا بیکی اور اور کی بیک نیا بی بیمان کے اور اور کا ایکھی بیمان کی ایکھی دور کھت نماز فعبیت کی میں اور اور کا کی بیمان کی میں دو بھانسی کو اور کے دیا بیمان کے دور کو است قبول کرتے ہوئے انہیں اجازت دے دی ویا بیمان کو در سے نماز فعبیت کی میں ماز کم کرتے کہیں اور سے نماز بیمان کے دور سے نماز بیمان کا کہی بیمان کو در سے نماز بیمان کی میں اور اسے بیمان کے دور اور کے اور کی کا میں سے دوا شعار یہ ہیں ۔ وہوں نماز کم کرتے کو میں نماز کم کرتے کی نماز کردیا تا کی میں نماز کردیا تا کہی نماز کردیا تا کردیا تو کی نماز کردیا تا کہی پڑھتا ، بھر چندا شعار پڑھا ای ہیں سے دوا شعار یہ ہیں ۔ وہوں کی کردیا تا کہی کردیا تا کہی کہی نماز کم کردیا تو کردیا کہی کردیا تا کہی کردیا تا کہی کردیا تا کا کہ کردیا تا کہی کردیا تا کہی کردیا تا کہی کردیا تا کہ کردیا تا کہ کہ کردیا تا کہ کردیا تا کہ کو کردیا تا کہیں کو کہ کردیا کو کردیا کو کردیا کہ کردیا تا کہ کردیا تا کہ کردیا تا کہ کردیا کو کردیا کہ کردیا کو کردیا تا کہ کردیا تا کہ کردیا کہ کردیا تا کہ کردیا کردیا تا کہ کردیا کہ کردیا تا کہ کردی

ولست اباحى حير اقتل لما على ابي وجه شق كان بله مموى وذالك في ذات الاله وإن بشاء تبادك على افصال شاوم دعم

پھراس قام پرنفرین کی اور فرایا، اللهم احصهم عدوا و اقتلهم بدل و کا تفا درونهم احدا ، محدین اسحاق رحما الله فرات ین که فرا تعلیات کے

ماضری میں سے اکثر دبیتر برای صیبت میں مبتلا ہوتے ، پیرانہیں سولی کے تخد پر لاتے اور اس طرح كراكياكم ان كارُخ مدينه كى طرف موا دركعبه بيرا موام و فرمايا محياس سے كيا نقصال المونكم س تعال فراتب، فاينما تولواف فم وحبده الله ، انبول في كما، اسع كورك كردواك الماكت ك نجات بإدر انبول في ولا ، في اكرتم و اكرتم ودية زين كام مجع وعدي ومي اليفوين سے نہیں میرول گا۔ انہوں نے کہاکیتم پر بیند کرتے ہو کہ تومیح وسالم اپنے گھر چلا جلتے اور تیری جگر محد الله والم الله والم كوفتل كرديس را نهول في كها، خداكي نسم إ ميس مريعي بيسند نبيس كرتا كرميري جان كے بدلے الخفرت ملى الشطايد وسلم كے پاتے مبارك ميں كا نُا بھى چھے ـ ماصل كل كئى مرتبہ نوف وال كردين سے برك شدة كرنے كى كوشش كى كركامياب نر بر سے يہاں تك كران كے قتل كا فيصل كيا كھير فرمایا، فداوندا بیاں وشمنوں کے بغیر مجھے کوئن شخص و کھائی نہیں دیتا، کوئی دوست نہیں جومرا پنج ترے مبیب کک بینجاتے فرایا ؛ مراسالی آنفرت مل الترعبيدوسلم کک بینجاوے - ندين المرا كتة بمن كرمين اورصحابه كى ايك جاعت أتخفرت صلى التُدعليه وسلم كى فلبس مِن بليطة بروستع تقع ، كم ا جا تک آپ پروحی کی علامات ظاہر ہوئیں، بھر فرایا علیہ السالم ورجمۃ الندو برکانہ ' نہیں جو لیش نے قتل کر دیا اور پر جرائیل علیہ السلم آئے ہیں اور اس کا سلم مجھے بہنجاتے ہیں بوب حفرت فبیب رخی الندی نے کرا ہوں کی گرا ہی ہے دین سے روگر واں مزہونے بجنگ مدر سے منزک مقولین کے بس اندگان جن کے آبار کو انہوں نے قبل کیا تھا کو آواز دی، وہ تمام نیزے معصول میں کروے ہوئے أَكْتُ كِينَ بِن كرده فإلى افراد تقى جرحفرت فبيب رضى النُرح نكرتهم مين نيزے مارتف تق، وه بے میں وبیقرار بوتے تھے بہاں کے کمان کارُخ قبلری طرف ہوگیا، فرایا الحسمد الله السذى جدل وجهى يخوالقبلة ويضا لنفسه ولنبسيه للمدوميين ،اس كبدايك مثرك نے آپ کے سینہ میں نیزہ مارا ، امنہوں نے کلم طبیبہ راصا اور کلمہ راستے ہوئے جان، جال اُفریں مے سپرد کردی اور اس کی بے پایاں رحمت کے سام میں جلے گئے رضی الندعذر

کتے ہیں کرحب حفرت فہیب رضی التر عن شہید ہوگئے انہیں اسی طرح بھانسی کے تختہ پر رہنے دیا تاکران کے قبل کی خبرع ب میں مشہور ہوجائے بہب صورت حال کا علم رسول التّرصلی اللّہ علیہ دسلم کو ہوا ، صحابہ رمنی اللّہ عنہم سے خطاب کرتے ہوئے فرایا ، تم میں سے کون خبیدین کو بھانسی

ك يخته الديكا اكربشت اس ك يعضوص موجائ حضرت زبيرين العوم اورمقداد بن الاسود رضى الله عنهان يركم اين ذمرايا اورسفر چرردانه بوكئ . ون ك وقت پوشيده رست ادر رات كوسفر مع كرت، بهال تك كرات كونعيم من بنيع، جانس آدميون كو بهالني كردسي ہونے پایا ، انہوں نے حضرت جبیت کو آ ہتگی سے بھالنی سے امّارا ، جالیس روز کے بعد انہیں کمجھا تردواسی طرح ازہ منے گریا کہ ابھی ابھی شہیدم نے ہیں اپنے زخم پر ہا تقدر کھے ہوئے جس سے خون كيكنا تقا ، حضرت زبريز في انهبي اين كلورك إرلادايا اورودنول ساتقى و إلى سعول كنّ جب مبع ہوئی تو قریش کوعلم ہوا، سترسوار ان دوروستوں کے بیچھے بھا گئے، زبیرٹ نے نبییٹ کو زین سے زمین پردکھ دیا ، رمین فی الفورا بہیں نگل گئے۔ اس عجیب امر سے طہور سے بعدان کالقب بین الارص ہوگیا جب کفار زدیک پہنچے، زبرتنے سرے بگڑ ی انادی ادر کہا لے قریش کس چیز نے تہیں مجھ پر دلیر بنایا ہے۔ ہی زہر بن العوم ہوں ، میری الصفیر بنت عبد المطلب سبے اور یہ مفتاد بن الاسود م - مم دوشرين، جرابين جيكل كى طرف جارب بي ادر ركا دالى كوراستس دور كرتے بين اگر تيرا ندازى كرنا چاہتے برتدا وايك دو رہے پر تير چينكيں، اگرميدان جنگ كطانب بهوتواً و دودو بالتقد موجائين ادراكرجاست بهوكهم مدمية كو دالس جلے جائيں تولوث جلتے ہيں كفار كمركى طوت جلے كئے اور زبير اور مقداد الم تخفرت صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں مدينه حا عذبيت كيتي بي كرص وقت وه آنخفرت صلى الشرعليد وسلم كى فدمت مين حاصر بوت توجر إلى عليد السلام موجود متع جبراً بل عليه السلام نع المخضرت على الله عليه علم كى طرف متوجه بهوكر فرمايا يا سول الله الم آپ کے دوصحابرہ پر فخرومبا ہات کرتے ہیں۔

منقول ہے کہ سفیان بن خالد کافنل بعض کوفر وخت کیا تھا جیسا کر تخریر مجاہز کو شہید کیا اور اسفیان بن خالد کافنل بعض کوفر وخت کیا تھا جیسا کر تخریر مرجکا ہے اس بے حیاتی پر اکتفا ذکرتے ہوئے اس نے اور رسول اللہ صلید وسلم سے جنگ وقال کرنے کا ادادہ کیا۔ حب آنحفرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نام مرا آپ نے عبداللہ اللہ اللہ علیہ وسلم کو اس نام کو است کی معمود فرایا۔ چونکہ عبداللہ منسفیان بن حالد کو نہیں پیچانا تھا ، انحفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کم مجھے اس کا عال بتاتے ، آنحفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کم مجھے اس کا عال بتاتے ، آنحفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ا

ز ان معزبیاں سے اس کی شکل و سبیت کو بیان فرمایا اور فر مایا کہ جب تو اسے دیکھیے گااس سے درے گا در شیطان اس سے طاقات کے دقت تیرے دل میں آئے گا یعبدالندشنے آنخفرے مال للم طبروسلم سے اجازت طلب کی کہ وہ جس اور چاہیے اس سے بات کرے ، آپ نے اسے اجازت فرادی ده ابنی الوار النا كرمل دیا يجب منزيس طے كرتے ہوئے لطب وفيس بہنيا .اس نے ايك شخص كو ا يك جاعت كے ما تقط تے ہوئے ديكما، عبدالشانين كے دليس الشخص سے رعب بدا ہوا . اس طرح حس طرح أتخفرت صلے الله عليه وسلم نے بيال فرايا تھا۔ اس نے سفيال كو بيجان ليا اور كہا، صدق یا رسول الدُصلى عليه وسلم رجب سفيان كي نظر عبدالله پردايي، اس في ال برجيا، اس في جاب دیا میں تبلیا نزاء کا ایک مرد مرد بول، میں نے سنامے کرآ یہ محمصلی الشطیر وسلم کے ساتھ جنگ كرنے كے ليے فرج بن كرہے ہيں ، ميں آپ كے بمركاب رہنا چاہتا ہول يسفيان نے كہا ، يال ؟ اسى طرحت جيسا كمم كمت بو عبدالله أسين سفيال كرسا تضبيت بوت شعريط هذار با ورميند باتی اس سے نوشا مدے طور پرکس، بہال کے کہ وہ تسمت کا بارامطنن ہوکر اپنے نیمد میں ملا گیا ا ور ارام کرنے لگا جب رات ہوگئ اوراس کے دوست احباب متفرق ہوگئے اور پشخص کسی گوشہ میں جا كرسوكيا عبدالله أس كينميرمي داخل موا ، الوارسياس مدنجت كا مرتسم س مُبراكيا ا وراسي ليكر مديز كي طرف رواز موگيا، راستريس ايك غار ني چيپ گيا، حق سبحانه و تعالىٰ نے عنكبوت كوحكم ويا اس نے اس غارے دروازہ پرجالاتن دیا۔ جب سفیان کی قوم کوصورت حال کاعلم ہوا، عبداللہ کے سیحیے بھاگے، ہر سے انہیں ٹاش کیا گروہ انہیں مذمل سکا لامحالہ نا اُمیدہ سے اِن والیں ہونے بعبداللہ خ غارمے نکل کرانی منزل کومیل دیتے، ون کے وقت چیار ستا اور دات کوسفر کرتا، بہال مک کمدیمنہ میں بینج گیا۔ آنسرورصلی الشعلیہ وسلم اسے سجد میں ملے، وشمن کے نامبارک مرکودوست کے مایدل مِن دُالَ دِيا يَ تَحْضِرَتَ صِلَى الشَّرِعليه وسلَّم نِے عبداللَّذَانيس صَى اللَّه عنه كدا كيب عصاعفايت كياا ورفوايا اے جنت میں اپنا مصابنا ق ، کہتے ہیں کہ وہ عصار س کے پاس دفات کے وقت مک رہا۔ دفات كدوت اس كى وصيت كے مطابق اس عصاكوكفن ميں نيسك كرقبر ميں دفن كرويا بعض ارباب يرت فيان باتول كواخ سال سوم مين باين كياب

مسريع الوسلم بن عبد الاسد مخرومي الوسلم بن عبدالاسد مزوى دايك سوياس محابر ك اور اسدين الحصيريسي شال تقع بني اسدى مرزمين كى طرف بعيجاء اس مريد كي بقيخ لاسب يد تعا كه أتخفرت صلى الندعليه وسلم كوير نبرل كه اسد كم بين طلحه ا درسلمه ليني متبعين كوا تخفرت صلى الندعائيلم كساتعبنك كيا بعادد الم ين برسكة بكرمدين يرع فعانى كردي اوركردو زاح ين وط اركري \_ آنخضرت صلى المنطليه وسلم نے ابسلم كودصيت فرمانى كه اس سے بيلے كه انہيں اطلاع بواورده تشكرك كرمم برحمله أوربدل، تم د بال بني جاد ادر انبي تباه كردور ابوسلمر، ابن زبيرطاني كواپنا را بنابناكرعام داست سعبث كرجلا جار إنها ، بهال ك كربني احدك ايك كمنوس پرينجا اس عِكْرَ جِس قدرغله اورمولیثی مقعے ان پر تبصفه کراییا جولوگ و بال موجود تھے ان میں سے بعض *کو گر*فتار کر ایا ادرىعض انيى قوم كے ساتھ بھاگ كرجا ہے۔ دہاں جاكرانہوں نے اپنى قوم كومسلانوں كى كثرت تعدا و ہے آگاہ کیا۔ تیس بن حارث ،طلحہ اور نو بلد کوسلمانوں کے مقابلہ سے منح کیا۔ وہ لوگ نوفیز وہ بو کم ابنے گھروں کر بھاگ کئے۔ ابرسلما پنی قوم سے ساتھ ان سے گھروں میں ایا اور غنائم سے اپنی فتح و نصرت کومضوط کیا ، اور ایک روایت می ہے کر منی اسد ، اوسلر کے مقابل آگر جنگ کیلئے صف مبت بو کئے سعدبن ابی وقا می نے ایک وار میں ایک مشرک کوجہنم رسیدکر دیا۔ بھر سنگر کو پکادا کو کھوے کیوں ہر ؟ ابوسلمان ا ور دوسرے ملمانوں نے مکدم جمار کرے کفارکوشکست دے دی یخالفین کا ال داساب سلانوں کے اِنتدایا مصح وسالم ال ا دغنیمت کے سائندوالیس آئے صورت دا قديول بوئى كرابو برار بن عام بن مائك بن جعفر جے طاعرال سب معريم بيم معون كيتر تھے، تبيله نجدسے ميندين آيا، جب آنخفرت ملى الدعليه دسم كى عبلس میں مشرف پاب ہوا۔ آنسر ورصلی الله علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی گراس نے دعوت اسام تبول مذ الكيراس نيكها المصحرصل المترطيه وسلم محض معلوم بهواسي كرآب كا دين ، دين مشر ليف ا ورطّت منیف ہے، اگرآب میرے ساتھ صحابر ام رضی اللہ عنہم کی ایک جاعت مخدا ورنبی عام کے لیے بیٹے دیں تو وہ مکن ہے وہ آ ب کے دین کو تبول کریس اور آپ کی دعوت قبول کرتے ہوئے آپ کے احكامات كى اتباع كرير وسول الشرطل الشرطليدة علم في طيابس مجديون سي معلم في المراد ،

عام نے کہا آپ فکرنہ کیجئے آپ کی قوم میری بناہ میں ہوگی، میں کشخص کوان سے معترض نہیں ہونے دول گا۔ استحضرت صلی الشرعلیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی الند حنہم سے سترا شنحاص کوتیار کیا۔ بیصحب بہ المخفرت صلی الله علیه وسلم کے گھر کے لیے مکوسی اور بیا ٹی وغیرہ کا انتظام کرتے تھے اور ایک روایت کے مطابق خشك كلرى بيجية اور اسے اصحاب صفر يرخ في كرتے تھے. رات كونمازاداكرنے، افاعت ادر قرآن يمجنى مين شغول رسبتے تقے روہ قرا رصحابه كى جماعت تفي ان ميں سے اكثر انصار اور بعض مها عقے اوران کو بھیجا۔ ارباب سرنے ان میں سے بعض کا تذکرہ کیا ہے۔ منذر بن سامدی ، خوام و سلم بپران ملجان ، حارث بن انصمه ، عامربن فهيره ، حكم بن كيسان ،سهيل بن عام ،طفيل بيعد انس بن معاديه ، رافع بن نا فع نديلي ، عروة بن الصلت ، عطيه بن عبد عرو ، مامك بن ثابت . عمربن اميهضميري اوركعب بن ريدرضي التُدعنهم اجمعين -آنخضرت صلى التُدعِليه وسلم في منذر بن عروكواس مريه كاامير بنايا رنجدا وربني عامرك رؤساكوا يك خط الكدكر انبيس دے كرنجدكى طرف بعيجا جب ملان منزلیں ملے رقع بیرمون پر پنیچ وال قیام کیا اور اوٹوں کو جرا کا میں جرانے کے لیے عروبن اميرضميري اورعام بن الصميم كوديا اور كمتوب خرام بن طحان كيسيردكيا تاكه وه اسے عامر بن طفیل بن مالک بن عامر بن مالک کے بیٹنے کے پاس لیے جائے۔وہ دو دو رسے اشتحاص کے ساتھ ان ہوا، جب اس قوم کے نزدیک پہنچے، اپنے دونوں ساتھیوں سے کہاتم بیال رہو، میں جانا ہوں ، اگر انہوں نے مجھے امان دے دی توتم آجانا در اگر انہوں نے مجھے قبل کر دیا تو تم اینے دیرو كے ساتھ ل جانا جب فوام نے عام بن الطفيل سے بات كى تواس نے اسے نیزو سے شہد كر دیا بھر عامرنے قبیلہ بنی عام سے مدد طلب کی اوربہت بڑی جاعت اکمٹی کرکے بیر معونہ کی طرف میل دیا۔ جب ملاؤں نے اپنے آپ کومعیب میں گھرے ہوئے دیکھا جی سجان و تعالیٰ کی بارگاہ میں زاری كى اوركها، خُداوندا ؛ تهيس كوئى شخص السانظر نبيس آتاجه بهاراسلى رسول الشصط الشعليه وسلم كى فدمت میں بینجا دے ، تو بارے سل کو انتخضرت صلی التّرعلیہ وسلم کک بینجا دے جبراتیا علمالسلم نے فدا تعالی کے مکم سے ان خلوین کے سال کو استفرت سلی الدعليه وسلم کو بنيايا . ماصل کا برکرسلانوں نے کفار کے ساتھ جگ کی اور تمام صحابر رضی الند عنہم شہید ہو گئے۔ صرف عروبن أميّه ضميرا ورحارت بن الصمه رحنى النّدعنهم حِ ا ذسُّول كومِ إلَحّاه بن مصرَّف في كِيكَ.

جب انہیں ساتھیوں کے حالات کی اطلاع ہوئی، عروشے کیا بہتر یہ سے کہم دسول الشصلي الله عليه وسلم كى خدمت مي جائين اوراس واقعه سے أكاه كري جارث ننے الكاركر ديا اور كفار كي طرف متوج بها ، ان کے ساتھ جنگ کی دوآ دمیول کونٹل کر دیا ۔ آخر کار شرکین نے اسے گرفتا رکولیس ۔ حارث باوجود مكر كفارنے اسے مثل كرنے كا نيال ترك كر ديا تھا، بھر جنگ منزوع كردى -ا ور دو دوسرے أدمول كوفتل كردياء أخركار شهير بوكيا رعام بن الطفيل نے عروا كو قيدسے راكر ديا ورمدينه جانے كى اجازت دے دی رابر بار کوجب اپنے بیٹیجے کے دحوے کاعلم ہوا جواس نے سلانوں کے ساتھ کیا تھا اس پر اس قدرحون دغم طارى مواكروه بيار مركيا اوراسي بياري مي فوت موكيا يصب صحابرض التعنهم ك نتهادت كى خبراً كفنرت ملى النَّد عليه وسلم كوينجي، چاليس روزمبح كى نماز ميں وعل ، زكوان عصيه اور وه لوگ جنبول نےعامرین الطفیل كى امادكى تقى منت بينجى اور فرما يا الله م اكسفنى عامدا، اس ضبیت کوزن سولید کے گرمیں اونٹ سے طاعون کی انند فاعون پیار ہوگیا۔ انہائی اضطراب سے كمَّا تفاعدة البعيرواعوت في بيت ، سلوليه في اينا كمورًا مكوايا ، وه اس يرسوار بوا اوراسي مالت مين اس كي جبيت روح تفس عنصري سے دورخ كوردا ذكر كئى علىيد اللعنة والحنفلان، نقل ہے کہ جب عروب امیضمری ان کی قیدسے جھوٹ کر مدینہ کی طرف میلا، راستہ میں بنی عامر کے وومشر کوںسے القات ہوئی جو آنخضرت صلی التدعلیہ وسلم کی ا مان میں تقے، عمر دکوان کے امان کی خبر بنہیں تقی جنا کنداس نے ان دوکا فروں کو بیرمعونہ کے طلم کے بدلے سوتنے ہو دُں کوقتل کو دیا جب تعطیع مسافت کے بعد مریز بینچا اور آنخفرت صلی الدعلیہ وسلم کی عجمسس میں رک میں آیا او بعورت حال اور ان آؤموں کے قُلْ كى كيفيت آنخفرت من الذعليه وللم كوسًا أنّ ألم تخفرت سى الشدسيه وسلم نے عروم كو خطاب مسفسوب فرمایا اوراس بات کی گوشش کرنے ملے کران دو آدمیول کا خون بها ان کے ورٹیار کو بیٹیجا تمیں۔ عُوْ وه بني النصب ﴿ يَوْ كُورِي أُمِّيةً فِي عَلَى سِيانِ دوعام لان كُونْل كرديا تفالا محاله مر أتخضرت مل الشرعليد وسلم ان كينون بهاكوا داكرف كالبثام كرف ك لية بسيابني النفيري كماكرهم ال كانون بها واكرير كي بيونكروه بني عامر كم معابر تقي اور آ مخفز محلاللم مليه وسلم سيحبى جبدوييان ركعت تقع رآ تحفرت ملى الشرعبيه وسلم اكا بضحار دحنى الشرعنهم كى ايك جاعت مثل الركرصدين، عرعمان، على زمر وطلحه، سعد معافر اسيربن عمير اورسعدين عباده رضى التدعيم كمصاله

اس ببله مي تشريف مے كئے ماكر بنى النفتران دومقولين كى دين اداكر في مى مدورى رجب الخضرت صلى التُدهليه وسلم استَبيل من آئے اور بنی انتفيرے مقصد و مدعا بيان فرايا تو انبول نے كہا ليا القاسم جوآپ کی نوا بٹن ہے سے مطابق ہم کری گے لیکن آپ تعویری دیر اوقف فر اینے تاکر ہم آپ کی منیافت كرسكين \_ الخضرت صلى النزطيه وسلم ان ك اكيسه كان كى ديدار كي سائع بيشت لكائم بوست تقع اوراً ب كة ما سالقى اس مج مين بينظ يق اسى أناريس فى بن اخطب يبودى في كا، ال كرده يبود، تمبيل م ہے بہتر موقعہ کبھی حاصل نہیں ہوگا. تہارے اور محرصلی الشرعلیہ وسلم کے درمیان اس سے بہتر مورستہیں ہے كركونى تنخص كان كى چيت سے ان كے مربر پيھر وارے كار مم ان كى تكليف سے نجات يا بين ابن مقومة ختی سنے کہا یہ کام میں کردں گا سال بن فتکم نے انہیں ایک خضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے قبل کرنے سے منع کیا۔ اوركااسى وقت برائيل على السلام انبي اسمال سے أكر تهار سے الاده سے الكاوكر وسے كا اور نيقى عبدكا سبب سرگا اور اس کی دجرسے بڑی خرابی پید ہوسکتی ہے۔ بنی النفیر کے بیردلیاں نے مذسنا، اسی وقت جبرائيل عليدانسام نازل بوست اورآ تخفرت صلى الشرعليه وسلم كوان كے فریب سے آگاہ كیا ۔ آنخفرت صلی اللّم علىدوسلم صحابر رضى الشرعذ كو تبائد بغيراس آدمى كى طرح جو رفع حا جست كے بيے جا تا ہے علي سے اُنظو كر مديد ك طرف متوج موت . الخضرت على الله عليه والم صحاب كم ساتع تعرض مصطمَّن تقع يحب بمودول كم انخضت صلی الدعلیه وسلم کے فائب بونے کی خربوئی، کنانہ جوایک ببودی تھا، نے کہا، اے بمودار ؟ کیا تم مانتے ہوکہ محدصلی انڈ علیہ و علم تمہاری محبس سے کمیوں اٹھ گئے ہیں۔ انہوں نے جاب دیا، خداکی قسم بهي نبين معلوم كدكيون النفي ا وراكب بعي نبين جلنة ، اسف كما ، مجعة توريت كي قسم ، مين جا نيا بول ، قسم نجدا، فدا تعاسف في محرصلى الله عليه وسلم كوتمهار الدين مي الكاه كرديا الين آب كوفريب اور دهوكرمت دوكيونكروه خدا تعليا كيرسول اورضاتم انبيأيس بتهارا خيال تعاكرضاتم انبيار والرسل وردن عليه اسكام كنس سے بوكا رضواته الى في منسيجے جا و دسے دى اورس برجا واسعادت كا دردازه کمول دیا۔ مم نے قرایت میں فاتم انبیا کی جمعفات پڑھی ہیں دہ تمام آپ کی ذات میں موجود ہیں ادرآپ کی ذات بابر کات بغیر کسی کمی وزیاد تی سے ان کے ساتھ متصف ہے۔ مجھے برخیال گزر آہے کم وہ تمباری مجل وطنی کا حکم صاور نو مائیں گے۔ تمبارے بچے ضائع، گھرخالی اور مال واسباب تلف بول کے اب صلحت يعلم بوتى بى كتم دوكامون من سايك كرد، انبول نے كيا دوكيا بي اس نے كيا،

نریاد و بهتراور درست بیسید کرتم محرصلی اندعلیه دسلم برایان در اگر کمتهاری اولادا درمال معفوظ رمین . ا نہوں نے جواب دیا ہم قرایت نہیں چورسکتے ، اور مرسی علیداسام کے عہدے با سرنہیں ہوسکتے اس نے کیا دوسری بربات ہے کرجب وہ کہیں کہ مک چھوٹر کر اہر چلے جا و تو تبول کراو تاکو ان کا حکم تبول کرنے كى وجرت تهارى خون ملال اورمال بربادر بردين في كما بهم ملا وطنى اختيار كرت بين اورسى عليه السلام كيدين كونهبس جيوال سكنة عب آنخفرت ملى الشرعليه وسلم صحابه كوبني النصنير ميس هيول كرمارينر می تشریعے ہے آئے وہ کا فی انتظار کے بعد آنخفرت صلی الشرعلیہ دسلم کے وابس آنے سے مایوں ہوکر آ تخفرت صلی الشرعليد وسلم كے پیچھے مدیز كو واليس اسكئے را نبول نے أنخفرت صلی الشرعليد وسلم سے حالات دریا فت کئے ،آپ نے فرایا بہودیوں کا اراوہ وحوکا کرنے کا تھا۔ فدا تعالی نے مجھے اس سے گاہ کر دیا۔ بیر محد سلمرہ کو بنی النصیر کے پاس بیجا اور سام دیا کرمیرے مک سے باہر مطیعا و کرونکرمیرے سامة متر نے دھوكاكياہے ، تہيں دس روزكي مہلت ہے۔ دس روزكے بعد ہوشخص اس جگر ملے گا ، میں اسے قبل کر دینے کا حکم دول گار بہودی جلاوطنی قبول کر کے تیاری میں مشغول ہوئے ، صحواسے ا ونول كرائي است ا ورود ورس ا ونط كراي بسلي الكربابر جلي جائيس وا جا مك عبدالله ابي سلول منافق كا قاصدان كے پاس بنچاكمتم ابنا وطن منت چواروا در ابنے تلعوں من قلعه بندم و ما د ا دراطمینان اورفارغ البالى سے دمو، كيونكى دو فرار كترب كارا وربها درفن كے سائقة تبارى اماد كے ليے آر يا مول - بنی قریصنہ کے بیودی اور ان کے خلفار جو بنی عظفان ہیں بھی حمد ومعاون ہوں گے ۔اس وجہ سے حی بن اخطب نے خوسٹس ا درمغرور مرکز انخفرت صلی انڈعلیہ دسلم کی خدمت میں کسی کو ہھیجا، ا در بینام دیا که نیم اپنے گھر چیوٹر کر اہر نہیں جائیں ہے، آپ ہما سے شعل جو کر سکتے ہیں کہتے، حب پر خراً تخضرت ملى الشرطيد وسلم نے سی طبندا وازسے کبر کہی، صحابرضی الشرعنبم نے بھی آپ کی موا فقت كى مِسْلَان ٱلْخَفْرت صلى النَّه عليه وَلم كه النَّاره سي عزوه كى تيارى مِي مصروف بموت يَا مُخفرت صلى اللَّه عليه وسلم نے مدینه میں ابن ام مکنوم کوخلیفه بنایا اور حصرت علی ابن ابی طالب کو جیندا اعنا بت فرایا اور مرمنے باہر آگئے۔ دومری نماز بنی النفیر کے میدان میں ادا فرمانی جب بعودیوں نے نظر اسلام کر د کیمادمردی کی انتقلعوں میں گھس گئے تعلموں کے دروازوں کو بند کرکے تیرا ور ہی<del>م میں کنے لگے و</del>شا يك انبول نے جنگ كى رجب لمانول نے عشار كى نمازا داكرلى آنخفرت صلى الله عليه وسلم اپنى

تیا گاہ میں تشریف ہے گئے اور تم محابر کرام رضی الله عنبم من سے سر دار ابر مرصدیق رضی اللہ عنہ یا مضرت على صى الله عذروايات ك اختلاف كم مطابق تقر ، صبح تك يهوديول كامحامره كم كادر الميكت ب كت بن كر الخفرت على الدهليد وسلم كاخير، فطريح ميدان من تها الكيترانداز ج غروراً سے دوری تھا، اس نے ایک تیر بھینکا جو آنحفرت صلی النّدعلیہ وسلم کے نیمہ میں گرا، لامحالہ نیم کو اس عكم سے دوسرى عكم ختقل كرديا يجب رات بوئى ت كركاه مي محزت على صى الشرعة موجود نبيس تقے۔اس محمتعلق آنخفرت صلی الشرطليدولم سے عوض کيا ،آئ نے فرما يا ، تبهاري سي مهم كے يے بابر كيا بوكا ـ اسى دقت مصرت على رضى الله عنه اسكة ا ورغ وراك مركوزين بربيسنك ديا اورع من كيا، يارسول الشمل الشرعليه وسلم ، ياس ملعون كاسرب عب في ب ك خير كى طرف تير كيينكا تعايسول للم صل الدُّعليرة للم نے اس کے مالات کی کیفیت ہوچی ، علی المرتصف نے عوض کیا ہیں نے اسے بہا درخیال كرت بوئ سويامكن ب اس كى جرأت اسدات كوظعر سي ابرآن پرأ بعارس اورس كسى كوغافل ديكھے المقالے جائے ، ميں اس كى كھات ميں بيٹھ كيا ، اجائك ميں نے دكيما كم نتكى تلواراس كے القيم ہے، فودوس ادمول كے سائف علا آتاہے بي نے اس ير على روا اوراس كيمركو جم سے جُداکہ دیا۔اس کے ساتھی اس قدر فردیک ہیں کہ اگرآت میرے ساتھ کھید اوک بھیجی تو ہم ان برفتح مندم ول کے روسول النّرصلے اللّه عليه وسلم نے ابود جارت ، سهيل بن حليف ا ورسات ووس بہا در علی ایک ساتھ کر دیتے علی کوار رضی اللہ عند دس بہا در عہا جر و انصار مردوں کے ساتھ عرور ا مے ساتھوں کے بھے بعبا کے ،اس جاعت کو قلد کے باسر جالیا اور تمام کو قتل کر دیا۔ ان مے مرول کو المخفرت ملى التُدعليه وسلم كي خدمت من لات، أنسر ورصلى التُدعليه وسلم نے فروا يا بنى خطريك مرول كے ساتھ اس بعودى بدخست كى مركولتكا دي، عاصره كے دوران آنخفرت صلى الشعليدوسلم نے ابسنی مازنی ادرعبدالنّدسل كوفرايكر بهوديون كى اميدگا بول بنى درفتون كوكاف وير ابرسيل كفجور كي بيتر ك در فتول كوم يوه ك نام سعوسوم تف أل ت تفيد ادر كيت مع كرم بودول بربت د شوار برگاء ادر عبد الندسلام فنان می سےمردہ معجوروں کو کائنا تھا ادر کتبا تھا کہ مجھے معلم ہے کم عنقریب ببودایدل کی مکیت کی برچیزملانوں کے قبضی ا جائے گی، اس لیے اچھے ورفوں کو مجود وتابول اسك معلق أيركير ما قطعة من لنبية ا وستركتموها قائمة

على احد لها فب افد الله د يحدى الفائسقين ، نازل بوئي يونكر ابن مول منافق ايت وعدہ پر اکرنے میں بچا بنیں تھا کسی بھی طریقے سے بیودلوں کی اماد در کرسکا ، انبی کسی اور مگر سے بھی ممداورمعاون کی توقع نہیں تھی، لاممالہ اپنے کئے ہوئے پہٹیاں ہوئے میں تعالیے نے ان کے دل میں نحف اور دہشت پیدا فرمادی ادران پراستدر مارسی طاری ہوئی کہ انہوں نے کمی شخص کو آنکفرے ماللہ عليه دسلم كى خديث ميں بھيجا اور كہاكہ بميں حيور ديجئے تاكہ ہم ملک جيور كر باہر چلے جا نب ا درمسافري اور تنگی کی زندگی بسرگریں آ تحضرت صلی الند طب وسلم نے فرا پاکه آئ تمباری درخواست اس نثر طربر قبول کی جاتى ب اگرتم ابناتهم اسلم حيوردوا ورا تنامال واسباب وتهبار في بلت المفاسكيس ليف ساتف ا مادًر لا محاله اس برده راضى بوكئ يجسوا ونف لا دكر بعض تنام كى طرف اور معن خير اوركي دومرے اطراف من بطي كئے اوران كے تمام مال وجائدا دا كفرت ملى الله عليه وسلم كى خدمت من بيش كاكئي. ية تمام أب ك قبض من أكمى اورآب ك مكيت قرار باكى - خيانج اس يرفمس بعي مقرر نه بوا اور كبت بي محمد بنى النفنه كا السلى كاس ذر بين ، كاس نود ا ورمين سوجاليس لدادي تعين \_ آ كفرت على الأجادة لم جس كوبو چاہنے عطافر اتے ان كے اموال دا سباب ميں سے كي مسلانوں كو بخشا اوران كى زمينول اور الوال سے ایک سال کا ان ونفق اپنے لیے مقر وفوایا تھا۔ جرکیم نیج گیا مسلم اندل کی صروکات میں

نقل ہے کہ انخفرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے مدیرہ میں تشریعت لا نے وقت سے عزوہ نی آغیر اسے مہاج بن انصار کے گورل میں تفہرے ہوئے تنے اور وہ ان کے ساتھ برادراز طریقے سے سہتے ہے۔ جب بنی النفیر کے اموال آئخفرت میں اللہ علیہ وسلم کوئل کے توافسار سے خطاب کرتے ہوئے اپنی دعائیں دیں اور ان کی تعریف فرمائی اور جہاج بن کے ساتھ ان کی شفقت واحدان کے طرعمل اور ان کی امراد وا عانت کا مشکر میراداکیا، بھر فرمایا، لے گردہ انصار بنم چلہتے ہوکہ بنی انفیر کے اموال کو جسے می تعالی کو مشعبین کردول اور ان کے علیمہ کی مول انتہا ہے۔ تمہارے ورمیان تقیم کردول اور ان کے علیمہ کی مول انتہا ہوں سعد بن عبارہ میں کیا یا دسول اللہ مسلم ال کو کہتے نوا و مہاج بن میں تقیم کردول اور ان مول انتہا ہوں کے ساتھ مجبت میں انتہا ہوں سعد بن عبارہ میں کہ میں تعلیمہ کو دیا کے ساتھ مجبت میں انتہا ہوں میں انتہا ہوں سور اور انتہا ہوں کے کیونکو انہوں نے دین کے ساتھ مجبت کی دجہ سے اپنی زمین ، جا مراد ، مال وا باب اور عزیم دو آمار سب کو چورائے دوسافری افتیار کی ہور سے اپنی زمین ، جا مراد ، مال وا باب اور عزیم دو آمار سب کو چورائے دوسافری افتیار کی ساتھ مجبت کی دوجہ سے اپنی زمین ، جا مراد ، مال وا باب اور عزیم دو آمار سب کو چورائے دوسافری افتیار کی سے ور

اورانہ بن فیریاد کہاہے۔ یشب وتورسابق ہمارے گھرول میں رہیں گے کیونکہ ہمارے ہاں تمام نیر و رکت انہیں کے تدوں سے بی بعب سعدین نے بہات آنخفرت ملی الدھیم السر جسم آب کوان کی یہ بات انخفرت ملی اللہم السر جسم آب کوان کی یہ بات اچی معلوم ہوئی، نوش ہوئے ادران کے لیے یہ دُعا فرائی، اللہم السر جسم لا انصار وابنا حا الانصار وابناء اسنا تھا، بھر بنی النفیر کے امرال کو مها جربی میں تقسیم فرطیا اور مصلحت کے طور پر ابسلم بن عبداللہ فرخ و ٹی کے خاص ساتھیوں کے لیے مزروحہ رمین متعین کی مانصار میں سے سہل بن منبع اور ابد دمان کے لیے ان کی احتیاج کی دجہ سے ان کے لیے صدر کہ کی مانسور بھی سعد کے اسلح میں سے ابن ابی الحقیق کی طور جمد کی میں مشہور بھی سعد بن معاذ کو عطافر الی واللہ علیم السر شاح۔

ولادت خين بن على رضى الله عنها رخ انورا بنه اصعاب كي طرب كرية ، الخفرت على لله عليه وسلم كى بيتًا نى ك الوارس صحابه رضى الله عنهم ك دلول سے غم واندوه كي باد مكيان دور سوديا سي، ا يك روزصيح كي نمازادا فرما كرغيبي اشارة على ابن ابي طالب رصى الشرعة كرمخصوص فرما يا اور اپنے ساتھ مسجدسے اسرالائے۔ صمابہ رضی التدعنبم حالات سے وا تف نہیں تھے۔ انخفرت علی الشرطليد كرسلم على المرتضئ دمنى الشرحه كرسائق فاطمه زبراً چنى الشرعنها سے كرو ميں آئے۔ اندر آنے سے بسیر علی سے فرمایا کروہ جوہ کے دروازہ پر مفہرے اور آنے دالول کوداغل ہونے سے بہلے رد کے، کیو کم صین بیدا موتے میں اور ال کر آنخفرت صلی النزعلیہ وسلم کی خدمت میں مبارک باد سے لیے آیہ . بين رآ تخفرت ملى الله عليه وسلم منها الدرآئ يحفرت الركر صديق رضى الله عنداك يحي ينع يقى، دروازه پرحزت على كم النُّدوج كركموس ديما، آخفرت صلى الدُّوليه وسلم كاحال يوجي، عضرت علی شنے کہا رسول الشفعل الشعليدوسلم حجره ميں بين اور مجع آنے والوں کورو کئے کے ليے وروازه پر كار كيا ہے رصنوت الو كرمىدين رضى المندعند نے فوا يا ، مجمعے الدرائے كى المانت ہے ؟ على مع نے کہا ،آنفرت سلی النوعلیہ وسلم کام میں معروف ہیں۔ انہوں نے پر چیاکیا معاملہ ہے ، تفرت علی شنے كها، فرزندا جمند پيدا بواب، فرشت اس كى زيارت كوات اورمبادك ديت بي،اب ك چار بزا مارسوبس فرشت أبيكي بس اور دومرس أرب بير المرالمونين الو كرصديق رعنى النزعز اس

علی کی ان پراطلاع پر تیج ب ہوئے ۔ تعوزی دیر تھرے تو امیرالونسین عربیمان اور دوس لے صحاب رضی الندعنہم اسکے اورا شطار کرنے بھر بہا تنک کر آنخفرت میں الندعنہ دسلم با ہر تشریف لاکے اور تنام الد تعنہ کو جو ہیں لائے ۔ امیرالونسین البر کمر رضی الندعنہ نے علی المرتفاع سے جو کچھ منا مقا اکفرت میں الندعنہ نے حضرت علی الدّ عنہ سنی منا مقا آنخفرت میں اللہ علیہ دسلم سے عوض کیا ۔ آنخفرت میں اللہ علیہ دسلم نے حضرت علی رضی اللہ عن الله عدی اور طائکہ کی تعداد کا تجھے کیے علم ہوا ، انہوں نے موض کیا ہیں طائکہ کے اس ختیف کی کس نے اطلاع دی اور طائکہ کی تعداد کا تجھے کیے علم ہوا ، انہوں نے موض کیا ہیں طائکہ کے ان اپنی زبان میں ابنی تعداد باتی ہیں ان کی تعداد ہوگئی آن نین زبان میں ابنی تعداد باتی ، ہیں ان کی تعداد ایک و درسرے سے افذکر تا یہاں تک کہ ان کی یہ تعداد ہوگئی آنگفرت مسلی اللہ علیہ دسلم نے فرایا خلاج الله عند اللہ علیہ دسلم نے فرایا خلاج الله عند ۔

واقعات سال جيارم

ان دا تعات میں سے ایک ترجہ اللّٰدین عثمان منی اللّٰه عنها ہوآ تخفرت صلی اللّٰه علیہ دسلم کے نواسے مقع کی دفات تھی، دو سرے ابسلم بن عبدالاسد فرز دمی جوام سلم کے فاوند سقے، وزت ہوئے۔

علی دفات تھی، دو سرے ابسلم بن عبدالاسد فرز دمی جوام سلم کے فاوند سقے، وزت ہوئے ۔
فاطر بنت اسد، امر المونین علی کوم اللّٰہ وجو اکی دالدہ میں اسی سال فرت ہوئیں ۔ بھراسی سال فرت ہوئیں ۔ بھراسی سال منفوت ملی الله منین کی بیوہ تھیں سے نکاح کیا اور اُنہائی مین میں شال کیا ۔
میں شال کیا ۔

طاقات كركے اسے كہا كيغزوه أمديس بهارا اور محرصلى الشعليه وسلم كااس قسم كاوعدہ تھا ، سكين اس سال سخت قمط ہے،اس میے ہم بیند نہیں کرتے کہ ان کی طرف نشکرکشی کریں۔ اگرتم مدینہ حار محدصلی النّه علیه وسلم اوران کے ساتھیوں کوسم سے ڈراؤ اور نوفر دو کرکے باہر بھلنے سے روک دو تاکروعده خلافی ان کی طرف میشخش بو ترمین ضامن مهول کرقرلیش تههیں جیندتین سالم اون انعام دیں کے سبیل بن عرفے کہامیں اس بات کی ضانت دیتا ہوں کر مدوصول بول کے . نعیم مدیمهٔ کیا اورسلانوں کو کفار کے نشکر کی تیاری اور اس کی شان و شوکت کی خبر دی اور ان سے جنگ قنال كرف سے ڈرایا اوركہاصلحت اسى ميں ہے كه مدينہ سے بركز بابرنه نكلاجائے اورعافيت كے باؤل قیم کے دامن میں رکھے رہی مسلانول نے اسے سچاسمجھ کرخودج کونا کیسند کیا اور شہر میں مفهرے رہنے کا پختہ ارادہ کرلیا بنیانچہ آنحفرت صلی الشعلیہ وسلم کونٹیال ہوا کہ کوئی شخص بھی اس غزوه كواختيا رنبين كهدكا ينصرت الوكم صدلق اور حضرت عرفا دوق رضى الشرعنها أتخضرت صلى الله عليه وسلم كى خدمت مين حاضر سوت اورمدان مبرتين حانے باصرار كيا اور معقول اوربينديد باتيں كيس رسابقه بجربه كى روشنى مي درست رائے سے أخفرت على الله عليه وسلم كى فدمت ايس عرض كى المنخفرت ملى الشعليه وسلم في مسرور وشاد مال بوكرفر ما ما ، نفراكي قسم حس كے قبضه مقررت ميں محمد صلی التّه علیه دسلم کی عبان ہے ، میں جنگ کے بیے عبادَ ل گا نواہ اُتحد کے سامنی میرے سے اتھ موافقت مذكري ۔اس بات سے صحاب رصنی الله عنبم سے دل سے نوف وخشیت ما آولا اور ا ن کے داوں میں قوت وشوکت پیدا ہوئی ، جنگ کا پختہ ارادہ کرلیا ، آنخفرت ملی الدعلیہ ولم نے عبدالنّدروا حدكو مدييز مين ايناخليفه بنايا ، نفرت شعار جنزا حضرت على كرم اللّه وجه كو دے كردٌ يُرُه مبزار · بها درول کے ساتھ البسنیان کے والی شیطان صفت شکرے مقابلہ کے بیے مدینے سے اسلامی فوج می اس دند دس گھوڑوں سے زیادہ گھوڑ سے نہیں تھے بھین تجارت کاسامان صما برے پاس بہت تھا۔ ما و ذی قدره کی بیم کومیدان بر میں اترہے ۔سامان کو پوری قیمت پر فروندے کیا بنیا بخ ہر دینار بر ا یک دینار نفع ہوا۔ آئھ روز کے بعد المینان وخوشی ادر سکون فاطرسے مدینہ کی طرف اولے۔ اس غر مي ملانول كامقا بله كفارسينهي موا اورآية كريم فانقلب أبنعت ذمن الله وفضل بهم يسهم سوع والتبعل وصوان الله والله ذوفض عظيم ، تعبف كرق ل كرمطابق اسى

سلسلمین نازل ہوئی کے ہیں الوسفیان دوہزار مردوں کے ساتھ کہ سے با ہز نکلا، مرا نظہران تک پہنچ کر دالیں ہوگیا۔ بہانہ یہ کیار معواضی سبے، چارہ ادر گھاس نہیں ہے، اس سے اونسٹ دود دھ نہیں دیتے، شکر تنگی میں گزارہ کرتا ہے۔ جب ملانوں کی شوکت دوبد بدا در قوت وطاقت کفار سے بیان کی گئی صفوان نے ابوسفیان سے کہا ترنے محمصلی الشعلیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ بیان کی گئی میں میں ایس ایس کے اور دہ ہم پردلیر ہوگئے، بھر وہ ساتھ بنگ کا وعدہ کیا لیکن اپنے وعدہ کو پورانہیں کرسکا، بہال مک کروہ ہم پردلیر ہوگئے، بھر وہ جنگ خند تی کاسا مان تیار کرنے میں شغول ہوئے جہا پنج محفق ب افتار اللہ اس کا بیان آئے کا بیو ککم ستوؤں کے بغیر کھردالوں کی اس مفرمی کوئی اور نوراک نہیں تھی، اسی سے غذا حاصل کرتے، اسی لیے ستوؤں کے بغیر کھردالوں کی اس مفرمی کوئی اور نوراک نہیں تھی، اسی سے غذا حاصل کرتے، اسی لیے اسے جیس السولی کہتے ہیں ۔

کیتے ہیں کہ اس سال ایک میرودی مردنے ایک میرودی ورت سے زناکیا ،

ایک اور واقعہ قرآیت کے کم کے مطابات ہوئتر بعث تحدی کے بوافق تھا دونوں کو سنگسار

کرنے کا حکم فرمایا گیا ، مربعض میرودیوں نے آنحضرت سل الشرطیہ وسلم کو دھوکا دیناچا ہا۔ انہوں نے کہا

کرتوایت میں ان مردا ورزائیہ عورت کی اس طرح تشہیر کا حکم ہے کہ ان سے مذیباہ کرکے اونی بر اکسے مذیباہ کرکے اونی بر اکسے مذیباہ کرکے اونی بر اکسے مذیباہ کرمی اور شہریس بھرائیں ۔عبدالدسکا ان براے انتہام سے اس قوم کو جملا یا اور اور کرایت سے اسی طرح حکم نمال جس طرح قست آن میں ہے ادر تم پر ہودیوں کی بات کا بطلان اور کذاب فالم بروگیا۔

طعمد بن ابیرق اوری کی بچری کے گھرے زرہ چرائی اور ایک بعودی بس کا نامان انصاری فلا اسمان انسان انسان انسان انسان میں اللہ میں اس کے گھرے زرہ چرائی اور ایک بعودی بس کا ناماند بن السمان مناکے گھریں اس کے بپروی تقاوہ بن النعال رضی الشرعند نے کسی ذکسی طریقہ سے اس زرہ مذکور ازید کے گھرسے برآ مدکر لیا تھا۔ ازید سکین کو محاسبہ اور بازی س کے لیے بلایا گیا۔ اس نے کہا، اسے میرے گھری طعمر بن ابیرق بطور امانت میرد کر گیا ہے۔ باوجود کہ وہ جانتے تھے کہ ذہ زمانہ جا بلیدت میں جودی کی کر تا وی جس سے اس میں جودی کی کر تا وی جس سے اس نیانت سے ملعمد کی ذمرواری جاتی رہی، آئفرت صلی الشرطیر وسلم نے اس میروی کومز اور بنے کا ادادہ فرایا لیکن اس ماری حالت اب بالحق کے کم

مين الناس جما الألف الله وكا متكن للغائنين ، نازل موتى . لامحاله الخفرت الشطير وسلم رك كية اور طعمر كا في تعد كاطبين كاحكم فرما يا ، طعم مجاك كر مكم علاكيا ، وإن اس ف ايك جرى كى اور چوری ہی میں اپنی جان کو بر با و کیا اور ایک روایت میں ہے کہ وہاں سے بھی بھاگ گیا اور کشتی میں موام ہوا، وہا کشتی والوں کی روپوں کی تقیل چرالی ، انہوں نے اسے پیکٹر دریا میں بھینک دیا۔ اس سال اکثر بزرگوں کے قول کے مطابق آیت کو یم خرا ال ہوئی۔اس اجمال كي تعفيل يدني كريبي يراكيت كرومن شعيات النخيل تخدون حشد سكوا ودنقا حسنا ،اترى -اس زماد مي سلمان ابى اسے ميتے تھے بكر اسىباح قرارفيتے تھے بکین صحابر ام مضی الله عنهم کی ایک جاعت ہوکٹر ن عمل اور و فور دانش سے اَراسۃ و پراسۃ تھی ان مفاسد کی وجہسے جو وہ اس سے محسوس کرتے تھے ، مہیشہ اس نوا ہش میں تھے کہ نثراب سے متعلق كونى تطعى حكم نازل بهرا ورحق تعالى مع برسوال كرتے تقے ، فدا تعالى نے برآیت بھیجی بیسٹلونك عن الخدم والميسد وسل منهما اشم كبيرومنافع للناس واتهمها أكبون نعما جب آبت نازل مونی آنخفرت صلی الشدعليه وسلم نے صحابر رسی الله عنه محصامنے محیور فرما يكر مريخ ميم خمر كامقدم بيع يعرفاروق اغظم رضى الشرعن في وعافوا أنى ، اللهسوبة بن لن بياناسشا فسيا فی الخید ، صحابر صی الشرعمنم کی ایک جاعت نے اس کیت کے اتر نے پرٹراب کوباکل چیڈ دیا ادر کیا کروہ پیے جس میں گناہ بڑا ہواس کا چھوٹر دینا ہی بہترہے اور دوسرا گروہ و سٹ فعے للناس کو دیکھتے ہوئے کبھی کہھاد استعمال کریلتے تھے ۔ بہال کک کہایک روزعبدالنّدن عوض نے اپنے معبض دوستوں کی صنیافت کی ہوئی تھی وہاں نٹراب لاکرانبوں نے پی، اور نیٹے کی حالت میں یتے کہ رات کی نماذے لیے کھوٹے ہوئے ۔ نمازیں ان کے اٹم نے سورہ قل یا ایک اسکافسوون یرطمعی بیندمتفامات پرجها ن کا کلمه تھا چھوڑ دیا بی تعالیٰ نے آیت بھیجی بیاا پیعاالسندین أمنوا لاتق وبوالصل لي وانتم سكادي حتى تعلموا ما تعتوب وس

اس کاار تکاب کرنے والے گروہ نے جب اسے نماز دعیادت کے منا فی دیکیعا ،اس سے ہاتھینے لیامیکن دومری جاعت کواس کے پینے کا آفاق ہوا ، لیکن نمانے وقت اس سے احتراز کرتے ا در ہوش میں رہنے کی ک<sup>رشٹ</sup>ش کرتے ، یہا *ل کاپ کرخست*اں بن الاک انصاری نے صحاریفی اللّم عہم

ك ايك جاعت كى ضيافت كى اورا دنك ذبح كرك بريا ل كيابرا تعارصب كعانا كها جِك وونزاب لے آیا ، انہوں نے اسے بیا ، حالت نشریں ایک دوسرے پرفخر کرنے مگے اور ایسے اشعار جو ان مے مناسب عال تقع پڑھتے۔ سعدین ابی وقاص نے ایک قصیدہ پڑھا جس میں انصار کی جواور انی قوم کی مدح تھی۔ ایک انصاری جس سے ہاتھ میں اونٹ کی مڈی تھی سعد کے پاس کھڑا تھتا، سعد کے سربیعاری اور اس کا سربیوڑ دیا معدرضی الندی نے آنخفرت صلی الشرعلیہ وہم سے آکر انصاری کی شکایت کی۔ امیرالموسنین عمر رضی الترعز کوجیب دانچھ کی کیفییت سلوم ہوئی بھر دعا کہتے بوست كما اللهم بين لنابساناشانيا في الخدر ، حق تعالى نے آيت بيبي، يا ايعسا السغين آمسندا امنعا الخنعر والميسسرواكا نصاب والاذلاً دجس من عىل الشبطان فاجتنبوه لعسككم لفلحون، انعابيريدالشيطان ان يوقع ببينكم العداوة والبنعضاء فى الخسبروا لميسس ويصدكم عن ذكس الله وعيين الصيادة فهل استم منشهون ، امرالموشين عرض الدعن حب يآيت سنى توكب انتها عادب اوررسول التُرصل التُرعليه وسلم كح عمم سے بازار ميں اعلان كردياً كياكہ الاوان الحنب قسد هدمدت ، جان لو اور الله الا و مرجا وكريقيناً شراب حرام بركني - اعلان كروقت جنم مشراب بي ريا تعاابيًا إلى مدروك ليا يعض في إني ألوده باتفدا درمنه كو دهوديا ، حس كفر مي معي متراب منی تمام کوبهادیا بینا بخد شراب بازارول میں پانی کی طرح بہنے مگی۔ بزرگان دین نے اسس أيت كرميدي وس دليليس بيان كى بيس اور شراب كى حرمت كو ثابت كياسب بينالخدا لم الاممه مغتى الثقلين مخم الدين عرنسفى رحمة الدعليه شرح ارتبين مي انهي بيان كياب، يهل دليل مركم خرکہ ج نے کے ساتھ بیان کیا ہے انسا الخسد والمیسد، برّا حرام ہے اس کا ساتھی مجی وام ہے۔ دوسری دلیل بت برستی بوج ام ہے اس کے ساتھ بیان کی ہے والا نصاحب والادلام اوریه بدرین محرمات ہے ،اسے بھی جائے کہ حوام ہوتیسری دلیل. اسے جس فرمایا اوررس بخس اور بليدب اورج پيزنجس بوح ام ب يوتنى دليل مرب كوفرايا من عمل الشيطان اورج شيطان كاكام بحرام بوناب بإنجين دليل يرب كم اجتناب كاحكم ديا بے اور امر وجوب پر دلالت كرتاہے اورس سے احتاب صرورى بوح الم بعد ماسے بھٹى دليل ، فلاح كواس سے اجتناب كے ساتھ مراوط كيا احداكم تفلعون، اور يرخ مت كى دليل ہے ساتي بى دنيل بنجى وعداوت كايسبب ہے۔ انما سوسد الشيطان ان يوقع بين كم العدوائ والبخضا فى الحندول لميسد اور جو چرز مساؤل كے ليے دشمنى كاسبب ہو حوام ہوتى ہے . آكھوي دليل . الله كى ياد سے دوك والى ہے ، و بجد كم عدن ذكر الله اور يرجى حرمت كى دليل ہے . فري دليل نمازے محود كى كاسبب ہے وعن العدلاة اور يرجى حرمت كى دليل ہے . دسري دليل يرب كه فرايا فيهل اسم منتهون ، لينى انتهوا اور يرا جنناب كا حكم ہے اور وجوب كا امر ہے اور مرام ہوتا ہے ، والله اعلم ،

## غزوة ذات الرقاع

بعض ارباب سرکتے ہیں کرغز وہ ذات الرقاع اسی سال دقوع پذیر ہوا۔ اس غزدہ کا بہب ہے تھا کہ ایک شخص جذ بھیل فروضت کرنے کے بیے مدید ہیں لایا تھا، اس نے مسلا فول کر جایا کہ قبیلہ بنی رغارا ور تعلیہ نے نشکر جھ کیا ہے اور وہ تہا را قصدر کھتے ہیں۔ بینجر آئی خورت صلی الشعلیہ وہلم کے معابہ کہ پنچی، ذی النوری ہو کو مدینہ میں طیعفہ بنایا گیا اور چار سوا دمیل اور ایک روایت میں سات سوادی اس ماہ کی دس تاریخ ظفیہ کی رات مدید سے نکلے، قطع مافت کرتے ہوئے ال کے ملکانوں پر پہنچ گئے۔ وہ مجگر ذات الرقاع سے ملقب بھی کیونکہ وہ مختلف رگوں سے مرقع کہ بولے کی ماندا کی بیار سے قریب واقع تھی۔ اس مجگر عور توں کے بنیر کوئی مرد انہیں نہ طا، کیونکہ و پہاڑوں اور شایل میں تلو بند ہے۔ اس نوف سے کر ایسا مذہوکہ مشرکین اپنی کمین گا ہوں میں چھیے ہوئے ہوں فرصت کو خنیمت جانتے ہوئے ان پر جمل کریں، مسلائوں نے کفار کے اموال کو نہ لوما ، اس مریز سے غاتب رہے کی مدت بندرہ راتیں تھی بھر برین کی طرف وط آئے۔ دبیج الاق ل کے مدینہ ملکے مدینہ کی کرئی شکر مام نہیں گا ۔

ایک پیاڑ ہے جہال سے کوفر دس مزیس اور دشق بھی دس شازل برے اور کہتے ہیں کر دومة الجندل تلعہ بے س کی بنیا دیتھر پر ر کھی ہے اور اس جگر کی پیلا دار کھجورا در بنی ہیں۔ اس غزوہ کاسبب پر تفاکم آنخفرت صلی اللہ علیہ دسلم کواطلاع دی گئی که اس حجمہ ایک جاعت جمع ہو گئی ہے ا ورمسافروں کو بہت تعکییف بنیاتے ہی اوراکید این ماک نعوانی اس جگر کا حاکم ہے اور دہ قیصر کے ذیرفر مال ہے، اور بہت سی فدج جمع کر کے آگفرت صلی الشرعلیہ وسلم کے ساتھ جنگ وقبال کرنے کے لیے کوشال ب- أكفرت صلى الشرعليد وسلم ماه ربيع الآول روز دو مشعنه كوايك بزار مجابدين كے ساتھ مدمينہ سے نکلے اور سباع بن ع قد عفاری کو مدیم نم فلیفر بنا یا۔ ایک دہر مقرر کرے تعلع مسافت کرتے موسے سرکشوں کے قع تع کے بیے روا نہ ہوئے ، دات کوسفرکہتے اور دن کے ونت راستہ سے ا یک طرف بروجاتے اور قیام کرتے تھے ،حب ایک روزہ سفررہ کیا ، رہم نے وض کیا کر منا نفین کے مواشی نزدیک ہیں۔ انخفزت صلی الترعلیہ وسلم نے ال کے مواشی بکرطے نے اور سا ہال صبط کرنے کا محكم دیا مواش ترانے والوں اور اموال كے محافظوں نے ادھوادھ معالك كرفلع دومة الجندل كے باشندول كونجر بينچائى ، وإلى كوك نتشر بوكئے -آنحفرت صلى الشرعليه وسلم نے وإل تيام فرايا- ان لدگول في سے كوئى شخص ساھنے ندا يا - انخفرت صلى الشطليد وسلم في بيندروز والى قیم فرمایا اوراطراف میں چھوٹے چھوٹے نشکر رواند کئے وقد بن سلروانے نی لغین کے ایک تشخص كوكرفياً ركرك أتحفرت صلى الشرعليه وسلم كى خدمت من بيشيس كياراً كفرية صلى الشعليدوسم ف اس سے قوم کے متعلق خراو ھی ،اس نے کہا جب انہوں نے سلانوں کے اس طرف موجم ہونے کی خرسی گروں کو چور کر تیزی سے بھائے، وہ تعفی آنحضرت علی الندعلیہ دسلم پرایان نے آیا۔ وہاں سے آئے میسے وسالم اور مال فنیت کے ساتھ والیں آئے ۔اس سفری ست ایک ماہ سے ندماده مقى

عُوره مراد العسع الصغرده بنى المصطلق بمى كية بن ، درمراليس ايك كويل كانام ب عن وه مراد العسع المصطلق على المصطلق على المصطلق على المصطلق من يمر العمر المدين عمر و بن عمر الا رميد بن عارث كا يا في ب دريد بن عارث كا

لقب سے ج بی خزاعہ سے ہے اور بنی خزاعہ کے ایک طبن کواس کی طرف فعوب کرتے ہیں اس غزوہ کا سبب سر تھا کہ اس قدم کے بیٹوار طارف بن ابی صرار نے بعض عرب قبائل سے اشدعا كى كروواس كے ساتھ آنفاق كركے آنخفرت صلى النه عليه دسلم كے ساتھ جنگ وقبال كامتورہ كري اس اراده سے بدنجتوں کی جاعت جمع ہو کر حنگ کی تیاری میں مشنول ہو کر جنگ کی خاطر مدینہ کی طرف براسعنے مگے . آ قائے دوعالم صلی الشفليدوسلم نے بريده بن الخضير ف كونالفين كى طرف بيجا تاكر خركى تعين كوين بريدة ان كي ياس كئ \_ انبول في الخفرت على الشرعليد وسلم كحالات وريافت كية اس في تعاضلت وقت كرمطابق كها يم ف مناب كمم مح وسلى الدعليدوسلم كرسا تقد جنگ كرف كا داده ركھنے مريس تاصد بوں اور اس غوض کے لیے آیا ہوں تاکر معلوم کروں کر آیا یہ بات واقع کے مطابق ہے۔ اگر الیا ہم تومی تمہاری مدوروں ،بنی المصلل اس کے ساتھ عوت دامی مے خراط کا لائے۔ انبوں نے كها بال يه مما دايخة الده سع بريده في كها محص اجازت ديجية تاكريس ماكرايني آدمول كوتيار كرك والين آؤن اورايف ما تقد لاؤن جوقتمن كوبلك كريس اس سازس ال سفاك أيا اور ع كيد معلوم كيا تحال تفرت ملى الشرعليه وسلم كوتبايا - الخضرت صلى الشرعليد وسلم في فشكر كاسامان تيار كركے مهاجري كاجمنة احضرت على رضى النّديند ادر انصار كا جنة اسعد بن عباده رضي لنّديد كے ميرو كريك فرما يكرامير المرمنين حفرت عرضى الندعنه مقدمة الجيش بيرا زميربن عارفته ميمنه بيراع كانشربن مصن میں پر بول کے اللہ میں اس موردے مہاجرین کے اور بیں انصار کے تقے اس سفریں منا نقین نے غنیت کے لا لیج میں مسلانوں کا ساتھ دیا ، وشمن کے ایک ماسوس کو کو کرام المونین جفرت عرینی الدُعنہ کی فایت میں لانے جا کہ مقدمہ البیش پر سقے بھزت عرد نمی النّد عنہ کے دھم کا نے پر جاسوس نے احترا ف کیا کہ مجھے بنی المصطلق کے مردار نے اسلامی فرج کی جاسوس کے لیے بھیجا ہے۔ ناروتی اعظم رضی الترعنداس جاسوسس کو آ تحفرت صلی التّدهیدوسلم کی خدمت میں لاتے اورصورث آقد موض کی آنخفرت علی المدهلید دسلم نے اس مثرک کے سامنے کلمہ تو حید پیش کیا ، اس بدنجت نے انکار كردما چنائيداست الداركي ايك حرب سے جہنم رسيدكر دياكيا . جب مخالفين كر ماسوس سے قتل مونے كى نېرېنىي ان يرنوف دېشت طارى بوگئى ـ بېت سے لوگ جواطراف داكناف سے أكر حارث بن صرار کے پاس جمع ہو گئے تھے ، مختلف راستوں سے فرار ہو گئے اور ہراکی معالک کرانی تیا مگاہ

اورشہر میں مہلاکیا اور حادث کے ساتھ بنی المصطلق کے سواکوئی قبیل ندر یا سلطان تخت رسالت میلی اللہ علیہ وسلم منازل ومراحل کے کہنے کے لبعد بنی المصطلق کے کوئی پر اترے ۔ اس سفریں انہات الموشین میں سے صفرت حاکث صدیقہ اور ام سلمہ رضی الدیمنہ ماساتھ تھیں ۔ اوحر کفار بھی شکر کی ترتیب میں شنول میں سے صفرت حارث ارکی اور کھڑا جند اصغوان نامی ایک شخص کے سپر وکر کے میدان جنگ و وقال میں نظر جب صفیس درست ہوگئیں، رسول الند صلی اللہ علیہ و سلم نے امر المرشین حضرت عرصی اللہ عنت فرما پارٹھ کی کو دیل توجید کی وعوت دو۔ حضرت عرصی اللہ عنہ اللہ عنہ امر المرشین حضرت عرصی اللہ عنہ الموں ویں توجید کی وعوت دو۔ حضرت عرصی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ میں اورا موال محفوظ رہیں، امنوں ویں توجید کی وعوت کو میں اللہ علیہ میں اورا میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ عنہ میں اللہ میں اور اللہ علیہ میں اور اس میں خوف ووہشت بھی کا مداور الی کی کوئی کے ساتھ مسلمانوں کی امداور واتی کے دل میں خوف ووہشت بھی اکر دی، بہال کم کوکھار کوئیکست ہوگئی ۔ ان کی امداور واتی اور باتی قدرہ گئے میں اور میں سے دسس آدی تشل اور باتی قدرہ گئے میں اور میں سے ایک شہید ہوا۔

نعل ہے آتن جنگ فرد محد نے بعد بنی المصطلق کا کی شخص ذار اسلام سے مترف ہوا،
اس نے کہا، اس بطائی میں ابلق گھوڑوں پر مفید لیکنٹ مردوں کو اسلامی فرج میں ہم مشاہرہ کرتے سے جہدیں ہم نے بھی بہیں ہوکھا تھا۔ مارٹ بن مزار کی بیٹی جوریہ کہتی ہیں جب آنخفرت صلی الشعایی ممارے گھروں کے قریب بہنچے، میرے باب نے کہا اس دفوجیب فوج نے ہمارا رُخ کیا ہے جب میں مسلان ہوگئی اور آنخفرت صلی الشرعلیہ وسلم نے مجھے عقد نکاح سے سرفراز کی قواسلامی فوج کی پہلی میں شوکت و مخطرت مجھے نظر خاکی مجھے معلام ہوگیا کہ وہ خوف و دہشت تھی جے حق تعالیٰ نے مشرکین کے دلوں میں ڈال دیا ۔ جب فعد اتعالیٰ مدور اعانت سے مسلافوں کو نیج ہوگئی اور کھارسلافوں کے ہاتھ کے دلوں میں ڈال دیا ۔ جب فعد اتعالیٰ مدور اعانت سے مسلافوں کو نیج ہوگئی اور کھار مسلافوں کے ہاتھ کے دلوں میں ڈال دیا ۔ جب فعد اتعالیٰ مدور اعانت سے مسلافوں کو نیج ہوگئی اور کھار مسلافوں کے ہاتھ کی دلوں میں ڈال دیا ۔ جب فعد اتعالیٰ مدور اعانت سے مسلافوں کو نیج ہوگئی اور کھار کیا تھا۔

عائش صدید رضی الشرعنها سے منقول ہے کہ آکفرت صلی الدعلیہ وسلم تیدیوں اور مال فنیت کو تقتیم کرے گھرتش صدید اللہ میں میرے ول کو تقتیم کرے گھرتش نظاس پریوسی میرے ول میں آتش غیرت شعلہ دن ہوئی کیونکہ دہ بہت عمدہ اور حین وجیل تھی میں سنے کہا ایسا نہ ہوکہ آنسرور میں الشرعید وسلم کی منظور نظر ہوجائے اور آپ کا دل اس کی طرف راغب ہوا وراسے ازواج مطہرات

ین شال کرئیں ، آخریمی ہوا کیفیت واقع اول آئی کرجب وو آنخط تصلی الشرطیدوسلم کی الما قات سے مشرف ہوئی ، اس کی سب سے بہلی بات یر بھی کہ یارسول الشرصلی الله علیہ وسلم میں مسلان ہوکرائی ہول ، اشہ مدان کہ السب اکلا الله واشھ دانلے دسول الله ، بھر کہا میں حانت بن فرانی جول ، اشہ مدان کہ السب کا الله واشھ دانلے دسول اور ابت برجی ہے گرفتار کیا ہے۔ جیسا اور ابت برجی ہے گرفتار کیا ہے۔ اب مجھے اس چیز کے ساتھ مکا تب کیل ہے جسے میں اوا انہیں کرسکتی ، اب آنجن ب سے ورخواست ہے کہ مجھے ایسا حکم فرائیں جے میں اوا کہ سکول ۔ آنخطرت میں اوا شیل کسکتی ، اب آنجن بال ایسا ہی کروں گا۔ اس نے موش کیا یا رسول الشری استا ہے ہے ہوئی اس ہے ہم ترکسی کے در اس سے بہتر بھی تجھے اپنے جا ان اور اس سے بہتر بھی تجھے اپنے جا ان ایسا ہی دوسلم اس سے بہتر بھی کے جا ان ایسا کہ میں بھی لاؤں گا ور تجھے اپنے جا ان ایسا میں بھی لاؤں گا ۔ اس خوالی میں بھی لاؤں گا ۔

چودولتی بر ازی کو گزشت سوز فراق نسیم وصل تویابد دل بجان مشاق
پیم آنفرت صلی الله علیه وسلم نے تابت بن تنیس کے پاسکسی شخص کر بھیجا اور جویر یہ کو اس سے طلب
کن یت کی رقم اسس کودی ، آزادی کے بعد اسے اپنے نکاح میں لاتے میں جارت میں اللہ عنہ م کوجب
صورت حالات کا علم ہوا، انہوں نے آبس میں کہا کہ یہ مناسب نہیں کر آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
حرم محترم کے اقریار اور رک تر دار ہماری امیری اور غلامی کی ذلت میں مبتلا ہموں ، لا محالہ انہوں نے
تم بنی المصطلق کے قدیوں کو آزاد کر دیا ہے ہیں کہ وہ قیدی سوسے زیادہ تقے رعا کشر صدیقہ فی اللہ با . .
نے فرایا مجھے اب تک یو علم نہیں تھا کہ کسی قوم کی خیر در کت اس طرح علم جیسا کہ جویر ہے گئے وسلم
اپنی قوم کے لیے ہوئی رکتے ہیں کر گرفتاری سے پہلے اس کا نام تیرو تھا ، آنخفرت صلی الشرعلیہ وسلم
نے اس کا نام جویر یہ تجویز فرطیا ۔
نے اس کا نام جویر یہ تجویز فرطیا ۔

اس غزوہ مے دوسرے واقعات میں سے ایک واقعہ بیھی ہے کہ بنی مصطلق سے فراغت کے بعد سنان بن جہنی کا اپنے معا بد قبیل فزرج اور جہا ہد کے درمیان جہنوں نے اپنے ڈول کوائے کے بعد سنان بن جہنی کا اپنے معا بد قبیل فزرج اس طرح ہوا کہ ڈول آ بس میں مل گئے ،ان میں سے ایک باہر نکا جہا ہم کہتے تھے کہ یہ ہمارا ڈول ہے اور سنان کہتا کہ میراہے لیکن دراصل ڈول سنان کا تھا القصد جگڑے تک نوبت بینی ، چنا پنچہ جہا ہدنے سنان کے منہ پر گھونسا مارا جس سے خون بہنے لگا۔

سنان نے فریا دکی ادرگروہ انصار کو بایا۔ جہما ہمرنے ایک نعرہ بلندکیا اور مہام بن کو بلایا جونوں فراتی " لواری کھینغ کرنساد کے لیے کودپڑے، قریب تھا کہ اتن فتنہ دنساد بھڑک اٹھے بچ نکہ حہما ہم نے بلا وجرجبنی کے منر پرگھونسا ماراتھا ا دراس کے منہ کو نون آلود کر دیا تھا۔ بہا جرین کی ایک جا عت نے برسی دلجوئی،منت ساجت اورنوسشس گفتاری سے منان ورنواست کی کروہ اپنے بھائی کرما ف كردے اور لينے على كوچور و دے بنان كے دوستوں كى خاطر جہما بدے در گزركيا اور اسے معاف كرويا اس کے بعد میصورت حال عبدالله ابی سول منافق نے منی توغضبناک ہوا اور اپنے سابھی منافقین کی جاعت کوجواس کی مجلس میں موجو دیہتے کہا، مہاجرین کوجو قوت دطاقت عاصل بونی ہے وہ ہماری دجرہے ہے فداک تسم ہاری اوران کی مثال ایس ہی ہے جیسے کک، گانگ کے ماعد اور کہا ہی مدینہ میں جا کرومب سے زیادہ عزیزہے ،اسے سب سے زیادہ ذلیل کروں گا۔ جنائجی قرآن نے بیاب باین فرمانی ہے ۔۔ يقولون لئن دجعناالى المسدينية كخسوجن الثعسزمنها الاذل ، اس بريخست ك لفظاع ، سے مراد ، اس بذیط س منوس کی اپنی الماک ذات تھی، اور لفظ ازل سے ذات مقدس انحفرت صلی الندعلیہ وسلم مراد تھی۔ بعراس نے اپنی قوم کے اکابرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ دہ کام ہے ہو مم نے نود کیا ہے۔ انہیں اپنے شہر میں تم نے جگر دی، اپنے اموال میں انہیں شرکیے کیا . لا محسالہ وہ تمبارے ساتھ برمعا طرکرتے ہیں ،اگرتم ان کی اس طرح مدد و اعانت زکرتے تو آج وہ تہاری گردوں پر سوار مذہوتے۔ زیبرابن ارتم انصاری اس محلس میں موجو دھتے جس میں وہ ملعون اس تسم کی ہاتیں کررہا تھا باوجودكم عمرى كے آپ نے اس كے خلاف سخت احتجاج كيا پھرستيعالم صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں أمكم اس تعین سے جوکھے سناتھا بغیر کی زیادتی کے بیان کرویا۔ اس دقت اکا برصحابرضی النومنم مشل صدیق اکبر فاروقِ اعظم، ذي النورين، سعد، وقاص، محد بن مسلمه اورعباده بن لبشريض الشرعنبم أتخفرت صلى الله عليه وسلم كى مجلس مبارك مين موجود منفى \_ زيد كوغوض متهم كيا ، زيد في فريادك كرم كجيد من في عبد الله سے ساہے بے شامر بوض ، میں نے اس محفرت می الدعلیدوسلم کی خدمت میں پیشس کرویلہ وسول اللہ صلی النه علیه دسم نے فرمایا ، ایسا تر نہیں کہ بھے علط فہی ہوئی ہو۔ زیرنے بھرا بنی بات کونسم سے نجہ کیا اور امراركيا ,حضرت عرفاردق رضى الله عند في المجمع اجازت ديجية كريس اس منافق ك كردن اردول ، ٱنحفزت ملى الله على من فر مايا، المع عرام إلى الرمي اس ك عمل كوجائز قراد و و تو مييز كم بست

سے روار کانپ الٹیں گے بھرت عرضی اللہ عنے عرض کیا ، اگر آپ مباجرین کونیس سنسراتے تو محد بن سلمان ، عبادة بن بشرياسعد بن معاذ سے فراينے كدوه اسے قل كرديں - الخضرت صلى الدّعليدوسلم نے فرمایا کہ لوگ کہیں کے کرمجم مل الشعلیہ وسلم اپنے سامتیوں کو قتل کرتاہے . جکتم لوگوں سے کہو کہ وہ کوچ کریں بخت گری کے با دجود حضرت عرضی الندعذ نے آپ کے فرمان کے مطابق عمل کیا، شدیدگر فی میں آ تخصرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصویٰ بیسوار ہوئے اور کوچ کا ارادہ فرمایا ، لوگوں کوکچیوعلم نہیں تفاكه با دجود اس قدرشديد كرى كے كوي كاكيا سبب . دراصل مقصدير تفاكد اوك ان با تول مين معروف نہ ہوں رکہتے ہیں کداس وقت اسیر حصریر آ تحضرت علی الشرطیر وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اورعوض کیا، بارسول الشصلى الشعليه وسلم كيا وجرب كراس وقنت آسيف كوي فراياب - الخفرت صلى السعليه وسلم نے فرایا ، کی تمبی وہ بات نہیں بینی ہو تمہارے سائتی نے کبی ہے۔اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی الله عدید وسلم کون سائقی اوراس نے کیا کہا ، آنخفرت ملی الله علیہ وسلم نے فرط یا کر ابن ابی نے کہا ہے کرجب میں مدیمند میں حاؤل گا توعور نز تدین تخص کو ڈلیل ترین کرکے نکال دول گا۔اس وض کیا اگرآپ جا بیں تواسے وہاں سے نکال دیں ،کیوں کرآٹ کاعزیز ہونامستم ہے اور دلیل ترین دہ تشخص سے بع ت فکرا ،اس کے رسول اور ایمان دالوں کے لیے سے میراسید بننے عرص کیا کواس کے ساتھ نرمی اور مدارات کا سوک یکھے کیونکہ آپ کی ذات ہمایونی کی تنتر لیف آوری سے پہلے یترب کے دگوں نے آنفاق کریا تھا کہ دینہ کی ریاست وحکومت کا اہم کام اس سے سپرد کروی، ادراس کے بے جواہرات ادر موتیوں سے آراستہ تاج تیار کیا تھا، مدینہ میں ہرقیتی موتی اس میں من نکاگیا، اس کی تکمیل ایک قبیتی موتی سے ہوئی جو پوشع بیودی کا تھا، جب اس نے لوگوں کواس موتی کا متناج پایا توموتی کی قیمت کوموجودہ وقت کے زرخ سے زیادہ مقرر کیا اوراس کی قیمت میں كسى صورت بعي كى مركى اوروه تاج ايك سناركى دكان يرتفاكه حق تعالى في طيب وطام رمدييند ك تاج كوة كفرت صلى الله عليه وسلم كے موكب مبايد فى كے غيار كے ميدوں سے أراسته كرديا اور اس مک کدآئ کے دجود با جود طاز مین روز انسے زول سے مزتین ومشرف فرمایا۔ وہ مک و حکومت کے سلب ہر جانے سے اس قسم کی اُمیدر کھتا ہے، لیں لامحالہ بے مبری سے اس تسم کی لائعنی باتیں ربان سے کا لناہے۔

نقل ہے کرمبلس ہمایہ فی میں معفی انصارحا صربی جنہوں نے ذید بی ارقم کی زبان سے یہ باتیں سیس ا ورآ تخفرت صلی التدعلیه وسلم کی وات با برکات می عظیم تغیر مشابره کیا تھا ابن آنی کے پاس کئے اور اسے کہاکر تیری طرف سے آئخفرت ملی الدهلیدوسلم کے سمع مبارک میں چند باتیں بینچائی گئی ہیں ،اگراس قىم كى باتىں تچەسى مرزد موتى بىن تو الخفزت ملى الله علىدوسلم كى فديمت بىن جاكر مغذرت كر ا در توب د استغفار كاوامن كولا تأكدي تعالى سے تيرے يع مغفرت طلب كري اور انكار بالكل مزكرنا تأكم تيرے متعلق آیت نازل مز موج تیری کذیب کرے اور اگروہ بات خلاف واقعہ تواپنی بات کوسم سے پخت کرے اپنے آپ کواس تہمت سے بری کر، بیرصورت ابن ابی منافق آنضرت صلی التّعظیہ وسلم کی مجلس مبارك میں آیا اور بڑی بڑی تسمیل کھا میں کہ وہ بات جو آنخفرت ملی التعلیہ وسلم کے گوش مبارک يك بينياني كني بيخلاف دا قعب اوروه كلمة قطعةً ميري زبان سينبين نكلا، اورزيدبن ارقم ابني بات بیں جوٹاہے۔ معض حاصری مبس نے لیتین کر لیا کہ زیر کی بات غرض پر مبنی تھی۔ اور لبض کا خیال تعاکد کم عمری کی وجرے اسے خلط نہی ہوئی ہے۔ وہ لوگ جو عبداللہ کوعزت و وقار کی نظرے دیکھتے عقے، استخفرت ملی الدّ علیروسلم کی فدرست میں حاض بوت ا در تہدیداً مجم بیان کرے کہتے کہ یا رسول الدّ ملع ایک بیجے کی بات ہمارے بزرگ شخ کے متعلق تسلیم نہیں کی جاسکتی ، الغرض آ کھنے تصلی اللہ علیہ وہم نے عبداللَّدى تسم اور فرخواه دوستول كے كينے سننے سے منافق كى بات كدباور كرنے ہوئے زيد بن ارتم سے معاطه کوسبودنیان پرمحمول فرایا ، لگول نے اس سے تی میں زبان طعن درازی، بیال مک کراس سے چیلنے اسے کہا، اے زید! یوکوئی کا بنیں ہو توسے کیا، رمول الدُّصل التَّرميد وسلم نے تیری بات ك كذيب ك اورعبدالله كي تصديق فرمانى ، وك بقي دشمن تجهية بين . زيد بن ارتم اس واقعرس اتخ غلین ہوئے کر اس سے زیادہ کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ ایک روایت میں ہے کہ زیدا ونٹ پرسوار دی و طال میں اسے بھگائے بیے جاتا تھا، اچا کک رسول التد صل الشعب وسلم فے اپنی سواری میری طف دورًا في ادرميراكان بكر كرمرورًا ادرمكرات بوئ ميرب جيره يرنظرُ ال كرفرايا، لي زيد : مجھے نوشنحری ہو کہ حق سبحامة وتعالی نے تیری تصدیق اور منافقین کی کذیب فرمائی اور سورہ المنافقون كے لڑوع سے اس اً بیت بقولون لسکن وجعیناالی المسیدینیۃ کیخدجی الاعسین منهاالاذل تكريمي

جب زید کی سپائن ابت بوکئی، عباده بن اصامت اور اوس، عبدالله کے باس سے گزرے اور اسے سال کک نکیا وہ ان سے ناداض ہوا، انہوں نے اسے عبو ٹی قسم کھانے اور کذب کے طمور پر المت كى بعرادى فى كما، بم أح ك بد تجس المان نبي كري كروب كر وبدا ور دج ع نبی*ن کرتا، عباده منسف کبها ادرا تخفرت ملی اندهای*ه دسلم کی خدمت میں حاصر بوتا کم اس تخضرت صلی الله علیه دسلم تیرے میے مغفرت طلب کریں۔اس سیاہ باطن ،کردل نے گردن کرط تی احدابیٹ منوس منه عبادورن بيرليا اوراس سدوگرداني كى عباده الله تسم نجدا إ تير ساكردن بيرن کے متعلق بھی قرآن نازل ہوگا ہے منبراور مناروں میں پر میس گے یق تعامے نے آیت کر یم واخاقبيل لهبم القائوا بيستغفريكم وسول الله لووا وقسهم ووايتهم بيسدون وهسعه ستكبرون ، اسلسلمين ازل فرائى دايك روايت بي ب كرعبداللهن ابي سول كا ا يك لا كا تعاج راه راست ير قائم اور طريقًر مجبت مي متقيم تها ـ أغضرت ملى النّرعليه وسلم كي مجبتُ الفت سے رشار ادرباب کے منا نقا خطر این سے کرسول دُور تقارجب اس نے مُناکہ فاروق اعظم رض النّدعند نے رسول النّر حلى النّدعليه وسلم سے درخواست كى كرمحد بن سلم ،عباده ياكسى دومرے انصاری کو فرائیں تاکہ وہ اس منافق کو قتل کر دے۔ آنخضرت علی النظیر وسلم کی مدمت میں ماضر ہو کر عرض کیا یا رسول الندصلی الشعلیه وسلم اگرآپ میرے باب کونٹل کرنا چاہیں تو مجھے اس کام پر مامور نوایئے، فداک تسم آپ کے عبس سے الکھنے سے پہلے اس کے سرکو آپ کی فدمت میں حا مزر ول کا فدا کی قسم خزرج کے درگ مانتے ہیں کرمیں اپنے باپ کی نسبت سب سے زیادہ خدمت گار ہوں بڑی مرت سے دومیرے بغیر کسی دومرے کے ہاتھ سے کھا انہیں کھاتا۔ مجھے نوٹ ہے کہ اگریرے بغیر کسی دو سرے نے اسے قبل کیا اور اس کے بعد میں نے اسے دیکھا ترمیری نفسانی خواہش مجھے اس بات پراہمارے گی کرمی اس سے بدلہ اول اور اس سبب سے میں دوزخ کا ایندهن بن جادک رسول النّصلي الله عليه وسلم نے فروایا میں نے تیرے باپ کے قتل کرنے کا ارادہ نہیں کیا اور مذہبی كشخص كواسي قس كرف كاحكم دياب حبب ك وه بمارك ورميان ب مهم اس ك ساته اصان دنی کریں گے۔ بیان کرتے ہیں کرجب عبداللہ کے بیٹے نے موت کے ہا تھ کو باپ سے کو تا ہ ومكيها حنداشعار كبح جن كاية ترجمه ب

آفاق پرعجائب و عمیب تر قلیست کال شنیده ام از گفتهٔ عران کفتهٔ عران کفتهٔ عران کفتهٔ عران کفتهٔ عران کفتهٔ عران کفته ایر میر مرحد دو تر فرائ تا مرشس برم مرحد دو تر ماعدم اساعده ال نیز پس نخست دل در نبات سخت تراز آبن و حجر می تروی می تروی

کہتے ہیں کہ جب ابن ابی ہدینے کے فردیک بہنچا اور شہر میں داخل ہونا چا ہا اس کے اور کے اس کے اور کہا خدائی قسم میں بھے اس دقت بھی شہر مراخل بنیں ہونے دوں گاجب کی رسول الشعلی الدھلیہ دسلم اجازت نہ فرائیں کیونکہ تمام بنی انجمیں سب سے زیادہ و لیل ابل عالم میں توہے۔ میں نے اس مخفرت ملی الشعلیہ دسلم سے زیادہ و لیل ابل عالم میں توہے۔ میں نے اس مخفرت ملی الشعلیہ دسلم سے تیرے قبل کرنے کا جازت طلب کی ہے ، آئخفرت میل الشعلیہ دسلم اس عالم الشعلیہ دسلم سے میں اندھلیہ دسلم سے میں ان کے باس سے گزرے ۔ آنخفرت میل الشعلیہ دسلم نے پوچا کہ ہولئے اور نہیں چوٹر آ، آنخفرت میل الشعلیہ دسلم نے پوچا کہ اور دہ اسی طرح اسے کو لیے کہ کا خا اور نہیں چوٹر آ، آنخفرت میلی الشعلیہ دسلم نے پوچا کہ کیا قصرہے ، محا برنے عرض کیا ، عبدالشرابی کا داکا کا قرار کرتا ہے ۔ آنخفرت میلی الشعلیہ کیا تر اور دہ ابنی کا افرار کرتا ہے ۔ آنخفرت میلی الشعلیہ کیا میں الشعلیہ کیا ۔ اس کے لائے سے خوایا ، اسے مجود و دے اور اس کے ساتھی فری اور کی کا برتا ذکر ۔

ایک منافق کی موت مرد و بن مصطلق سے دالیس کے دقت برای سخت ہوا چلنی کے دقت برای سخت ہوا چلنی مرد سے برای بیات مرد سے برای جاتی دستر مرد میں مرد سے برای جاتی ہوا ہے کوئی دشتر مرد اور اس کو لوٹنے میں مشغول ہول کے روسول الشرصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مت درو کر برد کہ امن وامان کی جگر ہے اور اس کا کوئی گوشہ فرشتوں سے نالی بہیں ہو اس محافظات میں مشغول ہیں لیکن آج ایک بہت برامنا فی فرت ہوگیا ہے۔ اور وہ زید بن مرفلیجہ مبدالندا بی کا دوست تھا، اس کے فوت ہو جانے سے عبدالندا بی کو بہت فلق اور رہ جموا،

كيونكه اس سے اسے بہت مجت تقى ر

حفرت عائشه صديقة رض التدعنها فرماتي بي كرجب أتخضرت على التعليم لم واقعدا فك كي مفرك ي علقه اني ازواج مطرات كنهم وعدد التي ص كانام علنا اسے اپنے ساتھ نے جاتے ۔ اس غزوہ میں قرعہ میرے نام 'محلا تھا، میں اُنخفرت سلی النّد علیہ وسلم کی دفاقت سے سرفراز ہوئی متی ہو تک ان دول پردہ کی آیت اثری متی میرے میے ایک یا کی ترتب کی تقى، مجماس بالكي مي اونث برسواد كرديت متع ، اور الاريات تعرب جب جنگ ختم بوگئي. مهم دایس اب سے فازل درا مل مے کتے ہوئے دین کے تریب بنے گئے تھے ، بھے دقت کوچ كاعلان كرديا، مي رفع ماجت كعيد الكركاه سى إمركى متى جب وايس معكل في اكرايي سیں پر ہات رکھا ترجھے اپنا گردن بندد کھائی نہ دیا ،اسی جگر جہاں دفع حاجب کے لیے گئی متی وإل پيرگئي ييں نے بہت تلاش كيا بيا تك كروه مجھ ل كيا يعب وقت ميں اس كى تلاكشى مِن كُنَى بُونَى مَنَى وه ولگ جومِرى بإلكى ادنتْ بِر ركھنے بِمتعین تھے، اس خیال سے كرمیں بالكم مِن موجود موں پائلی اونٹ پر رکھ دی کیونکہ میں بہت کم کھا نا کھاتی تقی اور کم عربھی متی میراجٹر اتنا بڑا نہیں تھا جس سے مرا د جو مسوس ہوتا۔ چنا پنج جب میں قضائے ماجت کی مگر سے و ٹی کمتی خص . کود کال نر دیکھا میں اسی حکمہ اس اُمیدسے تقہرگی کہ جب وہ میرے کم ہونے سے وا تف بول کے تومیری تلاش میں والسیس آئیں گے تھوڑی دربیٹی تھی نیندنے مجھ پر فلیہ کیا، میں اپنا مرحا در میں لیپیا کرسوگئ معنوان بن مطل سلمی زکوا فی جوا کخفرت ملی الله علیه دسلم سے حکم سے سا قەنشكرىمى متعين تھا تاكر اگرگونى يىھے رەكيا ہو ياكونى چېز يېچىچە مبول گيا ہو، دە مامك تىك بہنچا دے علی الفیح وہ اسی مزل میں بہنچا، اس نے دیکھا کہ کوئی شخص سویا ہواہے۔ اس نے امنا مللہ واسنا السیسه واجمعون برطاء میں اس کی اوازسے بدیار برگی صنوان نے اپنا دنٹ بٹھا دیا اور خود و در کھڑا ہوگیا اور کہا سوار ہو جاہئے۔ میں اونٹ پر بلیٹھ گئی۔ صفوان اونك كى مهار مكرس عيد ارا اوركونى بات مذكى د دن كرم بوكيا جب مم ست كر كاويس پنیجاس وقت لوگ اڑے ہوئے تھے۔ آلفا قاہم منافقین کے پاس سے گزارے ، جو کھوان کے دل من أيا بمار معلق النول في كما أس بات كالرغة ابن الى سول منافق تصااور سلالول مین تابت اور مطح وغیره بھی منافقین کے ساتھ اس گفت وشنید میں انتی ہوگئے صدیقہ ضی الدعها

فرماتی ہیں کہ حب میں مدیمتہ بہنچی تو ہیمار ہوگئی کیونکہ پر بات لوگوں میں عام ہوگئی تھی ا در میں اس سے غانل متى كين مي الخفرت ملى الله عليه ولم كم مزاج كواس بهارى مي ايض تتعلق بدله موا محسول كرتى تقى اوريهي بيسي ميسي يري هالات دريافت كرت تق على واس مرتبراس طرح نبين كرت تق مجياس كرسب كاعلم بنين تها، يبال كم كرايك دات مطح كى ال كرما تقرفع ما بحث كريم اتى تھی، اس کا پاول میا درمی الجماده گریری اس نے اپنے بیٹے کو زُا سلاکہا، بی نے کہا تم ایس شخص كو كاليال ديتي جوج عزوه بدر مي حاضر تها، دو مرى مرتبه بعير كرى د بيم اس في اسى طرح كما ا وري في بمی اس طرح اسے کہا، بہال تک کرتین مرتبدالیا ہی ہوا، اخر کار اس نے کہا، اے عائشہ تنایہ ترنے نبیں مناکداس نے کیا کیا۔ میں نے وچھا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ اس کی ماں نے مجعے افک کی باقد ہے اً کاه کیا۔ اسی وقت میری کمزوری اختائی مود کراگی۔ مجھے اسی وقت بخار ہوگیا اور میں کام سے لیے گئی متی اسے فرارش کردیا اور اسی طرح وسے آئی۔ اور ایک روایت میں ہے کر انتہائی عنے سے میں نے خیال کیا کد میرے مریس درو بیدا ہوگیاہے بہا تنگ کدیں گریٹری اور میوش ہوگئی جب مجھے بوش آیا گھرلوٹ آئی رسول الشمل الشرعليه وسلم ميرے پاس آئے، ميں نے کہا مجھے ا ما زت الیجے "اكديس اپنے مال باب سے گھرماؤل، مرا مقصد پر تعاکر میں ابل افک سے اموال دریافت كرول ـ جب مجھے اجات ال گئی میں اپنے باب کے گوگئی میں نے والدسے دچھا یہ کیا تھے ہے جو اوگ میرے متعلق کہتے ہیں میری والدو نے کہاغم نرکرا وراکرام سے رموقسم بخدا ایکوئی بلندم تبراور انہیں بھ اینے خا د ندکو محبوب ہوا دراس مرد کی اور عوتیں ہوں مگراس کے شعلق اس تسم کی باتیں وگوں نے کہی بین میں نے کہا سیان اللہ ! یہ کیا بات ہے جو لوگوں کی زبانوں پر پرطعی ہوئی ہے اور پینم میلی اللہ علیہ دسلم تک بینیانی ہے۔ بیرے باپ نے بربات شی اور میں اس حال سے فافل ہوں، مجمدیر گریه طاری بوا، میرے والد دومرے کرے می قرآن بڑھ رہے تھے جب اس نے بیرے رف نے ا وارسی تواس نے اتوال دریافت کئے بمیری ال نے کہ اس نے اب سناہے جو در گول میں مشہور ہے . حضرت البر کرصداق رضی اللہ عند بھی کچھ دیر ر دے بھی مجھے تسکین دیتے ہوئے کہا ، جزع فزع بذكراور وبركر دكيمين نعراتعالى كياحكم كرتاب معديقر صى التدعنها فرماتي بركدمي دات بعرة توسوسك ا ورند بی میرست آنسو بند سوے . بیو کہا کہ آ کف ت صلی الندعلیہ وسلم نے تفرت علی بھزت اسام اور زیروشی الندمنهم کوبلایا ، اوران سے مرے احوال وریافت فرمائے۔ اسامر رضی الندون نے عض کیا
یارسول اللہ ، ماخیت الله علیا ہے و فساء سوا هاکمٹ پری ، بعنی می تعلیا نے آپ
یرکوئی تنگی نہیں دیھی عوریں اس کے بعد بہت ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کی وزیری بریدہ سے سوالی
کیا کیونکہ وہ راست گرفتی ۔ آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اوراس سے استفسار فرایا۔ اس
نے عوض کیا ، مجھے اس فکراکی قسم جس نے آپ کوراسی کے ساتھ بمعوث فرایا کہ عائشہ میں سواتے
اس بات کہ دو کہ بھی سوجاتی ہے اور خمیر کیا ہوا آٹا بکری کھا جاتی ہے کوئی عیب نہیں ہے ۔ بیں نے
ان کے ساتھ اپنے تمام زمان مصاحبت میں اس کے سواکوئی نایہ ندیدہ بات مشاہرہ نہیں کی اور
ایک دوایت میں ہے کہ اس نے کہا کہ میں عائشہ کوعیب سے پاک دکھتی ہوں جیسا کہ مناز طلائی آگر
میں کوئی عیب نہیں یا تا ، فکراکی قسم ، عائشہ فالص سونے سے زیادہ پاکی و سے اور اگروہ بات جس
میں کوئی عیب نہیں یا تا ، فکراکی تسم ، عائشہ فالص سونے سے زیادہ پاکی و سے اور اگروہ بات جس
کے متعلق وگ باتیں کہتے ہیں وقع بغیر ہوتی تو فکرا تعالی آپ کواس سے آگاہ فریا تا۔

اسی زماندیں ایک روزسد انس وجال سلی الدعلیہ وسلم اپنے گھویں عمکین بیٹے ہوئے مقے۔ فاروق المغلم رمني الشّرعة وا مل بهوئ آنخفرت صلى الشّرعليه وسلم نے پوچھا، لے عربع إلى اس وا توسك متعلق كيا كيت مو ، عرض نيا يا رسول الله ملى التّدعليه وسلم مجعه نقين بير منا نقين حجوظ كيت كہتے ہيں ۔ آنخفزت صلى الشرعليه وسلم نے پوچھا ، كس دليل سے ؟ عمر صنى الله عنه نے كہا ، اس دليل سے كنهدا تعالیٰ يهمې بيندنېي کړاکه آپ کے مبدا طبر پرکهی پیٹھے کيو که کمهی بیض ا قوات ببيدي پر ببيگھ جاتی سے ا در اس کے یاؤل اس سے آلودہ موجلتے ہیں، وہ استخف سے جزریادہ مبیدی سے آلووہ بهو. سے آپ کومحفوظ نہیں رکھے گا ج<sup>ہ مخ</sup>ضرت صلی الشرعلیہ وسلم نے حضرت ع<sub>ری</sub>ز کی بات کو تحسن سمجھا . ا در اسے قبول کیا۔ اس کے بعد ذی النورینُ واخل موسے ، آنخضرت ملی النّدعلیہ وسلم نے ان سے بھی یبی بات کی ، عثمان رمنی الله عمد نے عوض کمیا، مجھے لیتین ہے کہ منافقین جو لیے ہیں۔ تخضرت صلى النَّد عليه وسلم في بحص اكس دليل كى بناريتم الساكبة مو ؟ ذى النورين رصى النَّه عنه في عرض کیاکہ میں اس دلیل کی بنیا دیر کہتا ہول کر دی تعالی آپ کا سایہ زمین پر پڑھنے کا رد اوار نہیں اور اکس کاسب برے کرالیانہ بوکرزمین ناپاک ہویا کوئی شخص انیا قدم آپ کے سابر پررکھ دے بجب نگرا تعالیٰ آپ کے سایہ کی اس طرح مضافلت کرتاہے تو وہ کیسے آپ کے عرم ہ م کوناٹیا کرتے فعل

سے مفوظ منبیں رکھے گا ب من سبحانہ و تعالیٰ ہر گز بیندنیں کرنا کہ سیگانہ آپ کی حرم کے دام جھمت كوفيانت كيداغ سي آلوده كرب يحفرت ذي النورين رضى الشرعزكي باتدل سي آتخفرت على الله عليه وسلم كوا ور زياده تلبي سكون ملاء بميرحضرت على بن ابي طالب داخل بهوئ . "انخفرت على المدعلية ولم نے ان سے میں یات کی علی ریف بنے عرض کیا، یہ بات منافقین کے جملہ جو اوں ہیں سے ایک جوك ہے . افر ا ادر بہال ہے میری بات سے بچا ہونے کی مددلی ہے مہم ایک دوز آپ کے سائمة نمازاداكر رہے ہتے، دوران نماز آپ نے نعلین مبارك پاؤں سے اناردیں بہم نے بھی اس معالم مل آب كے ساتھ موافقت كى روب آب نماز سے فارغ بوتے ہم نے اس كے تعلق آب سے سوال کیا، آپ نے فرایا میں نے اس لیے ہوتے اٹاردیتے کر مجے جرائیل علیہ اللا نے احلاع دى كرآب كفلين نجاست سے آلده بين ليكن تم ف اپنے جستے كيول الارك، بم ف عرض کیا مرسم نے آپ کی تباع میں اتارے۔جب فدا تعالیٰ آپ کی طرف اس بات سمے لیے وى بيتمائيك كرنا إك جولول كو بإول سے اتار دو، اگريد امر وقوع فيرير بوتا آپ كواس كى اطلاع ديا ، اطمينان ركي فراتعالى صرت عائش صديق وفي الدعنها كى برأت ظا برفرا وسي كاراً تضرب صلی الدعلیه وسلم ان بالول سے نوش ہوئے اور صدیق البرضی التّدعذ کے مکو کی طرف رواز ہو تے۔ صديقة رمنی التّه عنها فراتی مین اس وفت من اپنے باب کھمیں رو رسی تقی ۔ اچانک رسول الله صلى المذوليدوسلم تشريف لات ا درسل كرمح ميرے سامنے تشريف فوا بوتے رجب سے ا نگ كى بات عام بوئي تقى ميرے ياس نبيس بيٹھے تھے اور وى ازے بھى ايك ماہ كا عرصه بورد كا تھا آلخفرت ملى التعليه وسلم في بيشف يدنهان مبارك سے فلاتعال كى حدوثناً بيان كى اوركلم تنهاوتين بهى اوا فرطيا اور بيرفر ماياك ما نشر ننبر في علق مجمه اس طرح كى باتيس بنيما أن كني بيس، اكرتو ال سے پاک ہے تو فدا تعالیٰ عنقریب تیری افہار برانت کردے گا در اگر ایساگناہ صادر مواہعے تو توبه واستغفاركر ورضاتعان كي طرف ربوع كركيونكه بنده مبب لبني كناه كااعتراف كرتاب أور س كر مون خيكمة ب ترعق آهال سرك توبركة بول فرالية به اورغش ويتاب عائش وني الله عند فروقی بی کرجب آغضرت صل الدوليد وسعم ک بات نعتم مونی توميرے النوسي رك كے بي نے ابنے باب سے کہا کہ ا تخفرت صلی التر علیہ وسلم کے جاب میں کچھ بیں ، میرے باب نے کہا خدا کی قسم

مجھے کچر نہیں سوجتا کرمیں آنخضرت ملی السفلیہ ولم سے جواب میں کیا کہوں را نہوں نے کہا زما زَ ما المیت میں میں حب ارسم بت روست تقعے اور عبادت کاطریقہ نہیں جانتے تھے کوئی شفس بارے فائدان مے تعلق اسی بات بنیں کرسکتا تھا، اب جبکہ ہارا گھر نداسال سے متورہے اور ہمارے دل تو جیدو ع فان کے چراغ سے روشنی حاصل کتے ہوئے ہیں اوک ہمارے تعلق یر با میں کرتے ہیں، یارسول اللہ صلی السّعلیہ وسلم میں کیا کہ سکنا موں۔ بھریس نے والدہ سے کہا کہ میری طرف سے رسول السّمالی السّد عليه وسلم كوجاب دير ـ والده في كمها مين حران مول كيا كمول ربيريس فود جاب يفي كه درييم وي، میں نے کیافداک قعم جوبات آپ کے سمع مبارک کا کی پنیا نی گئی ہے، اوراک کے دل میں بھٹھ گئ ہے اور آپ نے اس کی تصدیق کی ہے ، اگر میں کموں کرمیں اس سے بری ہوں اور فدا جا نہ اہم می اس سے بھگناہ بول توآپ اسے بقیناً تعلیم نہیں کریں گے اور اگر ہیں ناکر دہ جرم کا اعتراف كرول ترتصديق كروك قسم بخدامي ابن اورآب ك تتعلق ليقوب مليه اسلا كي تول كي سواكوني شال نبي ياتى و فرات يى فصب وجديل والله المستعان على ما تصعون - اورانتها تى حیرت دانده سے تعفوب علیم اسل کے فول کے ایسف علیہ اسل کا قول کہ ادر ایک روایت میں آیا ہے كە صديقة رضى الله عنبانے فرماياہے ، ميں نے كہا فكراكى تسم عبر نكر ميں بے كنا وتقى اور جاتى تقى محمد حق تعالیٰ میرے دامن کو باک کردی گے لیکن میرا بر گمان نہیں تھا کومیری شان میں قرآن مازل ہوگا جسے قیامت تک مجانس ا در محرابول میں پڑھیں گے کیونکہ میں حزت کبریا طل وعلاکی مبلالت کومانتی تھی اورا پنی بیجارگ وضعف اور حارت حال پر نظار التی تقی . میں اینے آپ کواس سے بہت فرو ترقیمی مقى كهي تعالىٰ ميرية تعلق بات كرين ليكن اس بات كى أميد وارتقى كرا الخضرت على الشرطير وسلم كوني خواب د کمیس جومیرے دامن کی طہارت پر دلالت کرے رخدا کی تسم انجی رمول النّدصلی المدّعلیدوسلم مبلس سے نبیں اٹھے تھے اور کوئی شخص گھرسے باہر نبیں گیا تھا کہ وی کے آٹار آ پسکے بشرة مبارک پر الله بر، موئے جب آنخفرت صلی الشّعليہ وسلم پروی آر تی جشخص بھی آنخفرت صلی السّعلیہ وسلم کی مجلس مين مومّا استقيمت كوسمجقار صديفة رضى التدعم فإفرما تى بين كرحب بيجالت الخضرت تسلى التدعليه ولم ير طارى بونى ميرى والده نے چراے كا مكبرآئ كے مركے نيجے دكھ ديا ا درمنى حادر اور اور اور اور وی کی کیفیت جاتی رہی جاور کو آئ نے اپنے جہوے ورکیا، پسینر آئے کی بیشا ٹی سے مردار میرکے

وانوں کی طرح میکتا تھا ، مسکراتے ہوئے جو پہلی بات ایٹ نے فوائی بیٹی کراے عاکشتہ رہنے تھے خوشخبری ہو كرى تعالى نے تھے برى قرار ديا ہے اور تيرى پاكيزگى كى گواہى دى ہے رميرى والدہ نے كها، أعمر ا در رسول الشوسلى الذوليروسلم كے سامنے ما بھركزارى ا درسسيا سدارى كے مراسم اداكر، يس نے كم فداكی قسم میں الشد كے سواكسي كا اپنے اور إصان نہیں ركھتی اور اس سے بغیر كسی كی حدوثنا نہیں كہتی جس فيري برأت كي يع آيت اآرى بي آتخضرت صلى التّدعليه وسلم في فرواي اعوذ بالله السميع العليم من المتبيطان الرجيم - الى المذين جا أوا بالافك عصبة مستكم لا يخسبون شرالكم بل هوخديد يكسم ، وس أيت ك أخر تك اوروسوي أيت يقى الخبيثات للغبيتين والخبيثون للخبيثات والطبيبات للطيبين والطبيبون للطبيباست اولسُّك مبرون ممايقولون لهم مغفوة ورذقك كديم له سورة أورت پر صیں عائشہ رضی الله عنها فراتی میں کرجب آنخضرت صلی التعلیدة لم نے یہ آیات پر صیب میرے باپ استعے اور مرا سر جو ما اور کہتے ہیں کدان آیات کے اُتر نے سے ایک رات پہلے م ایوب انصاری نے اس سے کہاکیاآپ نے سام کردگ عالیہ سے متعلق کیا کہتے ہیں۔ اس نے کہا فدا کی تعم ر معبوط ہے اس نے کہاکیا توکس بھی صورت میں میرے علق اس معاطر کا گمان کرسکتے ہے۔ اس نے کہا خداکی قسم نہیں۔اس نے کما فراک تم عائشہ تجھ سے بہترہے۔ووکس طرح پیمبرسلی الدعلیہ وسلم کے حق میں بر امرجائزر کے گربیرکہا نشاان ستکلم نبھذاسجانلے حذا بہتان عظیم، یرکلام فداتعالى كيان مقبول براءاس كمطابق باركاه احديت سے آيت اترى ولوكا الدسمعة مسلتم ما ميكون لسنا ان يتكلم لهذا سبحانله هذا بهتان عظيم، الخفرت صلى التُولي وسلم کھوسے با ہرتشر لیٹ لاتے اور سجدیں واخل ہوئے صحابر رضی النونہم کوجع کیا ، خطبہ رم مصا، اس کے بعد منزلہ آیات ما صرین کوشائیں۔ آیات کی برکت شک وشہ کا نعبار داول کے آئینہ سے صاف ہو گیا، والحسعد لله دوب العالمسین منقول ہے کہ سطح بن اٹام حفرت الوکر دینی التُریم ہے ترابت داركے پاس دنيا دى سامان سے كچەسى نبي تھا،عزيز بونے اور نقركى وجرسے صديق رضی الله عنداس کی صروریات کر بپرا فروات تھے بمنا فقین کے ساتھ اس تصبیر میں اسکے موافقت كميف كع بدجيها كمرزا اورحضرت عاكشه ومنى التدعنها كمتعلق آيت برأت نازل مون كم

بعدا بو كرصديق رضى الندعذف كها فداك تسم إس كے بعد يسط كوكوئى چرنبىي دول كا درنيل و احمان كاكونى دروازه اس كے يينبي كھولول كارح تعالى فيرآيت بيجي ولا بائل اولوالفضل منكم والسعسة ان بوتوا اولى القديئ والمسساكيين والمهاحبويين فىسبيل الله واليعفل واليصفحوا الانخبون ان بغف الله لكم والله خفو درحيم كا مخرت ا بوكرص ليّ دضي التُّدعنر ف فراي فداكتم وي بينكرابول كدفدا تالي مج بخف يس حب سابق مطى ك عزوريات <u>بھیجنے مل</u>ے اور فرما<u>ت سے</u> کرمیں اس سے یہ ہرگز بندنہیں کروں گا یمنقول ہے کہ جب حفیت عاکمتہ رضی الند منباکی برات متحق برگنی ، تهمت لگانے والول کوطلب فوایا ، سرایک کواسی کورسے ماسے اور وه عامرا فراد عقر، عبداللَّد الى سول منافق ، صال بن ثابت المسطح بن اثابية اور حمنه . زينتُ مُركره ك بن ، زينت الخضرت ملى الدُّعليه وعلم كى زوج مطهروا دراً كهات المومنين ميس يقيمي وفي لوُّعنهن -تنجم كاحكم نازل ميوا مرتبه عائشه رضى الدُّعنها كايبي كردن بندغا سَب بوكيا-اس وقت وه مرید کے قریب صلف مقام میں متی اور آنخفرت صلی النه علیہ وسلم نے اس کی وج سے اس مزل میں توقف فرمایات كرم شره كو لاست كريس روال يا فى نبين تعاا دروكول كے ياس جى يا فى نبيل تھا، قریب تھا کہ نماز فرت ہوجائے ، سلانوں نے حضرت الو کمرصدلی رضی اللہ عنہ کے اس ماکوشکا یت كى كرعاً تشروصى السُّرعنهاك كردن بندكم بوجلن وجرسي رسول التُرصلى التُعليه وسلم في اس عِكر مي جبان يانى بنبي ب توقف فرمايا ا در قريب ب كرنماز فوت مومات حضرت صديق مض اللهومة نے حزت صدیقہ آنکوسست کہنا نٹروع کردیا اور اسے درشت باتیں کیں اور ابنا ہا تھ نیز وکی طرح ان کے بہلومیں مارا جھزت عائث۔ رمنی التُدعنها مرکت نہیں کرسکتی تعیں ،جب آنخفرت صلی اللہ عليه وسلم عيندسے بيدار موستے توباني نہيں تھاجس سے وضوكر مي اور نمازا داكر يں بن تعالى نے لطف وكرم سے آیت ميم نازل فرمائی ، يبال مک كداسلامى مشكر في تيم كر كے ميح كى نمازاداكى ـ اسدین الحصیرے کہا حاجی بداول بوعت م یا آل ابد بکد، لین اے آل ابو کریتمہاری ہل برکت نہیں ہے۔ لینی اس تعم کی برات تماری طون سے مومنین کو پیٹی میں بھزت عائشہ و فالمعما نواتی ہی جب میں نے اور نے اٹھایا، اورٹ کھینیجے سے میراگر دن بند نکلا۔

عُرْ وَهُ حَدْقٌ مِي عَرْوه احراب موضين بيان كرية بي كريب رسول النّد سلى النّعليه ولم عُرْ وَهُ حَدْقُ مِي مَا عَرْ وَهُ الرّماب والطائب اكناف مي منتشر بوكية ، ان مي ي بن انطب ، سلام بن اشكم ، ابي المعيق ، كنانه بن الربيع . إبن الحقيق اوراس كمتبعين نيرك نواع من قيم پزرموكة. ون رات اى فكرس تف كرمسانول كسوح بدليس أخركار بس افرادان كے رؤسا ميں سے ابدعام فائت كے ساتھ كم ميں گئے تاكر نشركين كوسلا ول كخطلاف جنگ د قبال كے ليے بھرو دُعلامي، البرسفيان نے ان سے آنے كاسبب دريا فت كيا اِنبوں نے کہا ہم اس لیے آتے ہیں کر محموصلی النه علیہ وسلم کے قلع قمع میں تمبارے ساتھ عبد کریں اور قاعد و بیان کوتم کے ماتھ کخت کریں ابسفیان نے کہا سرحیا میکسو اھلا ، ہمارے نزیک سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو محمصلی الند علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی عداوت میں ہماری مدد كرے رہودنے الوسفيان سے درخواست كى كە قريش سے كاس وى نىخب كري وہ سب ل كيفائيجم كے پردوں كے درميان كئے ، جنا بخران كے سينے ديوار كھے ساتھ مصل ہوگئے ، ايك دومرے كے سامقدا نهوں نے عبد باند ھا کہ رسول النّد صلی اللّٰہ علیہ دسلم کی عداوت میں شفق رہیں گے اور آ تحفز ت ملى التعليه وسلم كے ساتھ جنگ سے ،حب مك زنده رئيل كے إنتھ نہيں اٹھائيں گے . اوسفيان نے قریش کے اثنارہ سے مبود بنی النضیرے کہا، ہم کعبر کی تعمیریں کوکشٹش کمرتے ہیں ا دو مہال لکے لیے عده مده اونث ذبح كرت بي اورها جيول كو كهانا باني ديتي بي اورصله رجى كرت بي اوربت برستى ج بهارے آباً واحداد كاطرليقر ہے كرتے ہيں رفحه صلى الله عليه وسلم نيا دين لاياہے اور حديد رسم بيداكي ہے تم جوابل کتاب ہو بتاؤ کدان دو محتول میں کس کو ترجیح حاصل ہے۔ بہود لول فے انتہا فی حداور ابنی برنجتی سے بت بستی اور مشر کمین ذیش کے شیوہ کو طات منیف اور شریعت محمدی صلی النّدعلية وظم بر ترجيح دى اورحق سبحانه وتعالى سے نشرائے لامحاله حق تعالى نے ان كے متعلق آيے بيميمي ، الم ترالى الدنين اوتهوا نصيباس الحشاب يومنون بالجنب والطاغوت ويقولون للذى كغرواهكاراهدى من المذين آمنى سبيلا اولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فان تخبيد له نصيل اور وعفى بجهنم سعيدا يك، اس كي بد قريش في افي مرعا كي مطابق كوا ه ليراساب رب اور

جنگ و تبال کاسامان مہاکرنے می *معروف ہوئے، بنی النفنیر کے بہو دہت پرستوں کے سا*تھ متفق ہو کئے اور انخاد کرنے کا وقت مقر کر لیا حب مرش مودلیاں نے قراش کے طرعل سے خود کو طن کرایا قبلينى عظفان مي آتے اور خيرك ايك سال كے ضراء كے دعدہ يا نہيں اپنے ساتھ متعنى كيا، اس ملح دومرے قبائل کے پاس گئے اور میں عمل کیا ، ابر سغیان نے کفار کا سٹ کر بڑی تیزی سے جمع کیا ، جارہ ار مرد اکٹھے کتے، ایک ہزار پانجسوا وٹٹوں تمین سو کھوڑوں کے ساتھ مکہ سے با ہز کیلا، جو دارالندوہ میں طحے كي تعاعثمان بن طلحكدديا وركمت بالبرنطى ورمرانطران مي تبلية اللم، المجع ، بومره ، فرازه اور عظفان ہراکی جاعت کثیرہ اور جمغفیر کے ساتھ دنش کے ساتھ ل گئے ، حیالی دی ہزارم د اکٹھے ہوگئے اور مرمنہ کا رُخ کیا۔ ریفز دہ اجماع قبائل کی وجرسے غزدہ احزاب کے جم سے وہوم ہوا۔ جب مخبرول نے اس زعیت کی فرآ تخضرت صلی النّد علیه وسلم کوینیجانی، آنخضرت صلی النّه علیه وسلم نے اعیان مهاجرین ا ور الثراف انصار کومشورہ کے لیے طلب فرایا : اکد شمنوں کے دفعیہ سے لیے حب سی کے دل میں جو خیال آئے پیش کرے اور جس رائے کو استخصرت صلی التدعلیہ وسلم لیند فرمائیں اس کے مطابق عمل کریں -عبدالتدا بی کوشهرے باہر بھلنے ہیں کوئی صلحت دکھائی مذدی ۔ اکثر صحابہ رضی التدعنهم نے اسے درست خیال کیا۔ سلان فارسی مضی اللّٰدعنہ نے عرض کیا کہ بلا دعجم می جب بہت بڑا مشکر کسی شہر کی طرف متوجم محربات اوروبال کے باشندوں کوان کے ساتھ جنگ کی طاقت نہیں ہوتی شہرے کروشندق کھددیتے ہیں سلان فارسی کی یہ باٹ سخس ا در مقبدل ہوئی لیس خندق کے اسباب ہماکر نے میں معروف ہوتے سے خفرت ملی الشرطیروسلم نے نصرت الی پر بھروسہ کرتے ہوئے عبدالسّدام کلنّدم کد مديد مين خليفه بنايا ، مهاج ين كاعلم زير بن حارة كرديا ، إنصار كا جند اسمد بن عباده كودي تین ہزار فدج کے ساتھ با ہز محل مرکوہ مسطع کے دامن میں ہوشہر کے قریب تھا چاک فی بنا کی مدمنہ مح يبض اطراف بوعارات مے ضبوط اور بسراستہ تھے اور بعض علبوں میں راستے تھے جہاں عار ا در خند تن کھودنے کی ضرورت تقی، لا محالہ استخفزت صلی النّدعلیہ دسلم اس کے مقابل فردمشس بوئے، الخفرت على الدعليه وسلم كے اشار سے صحاب فندق كھود فير م موف بهدت -آ مخضرت صلی الترطبید وسلم نے ہروس آ دمید ل کو چالیس کر جائے تقسیم فرمادی اور ایک روایت کے مطابق برشخص کودس گزیبهٔ پی بیچ که مسلانول ا در بنی قریضه می سلح هتی، کستی ، کدال ، میشه ا ور

کلندفاریتاً ان سے لیتے تھے، پدی کوشش اور جدو جہد سے مسلمان خنق کھود نے میں مھروف ہورتے بعض اوقات استخطرت صل اللہ علیہ وسلم سلمانوں کی دلداری اور تعویت سے لیے بغین نعین خن وقت کھود نے اور مئی اٹھانے میں شرکے ہوئے ۔ کہتے ہیں کہ ان دلوں حضرت سلمان فاری ڈوک وہوں کے برابر کام کرتے یہاں تک کر دوایت کی ہے کہ ہر روز پانچ خندت کھود ہے ہیں کہ ان بایخ گز تھی ۔ جو نکو جہاج بین اور انصار کا حقہ ہرائی کا انگ مقر ہوا تھا، فریقین میں سے ہرشخص سلمان کواپنی طف کھینچا تھا، اس کے لیے حکم الا اور انسان میں افت وہ میں ہوئے میں انسان کواپنی میں انسان کواپنی افت رہے، بیات میں میں اللہ بیت ، قیامت تک اسلمان وجل منا اھل البیت ، قیامت تک یہات ان سکے لیے فخر کا بعث بن گئی ۔

قیس بن معصعہ نے سلمان کو نظر پدرگائی اور وہ کر پیٹے اور وہ گریٹے اور وہ ہے ہوش ہوگئے حب اس کی بیاری کا ذکر آ کھزت میں النظید وسلم سے کیا گیا تو آئ نے فرایا ، قیس سلمان کے لیے دھنو کمرے اور وضوے بانی کو ایک برتن میں جمع کرے ، سلمان کو اس بانی سے دھو میں اور برتن کوسلمان کے میں پیٹ اور وضوے بانی کو ایک برتن میں جمع کرے ، سلمان کو اس بانی سے دھو میں اور برتن کوسلمان کے فرمان سے مطابق عمل کیا ، اسی وقت کلیف میں بجب آنحفرین میں الشرطایہ وسلم کے فرمان سے مطابق عمل کیا ، اسی وقت کلیف سے نجات مل گئی۔

 سائقة فرمان كے مطابق عمل كررہے تھے اچانك خندت ميں ايك يقو ظاہر بيوا تمام آلات اے اكھالانے مین ناکا رہے اور اول کئے ہم نے سلال تے ہے کہا کہ انخفرت صلی الدعلیروسلم کواس حال سے اکاہ كرد سلمان شنه كيفيت دا قد الخفرت على السّعليه وسلم كي خدمت مين بشيس كي \_آ تخفرت على السّعليه وللم تشریف لائے اورخندت میں داخل ہوئے سلمان نے آپ کے ساتھ موا فقت کی، ہم نوا فراد کناہے بر كور عق. الخفرت على الله عليه وسلم في كدال سلمان كي في تقديد الداس بيقريراس طرح المركم بهلى مرتبدده بيشادراس سے بلى بى بس فے تم مدينداس طرح روش كرديا ميساكد كھرس جراغ روش کرتے ہیں۔ آنخفرت ملی الله علیه وسلم نے جمعی کی تم م صحابہ نے آپ سے ساتھ بوانفت کی۔ دوسری ترب اس پیضرب لگائی تربیلے کی طرح اس سے بجلی چکی ۔ آنخفرت صلی اللّدہلیہ دسلم نے بھڑ کجبریکی تمام مسلمانوں نے آپ کے ماتھ وہ انقت کی . تیسری مرتبہ بھی ایساہی ہوا سلمان شنے عرض کیا ، میرسے ال باپ آپ بر قربان مون يارمول التدصلع ركيا تصاحبهم نے ديكھا، مم نے تعبى السانبيں ديكھا تھا آ كفر<mark>ت مل الله</mark> عليه وسلم في والم ياتم في وه كيمه و كيها جرسلان شف و مكيا ميم في عوض كيا ، إلى يارسول التد صلى الله عليه وسلم - الكفرت على الدّعليه وسلم في فرايا ، بهلى حرب جرس في نكائى بجلى حكى اس كى موشى مي مُي في ف كرى كى معكت سے حيره كے محلات كويش براے مكانات كى شكل مي ديمها اورجرائل عليه السال في مجين دي كدآب كي أمت اس طوف غالب بعكى ا در دو مرى بجلى كى دوَّتنى مي روم كے مُرخ عملات كود كيهاا در چھے بتايا كياكراً ہے ك اُمت ان مائك پرتبض كرے كى ا در تيرى روشنى ميں صنعا كے محالت كو ديكهاا درمجع بتاياكيا كمآثب ك أمت ان شرول برقابض بحك.

سلمان کوخلاب کرتے ہوئے کری کے علی کی ضوصیات وصفات ہو مدائن ہیں واقع ہے ایک ایک کرکے سلمان پرفلاب روائیں، سلمان عوض کرتے اس فکا کی قسم سرنے آپ کو راستی کے ساتھ دو کو ک کی طرف بھی اجمل کے حالات کمال میں ہو کچھ اس نے فرما یا واقع کے مطابات ہے ۔ اور ہیں گواہی ویتا ہوں کہ آپ فکر اسک حیالات کمال میں ۔ آئن فرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا میری امت وہاں بینچے گی اور میرے بیڈسلمال ان مامک کو فتح کریں گے سلمان آس سے خوش و شاومان ہو کر فعالت مال کی حربیان کی کم اکٹر و سامی اللہ عید فرمات کے معالی فارسی رضی اللہ عد فرمات کے بعد اسی طرح جیسا کر آنخفرت میں الدعلیہ وسلم کے میان فرمالی جیسا کی آنخفرت میں اللہ علیہ وسلم کے واقع کے بعد اسی طرح جیسا کر آنخفرت میں الدعلیہ وسلم نے بیان فرمایا

تقامين في اپني أنكهول سے مشاہره كيار القصر حب السفيانُ في معلوم كيا كم بني قريف كي يود في كفرت صلی النّد علیہ وسلم سے ساتھ عہد کیا ہواہے کہ وہ ان کے قُتمنوں کی مدد وا عانت نہیں کریں گے اس مقرط کے ماتھ كرمىلان ال سے تعرض ذكري. لامحالەسلان كے ساتھ جنگ كرتے وقت الدمفيان نے ي . بن انطب سے درخواست کی کرتم جاکراس قسم کا مکرو فریب کروکدان کے پیٹیواؤں میں سے کعب بن اک نقف عبدكيد ادر المخضرت على التُدوليه وسلم كعنا نفين كرسائق موا نقت كرد . حي بن النظاب الرسنيان كى بأنوں اور شيطان كے در فلانے سے گرا ہى كے ميدان ميں فدم ركھا اوركھب بن اسد كے قلعہ ك دروازه بركيا ادر دروازه كشكوليا، كعب كرجب معلوم بواكدجي بن اخطب ب تواس ف اس ككف كوناليندكيا ، اوركهاكدو تتخص جو جوالها اور مجيم معلى بي كدوه مجيم بد قررن كے كيا كہا ہے . ور بان سے اس نے کہا کہ فلعد کے دروازہ کرمفیوطی سے بندر کھو، ی بن انتطب نے جب دیکھا کہ آرزود ل کا دروازہ اس کے لیے بندہے اس نے پکاراکہ اے کعب میرے لیے درواز دکھولو، میں جی بن اخطب ہول ،اس نے اس کے جواب یں کہا لے جی تومنحیں آدمی ہے ، تیری شامت کی دہر سے بنی النفتیر پرلیتان اور آزردہ ہوئے ہیں،اب تونے ہمارے طعہ کائرخ کیا ہے، دابس جلے جاد ا درہیں محد صلی الشرصليہ ولم کے سائق جنگ کی دعوت مت دو کمیونکریم نے محمد صلی الشرعلید وسلم کے ساتفد معاہرہ کر دکھاہے اور ہما سے بيمان كى نبيا دوں كونسم سے نجية كيا ہے۔ اس عرصه ميں ہم نے صدق وصفا اور محبّت واكفت كے علاوہ اس ال ادر جيز مثابره نبيل ك وي في كماتم وروازه كعواد تاكمين تبهار ساته بات كرون شايد تو مجس اینا کھانا بچاکر رکھنا چاہتا ہے اور صنیا نت سے پرمیز کرتا ہے ، تو کتم میری صیافت نہیں كمنا چاہتے، اس بيے در دازه معي نبين كلمديتے، چونكر نبل اور خست سے زيادہ مكر دوع ب بين كوئى چيز نبیں تنی کعب نے اس نوف سے کہنج سی کی طوف شوب ہوگا، اس کے کہنے پر در دازہ کھول دیا۔ می وأخل موا اوركعب سے كمامي تيرسے ليے دائمى عن ت اور لا زدال سعادت لايا مول رعرب كے رؤمل ا در قریش کے مردار بہت رائے مجمع کے ساتھ مجمع اللمال میل ترسے ہوئے ہیں عظفان اوران کے علاوہ الرات اور شکروں کے مروار تقریباً وس ہزار استخاص آئے ہوئے ہیں اور مہد کیاہے کرجب تک محداور اس كے ساتھوں كاستيصال نہيں كراس كے واليس نہيں جائيں گے كعب نے كہا فكداكى تسم و داست و خواری کے ساتھ آیاہے اور ایسا با دل لایاہے جس سے پانی خشک ہوچکا ہے اور چیک اور کوک کے

سوااس میں کچھنہیں، جھے محم الدولیہ وسلم کے ساتھ رہنے دو کیونکہ اس سے بی نے جود دکرم اوراسمان المثنان بی شاہرہ کیا ہے۔ القصد ابتدار میں یہ اتیں سوانس و مبال علیہ انفسل العلات واکمل التیبات کی شمار از دی میں کیں لیکن آخر کا دی منحوس کے انسانہ و نسوں سے در تا ہوں کہ قربش محمد کا اور قدموں کے داستہ برعانی کا کہ منام اور فیادوں کے داستہ برعانی کا داس نے کہا لے جی ابھی اس سے در تا ہوں کہ قربش محمد کا کا اور اس کے ابتدار میں اس سے در تا ہوں کہ قربش محمد کا کہا ہم منام کے بعز این کھوں کو اس نے کہ بالے جی ابھی اور قربی اپنے گھر چلا جائے اور ہم اپنے کے کور اس اسکے کہ منام کے بغیر اور اس نے اور جم کھوں کی منام کھوں تی ہو اور اس نے کہ بالے کے بغیر اور اس نے اور جم کھوں کی منام کو منام کو سے کہ منام کے بغیر اور اس نے منام کو منام کو میں ہوئے گی ۔ اس شیطانی سکر کی اس شیطانی سکر کے سیر سالار نے بنی قریف کے میں منام کو میں ہوئے گی ۔ اس شیطانی سکر کے سیر سالار نے بنی قریف کے میں منام کو میں ہوئے گی ۔ اس شیطانی سکر کے سیر سالار نے بنی قریف کے جمہ منام کو بھائر دیا ، اس نامبار کی منوں کا دل بنی قریف سے طمئن میں کور دئا اور قریش کوسوں واقعہ سے آگاہ کیا ۔ اس نامبار کی منوں کا دل بنی قریف سے طمئن میں کور دئا اور قریش کوسوں واقعہ سے آگاہ کیا ۔

نقل ہے کہ کھب نے کئی تھی کرتھے کا اپنی قوم کے دوسا مثل زبیرین باطا، نبیش بن قیس اور عقب بن زید کو بایا اور صورت واقع اور فیصلہ سے انہیں آگاہ کیا۔ انہوں نے اسے بہت طامت کی اور اسے کی شامت اور اس کے ساتھ معاہرہ کے بُرے ایج ہے ڈرایا، چنا نچا کھب اس نا وائے تھا کھیے تان ہوا۔ وریخ سود ندار دیووفت کا را زوست ! جب آنخفرت میلی اللہ علیہ دسلم کو بنی قریبے نے کہ وریخ کے بدکو قوط دینے کی خربینی توآب کو بہت گرائ معلم ہوئی۔ اس خرکی تحقیق کے لیے زبیر بن العوم من خوالانام می الشوالیم کی الشوالیم کی خربینی توآب کو بہت گرائ معلم ہوئی۔ اس خرکی تحقیق کے لیے زبیر بن العوم من خوالانام می الشوالیم کی الشوالیم کی الشوالیم کے میاب کے موان میں ، اپنے مولیشیوں کو جمع کر بہتے ہیں ، اپنیں شنول دیکھا ، اپنے تلعول اور محالات کی مرمت کر دہے ہیں ، اپنی مولیسے ۔ اس کے بوائی اللہ میں مولیم کی طرف کئے ، انہیں نصیح تیں کھی ، خوالیا اور اس کے بُرے این ہم سے انہیں آگاہ کیا ، مکن ہے وہ اس مولیم دکو کی طرف کئے ، انہیں نصیح تیں کھی ، خوالیا اور اس کے بُرے این کا ندیشی قوم میں گئے اس مور بیجود کو خاصور نام میں ۔ وہ اس عا قبت نا ندیشی قوم میں گئے اس مور بیجود کو اس سعادت کے ساتھ دشنی و عداوت کے مقام میں بہت سخت یا یا۔ انہوں نے ہرچذ کو ابن آسکہ ارباب سعادت کے ساتھ دشنی و عداوت کے مقام میں بہت سخت یا یا۔ انہوں نے ہرچذ کو ابن آسکہ ارباب سعادت کے ساتھ دشنی و عداوت کے مقام میں بہت سخت یا یا۔ انہوں نے ہرچذ کوب ابن آسکہ ارباب سعادت کے ساتھ دشنی و عداوت کے مقام میں بہت سخت یا یا۔ انہوں نے ہرچذ کوب ابن آسکہ ارباب سعادت کے ساتھ دشنی و عداوت کے مقام میں بہت سخت یا یا۔ انہوں نے ہرچذ کوب ابن آسکہ

وعفو فصيعت كطور يشفقت ومهر بانى سے بائيں كيں نكين كوئى فائدہ نهموا سعد بن عبا وہ نے كعب كے ساتھ سخى كى اور سخت اور عداوت أميز بائيكي ، سعد بن معاذف سعد بن عباده كوشفاكيا اور مدييز كو لولخي ان حالات كى الخضريب كى التُدعِليه دسلم كوخبردى ، الخضرت صلى التُدعِليه وسلم نے جواب ميں فر ما يا حسبنا الله ونعه والوكسيل ،جب الأدلى ين ال كنقى جدى خرمتشرى كى ال يذهف وسراس طارى برد كياراس دورال مي مشركين مح كلورد ل كى بيشانيال ظاہر بركمي مالك بن وف اورعتبر بن فسين ، بنی اسد. عظفان اورفرازه کے ساتھ وا دی کے اُور سے جدیت صرّق کی طرف وا تعرب وافل ہوئے، قریش اوربی کنانددادی کے آخرسے ظاہر ہوئے ۔ نمانفین کی تیزی ، رعب ادر کنزت وشوکت سے كردرسلانول كدل سم كئة اوران كى تنكيس نيرو مركمين بينا بخريق تعالى فراتا ب، اذ اجام وكم مسن فعقكم ومسن اسفل مستكم وأذ زاغت الابصار وبلغنت القلوب اكسناجرى تظنون بالله الطنى ناهسا للصرابتلى المومنون وذل ذلوا ذلزاكا شدريدا، معقب بن قبره ايك منافق تفاايم عماصره من اس في كها ، محد بين وعده ولا تاب كركري كخراف اور قیصر کی دولت تبارے حصری آئے گی مالانکداب باری پر مالت ہے کہ نع ماجت کے بیے باہر نہیں باسكتے يجود عدو مبى ندا اور رسول نے بارے ساتھ كيا دھوكے اور فريب كے سواكچونبين تعايق تعالى نے اس کے تعلق آیت ہیمی وا ذ بعث ولون ا لمسنا فقون والسذین فی تعسل بہ عرص رحن مرا وعدنا الله ويسوله الاغروا، بى قرايف فريش عددطلب كى اكمدية بشبؤن ادي . آنخفرت على القدمليه وسلم كو اس كى اطلاع ل كئي . آب في ودسوسها بكوام رضى الشرعنهم كوجيها تاكم مریز کے قلموں اور مکانات کی حفاظت کریں۔ منا فقین کا ایک گروہشل اوس بن تبطی اوراس کے تبعین نے اسلامی فدج کو ڈرایاکہ اپنے گھروں اور مکانات کی طرف لوٹ جا و ، اس بہار کے ساتھ کہ ہمارے كمفرخال بي ايسا مد بوكر مخالفين وإلى پينج كراوك ماركري . اس مسلمين حق تعالى نيايت بيسجى ، واذقالت طائفة منهم يا اهل يتزب لامقام لكم فالعبوا ويستا ود فريق منهم النبي ويقوبون ان بيوناعوي وماهي ليعودة ان بيديدون الا فسادا، نقل ب كردب مشركين خنت كارك يني تري كديد وتورع بول مي نبي تعاجران را كي پیم سلانوں کے محاصرہ میں شنول ہوئے ۔ بعض اقات جانبین سے تیراندازی ہوتی۔ کفار ہاری باری جنگ

كرت تف اور الخفرت على الله عليه والم ع حميد كا تصدكرت مع لكن خند ق كوبورنيل كرع في . كيونكربها درمجا برموقع بى نهيى ديتے تھے كدويا سے وشمنوں كاكر رہوسكے ينفدق كا ايك مقا فرصت بذيلني وجرم ومرى عجبول كىطرح جلدى تيارنبيل بوسكا تفا بحنوطى السطيه وسلم اس فدشه ك دشمن فرصت بكراس مجكر سيخنت عبورة كراكيس اكثر داتول كوبنفس نفيس اس كى مگرانى فرلمت تھے۔ ان دنوں ہواسحنت مسرد بھی حضور کی الشیطیہ دسلم کواس سے تحلیف ہوتی قد مضرت عاکشہ رصنی الشیرعنہا كے باس جاتے اكروہ آپ كے ميم اطبركوكرم كردي، بھراس جگرى تفاظت اور نگرانى كے ليے تشريف ے آتے۔ کہتے ہیں کد کسی غزوہ میں تھی آئ اس قدر عنت ومشقت نہیں اٹھانا پڑی جس قدر کراس غزده میں اٹھائی کیونکہ کی اقسام کی محنت دشقت ،گرانی کی معیبت ، معبوک ، ننگدستی ،مردہوا،قتل د غارت كادرا در دشمنول ككرت ميسي مزارول اسباب تھے ركتے ہيں كرمضور كى السّطير وسلم نے صحابين ك آرام كى فاطرخيال فرايكر مدينك هجدول كالمسرا تصر غطفان ا در فرازه كودي تاكدوه والس چلے جا میں اور مشرکین کے نشکر میں انتشار پدا ہوجائے مقتبہ بن حصیبی اور مارث بن عوف یہ دونوں الني اپنے اللي مردار مقے اس مصالحت سے دا عنی ہو گئے۔ اس تصنید کی تکمیل کے لیے صور علی اللہ عليه وسلم ك محلس من حاضر بوت يصنوصلى الشرعليه وسلم في ذى النورين فن كوفر ما يا ، ابنول في اس سلسلمين وثية كريركر ديا يسيركانات على الترعيدوسلم في شهاوت ثبت كرف سيلط سعدن معاذ ادرسد بنعباده رضى النه عنها عصفوره فرماياتها معدين في كم يارسول الته صلى الشعليه وسلم كم أكرمها لحت وی ذریدے ہے ترسمعنا واطعنا اور اگراپنی رائے مبارک سے ہے توہی مرتالی گائنائش نہیں حضورصلی الله علیہ دسلم نے فر مایا اس باب میں دحی تو نازل نہیں ہوئی لیکن حب میں نے دیکھ ماکہ عرب متحدم وكرتهارى طرف تير سينكت بي توميراول جا بكدان بيس ايك كرده كردا عنى كرف كى کرسٹس کروں اور مخالفین میں انتشار پیدا کروں تاکہ ان کی کثرت وشوکت لوٹ مبائے سعد بن معاذ رضى النَّرعة في عرض كيا يارسول النَّصلع ماصني من مم ادروه دونول بول كعبادت من تركي تھے اور فدا تعالی جل وعلا کے راستہ برنہیں تھے،اس جا عت کو ہمارے تحلسان سے ایکھجد بھی مہانداری کے سواحاصل کرنے کی ترقع نہیں ہوئی تھی، اب جبکہ ہم دولتِ اسلام سے فارز ہیں، ادرأب كى منابعت كى عزت سے سرفراز ہيں ہم اس كمينگى كو كيسے قبول كرئس اوراس تى ناتساس

جماعت کواپنے اُدیرمسلط کرنس جواس معا ملہ کواپنا دخلیفہ اور تق سم کھر کرعب وقت ہجی طمع ولا کچ کی قت حركت ميں ائے اس كودستور بناكر ممارے الوال ميں تنريك بوجائے، مم اس دات كوقبول بنیں کرسکتے اور فراکی قسم ہمارے اوران کے درمیان الوار کے سواکوئی چیز نہیں ہوگی بیال مک کم حق تعالی ہمارے درمیان فیصل فرادے ، انخفرت صلی النوعیروسلم کے اشارہ سے سعدبن سے ذ منى السُّرعنة في وه عهد نام الماكر بهار ديا قبيله غطفان اور فرازه كے بيشو الحبس ماليل سے مايس و نام اداد الميطي واقدى رحمه الشركهت بي كرمب وقت أتخضرت على الشعليد دسلم كم مجلس شراهين مي عتب اور مارث معالحت کے قوامد کوشی کے کسے ہوئے ہوئے تھے، اسید بن تھیرین مسلح اور وہے میں عُرق مجلس میں آئے اس وقت علبہ استحفرت ملی التُرعلیہ ولم کے تصور میں باؤل دراز کئے ہوئے میٹھا تھا۔ حالانکراسے معلوم تھا کر عہد نامریں کیا مکھا ہواہے۔ اسیرہ اس کی بے ادبی سے بہت فضبناک ہوئے ادراس من طب بوت بوت كا، الع اوراى كى اله كا دال تحق يرى كيد بنياب كرصرت رسالتا بسلى النه عليه ولم كالمبس بأول لمب كرے تولالي بوتے بوئ كيے لبس الكي تاب . خداک قسم اگر جھے رسمل الند علی واللہ ملی ملس کالی ظرنہ ہو آلو میں تیرے دونوں پاؤں کو نیزے سے پیر کوایک کر دنیا جب اسید نے بیر آمی کس عقبہ نا امید ہو کو مبل سے اعقاا در کہا مدینہ کی بعض مجور دس کو ترك كرنا جناك كى صيبت سے بہتر تقاكيونكم مقابله كى طاقت اور قوم كے ساتھ جنگ يرم بركرنے كى قت بنیں رکھتے۔ اسد نے کہا ، مہی توارسے درا آئے، بہت ملد تحقیم علم برجائے گاکہ م می ا درتم میں کون زیاده جزع کرتا بے بفواکی قسم اگر رسول الند صلی النبولليد وسلم کے صفور میں ادب کی رعایت کا خیال ز بوتا تر مِن مّهارى كدن ماريا ، بهريميب ناك أواز سے ليكاراك ومعطفان وال جاد، ممهار اور مادے وميان تلوارے سواکچدنئیں۔ کہتے ہیں کو کمھتی اور انصاری نابت قدمی دکھ کر مدینہ کی مجورس پر بلجانے والوں سے داول من تزار ل پراسوا اور انبین معلیم برگیا کریم مدینه رکری می دست اندازی بین کریکتے جس کو و بدل بوسکتے۔ فن ميرت والديخ ك البرك في العال ميان كياب كروب فالفين ك الشكرابل ايمان إعاريبناك اسلاكي وافقين كتصديد والسلاكي ميدان مي محتمة بدكة مسلافل كالنبول في محاصره كرييا يشكرين سے كوه بيكر سپرسالارا وروليان بشكرش عروعبدود جو و فررشجا عت ، كال جرأت ألات حمب كتيزى سے استعال كرنے اورجنگ وقبال كے متصاروں كى كميل ميں قبائل عرب ميں برى شہرت

ركما تعاینا بنوب مح بنجوات بزادم دے برا بنیال کرتے تھے ۔ مصرت عرضی الله عند بال کرتے یں کدایک روز قریش کی ایک جاعت کے ہما وجن یں عمر وعبدود بھی تھا تجارت کے طور پر بہت زیادہ مال مے ساتھ شام سے ارادہ سے مبارہے تھے کہ ا جا بھٹ تقریبًا بٹرار آدی ڈاکوڈں نے ہمارا راستہ موک ایا کا وال ولله مال بكرهان سي بعي ناأميد موسكة ا دراسي اثنا مين عمروعبد و تف نيم سية الواريميني في ادر سر شيراور مانتی کی طرح می الفین برحمله آور مبوا وه جاعت اس کے طرف کرتے بی شکست کھائٹی اور بھاگ کھڑی ہو گ اور قافلم صبح وسلامت كزركيا عروعيدووكو بدرك دورايك برا زخم آيا ورجنك سے معالكيا ونكب أمديم كمى مانع كى دجه سے عاصر نہيں ہوسكا۔ اس جنگ يمي احزاب مے ساتھ شركيب ہوكر جا بتا تفاكم گزشتہ کی تلافی کرسے اور اپنی بہاوری و شعاعت کی آواز قباً لی عرب میں پھیلاتے، لامحال جنگ کے روزایک سوسرداردل کے ساتھ جن میں عکرمربن ابی تہل، بہبرہ بن وہب، نوفل بن عبدالتّدا درصرار بن خطاب بن موداس جييے جنگوستے، فندق مے كنارے آيا اور شك عكمة الكشش كرك كمورث كر جا كب مارا ا درایک چلانگ سے خنق بار کرکے دوسری طرف پنج گیا فالدین ولید، الرسفیان بن حزب اور تمام قریش ، کنانه ، عنفان اور فرازه نے خندق کے کن رہے صفیں با ندھ ہیں عمر وعبد و حب خندق کوعبور کر كيا ،مدان شجاعت دبهادرى مي قدم مكتے بوئے مقابل كوطلب كيا يشكراسل جواس كى ببلوانى اور شباعت كوجانت عقد، اس كى مردا نكى معلوم تقى ،ان برائسا خوف طارى بواكد گوياه ميم ميس خون نبي ب. مر محکلتے اپنی مجدر دم مجودرہ گئے اور کوئی شخص اس کے مقابل نہیں آیا۔ آنخفرت ملی الشرعلیہ وسلم نے فرمایا کوئی دوست اس کے نٹر کوہم سے دور کرے سلطان تخت ولایت حفرت علی کرم اللہ وجر فے عرض کیا. انا ابارف، الخفرت على الله عليه والم في اس ك جاب من كي نبي فرايا ، عروعبدود في بعروط الى مريع طلب كيا، على رصى الشرعندنية أكفرت صلى الشرعليدوسلم سے اجازت طلب كى ، اجازت ندلى تميري مرتبه عردف كهاتم مي كوئى مردنبي ب جومدان مي مردول ك مقابل ي كت يحفرت على وفي الدّوز ف بعرامازت طلب كى تاكد اس مركش كے ساتھ دو دو ہا تھ كرے ۔ انخفرت ملى الله عليه وسلم نے اشار و زايا یا علی ادن، حب علی انسرور صلی الترعلی وسلم کے نزدیک ایتے تو حضور صلی التّدعلیه وسلم نے اپنی توار جوذوالفقارك نام سےمشہور تقى انہيں دى ، خاص زره پېنائى ا درا پناعمام ال كے مردر كا اوراكك روایت میں ہے کہ دستار ان کے سر پرلیبی ، اس کے بعد دست مبارک اسمان کی طرف المحایا ، ا در کہا

الى: عبيدة كوترن دوز بدر تجميع ليا ، تمزة كوجنك أمدين تدف تصص حُداكر ديا . يه على ميرا عانى ، ادر بهتیاب مهر فرمایا فسلا متزدنی فسيداً و انت خسير الواريشين ، بيرا تخرت صلی الشعلید وسلم بیاده روانه بوتے اس جنگ میں عروسوا رتھا کر جفرت علی نے اس کا داستہ روکا، ادر كما الع عرو إ تون كما ب كم مح ج تعفى دوباتول كى دعوت دينا ج مي ان ميس سے ايك كوتبول كرييتا بول عروف كبابال ايمابى ب. اميرف كبابي تحقيد ووت ديتا بول كر تواس بات كى گراہی دے کرفٹرا ایک ہے اور محرصلی الشرعلیہ دسلم اس کے رسول ہیں اور ان کا فرا نبروار بن جا، ادرده برورد کا بوتمام جہانوں کا برورد کا رہے عردنے کہا، مجھسے یہ توقع در کھ کیونکریرہات مجھسے نہیں ہوسکتی حضرت علی رضی اللہ عنے کہا کہ دوسری بات اختیاد کرلے حس کا اختیار کرنا تیرہے لیے بہترہے عردنے کیا وہ کیا ہے۔ علی نے کہا مسلانوں سے جنگ بندکردے اور اپنے مک کو حلا جا ،اگر تحرصلی الدعلیه وسلم کا کام درست برگیا ا دراس نے رونق حاصل کرلی ا دروہ اینے شمنول برخلف وضعور ہوا تو تونے ان کی اماد داعانت کی ہوگی اوراگراس سے برعکس ہوا تو بغیر حیگریے ادر دشمنی کے تیرا مقعو<sup>د</sup> حاصل موجائے گاء عرف نے کہا ، قریش کی عورتیں باتیں ، کوی گی ۔ بنیس بوسکنا کومی اپنی نذر می قدرت طاصل کروں اور اسے بررا کئے بغیروطن لوٹ جا دک ۔اس کی نذر برتھی کہ بدر کے روز جب وہ زخم کھا كربهاكا تفانذرماني عنى كرحب مك وومحد طى الله عليه وسلم سے انتقام نہيں لے لے كا اپنے سم پر تيل نبيس ملے گا۔ انقصہ حب عرونے ان دونوں سوالات کا انکار کر دیا۔ امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ نے زبایا اب بمارا اورتهادا مفابله طع موكيار عروبنسا اوركهايد ووخصلت سي حس ك معلق ميراخيال بيككني بهادراس عم كالوال مجدمة نبين كرسكة بتم وط جاؤتم العبى وعربوتها إالعبى وقت نبسيس كم مردان کارزار کے مقابلہ میں تحلو، حالانکہ میرے اور تمہارے والد کے درمیان دوستی اور معالی جارہ تها، میں نہیں جاہتا کہ تمہا راخون بہاؤں حفرت علی دعی اللہ عندے کہا، اگر تولیہ نہیں کرتا کہ تومیرا فول بہائے، میں تر تبارا نون بہانا بیندکرتا ہوں عمرواس بات سے بہت برا فروند ہوا۔ اپنے گھوڑ<u>ے سے اُتریٹرا ، اپ</u>ے گھوڑے کوہاندھ کرائی اوار کومیان سے کھینی اور بڑے <u>فقے سے علی م</u> يرحمد كيا، مفرت على في ابنى دا صاف كردى، الواسف ومال كواس فرح كاف دياكه اس كااثر سرربنیا بھر حیدرکرارٹ فدد الفقار کے ایک بی دارہے اس معون کو سر کے بوج سے بلکاکر

دیا ، اسی وقت کبیر کمی رجب رسول النه صلی الدوليدوسم نے علی مح کبير کی آواز سنی، آپ کومعلوم پوگيا كرع وملعون قبل بوكيا منقول ہے كر عمر وكة قبل كے بعد صرارين الخطاب اور مبير وبن ابى ومب علی بہ تعلد کیا، محزت علی جمی ان کی طرف متوج ہوئے مرار کی نظر ہوئی تحریب علی پر دی تو معا ک کل جب اس سے وگوں نے یہ چاک تیزی سے بھاک نکلنے کاکیاسب تھا۔ اس نے کہا اس وقت میں نے موت کی شکل کود کیمالیکن جمبرہ نے تھوڑی دیر جنگ کی آخر کار دوالفقار کا اسے زخم آیا ،اس نے ا بن زره پیدنک دی . نوفل بن عبدالتد مخز دمی میدان جنگ سے بماگا اور زین سے خند تی میں زمین پرگردی<sup>ا</sup> ، مسلانوں نے اس پربتھر درسلئے ، اس نے فر یا یہ کی کہ اس سے اچی طرح بھی قمٹ کیا مباسکتہے حفرت علی شف اس پراحسان کرف اور ترس کھاتے ہوئے خندق میں اترکہ لوارے ایا ہی وارہے ود مراے کردیا۔ عکرمر، ممبرہ ، مرداس میارس اور صزار بن الخطاب میدان جنگ سے بھاک گئے کہتے میں کرز سرمنے عکرم اور بہرو پر محل کیا دونوں اس سے بھاگ کئے ۔ بہرو کی ذرہ اور عکرمر کا نیزہ کر پڑا،ان دونول کوزمبرنے اٹھالیا بھگروے حب اپنی قوم میں پنچے عبدودادرنونل کے تنگ ہوجانے کا انہیں تبایا . ابسفیان قریش اور تبدیه غطفان کے ساتھ بھاک رکلا اور عقیق سک کسی حکمہ نر رکا۔ جب صرت على في في عرد كوتل كرديا، اس كے لباس، زره اور اللح كى طرف كوئى توجر شكى

جب صفرت علی شنے عرو کو تیل کر دیا ، اس کے لباس ، زرہ اور اسلحہ کی طرف کوئی توجر ندگی۔
اس کی بہن اس کی لاش کے پاس آگر بیٹھ گئی ، اسے اسی طرح لباس میں دیکھنا ، اس کے کہلے اور
ہتھاراسی طرح تھے۔اس نے کہا ما قت لمه اکا کف دی ہم ، اسے کسی بلند بر تہ شخص نے
تیل کیا ہے ۔ پیمر پوچاکہ اسے کس نے قتل کیا ہے ؟ لوگول نے کہا علی ابن ابی طالب راسوقت ،
اس نے یہ دو اشعار کیے ۔۔۔

لوڪان فاتل عمروغيرقاتله لاڪنت ابكى عليه آخرالابد لاڪن قاتل عمروغيرقاتله من كان بيدى قديمابيضة البلد القد من لا يعاريه من كان بيدى قديمابيضة البلد القد مب تفاشاك كو وجودكو جلا ويا، اوراس كى بساط حيات كولپيٹ ويا توا قاب كى ما نندورنشاں چېرے كے ساتھ للبند آسمانوں پر جفنڈا بدند كة آنخوت ملى الله عليه وسلم كى خورمت بى حاص بوا، اور عمروبن عبرودكامر آب كورمن بي دوشور تق سے يا اشعار برا تھا بين كے يدوشور تق سے ما اشعار برا تھا بين كے يدوشور تق سے

عبد المجارة من سفاهة راسه وعيدت رب العالمين بصواب لاتحسبن الله خازن دين د نيه يا معشر الاحداب نقل بيكد الخضرت على التدعليدوسلم في اس دوز امير المونين على رضى الله عذ كم تعلق فرمايا ، مبادزة على بن ا بى طالب يوم الخند في افضىل من اعمال امتخب الی بعم القب منی اللی دوزخدق مبارزت قیامت کسیری است کے اعال سے زياده انضل ہے بصرت امير المونين ابو كمرصديق ادر عرفا روق رضى السّرعنها مبلس بمايرك مي موجود عقى ، حبب وه آئے توکھوے موگئے اور علی شکے مرکد برسددیا ، اورعبداللّذین مسعود رضی اللّذعنہ المقے اور ابنرل ئے رکھا مکعنی اللّٰہ المسومندین القسّال بعسلی وکان اللّٰہ عدندیڈ کھکیہا، قریش نے ان دونوں کی لاشوں کوخ بیسنے کے لیے کسی شخص کومیجا تاکہ بوری دیت دے کہ سريدلس أتخضرت صلى الشرعليه وسلم ف فرما يابهي ان ك مايك جمول اوران كى خبيث تيميت كى صرورت نہیں ، انہیں ہے مبلنے دو فیطل صرکا کا الحداث بیلے ہی روزمسلانوں کوفتے عظیم حاصل ہوئی اور می امنین کو محل شکست بسلانوں نے اس سے علی ایک برکت سے نیک فال لی۔ ایک اور روایت ہے کہ اسی روزیا ووسرے روزیا دوسرے روز کفارنے بھرعیق کے مقام سے مسلانوں کے ساتھ جنگ کے بیے مدینہ کی طرف رُخ کیا ورخندق کے اطراف وجرانب سے جنگ شروع کروی۔ بنى قريقة عهد قدر كرمسى سے شام ك فندق ك كذار يرائت كرك جنگ كرت ب دالجعفيان في مشركين كى ايك جاعت كو آنخفرت على الته عليه وسلم كفيميك برابر ركها ا ورسلا أول كواسس طرح مشعول رکھا کہ اپنی عکبوں کون جاسکے راس دوڑاس قدرشد پرجنگ ہوئی کرنہا جرین انصار کی نماز ظہر؛ عصرا درمغرب فوت ہوگئی رجب جنگ ختم ہوگئ تو الل رضی اللہ عند نے آنحفرت حلی اللہ عليه وسلم كا شاره پرنما زكيسياذان كى ،ا دراقامت كمهكران نمازول كى ترتيب وارقضاكى حفرت على روايت كيت بي كرا تخصرت على الله عليه وسلم نے كفار ير نفرين كرتے ہوئے فرايا سلام الله لبيوتهم وقيبوده وناوالحى نقبل ناعن الصلوة الوسطبى والعصسب حتى جانب الشمس ـ

محد بن اسحاق گراتے ہیں کواس وقت جبکہ مسلان پریم اسحت تعظیم بن سعود کا منصوبہ وقت تھا اور وہ کفار کی شوکت اور اژد یام کی وجہ سے ماجز آ محدبن اسحاق وفرات بي كماس وتت جيكم سلانون برياسخت كَے تقے بن تعالیٰ نے اپني كمال مهر ما في سے بردة غيب سے ايك فاص بطف ظاہر ون مايا، نعیم بن مسعود بن عام عظفاتی جر ہمیشہ شیطانی کروفریب میں کفار کاسابھی تھا، خُدا تعالیٰ نے اس کے دل کو پھیر دیا اور اسے اپنی معرفت کا راستہ دکھایا اور نور اسلامے اس کے سینہ کومتور کیے وہ آنخفرت صلى الشعليه وسلم كي خدمت مين آيا اورايني فرما نبرداري اورايان كا أطباركيا اورا كيب تدبر کے تیرسے جے تقدیر کی کمان سے اس فسادی کردہ پر پھیٹیکا بمٹر کین اور بیود قربیف کی جیب كا شیرازه منتشر كردیا اوران كى تش جنگ كر بجلان كے بنایت عده منصور تیاركیا۔اس اجال کی تفصیل بہ ہے کہ مغرب ا ورعشار کا ورمیا نی وقت تھا کہ نعیم <del>استخفرت ص</del>لی السّعظیہ وسلم کی <del>حدث</del> مِن ما عزبوا يه تخفرت صلى التُدعِيد في اس سے أن كابيب فرمايا واس في والله كيا، يارمول الله! دین اسلام کی تقیقت مجھ پر ظاہر ہوگئی ،آپ کی موت کی تصدیق میرے دل میں تعقق ہوگئی اِسمیں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ متتب حلیف میں داخل ہو جا دَل اور ترفیق ویفین الہی کے روانے أتخضرت صلى الشّرعليدو الم كى مدووا عانت سے اپنے اُورِ كھولول مِي كواہى ديتا ہول كرآب مو بكھ فراتے ہیں جی ادریج ہے۔ دولت ایمان کی سعادت ماصل کرنے کے بعداس نے عرض کسیا، یار سول اکتر صلی الله علیه اسلم! میرا اسمی کم قریش کے ساتھے رشتَہ مجت استوار ہے اور بیووی بنی قریقند کے ساتھ بھی دوسنی ومجبت متحکم ہے ، ابھی بک ان دونوں میں سے کوئی بھی میرے اسلاسے وا تف بنیں ، یں جو مجھ جا ہوں ان سے کہ سکتا ہوں فعدا کی قسم آپ جو بھی زمائیں گے میں اس برعمل کروں گا اور جو آپ کی مرضی مبارک ہوگی اس کے لیے انتہا کی کوٹ مٹی کروں۔ انخفرت صلى الدُّعليه وسلم في فرطيا، كيا توكفار كي شكرمي تفرقه ذال سكت ب اوران كي جبيت كوانتشامي تبديل كرسكتب و تعيم نے كها، بال إمي ايسا كرسكتا بول يمكن آپ مجھا جازت ديج كرمي جرجا بول کہول، اس کے بدا تخفرت صلی الدّعليه وسلم نے اجازت فرماتی ا ورفرمايا، الحدوب خدعة اس کے بیدنتیم یہود بنی قریقِنہ کے پاس گیا اور کہا کہ اپنے ساتھ میری عجبت اور خلوص کوجانتے ہو، انبوں نے کہا ہاں ! اس نے کہا قریش اورعظفان، محدیدے سا عقر جنگ سے سے تستے ہی اورتم

ان کی امداد و اعانت میں کوشال ہو، حالانکہ تمہارے اور ان سے درمیان کوئی نسبت نہیں، کیونکہ ان کے بلاد دُور بیں اگروہ محمد پر غالب آ مائیں گے تواپنے مقصدیں کامیاب ہوجائیں گے، و گرند ا بنے وطن کو اوٹ جائیں گے اور تبہارے گھرنز دیک ہیں، تبہارے ابل دعیال اور سامان بہال سے۔ بہتریہ ہے کفر ان کے ساتھ اتفاق کروا در محکد ادران کے ساتھیوں کی دشمنی افتیار مذکرو، اب تم ا چی طرح سوپ نو کد الب مکر مبنگ سے اکتاحائیں ادر اس میگر بیٹینے سے ننگ آ جائیں ، تحمدُ کی مہم کا فیصلہ کتے بغیروٹ مائیں اور تہیں محمدا وران کے ساتھوں کے ساتھ جنگ میں تنہا چوڑ جائیں اور عدم استطاعت كى بناريران كفص عبدكى وجهيك المان تم يفليه ماصل كريح تهبي حرا بيام ا کھا دیجینکس کے بہودنے کہا تونے ہر انی کی ادرنصیحت کا حق اداکر دیا۔ اب اس کا کیا علاج ہے۔ نعیم نے کہا بہتر صورت مربیا ہوتی ہے کہتم پہلے عظفان کے اعیان وانٹراف اپنے پاکسس گردی دکھو، بھرمحمدصلی الندعلیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرد کیونکہ اگران کا الدہ اوٹ جانے کا ہوا ورکام پدراستے بغیر لینے شہروں کی طرف متوجہ ہوں آدمحگر تمہارا قصد کرے گا۔ جب تمہارے پاس ان کے شرف ك ايك جماعت بمك لا محاله اپنے مرواروں كى حفا طنت اور تكبداشت كے بيے نہارى المادكريں كے ادران کے نقصان کوتم سے روکس گے۔ بیوولوں نے کہا خُداکی تسم ، جرکچدا پ نے کہادہ محض سے اور عین تواب ہے اور سم اس بات سے ہرگز تجاوز نہیں کریں گئے نعیم کو جب بنی قریقنہ کی طرف سے ا ملینان مرکبا، سرواران قریش کے بیے ایک اور مصوبہ تیار کیا شفقت و تصبیحت اور یک جہتی کوسیان كركے اس نے ذیش سے كیا، فحد ا دراس كے ساتھيوں كی میرے ادران كے درميان و تمنی وعداوت كو تم مانت م، اب مھے بی قریمندی طرف سے ایک نوبینی ہے۔ می تہیں اس خرط پر تباتا ہوں کہ اسے پوشیده د کھو گے ، تصوصاً ان مح متعلق انہوں نے کہا ہیں جان وول سے تبول ہے ، تباؤ خبر کیا ہے ؟ نعیم نے کہانمہیں معلوم ہونا چاہیئے کربنی قرایصنہ عہدو پیما ن کو نوٹر نے پریشیان میں اورا نہوں نے برطے كياب كردوسائ قريش اوررواران غطفان كي ايك جاعت تمهار كردار كي بهانه سي اور محمد صلى التدعليه وسم ك سائف تقص عبد ك جوا فرك طور برا نبي ان ك ببرد كردي ماكر دوان وقل كرف ا در محر میں اس پر راضی ہے۔ ان کی مصالحت اسی بربر تی ہے اور ایک دوایت یہ ہے کرتعیم نے کہا کہ یس بنی قریضه کی مبلس میں تھا کہ ان کا قاصد محرصلی التدعلیہ وسلم کے پاس سے وٹا اور خبرالا یا کہ دوصلع پر

رامنی ہیں۔ اگر بنی قریضہ کی طرف سے عہد ہوجائے جاس گفتگو کی تصدیق ہو، خبرمار لینے کسی مبی چوٹے یا براے آدی کوانیں ندرینا ،اوران کی درخواست کو تبول در کرنا جب قریش نے تبول کریا ،نعیم ان کی مجلس سے مکل کر عظفان کے باس کیا ،اوران کو بھی ایسا ہی کہا جیسا کرمٹر کین قریش سے کہا تھا ، اتفاقاً جمد كا روز تما جب بعيم نے يُسفقت الكيز اورنصيحت ميز بائلي قريش اور غطفان سے بي متى ، بېفته كي را ابسفیان نے کسی شخص کو بنی قریض کے پاس بھیجا ہو تک و انعیم کی با قراسے بہت زیادہ ما ترسے ،ال پر خوف اور رعب پدی طرح طاری تھا مفنمون بینام کا یہ تھا کر بیاں ہمارا قیم بڑا طویل ہوگیا ہخت سروی اورچارے اورغذای قلت کی وجہسے ہمارے بوپائے ضائع ہوگئے، آج رات سامان جنگ تیار کریں ا کو کل متفق ہو کر جنگ کریں قم جانتے ہو کہ اس سے پہلے ہم میں سے ایک جاعت جنگوں میں مورث بوكربيت إلا انقصان الفاعكي ہے، ببرحال ابتہيں جائتے كمتحد موجا دَرا بنوں نے جاب ديكم ہم اس وقت محمصلی انڈ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں تہا را ساتھ دیں گے حب تم اپنے تبیلر کے چذاعیان اورانزاف کو بمارے سپرد کروگے تاکم بیں ان کے دربعہ اطبیان ماصل ہو، کیونکہ بی خوف ہے کرمحا صروکی مدت لمبی ہوجاتے ا درتم طوالت سے گھبراکر مکا فاست عمل كرتے برئے دوال ما د اور ہمیں محرد اور اس كے ساتنيوں كے اعتماع عور ما دُرجب تمارے جانے کے بعدار اف تبلیہ ہمارے پاس بول گے تر تبارے سے ہماری مرد کرنا حروری ہوطئے كارجب مشركين في بهود كا بنيام سنا، انبول في كما فداك تهم نعيم بن مسعود في كالما، عم مركز محرصلی النه علیه وسلم کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے مغدائی تقدرے نعیم عظفانی کی تدبیرے کفار می اختلاف پیدا ہوگیا در مفانفین کے حالات مرز لزل ہو گئے، ان کے دل پر خوف طاری ہو گئے۔ مرية ككردونوان ايس وفرق ليفكرول كول كئف

تحفور کی وعاج نگر تعند ق میں انخفرت علی الله عرصن فراحزاب بر دُماک اس الله عرصن فراح الله عرصن فرا الله عرصن فرا عليه هم الحساب الهذم الاحزاب الله حراه فرحه عدد فل فراحه والمعسون عليه هم اور جابر بن عبدالله انصاری سے روایت ہے کہ انخفرت علی الله علیه وسلم فرصح میں فتح سے پہلے میں روزمسلسل احزاب پرید دُمافرائی اور ان کی سکست کے ہے جی تعالی سے در نواست کی میں میں الله علیہ میں تعالی سے در نواست کی سکست کے ہے جی تعالی سے در نواست کی سکست کے ہے جی تعالی سے در نواست کی سکست کے ہے جی تعالی سے در نواست کی سکست کے ہے جی تعالی سے در نواست کی سکست کے ہے جی تعالی سے در نواست کی سکست کے ہے جی تعالی سے در نواست کی سکست کے ہے جی تعالی سے در نواست کی سکست کے ہے جی تعالی سے در نواست کی سکت کے ہے جی تعالی سے در نواست کی سکت کے ہے جی تعالی سے در نواست کی سکت کے ہے جی تعالی سے در نواست کی سکت کے ہے تعالی سے در نواست کی سکت کے ہے جی تعالی سے در نواست کی سکت کے ہے جی تعالی سے در نواست کی سکت کے ہے جی تعالی سے در نواست کی سکت کے ہے جی تعالی سے در نواست کی سکت کے ہے جی تعالی سے در نواست کی سکت کے ہے جی تعالی سے در نواست کی سکت کے ہے جی تعالی سے در نواست کی سکت کے ہے جی تعالی سے در نواست کی سکت کے ہے جی تعالی سے در نواست کی سکت کے ہے جی تعالی سے در نواست کی سکت کے ہے جی تعالی سے در نواست کی سکت کے ہے جی تعالی سے در نواست کی سکت کے ہے تعالی سے در نواست کی سکت کے ہے تعالی سے در نواست کی سکت کے ہے تعالی سکت کے ہے تعالی سے در نواست کی سکت کے ہے تعالی سے در نواست کے ہے تعالی سے در نواست کے در نواست کی سکت کے ہے تعالی سے در نواست کے در نواست

اوراخ ی دن دنوں نما زوں کے درمیان جب برجهار شنب کاون تھا، آپ کی دعا قبول ہوئی، ہواؤں ہیں۔ بھیجنے والے اللہ جل دعلانے آندھی کو کھار کے تشکر میں جیجا اور انہیں منتشر کر دیا ہرا انہائی ہو ہو گئی اور سخت آندھی جینا نثروع ہوگئی جانچ کھار کے تشکر کے تیجے اکھاڑ نیتے ، آگ بجھا دی اور ان کی ورکوں کو اور ندھا کر دیا ، فرشتوں کو ہیجا جو ان کے تجمیل کی رسیوں کو کائے تقے اور شرکین کے تیموں کے ستونوں کو اکھاڑتے تھے ، ورشت اور نوف ان کے دیول میں پیدا ہوگیا۔ ان کے بیے داہ فراد اختیاد کیے میرکوئی جارہ کو ارافتیاد کے افرین کارم دیا جنائچہ می تعلید نے قرآن میں اس حال کی خردی یا اید حاللہ ندین آخت ا اختیاد کے اوجہ دیا وجہ دیا وجہ دیا وجہ دیا وجہ دیا استہ میں میں میں دیا ہو اور ان انتہ ہے اور میں اس حال کی خردی یا اید حال استہ میں اس حال کی خردی یا اید حال میں اس حال کی خردی یا اور ان اللہ علیہ حددیا وجہ دو ا

ابن كثيرن افي تغيري بال كيلم كوى تعالى في الي حبيب كو رجم فاللعالمين ، تا یا اس ہواکو قوم عادکی آندھی سے بھی کئی مراتب سخت کردیا۔ نقل ہے کہ مذیفہ بیا تی وضی السُّرعذ نے كماص دات الزاب والى مين كرح كرت تقريم براس قدوم دى كر فوف بلا وابستال كى صوبت طارى تقى كاسكى كيفيت حق تعالى كيسواكوني نبين جانيا، اس رات الخضرت صلى الشرعليد وسلم خواب گاه سے اعظے اور نماز میں شغول ہوئے۔ جب چندر کعت نما زا دا فر مالی صحابہ رضی التر عنبم کی طرف متوج بركر فرايك كون بع جاكرةم كى خربيس لاكرسائ اوزفداتعالى اسد جنت مي مرا سائتی بنائے۔ مذلفہ شنے کہا فراک قسم ہم میں سے کسی نے ہمی بھوک اور سروی کے نوف سے أتحفرت على المدعليروسلم كى بات كا جواب دويا ، يبال مك كدآب بهرنما زمين مشغول موست . فرافت کے بعد دوبارہ فرمایا کر کوئی ہے جو قدم کی خبر ہمار سے باس لائے ، فدا تعالیٰ اسے جنت مي مرادنيق بنائے كار اس مرتبعي كسي في جاب دويا۔ جب بيسرى مرتب نداكى كمسى شخص في جاب ندویا ،صحابہ میں سے مین یا جارانتخاص کا نام لیا حالا نکہ وہ بھی سنتے تھے اوران کا جواب میتھاکمہ میں فدا اور دسول کی بناہ بکر تا ہوں اس بات سے کہ مجعے اس جگرسے اٹھائے، اور آج رات کہیں ربيسيس بيرآب في راج زبان مبارك سادافرايا، من فيع من كيا بيك يا رسول الله ! آپ نے فرایا کیا آد آج رات میری خانات کرسکتاہے تاکر قیامت کے دوز ترہارے ساتھ ہو، يس نعوض كيا إلى يارسول التُرصلي التُرعليدوسلم- اوراكي روايت مي ب كرم مح ليفياس

اودفرايا ، ك حذيقه إلى تحفي كيا چيز مانع بهول كه توفيميري بات مني ادر جواب نبين ديا مي في عرض کیا، پارسول انڈ صلعم بعدک اور مروی ، میری حالت یقی کرمسروی کی د جہسے میرا ایک ایک عضو کا ج ر إنقا آ تخفرت ملى التُدعلية وللم في مكرات بوت فرمايا آكة أدّ من السروص التُدعلية وسلم ك نزدیک ہوگیا۔ آئے نے اپنادست سارک میرے سین، کرادرکندھوں کے درمیان تھیل اور ایک ایت مي ب كرمير برمير ورجيرا ورمير في تعلق دعافرائي - اللهد احفظ من بين بيديه ومن خلف ومن اماهه ومن شما كله ومن فوقسه ومن مختنه ، فداك تحرك نوف ا در رعب مجمد سے جا آر ہا بھر مجھے اشارہ فرہا یا کہ قوم میں جا دَ ادران کے حالات سے مجھے آگاہ کو ادر کسی پردست درازی ندکرنا، اور تجعہ سے کوئی حرکت سرزد نرمونا چاہئے، بیا تنگ کم تو واپس میرے اس بنی جائے ۔ مذلفہ و کہتاہ کرمی نے اپنے ہتھیار کوسے اور خندن سے گزرگیا، ایسے كرم بوگياكريس حل بين اگيا بهول ، جب مين مشركين كے نزديك بينجا ، ايك درخت كے بيجھے چھے گیا ، میں نے دمکھا کہ ابرسفیان ا بناکھی یہ مہلوا در مھی وہ پہلواگ پر رکھتا ہے ۔ مذیفہ نے کہا ممرا ادا وہ ہواکہ میں اس کے بہلومیں تیر مارول تعکین رسول النّہ صلی النّہ علیہ وسلم کی وصیت پر میں نے عمل کیا پھر تدرتی نوج پینے گئی۔ میں نے ویکھا کہ بڑے بڑے بھے اُنے اوران کے مذاور ریرا کر مگتے تھے،اور وہ وُصال سے انہیں روکتے تھے بشرکین کا آگ بجدگئی، دل مردہ ہوگئے اور زنگ افسردہ ویژمردہ تھے. ابسغيان نے جب اس مورت حالات كامشامر كيا توكها الى كرده قريش إسمارايياں تيام مول كيو كيا، ہارسے جاریاتے بلک ہوگئے۔ بنی قریصنہ نے ہماری مخالفت کی، ہمارے بہتھیار بریکار ہو گئے اور اس شديد موانے مهاري كوئى چيز محكر پنهيں رہنے دى ، بي بي جار يا مول ، كهنا موا اپنے اورن كى حرت أيا ، انتہائ تیزی کی دجرسے اون طے کا زانو بند کھوسے بغیراس پر مجھدگیا، عکرمرین ابی ہل نے اسی ما دیں فراد کی کراے البرسفیان قرقوم کا پیشواہے،ان کو طاکت میں چھوٹ کرکہاں جار ہاہے۔ البرسفیان خجالت ورشرمندگی میں اونٹ سے اُتر آیا ،اونٹ کازانو بند کھولا ،اس کی کمیں کیومی ا در حل دیا ،لٹ کرگاہ میں اطان کردیا کرمبلدی علوتم م قریش، عظفان، کی زادر فرازہ یاس وحرمان کے ساتھ وہاں سے جل مینے۔اس سرزمین میں شرکتین اور بت پرکستوں سے جوملا أوں کی جان ومال کے قصدے آئے تھے ، كونى باتى زربا - عذليفرينى الله عذ كيتے بي كرجب مشركين او نموّل كولا و في ميں مشغول عقے ، ميں

آتخضرت صلی الندهلیه دسلم کی خدمت کے لیے لوٹما ، راستہ میں میں نے سواروں کو دیکھا جن کے مہروں پر مغید كُرُيال تعين مي ف انهين شاركيا وه بين نفر تق مجمع انهول في كها، اين صاحب كوخرد يج له فدًا تعالیٰ نے آپ کے قیمن کے شرسے کفایت کی جب میں آنحفرت صلی المتدعلیہ وسلم کی خدمت میں افر مواتراك غازم من مقر بعب الخضرت صلى التُدعليه والم كم سلمن كوئي امريش بوتا تر مازم م شغول ہوتے۔آئ نے اشارہ فرمایک آئر، میں آنخفرت ملی الشعلیہ وسلم کے نزدیک کیا ادرآ میں کو كينيت احوال سے آگاه كيا۔ آئ نے مبم فرمايا، آئيا كے دندان مبارك سے نور تي كا، مي ابعي مك كم تعابيم مردى في مجدي اثركيا مجهاك في الشائد اللها . أكفرت على الله عليه وسلم کے پاس ایک طویل و وایش کمبل تھا ،اس کا ایک کونہ مجھ پر ڈالا ا دراینے یائے مبارک میرے سیند پر ر کھے اور آنخفرت صلی الشرعلیہ وسلم کے رامنا پاؤل کے جیونے سے مجھے راحت ملی، جنائی اکس کی را حست سے میں سوگیا مبع کی نمازیک سونار اس دقت آنضرت ملی الدعلیہ دسلم نے مجعے بیدار کیا، اور فرمایا قند ما توماں ، لے بہت سونے دائے اُکھ مردی ہے ککفارکے نشکر کے بھاگ ملنے بعدائي نے فرمایاب دہ ہمارے ما تھ جنگ كے ليے نہيں اللي سكے ، ہم ان كے ساتھ جنگ كے ليے جائیں کے ادرایا ہی ہواکہ اس کے بعد قراش کر بیروائٹ نہیں ہوئی کہ وہ مسلانوں کے مقابلے ہے بالبزيكيس أخركار أتخفرت صلى التدمليه وسلم اسلامي فوهك ساعدكم كي طرف متوحر برستا درام القرى كم كى بلندادل يرفيح ونصرت كے جنائے كالروي اور وہ كروہ مشركين مقبور ومنوب بوك -: وَالْحُمَالُ لِللهِ عَالَمْ ثُلِّهِ عَالَى :

## فمىك

## عروة خنرق کے افعات

حضرت عامشر رصنی المدعشا وعن لبیانے فرمایا کم جنگ اخراب میں ایک روز نحالفین رسول السّر صلی السّرعلیه کم ك مقابله بس آئه ا درجنك شروع كردى ، مين اكس روز سعد كى دالده كم سائق بي حار تذك ابك فلوس جو مدمني كالمول مي سب سے زياد مضبوط قلعرب ميں تقى اجا نك ميرى نفر سعد بم بِڑی جود ہاں سے گذر رہا بھا اور ایک مبت بھوٹی ذرہ بین رکھی بھی جو کہ اس کے ہاتھ یا وُل کوٹھان<mark>ے</mark> موئے منیں تھتی ۔ حالانکم و معظیم الجنٹہ ،طویل قامت مرد تھا بئی اس کی تھیو**ٹی زرہ سے** نوف **ُ دہ تھی** کر خدا نرکرے اسے کوئی زخم مگ جائے ۱۰ اس کی ماں نے کہا ، اسے سعد ؛ جلدسے طبر تر رسول سر<mark>حلی انت</mark>ر علیہ وسلم کے ساتھ جا ملو کیونکہ اگر تونے در کر دی تورسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سے دور حام پڑے گا حضرت عائشہ فرماتی ہیں کوئیں نے کہا اے آم سعد ! کیا اجھا ہوتا اگر تیرا لو کا بوری زرہ مین ابتا کمو کم مج اس ك بازوول سے درب ، اكس كى والده فى كم يقصنى الله ماهو بقاض يعيى فداتمالى بوكرنے كا مم موتاب كرديتا ب اور كم الى اى طرح بقاكروه مشركين كے تيرے شہيد ہو لي الى جب تعد خندق کے کنادے بہنچا حبان العرق نے کفارسے اس برایک ترکھینکتے ہوئے کہا <u>خذھا</u> وانا ابن العوق ، اوروه تراس كى رك الحل مرلكا اور ده دائي المقرم الي رك موتى بهم جب وہ منعظع ہوجائے توامس سے حوٰن منیں رکما سال تک کرا دی ہلاک موجا ماہے۔ اور کہتے ہیں كم الخفرت صلى المنظير وسلم ف ابن العرقد كوان الفاظ مع نفرس كى . غوق الله نعالى وجعك فى النار ، جب سعدكوعلم بواكم اس كازخم مهلك سب، قبله دو موكر دعا كوتے بوئ كها الني الوَّريش ا وسغیر صلی الله وسلم کے درمیان جنگ باتی سے توجع مہلت وسے اور زند گی عطافر ما آکرمیدان

ایک منی سب کی صوت میں استج طرانی میں بیان کیا گیا ہے کر اَ غاز جنگ میں ایک ایک منی بیٹ کی شادی حال ہی میں ہوئی می نے ایک دورا تخفزت صلى الترعليه وكم سنعه اجازت طلب كرك كحر دوانه ئوا ومسلح اسبن كحرم إدباعقاداسة میں اس نے اپنی بیوی کو بغیر مردول کے درمیان گھڑے دیجھا۔ اس نے ارادہ کیا کہ اپنی بورت کو نیزہ سے ہلاک کر دے اس مورت نے کہا تقور ٹی دیر اپنا یا تقدر دے رکھو اور گھریس جاکر دیجیو کہ کیا ب،اورمسترىدكون ب، جب اس نے اس كے قتل سے ناتھ اعلى اور كلومي دائسل ابوا تو اس في بسترى ايك سانب كوسوف بوك ويجها- وه اس سانب كونيزك كي نوك برره كرم برايا. وہ سانب مقوری در نیزے کی فول پرتر یا اس کے بعدم کیا، اسی وقت جوان نے بھی اپنی روح عزرائیل کے میرد کردی جسی تخص کو میعلوم مذموس کا کہ سانب بیلے مرا یا وہ جوان ،اس وا قعب کو الخفزت صلى الله عليه و لم ك سامن بيان كياء أب ن فرمايا ابن ساعتى ك بلي خش طلب كرد عجر فرمایا مدتینه میں جنول کی ایک جاعت ہے جو ایان لا جیجے ہیں اگر انس قیم کی کوئی چیز متمارے سامنے ظاہر سوتو تین روز تک کس کے نز دیک رہاؤ اس کے بعد اگر ظاہر ہوتو اسے قتل کر دو. کیونکم وه شیطان سبے ر

منیا فت حضت حابر رضی المدعم حس روز اکفرت می الله عند وایت ہے کم مندق کھونے کے دوران اس عظیم بھر کو جو خند ق میں ظاہر ہو گیا تھا تو ڈنے میں مصروف سے ، کدال اعظامتے وقت میں نے اکفرت میں اللہ علیہ وسلم کے شکم مبادک بر تین بھر بندھ ہوئے ویکھے ، یہ اس بات کی نشانی می کو تین روزے اکھورت میں اللہ علیہ وسلم نے کچھ تنا ول منیں فرما یا ، اکب کی بھوک کے تصورے میں بریٹ ان ہوگیا بین اعما ما کہ اس محضرت مسلی اللہ علیہ وسلم کے بیا کھا تا کہ اس محضرت مسلی اللہ علیہ وسلم کے بیا کھا تا رکروں اور میں میں بریٹ ان ہوگیا بین اعما ما کہ اس محضرت مسلی اللہ علیہ وسلم کے بیا کھانا تیار کروں اور

چیکے سے آپ کو اپنے گھرمے جا وُل اگر آ تخفرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی صلحت ہو تو چیند آ دموں کو ساعة نے آؤں القصيميے ركھ ميں ايك بكرى كا بجي مقااسے ميں نے ذرع كيا اور اپن بوى سے كما اس فعايك صاع بوجو وجود تق ان كالمابيس كونده ديا بي الخضرت على المعطيم وسلم كى خدمت میں حاصر بواا در آپ سے بیعقفت بان کی میں نے عرض کیا یا دسول آمند! میں نے عقود اسا کھا نا تبار کرایا ہے میری درخواست ہے کہ نجر کے نویب خا ندیر تشریعیٰ لائیں آگفزت صلی الله علیہ وحم نے بچھا، کھاناکس قدرہے ، ہیں نے جو کھیے تقاع ض کر دیا، فرمایا کٹیر طیب ، بچر فرمایا کہ حاوا ورانی ہوی ے کہ دوار دیگ کوچ ہلے سے مذا آرے اور مزمی تنور میں روشیاں لگائے حب تک میں مزا کہاؤل ادروال موجود مرس عرقام ابل خندق كو ادازدى كر جابر ف متادس ملي كانا تياد كيا ب. اس کی درخواست سے کم تمام آئیں، جا برنے گھرس آکر کہا اے تعیفرا کچھ پرافسوس ہے، اکھنر صلی استعلیہ وسلم تمام لوگول کے ساتھ ہادے گرتشریف لا رہے ہیں اور انھی مینچنا جاہتے ہیں جورت نے کہا، کیا آنخضرت صلی الشعاب ولم کوعلم ہے کوطعام کی مقدار کیا ہے؟ اس نے کہا یا ل بعوی نے كما، الله ورسوله علم جب رسول الله صلى الله عليه والم عاد ع هريني ويك اوراك كي ياس ك اورایالعاب دین دیگ اور کے میں طایاس کے معدی تعالیٰ سے برکت کی دعا کر کے فرمایا کم روقی توریس لگا وجب پخت وجاتی بامرنکالنے ادربیا ہے میں توڑ کرڈ النے اس کے ساتھ شور با طلا وس دس او میں کو مجمات سال مک کدو ہید بھر کر کھا لیتے بھیر وہ اعظم جاتے ، اسی طرح ا كم الرا معرول كالبب عرويا حب آب تورس دور موت و فرمات كر دونول كو مان دو اورحب دابس توربرائت تنور روٹیوں سے عجرا سوا اور دیگ کوشت سے عجری موفی موتی الخفزت صلى الشرعليد وملم كے ارشا د كے مطابق عمر نے عبى كھا يا اور پڑوسيوں كے باس بھى جيجا جب الخذرت سلى الله عليه وسلم ككرس بابرتشريف في كف طعام عي تنم بوليا .اس معزه كوكى طريقول سے بیان کیا سے راور یہ روابت ایک قول کے مطابق زیادہ موز دل ہے ۔ والسّراعلم -بشرابن سعد كى بىلى نے كما كرخندق كے زماز ميں ميرى والده ادرماموں کے پاس بے جاؤں تا کہ وہ ناشنہ کولیس میں ان کی تلاش میں جاتی گئی اسی اثنا میں

رسول التُرْصلي الله عليه وسلم ف في ويكوليا - أب في طايا اسه ميرى بين ميرس بالس أو مي الخفرت صلى الله عليه وطم كے باس كى آب نے بوچھا تيرے باس كيا ہے ؟ ميں نے وحن كيا ميك ماس کچھ تھجودیں ہیں حبنیں اپنے باب سے باس سے جا دہی ہوں دسول الدصلی الشعلیہ وسلم نے اپنا وست مبارك ميرے آگے براحا ديا مين نے وہ آب كے اعقربر دكھ دي عير آب كے فرمان كے مطابق كرا عجيلاديا اور هجورول كواكس كيرس مين وال ديا ادرايك مردك كماس في عام ابل خندق كو كها كرين أب كي ذمان ك مطابق اك في عام لوكول كوتم كيا انتو سفة صب منشا ، فيجوري هائي اورلوك كنة الجي محجوري اي طرح باتي تقيل كم أمس كم المن عك اطراف كوجبني كلينجام واعقاكرا ويا ا رباب بهبیرت بر بوشیده مزرب کماس عز ده میں وہ واقعات عجیبها در شخر ات مدید کنتی اور شارسے بام میں جوظہور مزیر مونے سکین اس مختصر میں اس سے زیادہ بیان کرنے کی گنجائش سیس والشراعلم ر عز وه خند في مي مديت جنگ معجن وُرخِين نے كما ہے كر جس روز متى تعجن نے ستا ميس روز اور قعبی نے چوبیں روز کہاہے اور معبن نے یہ کہ اے کہ جب محاصرہ کو اسیس روز گذر سے مخالفین نواح مدينة مي منتشر وكے كس غزوه مي انصار ك جيم افراد ف جام شادت فرس كيا سعد بن معاذ. النس ب اوى عبدالله بن بيل طفيل بن تعال اوركوب بن زيد يضى المدعنهم ان يامخ افرادك نام مرت کی می بول میں ورج میں ہمشر کسین میں سے تین عنی بلاک ہوئے ، مروبی تعبور ، فوفل ہن عبد اسر فخز دنی اورعمان بن جبر جوعبدالدارسے مقا اس عزوه میں اسے تر لگا اور مکہ اور ط کیا اور اس ترک زخم سے بلاک موکیا ۔

مامری فن کشیر و داری کا بیا ہے کہ جب عنایہ معرفی فن کشیر و داری کے نے اپنی کتا بول میں کو رکیا ہے کہ جب عنایہ مخرف کو داری کا بیا ہے کہ جب عنایہ مخرف کے خواد میں کا در اللہ کی طرف سے حب لنا مغرف اور کا بیان کی افتار ہے ہے ا تبال مؤداد ہوتی دکھائی دی قو قادر طلق کی تقدید سے مخالفین و ابلی عنا د ذلیل و خواد ہوکو لوٹے ، انکھزن صلی الشرعلیہ و کم مدینہ کی طرف اطینان خاطر کے ساتھ دائی کا است میں است موالیک سے ایسے الیے گوئیں کا رام کیا ۔ اسلیم اور کا است حوب اتار دیے ، مقود ی دیر آرام سے میلیے جمن میں کہ اس کھوٹ سے با مرکمی خض نے ہم برسلام کیا کہ خورت صلی اللہ علیہ دسم کا و دو دو در سے کہ دو و در سے کہ گھرسے با مرکمی خض نے ہم برسلام کیا کہ خورت صلی اللہ علیہ دسم کا دو است حالی اللہ علیہ دسم کا دو است حالی اللہ کا کھرسے کا مرکمی خض نے ہم برسلام کیا کہ خورت صلی اللہ حالی اللہ علیہ دسم اور مرسل کی دو و دو در سے کہ کھرسے با مرکمی خض نے ہم برسلام کیا کے خورت صلی اللہ دو میں دو است کے دو اس کی دو اس دو اس کی دو اس دو اس کے دو اس کی دو اس کی دو اس دو اس کا دو اس کی دو اس کا دو اس کی دو اس ک

علیہ و لم بامر کئے میں آپ کے بچھے بھریں اُنی میں نے دحیہ کلبی کو دیجھاء اس کے جمرہ برعب دیلی، موا تقا اور مفیداون بسواد تقا اور آ بخورت علی استرعلیه و کلم اس کے سراور جره سے کردو خبارای چادرسے صاف کرتے تھے وہ اسروصلی استعلیہ وکم سے باتیں کرتا تھا جب آب واس طریس تشریف لائے فرمایا برجرائیل علیہ اسلام تھے اور ابن عباس کی دوایت میں کئے حزت فاطم کے گھر میں تقے عنسل کے بعد ظہر کی غازاد اکر کے نوشبوطلب فرمائی تاکر نو دکومعط ومطیب بنایئں کہ سفید جكدار كليدى باندها ونث برسواد ف كب المعظيم المعليه وللم إخداك وفتح دم . أب ف محقيا رامآد دينه حالانكم ملائكه نساعبي تك ابنت مجفيا دمنيس امّارے بعلبرا عقيد اور مجفيا دينيني اور بى ة بغيرى طرن متوج بوجائي مداكى تتم: من جائران كة للحدكواس طرح كوشا ور توثرة مو صبيا کم انڈے کو بھر برمارتے ہیں لیس انکفرت صلی انڈ علیہ وسلم نے اسی وقت <del>حفت را آل کو ط</del>لب فرمایا اس في مديني مي اعلان كردياكم اسے الله ك شامسوارو إسوار بوجاؤ، مرسفنے والے فرمانبر وا ركو دوسرى غاز بن قر تنظيرس كذار في جاسي مآب فصرت على رضى المدعنه كوطلب كيا اوراسيس عبندًا عنايت فرما يا اورلشكرت بهلي دوانه فرما ديا . فود آسيني نده مهني، دهال كنده برركمي ، نيزه باعقد یس ایا ورای گھوڑے برسوار ہوئے جس کا نام صیقاتھا اور ایک اور گھوڑا ساتھ سے لیا، عبداستر ام مكوم كومرميز مين خليف بناكر مصرت على كے بيجھے روا مز موئے صحاب كرام وضى السَّاعنم عبى تياد موكر سرس بام نطاع ، حفرت صديق اكبر رضى الشرعن الخفرت على الشرعليه وسلم ك دائي طوف ، حضرت فاروق عظم رضى المدعن بالميس طرف تق جضرات مهاجرين والصاريك احميان والشراف بمر كاب عقر بھزت بلال كے معالى خالد بى نيزه مدست ساعة عقر و مثمنان اسلام كى تعبد و تقريباً بين مزادى ان كے باكس تقبيس كھوڑ ہے مقے، داستر مي قبيله بنى البخار كے باس بينے -دىلىماكد دە ممام سلى ،صف كسيد دانتظادىلى كىۋىدىسى كانخفىرت صلى الله على وسلمنى لوھياكم م وكول نے كس كے كم سے معقبار مينے بيں انبول نے كما وحيد كلبى نے كماكم أنخفرت صلى الله عليه والم نع المقياد البين اليه البيار أب نع فرما ياكه وه توجر أنيل عليه السلام تق جوكم إلى الك ان كے قلومين زلزلر داليس معزب اورعنا ، كا درمياني وقت تقاحبكم بني دريظه كے باس پنجير بعض صحابہ نے وقت کی رعامیت کرتے ہوئے عصر کی غازا داکی اور انخضرت صلی اسلّعلیہ وسلم

کی نمی کوجانے ہیں تعبیل اور مبالغہ برٹحول کیا اور دومری جاعت نے بنی کی وجہسے بی قریطہ بس جاکرادا کی اور دونول میں سے تھی کوجی ملامت یا عماب منیں ہؤا .

امرالمؤمنين مصرنت على رضى الله عندن فرمايا كرحب مي بني قرنطير كے قلعد كے نز ديك منجا اس قرم مين سه ايك تض فلوك او پرس تجه ديما اوربادا، حد جاءكم مناتل عمرو وومرس نفكما قتل على عموداصارعلى صقرا قصه عرعلى ظهرا برم على اموا اهتىعى اسوا - ين فكا . ألحمد لله الذى ظهوالاسلام ومع الشوك ؛ حبب شاہ مرداں رنے فلوم بی قرنیلہ کی دیواروں کے سابھ تھنڈا گاڑ دیا بیودیوں نے قلورک اوریسے رسول الله صلی الله علیه وسلم برسب فت می سے زبان درازی سروع کردی ، حضرت على في الوقدة وه كوتهندسك كي حفاظت ك اليه تعيورا اور خود مرراه ميغير صلى الله عليه وعلم سے آکر کھا بارسول المصلی المتعلم وسلم میود کے قلعدکے نزدمی معابیے، جلدی خدا تعالے ان كورسواكيه عد كام الخفزت صلى الله عليه وسلم في ايا جب و و مجيد ديمياب كي تو د و كجيه نبير كم سكيس كحجب الخضرت صلى الله عليه وللم ال ك قلع مك نزه ك يسني فرمايا ميا اخوة المقروة والمخناذي منااوراس كوسول كم حكمت ينجازو ايك دايت يربي كم ت ما با اخساق اخسار كوالله المني دور بوجاؤكم خداتقالي سي ابي رهمت دوركر م ميوديول نفه ابا القاسع ماكنت جمعولا ولا خاحشا اليني آب بركز اللاه دشنام طراز ندمتے ۔ آج اس بُرے کام کا ارتکاب کیوں کیا گیاہے ۔ اس وجرے الخفرت صلی الله علیه وسلم خاموسش رسبه مگرحیت و قدم بی تھے مبط کئے اور کہتے ہیں کہ اس بات سے اس قدر متاز ہوئے، کر ہونا زیار آب کے القرمیں مقا گر بڑا اور آپ کے دوش مبارک سے چادرزمین برگررسی.

اسیدتن المحصرف میودکو فاطب کیاکہ اے دشمان فدا؛ ہم اس قلوسے اس وقت تک وابس نیں جایئ کے اس قلوسے اس وقت تک وابس نیں مجارتے اس متمادی منال اس درای کی می سے ہوائے موران سے ہو این حصر؛ کیا ہم میرے دوست نیں میں وزنے نہیں فی اسے ہوئے نہیں فی است نیں میں دوست نہیں میں دوران سے منیں میں ویں نہیں فی اس میں دوران سے منیں میں ویں نہیں فی اس میں دوران سے منیں میں ویں نہیں فی اس میں دوران سے منیں میں ویں نہیں فی اس میں دوران سے منیں میں ویں نہیں فی میں اور

مّ میں کوئی عمد و بیان اور دو سن منیں ہے۔ تم نے قام معاہدوں کوختم کر دیاہے ۔ اس کے بعد انخفر منی السّطید وسلم نے بعد انخفر منی بعض صلی السّطید وسلم نے بعد آن قاص سے فرما یا کہ وہ بیو دیر میر بھینے ترہیں۔ ان میں سے بھی بعض لوگ تبر بھینے ترہیں۔ ان میں سے بھی بعض السّطید وسلم کی طرف سے اوٹ آن کی اجازت مل گئی ابیے نامھ کا فول بر واپس آگے اسی طرح بندرہ روز اور ایک قول کے مطابق بیس روز گذار کئی ابیے نامھی استحد بن وقاص نے کہا اس بڑوہ میں ہم تھجوروں پر گذارہ کونے تھے ، سعد بن عبا وہ تھجوروں کے اور نوں پر لاد کر بھارے یا سی جھیجے تھے ۔ آئھ زست میں استعملیہ وسلم فرماتے ، تھجوریں اجھا طعا کہ ہے۔

جب محاصره في طول كھينيا ، ہى توالى في ميرد كے دل ميں خوف بيداكر ديا ، امول في جنگ سے ابقد روک میا اور نبائش بن تمیم کو ایک کا مندعلیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا ، قال الله تعالى ربنا خللمنا انفسنا وان ليع تغفولنا وتوحمنا لنكونن من الخاسيين ہم بی تصنیر کی طرح جلاوطنی اختیار کرتے ہیں ہارے خون نربہا سے اور بھیوڑ دیجئے تاکہ ہم اپنے عيال واطفال كے ساتھ بام رحلے جاميں ، انخفرت صلى الله عليه كو لم اس بر راضي مذمور كے ، عجر اہنوں نے اطلاع بھیجی کم ہم اپنے تمام اسوال اور سامان سے دسرت بر دار ہوتے ہیں ۔ آپ اجازت فرمائے کم ہم اپن بولوں کو بچوں کے افتہ براکر دوسری حکر بہلے جائیں . یہ درخواست بى تبول مردى الخضرت على المعليه وهم في فرمايا ، لا الى ان تنولوا على حكمى -نبائش نے جب انخفزت صلی الله علیه کو البیغام ان تک مپنچایا وه اپنے معامله میں حیران ره كئے كوب بن اكس حجوان كامقتدرى عقائنے بن قر نظر كے روسانى كوجمع كميا اور حى بن رخطب اس عهد کی بنا دیرجواس کے ساتھ کتا اکس کے قلعہ میں آیا اور اس محلس میں حاصر کوا ، کھیر كعب بن اسد ف ال كم سائقة خطاب كيا اوركها ال ميرو! خذا كي قسم! تم عام جائة بيس كرعفرت محرمصطف صلى المتدعليه والم خداك رسول بين اوريم اب تك حسدكي وجرس ال، بر ا عان نبیں لاتے ، اب تین کامول میں سے ایک کام کرد ، ایک یے کہ اس معرفت کی بنا بر تم بران كم تعلق ال برايان ك أواوران كى فرما بردادى الله الكواوتا كم منهادك بينے عورتي اوراموال ونفوس محفد ظربين ميود نے كمام اپنے دين كومنين هيور كئے . ١٠

توریت پردومری کماب کواختیار نبین کرتے ، کعب نے کما اگریسٹین کوسکتے قوابی کورتوں اور بچول کوایت اکفت قتل کودو ،قلعرے بامرنکلیں اورجنگ کری اگر مغاوب بوجامین تو جادے بعد ہادی ورتیں اور بچے ذامت نہ د کھیں، اگر خالب آجا بیس کے تو بری ہیے کم نہیں ہوں گے، بى قرىند نے كما بے كناموں كوفتل كرنے كاكوئى سبب سيس ،كونسا دل كس كام كے ليے تيار موكا ا بن اولاد کے قبل کرنے اور اپنے حکر گوشوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم کیا نفع اعما سکتے ہیں ۔ کوب نے کہا اگرتم اس امر راسی منیں ہوتو آج شنبہ کی دات ہے ان کے دل عادی وف سے طائن بیں آ دائے وات بخون ماریمکن ہے ہم کامیاب موجائی بی قرنظ نے کماشنبہ کی حمت کو کسے باطل کری وہ لوگ جو بم سے بیلے مقع امبول نے اس امری رعایت نمیں کی منے اور فشیخ میں مبتلا ہو گئے بجب میجودی مثلفائے حیرت میں پڑگئے ابولیان بن عبدالمنذراوی کو جوان کا دوت اور بم محمد مقاء الخفرت صلى المترعليه و لم نے طلب كيا تاكر اپن مهميں اس سے مشور ه كري . ا<del>بولباز</del> فلعدمي أياءاس كى عزت وتكرم كرك النول في اس كااستقبال كيا، عورتين اوربي اسكياس جمع ہوگئے بشرت عال اور دیج کی اس سے شکایت کی الولبان کوان پر دم ایا بھر بی قریظ کے الثراف فيان مصنوره كيا كمصلحت كي ب تحدّ صلى الشعليد والم ك حكم براتر أبين ما مرا الوالم فكالل اور اين على كرون اشاره كي مين فيصد مثار عقل كالركا - الولبان كها بعلى اس وتت بینیان مؤا اور استرجاع کیالعین انامتٰد و اناالیدراجیون برُعها بعب بن اسیدنے بوقیا تھے کیا ہو اب میں نے کہا میں تفراور سول کے ساتھ خیانت ک ہے میں قلوسے نکل آیا ، كري تجبريرطاري مجاجينا لخزميري واطعى أنسوول سيتر بوكني بئي الخضرت صلى الشرعليم والرححاب مصط بغر مدينة اكيا اور اس محدي جوام سلرك دروا زه ك سامن ب اليا اور خود كوستون كے ساتھ باندھ ديا اور ميں نے جي ہيں كا كم كؤني تفس مجھے كس ستون سے نئيں كھونے كا مكر نما ز ك اوقات بي جب تك كريرى توريق سجاز وتعالى كى مار كاه بي تول مز موجائ - يست يلى كم چند دن دات ای طرح بندها دا اس کی بین آن اور اس کے سزمی مجوری ڈال دیتی - جب المخضرت على المتعليد وسلم كواس ك هال كاعلم مواتو فرمايا الروه بيله بي ميرس باس المجاماس كيك استغفار كرتاءاب مي اس كومنين فعولول كا تاوقتيكرجي تعالى اس كي تو برقبول زكرے اور ايك

روایت میں ہے کو بیندرہ روز کے بعد ابولیا نرکی توبر کی قبولدیت کے تعلق وئی ناز ل مہو ہی جب يمود بني قريط عاج وبيقرار موك أكفرت صلى الشرعليه وسلم علم ك سامن منسليم لم كرف لك. رمول الشصلي الشرعليم والم في عمسهم كويم دياكم أس في مردول كي بالقدمسنبوطي سع باملوه ديية الدعبدالله سلام كوان كى تورتى ، كجول ا وراموال واسلحه كصبط كرنے يرستين فرمايا ، اس للعیمی ایک مزاریا یخ سوعواریه ، دنمن سو **زری ، ایک مزادیا یخ** سو ڈھالیس ا دیب شارا <sup>اث</sup>ا تنر ارر بن مخے ادر میو دلوں کے اورٹ، جو پائے اور بھٹر مکریاں صرو تمارسے با سر بھے ،ای اُناہیں تبيداوس كے اعيان واسٹراف الخضرت صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں ماضر ہوئ اورعوص كي يارسول الله آب لطعف واحسال كي مظهر بيل اورزي ونمى ك منع بي آب ني تعنفا م محمقعلى جابَن آبى كے طلیف تھے ، مہر ما فی فرمائی اور سات سوافراد كوجن بیں سے جارسو زرہ بولٹس تھے ، بخش دیا اب بی قر نظر کے متعلق جو جاریے حلیف میں اور فقس عمد سے بیشیان ہیں مہر بانی فرما نے ادران كعرائم كومعاف فرما ويجبه المخترب صلى المدعلية وسلم في حواب من كيد نبيل فرماما حبب ال كام الذهدي مره كيا آ تخوزت على المرعليروكم في فرمايا كيام ال بات برراحى وكرم من ے ایک خص ان کے متعلق محم کرے امہول نے کمانا ں ایار سول استر آ ہے نے فری سعد بن معاذ ب جو کچھ وہ کے گااس معاملہ میں اکس کے مطابق معمل کویں گے رسول النوسلي الدعليه وسلم نے خی تف کو مدینه میں سعد کو لانے کے لیے بھیجا وہ اس تعلیف کی وجہ سے جو انہیں نیچے کتی اسس غزوہ ے یھے رہ کئے تھے، **لامی لدایک جاعت نے انہیں بھاکر انخفرت صلی ا**متُدعلیہ وسلم کی طرف متوجہ بوے اک سے بیلے کہ انخفرت ملی الله علیہ والم کی عباس تربیت میں بنیاں قبلد اوس کے کجھ لوگ اس سے طے اوراے کہا اے ابا ترو ، وسول حداصلی احد علیہ وسلم نے تھے بی قریط رہے مور فرایا ہے اوردہ تیرے حلیف بھے ،ہم وطن ہیں اور جنگوں میں انہوں نے تیری امداد و اعانت کی ہے بہ ورسے قام لوگوں سے امواص کیا ہے، اب ان کی امید کی این بی طرف علی ہوئی ہیں۔ تونے ابن اِق لود ي السف اين بم سوكندول من قيقاع كى نجات كى خاط كس فدر عده المنشش كى . جارى الغالس يب كم بن قرنطه كيمتعلق شفقت واحسال كاطريق اختيار كرنا ا در الس قسم كا فيصدر كرنا رُوه قَتَل کی تقییبت سے بِی جائیں ، <del>اوسیو</del>ل نے سرچنداس قتم کی بائیں کیں لبلن <del>سع</del>دنے ان کو

كوكوني حواب مذويا أخر كارحب ان كا احرار اور الحاح حدے بڑھ كيا ، اكس نے كماس كا وقت نہیں ہے، داستر میں خدا تعالی نے سعد کو طلامت کرنے والوں کی الامت سے محفوظ و کھا اس بات ہے وہ ناامید ہوگئے اور امنیں معلوم ہوگیا کہ تمام کے قتل کا حکم کرے گا . حب سعد بن معا ذرحیٰ اللہ عنہ مجلس بالول ك قرب بيني الخفرت على الشرعليه والم في حاصرين كى طرف متوجر الوكر فرمايا وَسوالَ إِلَى ا پنے مرداد کے لیے اعلو، بی اشل کی ایک جاعت نے جو سعد کی قوم سے بھی اسے سواری سے امّادا، جب وه بیشر کئے قبسلہ اوس کا ایک کروہ جنبیں انخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کی علس میں گفتکو کی مجال متی كها،اك ابا كمرو! رسول الله صلى الله عليه و المجنى قريظ كفيصله كى بال كب ك قبضر اختيار مي دے دی ہے، اس جاعت کے سابقہ حقوق کا خیال کرتے ہوئے اس کے تعلق شفقت واحسان كاط يقداختياركري بمعدف اوسول سدكها كرخداتها لى كاعهد وميناق تم بسب كرمو كجيد مي كرون اس برقم راضی مواورمی و کل سے تجا وز نہیں کر دیگے تنام نے جواب دیا ہاں ، بھر آنخصزت صلی امند عليه وللم كيط من متوجه منوا ا درانتها في تعظيم وتكرم كالحاظ كريت بوف منطاب سے اجتناب كرتے ہوئے كما جوتفض هي ميال بت ممام مرح حكم برداحني بس الخفرت على الله عليه والم ف فرمايا فيصله وي ہوگا ہوتو کرے کا اسعد نے کما ملی حکم کہ تا ہوں کہ ان کے مردوں کو قتل کریں ان کی عورتوں اور بچوں كى گردن مىي علامى كاطوق ۋالىمىي اوران كے اموال كومسلما ك البس مىي تقسىم كرىسى - انتخفرت صلى الله عليه وسلم نے فرمایا ، اے سعد! تونے ان کے معلق وہی کم کیا جوخدا وند تعالیٰ نے ساتویں اسمان مع فيصله كيا تقاء كيرا كخفرت على الشعليه ولم في حكم ديا بني قر نظيه كيم وول كي فاعقول كو بامذ حاكم مدین میں لاے اور حضرت اسام بن زمیر کی سرامیں قید کر دیا ، ان کے بچوں کو رملہ بنت حارث کے گھر میں ہج بنی النجار کی ایک عورت بھی مجھوظ ومضبوط کو دیا ، چند کھنیا تھجور وں کے ان کے اے ڈال دینے جو نکران کے المق مضبوط رسیوں سے بندھے ہوئے تھے منہ کے بل کر کھی وول کو کھاتے تھے اس دن کی دات کو ہو ملک عدم کوسد صارے ، صبح کو قرراین کے درس میں مشغول ہونے اور الب ودرے کو تابت قدمی کی وصیت کرتے تھے ، رسول المذصلی الله علیه وسلم کے تم سے مناسب جکہ را خذق كھودى كروه دركروه المرك كوس بامرلاتے تقعصرت على اورحفرت زبريض المدعنها ا نسروصِلی الله علیه و کم کے کیم سے تھینچی ہوئی مواروں سے ان کی نرونیں مارتے تھے اور ان کے تون

كوخند ق مي بهاتے تے . جب حى بن اخطب كو يا تھ باندھ كر أنخفرت صلى الله عليه وكلم كى خدمت يس لاك أكيف فرما ياك الله ك وثن إلى كارخدا تعالى ف تجيم مسيح الحقد مي كرفتار كميا اور مجُعة م يرحاكم كيا . حى ف كها يس اين أي كوآب كى وشى يس طامت بنبي كرا المين من خذ ل يخذل. يم البينفس كى ونت جائمًا مول خداتنا لى في آب كوفع دى ، كوفى خوف منيس ، كسمتم كى مبت سی میتنیں بی اسرائیل برا کی ہیں ۔ کہتے ہیں کہ جب حید دکراد نے حی کو قتل کرنے کے لیے تلواد کھینی حی نے کہامیری در نواست ہے کہ میرے کبڑے جم سے زانادنا بھرت علی رضی اللہ عندنے کمایہ بات مرے زدیک قتل کرنے سے اسمان ہے عجر جی نے کردن او رکھینی ، امر نے تیز تلواد سے اس كافيصله كرديا اوراسفل السافلين مي بيج ديا بجر كعب بن آسيد كوكر دن كے سائق الم ته باند سے بوئ ا كفرت صلى الشُّعليه وسلم ك نزويك لائد . الخفرت صلى الشُّعليه وسلم ف ومايا اسع آسيد ! تون ابن جلاس كي نصيحت سے بيول نفغ حاصل نبير كيا ، كداس في تمين ميرى منا بعت كا حكم ديا تقاا در وصیّت کی تقی که حب ت<mark>م محرصلی اس</mark>ّت علیه و سلی که دیکیو تومیراسلام ان کی خدمت میں مبنیا نا اس ف كما اب الوالقاسم إلورايت كي تم اكرسيود مرزنش اورعيب مذكرت كوين تلوادا ورقتل كي وف مصلمان بوا مول تو یقینا ایب کی تصدیق کرتا ا در آب کی متا بعث کرتا ایکن اس اعتراض کو دور کرنے کی خاط دین ہو د بر مرتا ہوں ۔ انکفرت صلی الشر علیہ وسلم نے اسے بھی اس کے ساتھیوں کے ساكة مبنيا ديا، اكس روز صحيص شام بك هنت على أورهن تربر رضي التّدعنها . بني قريط ك قتل یم حروف رہے جیب دان ہو گئی تومشعل کی روشنی میں ان کی زندگی کوموت کی شام میں مدل دیا ، وه چارسوا فراد من اورايك كروه فهتاب كري سوسة ، اورايك جاعت كري بي كوفسو من . <u>بنی قریظہ کے بیو دیوں میں ایک بوڑھا زہرین باطانامی عقاءجس نے جنگ بعالت میں</u> تُا<del>بت بن ثَمَّا كُس ك</del>ے ذہر ايك بن ثابت كيا عقااس ادادہ كيا كه اس كا اسے برائے أكفزت صلى السُّوعليه والم كے ياس حاصر بواا وروه احسال جوز برينے نابت پر كيا بھاع ول كيا ، أس نے عرض کیائی جابتنا ہول کرمیں ہس کا بدارا واکرول اکر انحضرت صلی الشرعلیدوسلم کی دائے ہما یوں ہو توزير كو مي كان ويج رسول المنصلي الله عليه وسلم ف فرمايا زبير كوين ف تي المي التابي التي التي التي التي التي التي كونشادت دى، زبرنے كها ده بورها جو كورت اور بچراس حدا موجائے زندگی سے اسے كيا فاندى تابت نے بربات الخزت على الله عليه والم كى خدمت بي عرض كى اور ور خواست كى كم زبرك عيال داطفال كوغلامي كى قبدسے أزاد فرمايين - آب نے اس كى اس در فواست كو بھي قبول فرا كرة م كواس كيمبرد كرديا و كيرزبرخ كهاكم وه ابل دعيال جو ايك بوطي كالناس بول، جس كے باس ايك واز كھى زمور بغير مال كے بوڑھا بدھال ان سے كيسے كليدو يرام بوسكتا ہے . تأبت نے بیبات بھی انکھزت صلی امتدعلیہ دسلم کی خدمت اقد کس بیس بیش کر دی اور استدعا کی کھ ات كجيمال ادرعيال كاخرج عنايت فرايس بيسوال عي قبول كرايا كيا، تا بت في زبركو ممام ار زؤور ، کے بورا ہونے کی سٹارت دی . زبرنے تابت سے بوجب استحض کا کیا ہو اجس کا انین چینی کی طرح جره متنا ماه وخساد ، خور تشید دیدار دو کشیز کان کا نظاره کرتا متنا معینی ک<del>عب بن اسد .</del> تُنب نے جاب دیا و ہنل ہوگیا ، بھراس نے کما بزرک تمر کما ل ہے ہو لوگول کو جنگ پر امبار تا تضا وران كوخردرت برطعام وينا مخاا ورغريول ادرسكينول كاغم كحدا ما نفايعني حي بن اخطب. تابت نے کیا دہ مجی قتل ہو گیا، زیر نے کیا وہ درست تدیر کا الک کرجب دہ محی جاوت کی طر**ن موّ**جه مومّا اسٰیں منفزق کر دیتا ا درحس عقره کو کھولنا جا منا کھول دیتا بعینی نباش بن قیس جواب دیا که وه عبی عدم آباد کوروا زیوال ای طرح بی قرنیظ کے ایک ایک رئیس اور مردار کا حال بوجیتاریا اوران کے تتل کی خرستاریا بھر زہیرے کما اے تابت! خدا کی تم! سائھیوں کی جدائی اور احباب سے دوری موت سے زیادہ تلخ ہاب یں اپنی سابقہ فرمت کے تن کی بدوات میری اس تلوارسے مجھے بھی اپنے دوستوں کے باس بینجا دے . تابت اس کی اس بات سے بہت برعم ہوا فی الفوراس کی ورخواست قبول کرلی اور اسے فتل کر دیا اور ایک روایت ہیں ب كر أبت في ارزبركودى جن ساس في اينام جم سے جراكرويا .

حب سلمان بی قریظ کے نقل سے فارغ ہوئے توسعد بن معاذر صنی اللہ عنہ کا زخم کھل کیا ، مزع کے وقت دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سر النے وجو دیھے اس کے سر کو اپنے زا نو مبارک میں دیھے ہوئے فرمائے تھے ، المی اسعد نے تیرے واستہ میں زحمت برواشت کی ، تبرے دسول کی تصدیق کی ، چھوتی اسلام ہواس کے ذمریتے اوا کیے ، اس کی دوح کو بہترین طریق کے ساتھ جس طرح اپنے دوستول کی ارداح کونبھن کرناہے ، تبض کر ، سعدنے جب انخفزت صلی اللہ ساتھ جس طرح اپنے دوستول کی ارداح کونبھن کرناہے ، تبض کر ، سعدنے جب انخفزت صلی اللہ

عليه وسلم كي أوازمني اليي أنتهي كهوليس اورع ص كيا ، السلام عليك يا رسول الله! مي كوابي دینا ہوں کہ آپ رسول خدا میں آپ نے کا حقہ دسالت کی تبلیغ کی ، اور اپنے سرکو آ گفت صلی استرعلیه دکام کے زانومبادک سے اعقالیا اورمعذرت کرے منزل بمایوں میں بھیج <mark>دیا ،معوش</mark>ی در بعد خدا كى ديمت في اين باكس مل ليا ، استرق كاعمام با مذه مور جرائيل عليه السلام الم ہونے اور کھا اے تحد ا آپ کے صیابیں سے یہ کون عقاجہ فوت ہؤاجس کی روح کے یے سمانوں کے درواز ہے کھل گئے ۔ خدا کاعرش کانب اعتا ، رسول الترصلی الشرعلیہ وسلم نے فرمایا، يس الجي الجبي سعدك باس لحااس عالم سكوات من هيود كراكيا بول أتخفرت على المترعليه وسلم اس كے گونشرىين لائے اس كى تخبير دىكىغين فرمائى ، صحاب نے اس كاجناز والحيايا اور بقيم كى طرف رواز بوئے نقل ب کصحابر رضی امتز عنهم نے رسول الله صلی المعظیمہ و کم سے بو جھا کریا رسول المتر معدطويل القامت عظيم الجثر مردعةا عين اس كاجنازه بهبت بلكامعلوم بوتاسه - الخضرت صلی الشعلیہ وسلم نے فر مایا میں نے دیکھا کہ سعند کی لائل کو ملائکہ الحثاث میں اور جا بری عبرتس انصادی سيمنقول بدكريم صحابر كي ايك جاعدت كع سائق بغير صلى الشرعليد وتلم بالمرفطع تاكر سعد كي جنازه كى غاذاداكرى جب بم نے غاز جنازه اداكر لى اسے مير دخاك كوا إا درمنى كواس بردرمت كيا، رسول التوسل الشوعليه وسلم في طويل تبيح يرضى عم في على أب ك ساعة موا فقت كى عيراب ف تكيركمي، صحابه رضى الشعنهم نے رسول الشصلي المدعليه وسلم سے بو جيا كو تبييج اور تكبير ميں كيا حكمت عنى ؟ أَبِ فِي ذمايا جب اس نيك بندے كوقر مي دفن كرديا قبرنے اس بِيتى كى ميں نے تسبع د تكريمي حتى كداس كونجات مل كئي واس غافل انسان اور است احد فراموش كر دين وال اكس حدمة من تا ال كراورموي ، كيا تحقيم علوم ب كرسعد بن معاذ كون عما ، معدبن معاذ وه بحرك متعلق صحے حدیث میں تابت ہے کہ جب ان کی وفات ہوئی تورسول استصلی اللہ طیر وسلم نے فرمایا کہ سعد کی موت سے وکش البی بل گیا اُسمال کے وروا ذمے کھل گئے استر مزاد فرشتے اس کے جنازہ میں حاضر ہوئے ، حب مقربین ادر صدیقین کا یہ حال ہو تو گھنے کا رول اور نافر مانوں کا کیا حال ہوگا ۔ایک بزرگ نے اپن مناجات میں کہا ہے اگر سطوت کی آگ ، بغیرت کا شعلہ نصنائے عالم جردت ي جلائه ، اطاعت كذارول كي عام نيكيول كوجلادك ادرا كر بطف وكرم كي بُواطِف لك

تو ما توال گنهگاروں کی حبان کوخو شبومینجے۔ تطعت تو اگر بنده نوازی کند یا خور کرم تو کارسیازی نکند مشك نعيت أب حبيل وريا با يك جام معيت غاذي مكند حضرت عانشه صديقه رمنى الله عنها سيمنقول بدكرني قريفه كي المي ورت ميرب ياكس بیر هی گفتی که اچانک اواز این کوف لال کهال بهاور اس تورت کا نام لیا،اس تورت نے کہا میں اس مگر ہوں ، اس نے کمانکل ابرآ۔وہ اس طرح مبنستی موئی اپٹی اور کہا تھے قبل کرنے کے لیے بلاتے ہیں، میں نے کہ عور تول کو قتل کرنے کا دستور نہیں تھے میضوصیت کیوں ہے۔ اس نے کہا میں بن قرنط میں سے ایک شخص کی بیوی هتی اور بھیں ایک دوسرے کے ساتھ بوری فحبت هتی جب محامرہ نے طول کیڑامیسے ستوم رنے کما اگر محد صلی السُّرعلیہ وسلم نے ہم پر قابویا لیا تومردوں کو قتل اور ورق كو تيد كرلس كے بني نے كما افسوس كر مهارا وصال حلد خم موجائے گا اور حداثى كى مصيب ميں تبديل بوجائے كا في عمرار عبنر ذند كى ب دنيس ب مير عادند نے كما اگر تم سے كمبى بو تو مسلانوں کی ایک جماعت ہمارے قلعہ کی دلوار کے نیچے بیٹی مہدئی ہے برحیی کا بھرا ن کے مرم جھپانگ دے ہوسکتاہے کہ ان میں سے کوئی ماراجائے اور تجھے اس کے تصاص میں قتل کریں میں نے امیما بی کیا در بیجرد ارسے لڑھ کا دیا وہ جماعت بھاگ کئی بیجر خلدد بن سوید کے لگا اور وہ مرکیا ، اکس وقت مجيده اس كے مديے ملاتے ميں بھنرت عالمنتہ رضی الله عنها فرماتی ميں موصد گذر گيا مجيمه قتل کے مقابل اس کا مہنسنا اور مبتاشت کرنا منیں معبولنا ، مروی ہے کرجب بنی قرینطر کے قتل کرنے سے فارغ ہوئے ان کے مال کو تقتیم کیا گھوڑے کو دوجھے اور مرد کو اکیے بھتہ طا جِنا کی سوار کو تمین تھتے وينهاوداس سيحس حداكرويا، فيداول مي سعنوا بنه عالم صلى الله عليه وسلم في ايف ليدوكاز بنت ے عمرو کو مخصوص فرمایا ۔ اور ملک بمین کے ذریعہ انس میں تقریف کیا آب نے چایا کہ اسے آذا د کریں اور اس سے نکاح کولیں آپ نے ہی طریقہ اختیاد فرمایا اکس نے کہا یارسول اللہ! میرے لیے بیط بیقہ أسان ہے بقل ہے کہ انخصرت صلی امترعلیہ وسلم نے قید بول کا ایک گروہ قبائخبر میں بھیجا انہیں فروضت كرك اس سے كھوڑے اور مهتھيار خريد ليے اور ايك روايت ميے سے كربعض عثمان بن عفان رصى الله عن اولعص معبد الرعمل بن موت رصى الله عند كم باكس فروضت كروية وهداخوفصية

بني قريضة والسلام على من أبع الهدي،

## مر کے الحرسال کھے واقعا

غزدهٔ حند آسے ماحوت کے بعد ابوسفیان ایک روز قریش میں بیٹیا ہواتھا اور کہتا تھا کہ تم مي لودي تفس بومد منه من العاد و فرصت بالرفحد على المتعليه وسلم سے مهادا بدارات وه باذار میں تناجاتے ہیں اور تبلیغ میں اس فدر شغول ہیں کہ دوست دہمن کی تمیز ننیں کرتے۔ ایک الااتی پربات من کر ابی سفیان کے طرکیا اور خلوت میں اس سے کھا اگر تو میری مدد کرے تومی اس مهم كويو داكود لكا، كيونكم مين راستول سے الجي طرح واقف موں خنج لجي تيز ركھتا بول اور تجھے كسى کاخون مجی منیں ، ابوسفیان نے اس الآبی کی دلجوئی کی ایک اونٹ زاد راہ کے بیاے دیا اور وصیت کے پوشیدہ کرنے کی تاکید کی الوابی کواس وات مکہ سے با مرتکال دیا۔ الواتی مناز ل مراحل طے کرتا محقورے ہی عصر میں مدتینہ جا بینجا اور آنحضرت صلی انڈعلیہ وسلم کے متعلق دریا نت کیا حوقبیلہ بني الاشل مي يحقير اس نه ابنا ونش مضبوط باندها اوربيايه المخفزت على الشرعليرو كل كالب میں حیلا ، آنخفرت علی الله علیہ و کلم اس قبلیہ کی سجد میں صحاب دھنی الله عنهم کونصیحت کرنے میں مھرو<sup>ن</sup> تے۔ دروسے آپ کی نظر الرسفیان کے فرستنادہ پر بڑی بھی برطنی اللہ عنہ سے آپ نے فرمایا ينخص دهدكا دين كاخيال دكهنا بيكن بارسا دراس كدرميان لطف المي عال ب اواتى نے نزد كيا أكوچياتم ى عبدالمطلب كے بعيظ مور رسول المترصلي الله عليه وسلم نے فرايا انابن المطلب - اع آبی فی الفور آنخضرت صلی الشرعلیه و لم کی طرف برصا گویا که وه کشی مشوره مے طور پر بات کرنا چا بتاہے ۔ <del>اسر بن تھیر</del>نے اسے پکڑلیا اور کھا اے طعون! دسول خداسے دور ہواورای کی محرمیں اعقر وال کرلیا کہ اس کے کیڑوں کے نیج تنجرہے ۔اس نے کہایارسول متم اس کے کیڑوں کے نیمے خنج ہے ، اور رہ تعیارا در مکار آ دی ہے دہ اسیر کے باؤں میں گریڑا اور فرياد كى كرميرا نون معاف كرد د ، اسيدن است صبوط حكر لياراً كفنرت على المتعليه وسلم ف الان کی طرف متوجہ ہو کم فرمایا ، بیع کھو ترے انے کا کیاسبب ہے۔ اگر تو بیع ہے گاتو یہ سے

تجع نفع دے گا دگرزی تعالی مجھے تتبارے خیال سے آگاہ کو دے گا۔ اوابی نے امال طلب کی صور صلى الله عليه و الم است امان دے دى اور اس نے قام صورت عال عرض كردى بھارت ختی بنا صلی العُرعلیہ و کلم کے اشارہ سے اسپر نے اسے صنبوطی سے کیٹر دکھا و وسرے رو ز صنور صلى الشرعليدك لم في الواني كوطلب كما اور فراياكوني في تحج المان وس دى عم جهال جاموها سكتے ہوںكن تيرے ليے اس سے بہتر كوئى چيز نيس الزابى نے بوجيا وہ كيا ہے ، خواجُ عالم صلى الله علیہ و الم نے ذمایا خدا کی وحدامنیت کی گوائی دے اور میری رسالت کا اعتراف کونے اعوا بی نے كه السد الله الله الله والله والله والله عيراس في كهاياد مول الله عيراس في كهاياد مول الله بیر کھی تھی سے نہیں ڈرانیکن حب میں نے آپ کو دیکھا میری عقل حاقی رہی ا در کمزوری نے مجد بغلبركيا آب كوميرك مانى الضيري أكاه كياكيا حالانكهميرك اورا بوسفيان كعلاوه كوئي اس دانت آگاه منین تقام مجمعوم بولیا كرآب كوالهام كرنے والا حافظ اور سرد دینے والافاتان ہے۔ اعرابی یہ باتیں کہتا تھا اور حضورا کرم صلی امتّاعلیہ وسلم عبتم فرماتے تھے ، اعوا بی جینر ر در حضور صلی المرعلیه وسلم کی خدمت میں ر با بھیرو اپسی کی اجازت ہوئی اس کے بعداس کا حال معلوم نیون کا اكس حديد جرم كع بعد حوشيطاني لشكر يكسيرسا لارا بوسفيان تعدر ورئوا بصنوراكوم صلى الله عليه وسلم ني عروبن امبيضري اور الوسلم بن اسلم كوفرما يا كر محه جا وا در اگر فرصت يا وُ تو الزسفيان حرب كوقتل كردو النول فيصنوصلى التدعليه وطم كى خواستات كيمطابق عيمعظم كى طوف مفراحتيار كيا ح م کے طواف کے وقت ایک کنیز ان کے حال سے واقعت موکئی ا در عبلاً کی کہ اے اہل مکم يعرو بن امير باس سے غافل زبونا جب مكم كے لوگ اس حال سے وا تف بوگئے ، وہ الك دومرے سے صرا بو گئے البسلم مجال کر مرسی اور اس کے بعروب آمیضری مکرے بیا اور اور غارو ال میں جیب كي بحرد كهتة إلى كمان دنول عنمان بن الكرميت سلف إين في ال يحسيندين خرمادا ال فے ایسانغرہ ماراکہ مکر والوں نے اس کی آواز کسن لی لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور میری تلاش نه كي نين ايك غارمي كلس كياس غارمين مجھے ايك يك حتيم آوى د كھا في ديا جو دومېر كي گري كي وجرس ای جیرول کوساییس لایا بواعقا بکید کے وقت اس فریربیت، راها،

فليس مسلم ما دست حنيا واست اوبنادين المسلميا

اور چندست الفاظ اکفرت صلی استرعلیه و ملم کمتعلق بھی ذبان سے اوالیے بین نے کچھ
دیر توصر کیا بیال تک کہ وہ معون سوگیا بھر بین نے کان کا گوشتاس کی صبح آنتھ ہے رکھا اوراس قدر
دبایا کہ اس کے دماغ تک بہنے گیا اسے دبائے رکھا بیبال تک کہ وہ مرکیا جب بین غارسے با ہراکیا
وبایا کہ اس کے درجا سوس بیسے نزدیک آئے بین نے ایک کو تیر ما را بیال تک کہ وہ الماک ہوگیا دو سرا
بھاگ گیا، بین اس کے بعد حضور تھی انٹر علیہ وسلم کی خدمت میں آگیا، میراسا بھی بھی عافیت کے ساتھ
بھاگ گیا، بین اس کے بعد حضور تھی انٹر علیہ وسلم کی خدمت میں آگیا، میراسا بھی بھی عافیت کے ساتھ
بھاگ گیا، البسمنی کی حدیث میں است کو نا
سے وع کو دیے

## عبير معراح رضي للرعنه

امی سال ذوالمج میں حضور میں اللہ علیہ دسل نے جیدہ ابن الجراح کوسیف البحر کی داف جیجا،
اس خرمیں ان کی نوراکی حرف کھجوری فقیس روایت ہے کہ ابتدا میں ہر مردا در کورت ایک کھجور پر گذارہ کرتا تھا آخر نفسف کھجوری فقاحت کی ایک مدت تک اسی طرح گذارہ کرتے رہے جب ان کی حالمت بہت تا ذک ہوگئی تی تعالیٰ نے مندرے ساحل پر ایک مجھیلی بجینیک دی جے تین سو آ دمی کیک حالت بہت تا ذک ہوگئی تی تعالیٰ نے مندرے ساحل پر ایک مجھیلی بجینیک دی جے تین سو آ دمی کیک کھیلی کھینیک دی جے تین سو آ دمی کیک کے ساتھ اس کی ایک سبلی کے نیچے سے گذرا، دہمن سے متر بھیل ہوئے بینے مدینہ کولوٹ آئے۔ واقدی سے مناقل ہے کہ جب کہ سر مفریس توشد کم ہوگیا، قیس بن اسدنے جادہ سے کہا کون ہے جواد نظ کھجوروں کے حض فروخت کرے اس مترط پر کہ اون شاب دے دے اور کھجوریں مدینہ ہیں گراہے کہ کھجوروں کے حض فروخت کرے اس مترط پر کہ اون شاب دے دے اور کھجوریں مدینہ ہیں گراہ کے کہا

عرب الحظاب رہنی اور کو اس جا اس جوان پر تعجب ہے کہ باپ کے مال پر ہاتھ دراز کرتا ہے المائم مخودا کے بہی ہوئی ہے رہنیں، قیس نے فارد ن عظم رضی احد عنہ کے مقابلہ میں بخت ماہتی کیں اور کھا میرا باہ ہیں بیادول کو سواد اور بحو کول کو سیر کر تاہے اور دہ قرض جو بئی مجاہدین کے بیے لول گاوہ کس طرح اس کی اور کی نے دکھ اس کے بعد قیس نے ایک خص سے باپنے اور شدہ دو وقت تر ما کے بدلے خوریت اور فردت کے وقت امنیں فرکے کیا جب اس مفرسے فوٹ کر مدینہ میں آئے سعد بن عبادہ اس موسے فوٹ کر مدینہ میں آئے سعد بن عبادہ اس کے بیٹے نے عبادین کے لیے دیا عقا خوش کرنے والا جب مدینہ بہنیا سعد بیٹے کی تو رہنے کی اور جو ان کی اور جو ان کی اس محض کوئے گرے بہنا کے اور ان خورت میں المدینہ وسلم نے اس کی قبید والم جب مدینہ بہنیا سعد بیٹے اس کی قبید اس کے میر دکی اس شخص کوئے گرے بہنا ہے اور ان کھڑ رہ صلی المدینہ وسلم نے قبیس کی مردت سے آگاہ ہو کر فرمایا این من بہت جواد رضی الشرعنہ ۔

، جرت کے عراب کے دوافعات

مامر امن سلام المن المحاص المحاص المار المار المار المار المار المار المحطفوى نيول بيان المحامر المن سلام الميل المحار المحار المحامر المحام المناعلية والمحار المحامة المحام

ان معسد رسول الله كها عجر كما العيم من امرك زديك دوئ زمين يركوفي دين أكي دین سے اور کوئی شراب کے شرسے زیادہ وتمن نیس تھا، اب میرے نزدیک آپ کے مشرا ور دیں سے زیادہ مجوب کوئی چربنیں ہے یادسول اللہ میں کم میں کرہ کے لیے جا ماتھا آپ کے آدمیوں نے مجھے کھٹ الااب أب كالياحم ب بصور لل المرعليه والم في مام كوبشارت دي كر م تيجيا ماكر وهم اداكري جب ده حرمیں بنیا ایک تفی نے کما توصابی بولیا ہے اس نے کمائی دین اسلام میں آیا ہوں اور حق كاراسته اختياركيا ہے مذاك تم كم تمام كجھ كندم كاايك دارنسي تھيج كا جب تك حضور المطابق المطابق عم دوں صب این مل میں بنیا اس نے لوگوں سے کما اب غلم یم میں دیے جائیں۔ قریش اس صورت سے تنگ آگے النول نے ایک خط مدیم جیجا اور صورصلی الله علید و ملے عدو است کی کم تمام كوكيس كروه ويحسب سابق عمل كرم الخفرت صلى الشعليه وسلم نے كال شفقت ومرهمت امبازت فرادى كمفامرى مرزمين سے غلم كم ايئى جس سے كم كى عشرت أسانى مي تبديل مولئى -مامري فن تاريخ اور ناقلين احاديث فرماتي مي كرجب عاهم بن أبت ع و م بی محیال اور اور خبیب بن عدی کا واقع ظهود بذیر برا، مذکوره واقعه کے افسادے بعد منور سلى الشعليه ولم ال طرز على سعطول اور الجيده دين عقد اور فرصت كم تلاستى تق كم ن میان سے بنول نے الخفرت علی الله علیہ ولم کے ساتھ غداری کی تقی انتقام لیں میال تک کم بجرت كي بيد سال دومومهاج بن دانصار موارول كم ساعدًا كم جاعت كي طرف توجه بوف، منازل ومراحل طے كرنے كے بعداس جكر يہني جهال سلمان شيد سوئے مقے، ويال عاصم اوران كے سائتیوں کے لیے استعفاد کو کے خشش کی طلب کی بنی تحیان کو حصور صلی استدعلیہ وسلم کی ان کی طوف آمد کی خر مولئی وہ عبال کرمیاڑوں کی جڑوں برقلعر بند موسکے اور اپن جان اس الاكسے بچائے گئے بھنوصلی الله علیه و الم نے اس حكم قيام فرمايا ،اور اطراف وجوان مي مرا يا جيج ،جب كي قبيا عنقان كياس بينج اوراك روايت كمطابق امير المؤمنين الو كرصد في رصى المدعن ادراك قول كے مطابق سعد بن عباده رضى اللّه عنه كواكي جماعت كے ساتھ كوا لا النيم عبيا بيال تك رويش كونشكراسلام كى اطلاع مني توان مي بيطيني پدا بوئى صحابر يعن الشرعنم مقرده جرير

بہنچ دیکن انہیں وہال کوئی نخالف دکھ ائی ، زدیا۔ اس جگدسے لوٹ کر صور صلی المتزعلیہ و سلم کے

مق بل گئے۔

بربيه ف جواس سفرين صفوصلي الأرعليد وكم عيم كارب عقد كما كرجب الخفرت كي المذعليه وكم غسة الن سكة تودائي بائي سے احتياط كرتے موئے والدہ كى قبركى زبارت كى، وخوفر مايا وروالدہ كى قبر كے پاس دد ركعت فازا دا فرمائى أئب كى اتھيں آنسوۇں ميں تر سوڭئيں سم بھي آپ كى موافقت يى دوئے، جب قبرسے دائيں آئے صحاب كى طرف التفات فرماكر يو تھاكد متبادے دونے كاكيا سبب عقا انول نے کما یا دسول امٹریم نے آپ کوروتے ہوئے دیکھا ہم نے کہا شایدا مست کے متعلق نا قابل برد است کو فی کھ وار د مؤاہے اس وجہ سے ہم رفئے .آپ نے فرمایا اسامنیں ہے جورت حال پر ہے کریے قرریری والدہ کی ہے۔ بنی نے دو رکعت غاز اواکی اور تی تعالیٰ سے ان کی مغفرت طلب کی۔ اسی سال تحدین سلم کوئین سوسوادوں کے ساتھ موضع خریہ میں اسی سال تحدیث سلم کوئی ساتھ موجع حربہ میں اس کا اس ساتھ موجع حربہ میں اس کی مسرکور کی استحدال ہے۔ اس کا ایک ایک جاعت پر جیجا اور وصیت فرما ئی کرا چاہک ان کے با کمپینے جاؤ جمعد بن سکہ دن کے دقت بوشیدہ رہتے اور دات کو مفر کوئے اور اچا تک ان بر علم اور مونے چند کا فرول کو قتل کر دیا معن عباک گئے، ان کے اونوں اور جیڑ کروں کو ہانک کر مرمیز میں اے آئے بھنورصلی الندعلیہ و الم نے خمس نکا لئے کے بعد صحاب میں تقتیم کردیر . کہتے ہیں کہ ايك سوكياكس اونث اورتين مزار جهيرُ بكريال هين فحد بن ملم اس مفريس انيس روزر ب-اى سال حفرت على بن الركالب رضى الله عنه كواكيب سواشخاص كم الم فرك برحمله إ- قبيل معدين برك بالس فدك كى طرف بيجا ،سبب يه عقا كرصور على الدُّعلير ولم ك سمع مبادك يرب بات بني كه وه اشكر جح كرد بين ان كا اداده به كريو دخير كي امداد كري تاكه وه مل كريد ينه كي طرف متوجه مور، وه فوجول كوتىل كرنے والا، نشكر كوالت دينے والانصرت شعار نشکر کے سابھ رات کو قطع مسافت کرتا اور دن کو پوئشیدہ رمبتا بھا بیاں تک کہ وہ موضع بمع میں بینے گئے۔ دہال امنوں نے ایک مشرک کو دیکھا اس سے مخالفین کے اسوال دریا فت کیے اس ف كى يني تنيس ان كے ياس مے جانا ہوا ، بشرطيك ميں امان ميں دمول اس كى درخواست حسّبول ہوئی ان کی بے خبری میں مسلما تول کو ان ٹک مینچا دیا ، بنی معدنے شکست کو غنیمت حیاما ان کے الجنبواون اور دومزار عطر بكريال مسانول كع المحداثين ان اوشو ربمي سي حضرت على بن إيالة

فے چند مبت اچھے او مٹ صفوصلی اللہ علیہ و لم کے لیے متحنب کیے جنس کو الگ کیا اور باتی الشکر حیر ں پرتقسیم کر دیا۔ اور مجمع وسلامت کس مفرسے مدینہ والیس اگئے -

ان الغزده ذي زده جيه بزده قابر عي بحقيل دقوع پذير موسلمان عودون كالبع ا- اكوع رضى الله عندسد روايت سي كرنس اور رسول الله صلى الله عليه ولم كا غلام رباع مدينر سے بامرنيك ، بين الوطلى انصارى كے گھوڑے بيسواري اطلوع آ فياب كورت، اجانك عبدالرحن بغينيه بخصين فزاري بصنورهملي المدعلية ولم كي شير دارا دعنول كي جراكاه ميس مینجا، شرّ بان کوفتل کردیا اور او تنیول کولوٹ ہے کیا سلم کہتے میں کومیں نے گھوٹرا رہاع کو دیا تا<mark>ک</mark>م وه جاكر رسول الميطل المندعلي وهم كواطلاع دے پير بنس ايك شيله بر يرشها اور تين مرتب لوري قوت سے نغرہ مادا بھر نیز کوادا در تیرول کے ترکش کے ساتھ ہومیرے ہمراہ مقا ، ال کے بچھے عجا کا ، جد بیں ان کے نزدیک بینیا ان کی طرف نیر نجینگا اور مرتبر کے ساتھ ان میں سے تھی نے جی کو زخی کردیتا الس صحراییں درخت بیبت منفق جب کوئی سواد میری طرف، کا تا میں درخت کے پیچیے می مانا وراسے ترکے زخم سے دور رکھتا مجمی بہاڑ برحرام مانا اوران کی طرف اپتر بھینکا۔ القصدنين نے ان کوہس طرح تنگ کميا کہ وہ بغير طلى انڈ عليہ و لم كے اوٹوں كوھيوڈ كرمير كسامنے سے عبال گئے میں نے اونیل کو مدمیز کی طرف ہائک دیا اور بھران کے بیچیے گیا، تروں کے ز غمول سے تمام كوعاجزا در سراسيم كرديا ميهال تك كدوه نيز سے اور جيا دري ميسائے جاتے تھے . تارمیں ان میں ننول مور دنگ سے باعظ اطالوں میں جب ان کے پاس منیچ اتوان پر بھر ركوديثا ادرائ بمجع مانا بران مك كرتمين نيزك اورتيس حا دري مين ان ساليس. اس وقت کفار کی ایک جماعت ان کی مدو کو پینچ کئی ، ان میں سے چندا فرا دمیری طرف متوجہ بونے اچانک نیں نے دیکھا کہ رسوا الشصلی الشرعلیہ و کلم کے سوار درخوں سے ظاہر بھٹ ، سب سے آک احزم اسدی اور اس کے بھے ابر قنادہ فارس اور مقدار اسود کندی وغیرحم. رسول اللزعلى الله عليه وسلم كي سوار حينم مقدمة الجيس مين عين كيا عقا ظام موت رجب مشرکین کی نظرمسلمانوں بریشی نودہ مجاک کھڑے ہوئے۔ احزم ان کے بیچے روانہ ہوا میں نے یا اڑے اور کو اس کے کھوڑے نی بال مول میں نے کما اللہ ی در کر واتی وہر مبر کروکہ سول اللہ

صلی استُرعلیه دسلم بہنے جامیں - آحرِم نے کہا اے سلمہ! اگر تواندُ جل وعلا اور قیامت پر ایان ر کھتا ہے اور جانتا ہے کر جنت اور داوزخ تی ہے تؤمیرے اور شادت کے درمیان حائل نر ہو يس نداس كى باكس الخداها الرام ف المن الرام ف المن الرام والرام والمراد المرابي الما والسائر مادائین وه کارگرنه بوااس کے بعر عبد الرحمن نے احزم کے نیزه مادا ور اسے شہید کردیا ور اپنے گھوڑے سے اترکر اس کے گھوڑے برسوار ہوگیا۔ اس اثناریں ابر قتادہ انصادی اس کے نزدیکہ، بینج گیا عبدار جن نے نیزے کے ساتھ اس بر بھی علم کر دیا اور اسے زخمی کر دیا۔ او فتا رہ نے نیزے كايك ى وادىمى اى كاكام قام كوديا وادراس كے كھوڑے يوسوار بوليا والو تلم كے يى كرجب عبدالرجمن قتل ہوگیا ہم کفار کے تعاقب ہیں روا نہوئے مخالفین ایک گھاٹی ہیں داخل ہوگئے جس مِن بإنى كالبِتْم عَناجي ذي فروه كية عقى مشركين في بيط اس كى طرف جاف كااداده كيا تاكم اس سے یا فی بین جونکریم ان کے قریب مقے اس خیال کو بھوڈ کر تیزی سے عجائے میں اکیلااس جاعت کا نتام کک تعاقب کر تاریج ان سے دواونٹ میر کردایس آیا، حب می فردہ میں مبنیا، المخضرت صلى المذعليه وسلم مشكر ك ساعة اس جكه قيام فراحق، المل رضى المدعنه ف مشركين كان ا فراس سے جو عنیمت کے طور پر سلمانوں کوسط سے ایک اونٹ ذرج کیا ہوا تھا ،اس کے حکر اور كوان كوالخفرت على الله عليه والمك بالس عجوان وسيص عقر جبكه مي حفوطل الله عليه وسلم كى خدمت میں بینیا ادر اوض کی کر یا رسول امتر صلی الله علیه و طرح مجھے اجا زمت فرمایت کرمیں این مساتھ ایک سو أدى حبنين من خود منتخب كرون مع كر خالعين كے يتي جا دُل ادران ميں سے ايك كوي زندہ ن معجودول النروصلى الشرطيه وطم ففرمايا ايسابي كرائي في كما أس خداكي قسم حب أي كو مغرد وكرم كي مي ايسابى كرول كالمحنوصى الدعيه والممكرائ ، دات كا وقت عقا أكب سام کے دندان مبارک آگ کی روشنی میں دکھائی دیئے ۔ بھر آئی نے فرمایا اے اکوع کے بیٹے! اداملک خابيعت اورايك روايت بكرفرماياك وقت تبيلغطفان ميران كى صنيافت كرتي ميراس ك بعدايك تخف ف ان كے قبيله ميں أكر كها كم اس جاعت كو ايك عنطفا في نے روك كرا ونث ذرج كيا تحاجس دقت اونث كاجر اآمار رب من مغيار كبيل كيا اوروه اس نيال سه كم اسلامي لشكر كى كرد وعبارى عجاك نكل مسلم كتت بي كرجب مبع موئى تو صنور صلى التدعليه وسلم نے فرما يا آج

کے دوز بہترین سوار البرقتادہ ہی اور بہترین بیارہ میلم ہیں۔ مجے سوار اور بیدل کا تصدر ااور مجے حضر صلی انٹرعلیہ وسلم نے اینار دایٹ بنایا اور مرتبہ کود البس آگئے۔

اس تصه كي تفصيل يب كرع نيرست ايك جاعت أني ا در خوصلي للر اس تصد کی تفصیل بیب کریونیدسے ایک جاعت آئی اور تصوی سی است مربین کل ورع نبیم استعلیہ وسلم پرایان لائی جو نکہ مدینہ کی ہوا ان کے مزاج کے موانی منیں تھی عَام بِهَارِ مِوسِكُ أَنْسرور هلى الشّرطليه وَالْم ف النكو ذى الحدرك نرديك جو قباك بالسرب، كوه عبد کے نز دیکے بھیجا تاکہ وہ اونٹوں کا دودھ اور پٹیابیئیں اور صحنت بیاب ہوجا میں دہ لوگ چند روزوہاں رے اونٹول کا دود ھا ورمثیاب بینے تھے میال تک کران کی بیاری محت می تبدیل ہوگئی۔ بھر وصوكاكرك ايك دومرك سعاتفاق كرليا اوصبح كاوتت عقاكة صنوصلي الشدعليه والمرك خاص پندرہ اونط اے کرحل دیے بصور سلی الشرعلیہ ولم کے غلام کو بترجل گیا وہ ان کے بیچے کیا اور ان کے پاس بینج گیا ، انبول نے جنگ شروع کردی اور مِسارکو کرالیا اس کے الحدیا ول کاط ديئے بيٹ اور زبان مي كانٹے ججو ديئے بيال مك كروه شيد موگيا جفور على الله عليه وسلم كو جب اس دا قعد كاعلم بوا تو ابن جا برفهرى كومبس سوارول كے ساتھان كے يتجيے تي وہ پورى تیزی کے ساتھ گیا اوراس جاعت کو بکڑ لمیا اوراونٹوں پر قبصنہ کرلیا ان عام کے باتھ یا وُں باندھ بانده كرمد ميزي لائے ، ان ميس سے ايت قتل بوگيا ، اس وقت صنور على انڈغلير وسلم سفرغا بري تق كرز ان كواى طرح مقيد غاب كياداسة مي مجمع السبول مي حفوصلي السُّرعليدوهم كي خدمت یں پینے اور ایت کرمیے کا تقاضا کے مطابق اسماجزا والذین میعار بون الله ورسوله وبعون فى الارض فسادا وان يقتلوا اويصلوا اوتقطع ايدبيكم وارجلهم من خلاف اوسنيفون من الدرض على واقدمين اللهو في على ال كا مقداور پاؤں کاٹ دیئے گئے ان کی انتھوں میں مجاور قصاص گرم سلانی مجیری گئی اور ان کو بچیانی شے دى قى -

روایت کی گئے ہے کم ہجرت بارش محیلے کما زاسمنسقارا- کے چھے سال سخت فحط پڑاا در انسا ڈی منظائی ہوگی ۔ مسلان حضوصلی اللہ علیہ و کم کی حدمت دس ماحز ہوئے اور دوخ کیا یا دسول اللہ اِنفین در انے بند ہوگئے بادان رحمت منقطع ہوگئی، ہاری تھیتی زراعت اور مریشیوں کے دو دھ میں مبہت کی ہوگئی۔ ہمارے جویائے اورمولیٹی بلاکت میں بڑگئے اور لوگوں کا آرام محنت اور فراغت مشقت میں تبدیل ہوئنی . فراخ علی الاطلاق حل وعلاسے دعافر مائے کراہے خسان اور خشش کے بادلوں کے ستحات سے بادہ ح مان کے بیاسول کی امیدول کے باغ کو تازہ اورسیراب کرمے، رسول اللَّ حلی اللَّه علیه وَکُمُّ نے فرمایا : فلال روز شهرسے بام بلطوا ورصد قات اپنے ساعق لے لو تا کھے ایس جا کو بارش طلب كرى، جب مقره دن إياً كفرت على المدعلية وعلم في يلف كرام بين ا ورضوع وخنوع ساولول کے ساتھ مصلا کی طرف رواز ہوئے ، ا ذان ا در تکمیر کے بغیر دو رکعت فازا دا فرمائی . کہتے ہیں کر پہلی دكعت من سبح اسم ربك الاعلى اور دومرى دكعت مين اهل الكي الفاكسيد بلندا وازس إلى جب غازسے فارغ ہوئے ،صحابر کی طرف رُخ کیا اور تفال کے طور پر اپنی پاک جا درا لٹائی تاکہ عشرت و بنی فراخی اورکشا د کی میں تبدیل موجائے اور اپنے الحقہ مبارک الفا کر امک تکبیر کی عیرمجز بیا زبان سے بائش کی دعافرمانی را دی کتاب کر اعبی ہم اسی مقام میں مسلے کہ بادل کا ایک ملوا آسمان یس مودارسود اور اسمان پر میلی گیا اورموتول کی طرح اسمان سے بارش کے قطوات مسلسل گرف بھے ر وع ہوئے جنائج متواتر سات ون رات مارش ہوتی دہی ،مھند گذرنے کے بعد مسلمانوں نے معنرت خرالانام عليه بصلوة والسلام كى مندمت مير عرض كيا يارسول الترسمار سياموال صانع مواكم ا ورو کا نات گرنے لیے اور لوگول کی آمدو رفت منقطع ہو کئی دعافر ، پنے تاکی تق تعالیٰ جل وع سلا بارش كو دوستول سے دوك كے اور آفتاب عالمتاب باول كے پروہ سے بابر نظے، آنخفرت ملى الله عليه وسلم مستردم زاوكى برداشت مذكر سكف برتعجب كرك مسكوات كددندان مبادك فلابر بوك عجر ومافرما في اللشع حواليذا ولا علينا اللهم على الاكام والضراب وبطون الاودبة ومنبت السننجى احب حفنور دعمت صلى التعليم وسلم دعاست فادع بوئ في الفو. قدرت کے فرائش نے مسال رائب بادلوں کے مرام دہ کورائی عالم کی دلمن کے مرسے کھنے لیا اور خورشید مرتاب كي حبُلدار تنعاعم ل لوخ كاه زبرجدي منظرا ورمبز أسمان برارباب بصادت كي نظر مي حاره كاه تاذ کے تحت اعزاز برخام کردیا طیبرے گرد و نواح میں بارٹن برسی تھی اور تتریس اید ،قط و تعیمنیں الميتاق روايت ميكرحب دسول المدعليه وسلم في برحال متنابره فرما يأتبسم فرماكر كما خدا تعاسل ا بوطالب کوبدلر دے اگر ده زنده مح تے ان استعادید کس نے پڑھے تھے اس کی آنھیں وٹن ہج ٹی کون ہے بو ده استعاد پڑھ کو سنائے بھٹرت علی رحنی استرعن خرائی کیا یا دسول استرات ہے۔ استعاد کوسننا جا ہتے ہیں اور آبوطا تب کے استعاد پڑھنے مٹر دع کو دیئے بیجن ار باب سیرت نے ان کا لوں ترجم کیا ہے ہ۔

خدا داد باران بما شنگان بیمنیم بینیب رانس و جان ازان یافت روزی اثیام ما دزان گشته سیراب انس مها بنو باکشم اندر بیناه و سے اند جمره المب عزد جاه د سے اند بیر رزم غالب محسم بود بنصرت بر حمان موید بود نواریم ما دست از دمشن درگفشته گردیم بیرا منز

كوفى بحقيارتين عقاكيونكروه عره كي شيت سے جارہ تحق اور مجن صحار شل امراكمونين عرفطان رضى المذعندا درسعد بن عباده ف اسلير متعلق في إاجمام كياليكن أنسرور صلى المدعليدة لم في اليا المنس فرمایا- ہری کے اوٹوں کوجمع کیا ان کی تعداد ستر ہوگئی اور الوجہ لم کا دنٹ جر انتخفرت صلى المعليدة للم كى طليت مي عقا اور فتح برت بعدوه آبيد معضوص سؤاتها الناونول كى د کھد عبال فاجر ان جندب اللمی کے برو ہوئی جس کے ساتھ بھی ہدی کے اور منے الخزت کی اللہ عليه دعمى اقتداكرت بوئ انيس نشان زده كيا اورقلا ده بينايا . اور ذو الحليف سع احزام باندها اورنسيك كمناخ وع كيا اكر علية بركم اللسع لعبك لبسك لا شويك لك لبيف ان الحدد والنعمة أكم، والعلك لا مشويك ، عام صحاب في الخضرت صلى المتعليم وكلم عم والقدت في اور عبا ابن بشركوبيس موادول كے سات الفكر كاظيف بناياكس مؤين الى، مزاد جار موادر ايك ردايت من ايك بزار بايخ سوبين اور ايك ردايت بن ايك مزار تيوسوم ديق ، ازدواجات مطهات مي سي تفزت ام سلم رصى الشُّرعها بمراه عيس، جب مشركين مكم كو الخفزت على المطيرة على كركم كى طوت موجر بوفى بخر مونى، عام ف اتفاق كرليا كروه أخفرت على الشرعليدوكم كوكم مي داخل نیں ہونے دیں گے اور گردو نواح کے قبائل اور جماعتوں سے مدوطلب کی تام ان کی اماد طلب کی تمام ان کی اواد کے لیے تیار ہوگئے۔ اوران کی فرمانبرداری کی ، تمام نے متفق ہو کو انتظام كى لدى يى بركك بابراك مقام بي جيادنى بنائى اور خالدى وليداور كورلى الدول كودوسواردل ك- القالشكر كاخليف بايادراك رواية بي بكرجب دسول المرصلي الله مليردم ونلارمي سيني مبترين مغيان جيه أب في حالات ملوم كرف ك يد يعيا بوا تقاولي آیادد کمایادسول اندوریش فع می کاف آپ کی باد کرکے پورانتا) کرکے طرکے باہر مي مي اود ابك دوس سعد كياب كركب كوكم دوكي كم جصور على المدعليه والم يفرس كرونجيده تربو ئ مهاج ين والفسادك الزات داعيان المصشوره كيابيك فو وخطاب كرت بو ف فرايا كرصلوت كس بامت بي ب عم ان لوكول كي تورون ا در يجول كي ون جائي جنون في دركي ب اورانيس والساس تاكدان يشك كيدا بوغلن ب ايفظر بارى ماورتى عدد برابومائى برقريش كساته أسانى سىنظ ليس كم صديق اكبر

في الاسول الله الله الله من المارة والمرت كالمراد كالمن الله المرائد كى نيت فطي بن بادا کی سے اوٹ کا اوا د بنیں مقااگر آپ کو ترکیش زیارت کھیرے روکیں تواس وقت ہم ان سے جنگ کریں گے رسول انڈھلی انڈھلی، وسلم صدیق اکبری دائے کومیند فرما کر کھ اخاز روا کی طرف **ماڈ** لیکن منالدین ولبر عمیم می میطی رئی ایم دامی راستر بر جوجاد تاکیم ان کی بے خری می ال کے سرير پيغ جابس كيت بي كرمسلمان و شوار گذار داسته برعل ديئ جينانچران كا اکثر گذر گها <mark>شو س اوم</mark> بباروں می سے مقااس داستر کے انار بڑھاؤے تنگ اکٹے جضور صلی اسٹر علبہ و کم نے ان دخوں پرم رکھتے ہوئے فرمایا رحنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جب پھڑ میے شلول سے كُرُدكَة ادر بموارزين ريبيخ كُ أكفرر صلى الشطير والم ف فرايا نستقوالله وميوب السيد واوى كمّا ب كرة راكى قىم خالد بن وليد عجابدين كى توجرسهاس وقت وا تعد بواجد ، كران كے هووں كيمول كيخبادكو ديكاا ورسياه اسلام كيحمله سفكست كوفنيمت جانت بوئ عصاك كرقرليثي حقيقت حال سامنين أكاه كيا رجب حفورصلى الشرعليه وكم استبت كروب جو صربيدي ورب ب يني توده فقوى جس بركب سواد سق بيط كى صحاب في برجيد اسدانا تحرِّ كا مكروه منه الحقي، نوكول نے كما على سرالفقوى ، فضوى فقك كئى ہے جفوصلى التَّرعليم و كم ف تصویٰ کے متعلق فرایا کہ وہ تھک نبی کئی ۔ نفک مانا اس کی عادت منیں ہے بیکن اسے اِلمحق كوردك دالے نے روك ديا يونى جس نے محود نائى الحقى كو كعبتر الندسے روك ديا وي تقوى كو روكن والاب ادرة باعتى كاقصه اوركعيرك تعرض كاسكا رك مانا ، اصحاب فيل عاقسمي بال المواقعوى كيفه عاف ك بعد صور على الله عليه والم في فرمان ، اس خداكي قيم من كقيضة قدرت من محدد كى جان بى كر ترنش كھوسے تو سوال كني كري كے بس ميں حم كى تعظيم بو ميں اسے قبول کولوں گا،اس کے بعد فاقد کو ڈاٹ تو وہ کھڑی ہوگئ اور داست سے مخوف ہوکراس کنوی کے باس جرحديبير كى حدود مب اوراس مي محقورا سابانى مخالهر مبيط الى المحقورا بإنى اس مي مخا صحابہ کے تھینینے سے خم ہوگیا ہوگ بیاس سے شکامت کرنے لگے اسکھزت صلی اللہ علیہ وسلم نے این زکش سے ایک تیر نکالا اور فرمایا اسے کوی کی گرانی میں بے جائی داوی کتا ہے کو فی الفور یا نی نے جوئن مادا کہ ایک مزاد جار مواشخاص اپنے تمام جو با بوں کے ساتھ سیراب ہو گئے جونکہ میر

مقام ہے اب تھا ، اکفرت صلی الله علیہ وعلم سے حیار مجز ات روایت کیے گئے ہیں ایک پر جو العبی بان مؤا

عية بن اوكون في صريبهم الفي كي كمي كميعلق خشک کورس میں یا فی ایل آیا اللہ بارگان رسالت صلی انڈالیہ و کم سے مدو دولاب کی جضور حلى المتدعليه وكلم ف كنوب ك كذاه براكل يا في مع عبرا بوابرتن طلب كرك وضوكيا كلي كرت بوك د فان مبادك سے إنی اس كنور میں ڈالا محقوری درك مبدار كنوي كا إنی مبد زيادہ موگيا . انگلیوں سے بانی کی نہریں جاری ہوئیں اسے بانی ای نفری چوٹ نظامقار جنائجہ حضرت جابربی عبدالمندانصاری رضی ارترعنه فرماتے بس کر صربیبی کے روز لوگول نے انتخارت علی اللہ عليه وعلمت باني زبونے كى تىكابت كى دۇكول نے وض كيا يارسول الله صلى المرعليه وكلم الس جگم كىيى كى ياز نىيى ب مراك كوزه مى ادرده الى بالدائما جس كالخفرات على التعليم ولم وضوفرا ياكرف ف أير ، ف إيناوست مباوك الاسي والا بوبيا في من البيدى الكلول مع یا فی جوکش مارے لگا۔ جیسے تیٹم جوکش اراب بھنرت جا رفنی اللوند فرماتے ہیں کرمم نے اس یا فی كوبيا اورد منوكيا حفزت مبارِس بوجها كيا / م كفّ انتاص عقر جنول نے اس يافى سے بيا اور وصوكياراور وه تهبل بورا بوكيا رانبول في ماخلا كي تعم المس قدر بإنى بيدا بوكيا كم الرمزارهي بوت تووه ال كوكافي موم إرآ

ائی سوانی نورنے کی شکایت کی آنخضرت اور صلی استرعلید و ملے نے دوافر مائی ، تواسی وقت اسمان سے مارش بری اور قام صی ارس محک الفقار جب صلی استرعلیہ و کا بری دورا فر مائی ، تواسی وقت اسمان سے مارش بری دورا مراب ہوگئے ۔ الفقار جب صحر بہت کے سر پر فخر و مباحات ، کا تارج دکھ کرآسماؤں میرفز کرتی متی بربل بن ورقا زایت قبیلہ کی ایک جاعت کے سرائے جو تھری مجت کی مہر اپنے دار میں میرفز کرتی میں اور دو معاونت کی جو ٹی پران کی جاست کا جب تا المبند کے قرائی کی اور د

كى خدمت عالى مي عوض كراكم بى كوب بن لوى اور عام بن لوى بوب كے جزر قبالل كے سكا تفاق ك عديبيك كنوي بيا ترب بي ان فاواده بكرات كوات كي زيارت ، عدوكما - اوراكر آب بازن آیم وات سے جنگ کری کے بغیر صلی انٹر علیہ والم نے فرما یا، ہم جنگ و قتال کیلئے نہیں أفي بلكه بالمقصد كعبه كاطواف اورغم واداكراب قريش كوجنك كى برى خوامن ب اوران کی پیخوامش ان کے لیے فقصال دہ ہے اگر دہ اسند کریں تومئی مدرت متعین کو دول تاکر ہم اس میں ایک دوسے کے ساتھ جنگ کری اور نجے قام کے ساتھ جھوڑ دیں اگر میں غلوب ہوگیا تو ان کامقصد ماصل موجائے كا اور اگران برغالب كيا تو و د بني اگرجامنس تو دوسرول كي طرح متابعت كري وگرنه مصالحت کے زمان میں جنگ وقال اور حرب وجدال سے فراغت ہوگی قریس اگران باتوں سے ہو ین نے کی بیں اَلکاد کریں تو مجھے اس مندائی نیم اجس کے قبعنہ قدرت میں میری جان ہے بیل ان کے سائد جنگ کروں گا اور اس وقت تک اڑ تا رہول گا کہ نیں قتل ہوجا وُں اور یقینا خدا تعالیٰ اب دین کی امداد کرے گاا دراہے حکم کو نافذ کرے گا، بدیل نے کہا ، یا محمد آپ نے جو کچے فرمایا میں ای وقت ولیش مک سپنیا تا ہول یہ بات کم کرمجلس سے اعظا اور مشرکین کی نشکر گاہ میں گیا۔ ا ورقبین سے الاقات کرکے انبی کھا بئی نے تمر صلی اللہ علیہ و کم سے بات سی ہے اگرتم بیند کو د تونیس بیان کروں جم بن عاص ا در باتی بیوقونوں نے کہا بیس اس کی باتیں سننے کی صرورت مبس ليكن عقلا، اوراصحاب رائے نے كباكہواكس سے تم نے كيا سناہے، بديل نے جو كجيدا كخفرة جلى لند عليه وطم سے سنا تھا، کب دیا، اس كے بعد كها استقریش المحد صلى استرالم كے ساتھ لااني ميں م اتن حلدی نا کر وکونکہ وہ فار کتب کی زیارت کے لئے آئے ہیں اور منادے ساتھ جنگ کونے کا کونی اط دہ نمیں رکھتے، دسنور ہی ہے کہ نم بھی خصر کی نلواد کو وقاد کے نیام میں رکھوا وران کے ساقه جنگ و قتال سے اپنے ہاتھ روکے دکھو کھار اس خیال سے کہ بدیل انخفرت ملی انڈعلیہ وظم صع المرك حامتا بانيل فريب ويد النول ف الله المامن أناديل عوده بن معودتففی انتصا اور کها اے گروہ قربش! کیا بی متبارے فرزندوں اور تم میرے اب کی طرح نبیں ہوا انہوں نے جواب دیا ، ال ای طرح ہے ، کباتم مجھے اپنے متعلق خیانت اور عداوت سے متم ر کھتے ہو انہوں نے کہا نہیں ، کھر عودہ نے اپنی دہ املاد اور سابقہ حقق حوان کے معلق ادا کیے

بیان کرکے کہا وہ معاملہ جو محمد متہادے سامنے پیش کرتے ہیں بہسندیدہ اور تحسن ہے اسے نبول کرنا عزوری ہے۔اگر تم مجھے احازت دو نوئی حاکوان سے بات کروں تا ک<sup>ر معا</sup>وم ہو کہ کیا کہتے ہیں ا منول نے کما کوئی محافعت منبی ہے ، عرق جھنوصلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر مراج احضور صلی اللہ عليه وكلم نے دى بائني توبديل سے كي تيس اسے عي كبيں عودہ نے كما اسے تحد الحجے بتايے كم اكراك نے اپی قوم کا استیصال کر عبی دیا توکونسا کام کیا۔ آپ سے پہلے کئی تخص نے اپی قوم کے ساتھ ایسامعالم منیں کیا جو آپ کررہے ہیں اورا پنے اصل اور بنیا دی بلاکت کی کوشش کرتے ہیں اور اگر آپ ان س مغلوب بوسك توآب بنود جانت بب كم حالات كباصورت اختياد كرت بس يعتينا آب نے حيزا وبائنوں كى جماعت ابيناد دكرد جمع كرلى ب اورجب وقت برسم كالواتب كوتنها تفيور دي ك- اور تودي ال جائي كے جمعزت الوغرصديق وخي الله عنديم باريزيمن رہے تھے عروه كولاكاد كركما بجر بول كيدليل كرك كبا اسع وه إلوكتما ب كرم عباك من بك اور ربول المرصلي المعليه ولم كوتهنا تعيد عبابي كے عود نے بوھیا بیتف جو صرسے بڑھ دہاہے بائیں کو رہاہے کون ہے ؟ لوگوں نے كما يراميرالمؤمنين الوكرمىديق بي الس نه كها العالوكم الحجهاك عدائ هم حس كقبضة فدرت بي مرى جان س اگرده ي جوائيد نے ميكر دمرداجب ك بهادرين اجى تك اس كابرانيس دے سكا . ده ان نه بونانوني آب كاجواب دينا اوراس بات، كى مزا آپ كى گودىس ۋا امّا بھزت اوبر صديق كافتى اس برير عنا كه زما فرحاطيت مي عوده برقرض بوگياعقا . دوست احباب بي سے سرا كينے اس کی مدر کی اور ایک ایک دو دو گایش اسے دی، الج عمرصدیت رفنی استرحذ نے دس گایش اسے دیں، کتنے ہیں کر ہو وہ جھنو صلی اللّٰہ علیہ وہ کم کے پاکس بیٹھا مؤا تھا اور گفتگو کے وقت اینا الحقد مرصا ما جو آب کی دا ڈھی مبادک تک مینچتا تحا مِغیرہ ابن شیبہ رضی المدّعند سر ریز خود بینے تلوار الحق میں سامے رسول النُوصلي المُدعليه ولم ك نزديك كورك مق حب ع حده كا الحد الخنزت على المعليه وسلم كى وارهی مبادک تک بنی تا تلواد کا داسته اس کے افقد بر ماد کرکتها ، ادب کا خیال رکھ اور ایت ائیب كوسرادب سية رأعا، جب مغيره كى تنبيه اور منع كرناكني بار بؤا ، بوده ف كمايه بات كرف دالاكون ب لوادر ف كما ميره بن شيب بي يووه ف كما اع عداد! مي ترب عدد كي اصلاح ادر ترب معامد کو درست کرنے کی کوسٹسٹ کر تا ہول اور تو تھے اس طرح بدلہ دیتا ہے ، کہتے ہیں کہ مغیرہ کا : ا

ید تقا کم ترہ او مول کے ماتھ بن مالک سے اسکندریہ کے بادشاہ تقوقس کے ساتھ گئے ، اس نے بى مالك كومغره برترجيح دے كر امنيں عمد معطايا اور مناسب بدا يا عطاكيا وہ جاعت حب اسكند س ے اوٹی ، داستر میں ایک دات متراب نوشی می شخول ہوئے حب ننے میں دھت سوگئے مغیرہ نے انتلاً رئتك اور سدسے جو كس كے نفس برغائب أكي عقاان كو قتل كرديا اور ان كے اموال اور سامان پرخود مقرف بولگیا اود مدینیس اکرمسلمان بولگیا بھٹوسلی استرعلیر وکلم نے مغیرہ سے فرمایا تمہارا اسلام مقبول بيكن اى مال كى خرودت نبيى ، في اس مي سي خمن نبي ليتا، جب مكريس اى واقتد کی خرالوسفیان کے پاس پنج ہو وہ بی سعور تفتی کو بتایا عودہ چربی مالک کے پاس کرمسود بن عروضا کی اورگفت و شید کی تاکہ اس معاملہ کی اصلاح کرے بڑی کوشش کے بعد اس نے مغرہ کے مقتولین جن كى تعداد تېرد ئىتى كى دىت و بنا قبول كولى حالانكە دەمرامت قصاص لينے برتنے بوئے تھے اور تمغیرہ کی قوم ادرخاندان سے تعبگرا اور جنگ کر ناچاہتے تقے ۶ وہ کی کوشش اور لطائف وکیل سے ال کا جھران موارس وروی بات اور مقرو کے غدر کا جواس نے اظہار کیا وہ می تفیر مقارمنقول ہے کہ عرده بن سودا العبل ميں كن انتھيول شيختور للى الله عليم والم كے صحابر كو ديجية عقا ادران كے حالات كوطل حظ كرتا تقاا ورتصوصلى المنوعليه وسلم ك ادب كى وايت او تعظيم واحرام كو دكيد كرحيان موتاتها، لا محاله اس ك معداس في مشركين على الماركروه قريش! من راب راب با قترار طوک وسلاطین کی علس گیا ہوں، کسری قبصراور نجائتی کی ملازمت کی ہے دیکین ان بادشا ہول کے طاذمين ميسيكو في هي اپنے باورت وكى اتنى رعاميت بنيس كر تاجتنى اصىب تحمد مخد ملى الله عليه وسلم کی کرتے ہیں حب آپ لعاب دہن بھینگتے اور وہ اس کے کسی ساتھتی کے واقد مرا آیا وہ اسے اپنے رضاره برئل ليتا اورا بي حن وجال كا زيود اورفخ ومباحلت كا دريد بتاماً، جب كمى كام كام كم دية یں جکسی اونی کے کرنے کا ہوتاہے بزدگ ترین تخض اے کرنے کے لیے عمالی جب صورصلی اللہ عليه والم گفتگو فرماتے بیتنظیم کی خاطرابی اواز بیت کر لیتے اور انتہائی عزنت واحرّام کی وجرسے آپ كيره كى طوف نظ عركونيس ديجية ، حاصل كلام يركم الأوق في كما في في عرصل المدعليد وسلم ك صحابه کوای طرح متفق دیچها که وه تلوار مارت جی اور اپنے تتل بونے سے منیں ڈرتے اور دوست كوغرول كے سرد منيل كرتے ، بني يكجهتا مول كه وه مرديے بغير حبك معمد منيل وراتے ، بالم سے دل کی حسرت نکال میں بوض یہ کرجب محرصلی الله علیہ دیم تمہارے ماقة میدان صلح میں آئے ہیں مالی حسرت نکال میں بونا چاہئے کر میں اس کی انتقال کی انتقال کی دورسے میں مقاد کی دورسے میں مقبر نہیں معلوم ہونا چاہئے کر میں متارا ناصح ہوں اور متمارے ساتھ شفقت کی دورسے میں مقبر برایا لائے ہیں۔ قریش نے کما الے ہیں جو اور ان میں کرتے ہیں اور شوق سے اس قدر ہدایا لائے ہیں۔ قریش نے کما الدہ ہودہ ای تقدل کی نصیب ہم برا اثر منیں کرتی اور ان باتوں کو بم قبول نیس کرسکتے ہم ایسندا اوا دہ برد شرح ہوئے ہیں کہ ہم محد اور ان کے ما تھیوں کو فار آخیر کی ذیادت نمیں کرنے دیں گے۔ ہمارا ادادہ ہے کہ وہ اس سال داہس جلے جائیں اور انگے سال آئیں اور طو آف کویں۔

بن كن زك رؤسا ميس ايك شخص بعي مليس كنة عقر الخفرت على المدعليروكم كى طلاقات كى اوزدكرت موئ قريش ساجا زت طلب كى اور حضور ملى الله عليه و المرك الشكركاه كوروانه بأوا حب التكرك قرب بنجاً الخزت على المدهل في فرطاير مرداس قم سعب توبدى ك تعظيم كوتى ب قربانی کے اونوں کو اعماد ماکہ وہ دیکھے ، صحابت اکفرت صلی استر علیہ دسلم کے فرمان کے مطابق عل كت بوئ ببيك كيت بوئ أكس ك استقبال كوائت مليس في حبب بي حال ديجا اس معلوم بولياكم وه ذار میں، جنگ جُونیں ہیں اس نے اپنے آب سے کماسجان اللہ ایر مناسب نیں کرکوئی تخص ال كوطوات كعبرت دوك، في الغور الخفرت سے مط بغير لوث كي اور قريش سے كھا ميں نے اصحاب فحر صلى المتعليم وكلم كود يجا المول ف ونول كواشعار او رتعليدكيا سؤاس، وربعيت كى زبارت الاواده د کھتے ہیں مجھے کس میں کوئی مصلحت دکھا ٹی نیس دی کر امنیں طوا ب کسبہ سے دوکو حلبس کو علی قریش نے امانت دار نر محجا اور اس کی باتوں کو نادانی اور سادہ لوجی پر جمول کیا اور کما اے جلیس توبدوى دى سيسلطنت كامورت تجع كونى واقنيت سي جليس ان كى اس بات معضباك بواادركما خداكي تم ابم متادس ساته موافق ميس يركركو في خار كحب كنظيم كمي أك اور بيت الله كا تعظيم كرب مم اس منع كري اس خدا كي تعم سي تعبيد قدرت مي حليس كي عبان ب كراكرة في ترصلي الشعليه وكلم كوطوا ف كعبد سعدد كالمي عام اجائتيول كساعة م سعرا بو ما دُل گا ، قریش نے اس معذوت اللب کرتے ہوئے کہ اے جلیں بھوٹ م تیری می کے مطابق عوصلى المدعليه وكل سے صلح كرتے ہيں ، ايك روايت ميس كرجب عدصلى الله عليه وسلم في حديم

یں قیام فرمایا،سبسے بہلے جے مکھیجا ٹاک<del>ر آلیش</del> کو انخفرت سلی استعظیہ وسلم کے ادادے اور اُنے سے أكاه كرے خاص بن امريم بع خواعي مقااسے تعلب نائى اونٹ دے كر مكر بھيجا تاكم النيس بتائے كرحفور صلى المرعلم كأن كاسب فالمركمة كى زيادت ب ينك دقدًا لنيس رَّكيش في اسكاون في كوباندوديا ادراس ك قتل يرمتفت موئ اجامش ف است نجات دلاكورسول الشصلي المدعليه وكلم كي طفيجيا حب فرائش ف صفور صلى السَّعليه وسلم كى خدمت مين عالات الإصلى في قو خواجَم عالم صلى اللَّه عليه وكلم نے عمر بن الخطاب رضي اللہ عنہ کو اشارہ فرما يا كہ حاكر قريش كو شا دير كم بم حنگ كا ارا دہ منيس مكتة بم زيارت بت الله اور و ك لي آئه بي تعرب عرفى الله عنه في من الله عنه الله عنه الله على آب عظب الور پروشن ب كرقريش كى عدادت مير معلق كى قدر ب اور آپ ميرى شدمت طبع كو كافروں كے معلق مانتے ہیں اگرانہیں مجبر پر قابو پانے کاموقع طاتو الماشبہ مجھے زندہ نہیں بھوڑی گے مکہ میں بن عدی سے كونى تخص مي ج مجه ان ك مترس محفوظ مكع عمّان بن عفال رضى الله عنه كو مجعية توميم موكا -كونكه وه قركش ك نزديك مبت عزيزين اوران كع الإيزدا قارب اورشة دار مكرمي ببتين فاردق عظم رعنى المتدعمة كى ير بارجستبول موئى اوراست ليسندكيا كيا بحضوصى المدعليروكم ف ووالورين رضی اختری سے فرمایا کر ابوسفیان اور دوسرے سرداران وطمین کے باس جائیں اور جاسے مافی اخیر ت الله كري جمزت عمَّان رضي المدّور في صب الارشاد عمل كيا اور على مريد اور مقام مليدح میں شرکین کے باس بین کر صفور مل اللہ علیہ وسلم کے بیغام کو بنچا یا کہ آپ تو خا ز کعبہ کی زیارت ى خوامش ركھتے ہيں حبك كاكوئى اراد منيں ہے كفار نے بيگاند داشنا اپنے اس وُقف پرمصر متے كو فكن منيس كر محرصلي الشرعلية ولم كوخ از كعبه كى زيادت كرف دير اس ك بعدا بان بتعدب العاص التان رضى المندين كويونت واحرام كے ساتھ اپنے ساتھ سوادكرك كلم ميں سنے اور ذى النورين نے ميدا نتفتين كيبغام كوالبِ مغيان أورد كرا شرات كى ايك جاعت كوج قوم كے ساتھ شرسے باہر منیں کے تع مینیا یا گران کومی قوم کے ساتھ متفق پایا ۔ قریش نے عمّان رضی احتر بحنہ سے کھا الرأب كادل عابتاب قواعدكو فازكم بكاطوا ف كيج يحفرت عمّان رضى المدّوز في كمايل ك وقت كم طواف نيس كرول كاجب مك رسول المناصلي الشرطير والم طواف وكرنيس. عام مشركين ف ٨٧ بات معضناك موكر تودعمان رضي المدّعنه كو دايس جانے كى اجازت دے دى كہتے ہيں كم

حبب حضرت عنمال دضى المدعن كم قسل كى خبراسلامى مشكر مي هيلي محفور بيعث رضوان ١- صلى المعليه ولم في الم درخت كم ما فظ عليه لكا كرصحاب بيت لی اور افول کو جنگ برآما دہ کیا کرئت برستوں سے جنگ کریں ادر صحابہ سے عمد لیا، حق تعالیٰ نے السبعيت كى قرآك مي خروى - لعتد رضى الله عن الشومنين اذبيابعونك متعن الشيق اس بعیت کو سعیت رصوان کتے ہیں جب بعیت سے فادع ہوئے تو خرا کی کو صرب عمّال حتی اللا كوقتل منين كياكيا بخوائجه عالم صلى المتزعليه وتلم نے فرما يا ، عمّان رضى المتزعنه غائب بيب اور خدا اور سول كے كام كئے ہوئے ہيں مَرِمنيں جا مِناكه وه الس بعیت كی ففیلت سے حروم دہي بسب مخضرت على اللہ عليه وطلم ف اين وائي ومت مبارك كى طرف اشاره كرك فرمايا "يه المقد بعثمان كا الم عقر اور ابي القد كوفر مايايه القرمياب اوراب دامل القرير ركهاا ورحنت وتمان رضي المدعن كيطف مع خود بعبت لى بحزت تناده رضى المنزعند فرات مي كم حفرت عمّان رضى المدعن كارلى د فضيلت كاكيا كهناكه تواخ عالم صلى امترعليه وسلم كادمت مبارك ان كالاعترب اور صنت مبابر كجتة بين كم جدى بن قيس منا فق ك بغيركوني تخص بعيت سے يتھے منيں ر بار المخفزت على الدّعليه وكم في فرايا، بيدخل المجنه كل من بايع ربحت الشجوة الاصاحب العجمل الاحمر جابر کتے ہیں کم میں نے اس محرا ہیں جدی بن قیس کوا ونٹ الانٹ کرتے ہوئے و کھام حید میں

نے دے کہا کہ آؤ اور انخفرت علی الله عليه وکل کی بعیت کر لور مذما ما اور کہا میں لینے اوٹ کو بعیت زیاده دوست رکھتا ہول مِنقول ہے کہ جب قرکیش کو اس بعیت کاعلم بڑاان کے دل میں خوف اور رعب بدا ہر گیا برزب صفی قرامیش سے اجازت نے کواسلامی نشکر میں کا جب دُورسے ظانہ ہوا تو الخفرت صلى المدعيد والم ف فرمايا يد مكرز برض بعجة رياب وه سجا أوى ب مم اس كساته بات ز کرنا اور خود اس کے فتاک فرمائی ، اس اشار میں مشرکین نے سیل بن عمر د کو طلا کر کما کم تم جا کر جادے اور محرصلی الدعلیه دسم کے درمیان جس طرح مناسب مجبوط کرا دو، جب بیل دورت جاعت کے ساتھ ظام مبوًا اورسيدِعا لم صلى المدُّعليه وَعَم كي نظراس مِيرِين عزما ياسبيل امرنا بعين بها را كام آسان مج گيا عجر سبل نے کما اے محد اکسیروں کی ایک جاعت جو آپ کی قید میں ہے اس کو آزاد کو دیجئے ایجنے می اسلان کے دوران محدین ان کے کیائس قیدی تقے ، حدمیہ میں قیام کے دوران محدین الم جواسلای الشكرى تفاظت بمتعين عقااس وقت قريش في ان بجابس افراد كورات كے وقت اسلامي لشكريس اس الميدريجيا عقاكم حضوصلى المدعليه وطم ك ساعتيون ميس سعكوني ان كم إعدا عاص كا اتفاقا وه مسل فوں کے الفتوں گرفتار ہوگئے ان تمام کو باندھ کو صفوصلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں لائے آپ ان كوتيدي ركف كاحم ديا ،حب بل في الب تيدى طلب كي حضوصلي المدعليه وكلم في فرما ياجب مك دليق عمان اور عادت وس دور اومول كوننيل جيعة من امنين سي معيول كاسبل في كما اب تی جانب میں اس کے بعد حواطب بن عبد العزی اور طور بی تضی نے بہل بن مروسے اتفاق کم كى كى مكر جيجاكم د ومحرصلى الشرعليه وكلم كة دميول كرجيج دي تاكد مشركين ك تيدى جومسلما نوى ف رفار کے مقے ان کو والی مجیس، جب مرکز ن وعلم ہوا کرجب مک عثمان اور ان کے ساتھوں کو منی مجیس کے ان کے تیدلوں کو نجات کی کوئی صورت منیں ، حضرت عثمان رعنی المدعم اورانی م افراد کوجن کے نام مذکور مونے والس بھیج دیا گیا حضوصلی استرعلیہ وسلم نے عبی اس گروہ کوجنیں ملافوں ف مقد كياء قا أزاد كرديالس ك بعد و يطب بن عبد العزى ، كرز بن عفى اوسبل بن عروف معايره اورمعالحت كى كفتكور فردع كى سيل ف گذارش كى كر قريش آب سے صلح كرتے ہيں بشرطيكم آپ ب سال والبس عطي حالمين اور آنده سال عرة ادا فرمائي جينورصلي التُدعليد وطرف ال معاطمين زن برت ہوئے دیش کے ماقدای حرص کی کہ دی سال تک سلی نول اور قریش میں جنگ

نیس برگی ان دس مالول میں قبال دحدال مرفوع اور الات حرب نبیں اعتائے مابئی گے اور ایک دو رسے کے شرول میں آمد درفت ہوتی رہے گی ،ایک دومرے کے اموال اور جانوں سے تعرض منیں کو سکے اور مشرکین میں سے مرتف ترمینم صلی الله علیہ وسلم کے اس معاہدہ میں شاہل ہوگا ور است توحن نبین کریں گے اور جو تفی قریش کے ساتھ معاہدہ کرنے کا مسلمان اس سے مزام نیں بول گے جبمسلمان ایکندہ سال عمرہ اداکرنے کے لیے ایس کے توادیں میان میں بول گیاور مین دوزے زیادہ کم میں قیام منیں کریں گے ،اور ایک دومرے کے طیعت ہے بالکل توخ نہیں كوي سكم بمنركين مي سي ويتخف بغيرا جازت مسلمان موكر صنوصلى المدعليه وسلم كي خدمت بي أت كا ا ورابيندين سي بيزاد او كردا والاسلام سع بل جائے كا است واس مسيح ديا جائے كا اور سلمانوں یں سے بوتنفی عیادا باللہ مرتد ہو کر قریش کے ساتھ بناہ سے کا اسے وہ نسی جیجیں گے۔ اُن فری ترط <u>سے صحار کو تعبب ہوا صرت فارق ت عظم رضی المتر عند سے عمل کیا یا رسول اللہ ! آپ اس متر ط کو تبول</u> كرتي بي حضور المتدعلير وكلم في مسكوات وك فرمايا جب اس جاعت مي سه كوئي تحف مهارب یاس کے نے کا اور ہم اسے والس کودیں گے اللہ تعالی اس کے بے کشا دگی اور داستہ پدا کر دے گا اور جوتمن م سے اعراص كرے كا اور شركىن كے باس جائے كا اس سے ميں اس سے كونى فائدہ نیں بلکروہ مٹرکین کے ساتھ ہی رہنے کے زیادہ مناسب ہے۔

 كمنا يُراكم كي وصلوان معلانون كي طرف وهمكنا بُوا آيا بسبل بن مرد في كها المع يمر إيربيلي بات ب جس معامده بؤاب اس كومير السير وليحة بحنورهلي المدعل وتلم في فرمايا اجي بم كما بست فادع میں ہوئے سبل نے کہا اس صورت میں جادے اور آب کے درمیان مصالحت مکن نیس صفورصلی المد عليه والم ن فرماياكم اس ايك شخص كوم سائي مثني كردو اورات مير يرير دكر دو - وه ما مان مرجيند رصول المترصلي المتدعلية وعلم ف اسملسله مين مبالغه وا هراركيا مين مبيل بن عمر وف تبول يا كيا - بيغمر صلى المتزعليم واللم في المرسل إلم الم إس كع بعد الت تكليف مذوك المرزب فف صامن الم كراس كے بعد الو جندل كو تكليف فيس دے كا، جب الوجندل كومعام بواكداس كاباب اے مكر بس وإسب عبائے كا - اس نے فريا دكى أسامسا فواجھے مشركين كريم وكرتے ہو حالا تكرين مومن اور مسلمان ہوکوآیا ہوں اور متباوے باس بناہ حاصل کی ہے، شاید آب لوگوں نے نہیں سنا کہ انہوں نے مع كياكيا وكله ديئي بني المين في اسلام كي خاط كفاد الله كالون تكاليف برواشت كي بي صور الرم صلى الترعليه وكلم ن فرما ياصبركم و اور دل نوكش ركهوا ورتواب كى اميدركه و اوفضل الني يرهم وسدركه که وه تحجه ادر باقی مسلانون کو جوم تحریم میں میں معترب کمٹا دگی اور راہ نجات عطا **کرے گااب اس ج**اعت مے ساتھ تنرواطے ہوگئی ہے،معاہدہ کی خلاف ورزی ہارا دستورمنیں کس کام بر صربرہے بزرگوں

بھیراز بند کو در مرداست کہ صبر آمد کلید سند بستہ کے جائے اور ان کہ جب بہ بیل بن کرونے اور ان کو جن کی مسلط اور ان کے جائے علی کہ جب بہ بیل بن کرونے اور جندل سے کما صبر کر در شرکین کی جاعت ہے اور ان کا خوان کے کاخوان کے ساتھ رواز ہوئے۔ آبوجندل سے کما صبر کر در شرکین کی جاعت ہے اور ان کا خوان کے کے خون کے برا برہے اور اپنی تواد کا قبضہ انس کے آگے کرتے ہے ۔ اس خیال سے کم ابوجندل تواد میان سے جبی خے سے اور باب کو قبل کر دے۔ مرچند کی برا عبارا علام برری اسے کا مرکز نے سے دوگیا دیا۔ فاروق عظم رضی اللہ محت باب کو کہ انہوں نے والی میں ہے کہ جب فاروق عظم رضی اللہ عند منہ باب کو کہ انہوں نے قبل کرنے برا عبار کرنا تھا بھی برت کی گیا ہوں ہی ہے کہ جب فاروق عظم رضی اللہ عند منہ باب کو کیوں اللہ عند او جندل کو باب کے قبل کرنے بی تو جندل کو باب کے قبل کرنے بی تو خوان کے تو باب کو کیوں اللہ عند باب کو کیوں

قل منیں کرتے ، جواب دیا کہ چھے دسول الله صلی الله علیہ وکلم نے اسے قبل کونے سے منع کیا ہے اوجند ل نے کہاآپ رسول المترصلي المترعليه و علم كا حكام كى فرمانبردادى كونے كے مجمعے زياد و حقد ارنيس ميں -ع مراس كم معابره كذار كى ون روع كرت ين العن كم آثار كو معامر و کر برگیا گیا او نقل رنے واول نے بول کہاہے کر نزانط صلح اور تعداد کے بعد جب قلم دوات اور مكتضك عام سامان مرتب بركيات كفرت صلى الشرعلير وسلم نع معدنام كى كابت كيد اوى بن خولى انصارى كوطلب كيا بهيل نے كاكد كس كتاب كو آپ كا جيازا وعبائى على بن ا بي طالب رضى اخترعنه تكع كا يعتمان رضى المندعنه تهبل ك الماس يصفورعلى الشوعليد وسلم في حفرت على سعفرها يا لكهوابهم انتدالوعن الرحم بهبل ن كها خداكى قىم م وحن كونيس ما ن كدكون ب الكهو ما مك المحم مسلمانوں نے کہا ہم سب الله الرحمٰ الرحم کے بغرادی دومری چیز منیں کھیں گے ، دسول الشرحلي الله عليه والم في حفرت على المعد والم اللم والمعم والمنظم والمنظم المنظم المن فرمان كيمطابي عمل كيا بجر فرمايا ، تكهو ، هذا مافقتى عليه محدرسول انترصلى امتُرعليه وسلم ، حفرت على صفي متدعمة ف سے ملعامیں نے کہا م آپ کی دسالت کوتسلیمنیں کرتے ، اگر ہم جانے کہ آپ خدانعا لیٰ کے مول مي توم آب كوطك اور كس ك تحريك وركة . أكفرت على المتعليد وسلم ن فرمايا العالمي : وسول كلفظ كومماوك اوداك كي عبد محد من عبد الشركامدد، جب رسول الشصلي الشعليروكم ف صرت على و ، رسول . كالفظ مثان كيدي كما ، على في كما فلا كي قتم إلى الله وصعب رسالت مي من كرول كا ورايك روايت مي ميكر سبل بن عروف كه اسع على إنسول اخترت لفظ كومثات وكردتم المصالحت بزادمي يحنت على رضى الشرعد فعيفه كو المقت عبيك ديا - بجر الق تلوادكى طرف نے سكے تاكم مشركين كواس كم سے معزول كري جينور سلى الشرعليه و الم في وال اعلى: هيورو اكس كو إحزت على ف كها ما دسول الله مجه آب كا ادب واحرّام ما نعب كم من اس كلم كومورون رسول الشرصلي المتعليه وسلم ف المس صحيف كوك كرز رسول المتذك لفظ كومحوكر ويا، بعض مجتة بي المحضرت على سے فرما يا كه وہ لكھ مسلما نول ميں سے الوبكر بن محافہ عمر بن الخطاب، عبدالرهن بن وف معدب ابي وقاص بعمّان بن عفان، الوعبيده بن الجراح ، محد بن سلم ورابجنل بن بيل رهني التعنم كاسماد الس عدد نامر مي تحرير كي اور كفار مي سع و تطب بن عبدالعزى ،

کر ذبی تعنی اورایک دومری جاعت نے اپنی شادت اس بہ شبت کی ، بونوز الا تبخیر صلی الدّ علیہ کا معنی میں اور ایک دومری جاعت نے اپنی شادت اس بہ شبت کی ، بونوز الا تبخیر صلی الله علیہ کے علیمان کو جوئے صنور صلی الله علیہ و تبخی الله الله تبخی الله الله الله تبخی الله تبخیر الله تبخی الله تبخیر الله تبخی الله تبخیر الله تبخیر

علار فن مرتبول لائے ہیں کوصلح حدیدہے کے معاہد فریبید برصحابہ کے ماٹرات: - روز صحابہ رضی الله عنم بہت علین و فرون ہو ال كامقصديه عقاكداى سال بغرصلى المدعليه والم ك نواب كانتيجه ظام بوتا اورست مكرها صل بوتي اودسلان شادكام مجدع آم مي داخل بوت ادرزيادت كعبد كمترا لط بالات اور كيت بي كم بعض ملانوں کے دل میں شبات پیوا ہوئے ہوان کے تقیدہ کے مناسب بنیں تھے جنا کی فاقتی م رضى الموعد سف كفرت على الله عليه والم كى خدمت مين أكرع عن كميا، كيا أب بغير رجى منين بين ؟ أتفي فرمايا بال، فرماياكيا بم تى بيني ؟ اور جارے ديمن ماطل بر؟ آب فرمايا بال، النول ف كما توج م يرسب خست ، حقادت منقصت اور ذات كيول تبول كرت بي اور اكس قىم كى صلے کرکے اوٹ دہے ہیں۔ آب نے فرمایا میں خلا کا دسول ہوں اور اس کی نافرمانی منیں کرتا، وہ مرامعاون ومدد گادم اور ایک قول کے مطابی کر فرمایا، میں خدا کا رسول موں وہ مجھے صابح منين كرك كاجفزت عرفى الله عند فرمات ين كدمن في عوض كيا يادسول الله إلياكي في وعدهنين فرماياكم بم مح جامين كر العبه كاطوات كريك فرمايا وال المكن الس سال منين ، اسع عن فروم فا وكعبري جاكرطوا ف كروك يضرت فاروق عظم يضى المدّعة فرمات يي كمنى امى على غلين اور اندوبهاك رمول المتنصلي المنظيرة فم كالحبس بام آيا ادر هرت الوبكر

کے باس گیا اور گذشتہ ہاتمیں ان سے کہیں ، ان سے بھی وہی جواب سنا جورسول اسلام کی انڈ علیہ وہلم سے سنا تھا اور ایک قول کے مطابق صفرت صدیق رضی انٹر عند نے فاروق رضی انٹر عندسے کہ لے مگر وہ خدا تعالیٰ کے فرستا دہ ہیں اور جو کچھ کرتے ہیں وی سے کرتے ہیں اور صلحت اسی میں ہوتی ہے تم ایک کی رکاب سے باتھ مزاع خاا ور آئیب کے قول دفعل سے اعوامی نذکر۔

الوعبيده جراح رصى الترعندف عرضى الترحنرس كها جحرصلى المتوعليه والم خداك رسول عي اورج کچر آب کتے یا کرتے میں بچ اور درست ہوگا اے قرب شیطان کے فریب سے خدا کی بنا و کڑ ا وداين نفس كومتم جان ، تعزمت عرصى المعرعند فرمات بي كداكس قدر مدت مونى مُولى العراص کی و جرسے جومیرے دل میں بیدا سؤا استعفاد کرتا اورصدقات اور نیک کاموں نماز، دوزے ا ورغلام ازاد کرنے کے ذریعہ توسل حاصل کرما ہوں تاکر میری جرات کا یہ کفارہ ہوجائیں اور ایک ردايت مي ب كرس وقت فاروق رضى المرعن جفور صلى المترعليم من يسوال كرت من كراب نے وعدہ نیس فرمایا کرالیا ہوگا اور جاب ویاکہ بال جیسا کہ مذکور ہوا بچر صرت عمر رصنی المدعن کی طرف متوجه مرك اور فرما يا كرمبس بحول كمياكم جنگ احد مي تم عبال كف عقر اور مي تميس بلاما عما اور تم یں سے کی کومیری ط ف متوجہ ہونے کی مجال منبی متی اور تم مجول کئے کو جنگ احزاب میں جکہ دخمی اعلى وسفل سے علم أورمو ئے منے اور جوخدا كا وعدہ تقابورا مُوا اور ايك ايك وعدہ جوخدا تعاليٰ ك لطف دكرم اوراكس كے وعدہ كو بوراكرف رئيستى كا دوستوں كو ياد دلايا بيال مك كم ماكم ف انصاف كرت بوئ كها فدا اوراس كادمول جوفرائي درست اورجهال تكراك فرك سافى ب بهادافهم وبال مكننيم ينج سكت أب مع فت البيدا وداس كي حكمت وامرار كي محاحقة مبجان ركظة بي جب صوصلى التدعليه وسلم عمرة القصاياك سال مكريس أك اورمرمتبرك تراشا صحاب رضى الشعنهم كي طرف توجه بوكر فرما يا. صذا لدسى وعدتهم - اورجب فتح مكرك روز كليدخا نزكعبه دمست مبارك مي كرشى تعنرت عركو الاكرفرا فا معذا الذي قلت عمر

صلح حدید بیریک انزات است معاده تک کے مدین اس قد اسلان ہوئے کہ آغاز بعثت رضی النازی نے درایا کہ کوئی نتج صلح حدید ہے برا رہنیں گئی لین ماری عمل وال تک نہیں بنجی گئی۔ اور برائيد راز عاج الله اور اس ك رسول ك درميان تقاليكن بندت تعبيل كرت بين اور خدا تعالي حلدماذي سيصنزه اودم براب جضرت صديق المرضي التدعنه فرمات ميس كدخدا كي قسم اعجة الوداع ميس ین نے دلیجا کہ ہیل بن تم و قربانی کا اون حضور ملی الله علیہ وسلم کی خدمت میں لابا اور صفور صلی الله علیہ ولم نے اپنے دست مبادک سے اسے نخر کیا اور ہیل بن تروٹے صنور صلی الندعلیہ وسلم کے لیے مر تراکش مقرد کیا بیال تک کراپ کا سرتراشا بئی فے سیل کو دیکھا کہ اسرورصلی استعلیہ وسلم کے موزے مبارک لیتا تھا ا در اپنے سراور انتھوں بر ملمائقا اور اسے دنیا کے مقاصدا در آخرت کی نجات کا وسید جانبا تھا . ينى موجيًا عقاكم ايك وه ون عقاكم حديثيم كے روز صلحنا مركے عوال ميں مبم المتدالر حمن الرحم لكھنے برمر راحى نيں ہوتا تقا اور جحررسول الله ، مكھنے كى اجازت نميں ويتا تقا الس نے كہا، الله عرمالك، الملك يُحَ تى الملك من دَشَاء وسُنزع الملك معن تشاء وتعزمن تشاء وسُنزل من نشاء سد كالعبى الكعلم كلشيئ مديو عصيم ممااول اوركفار کے درمیان مصالحت کے قوامد محکم ہوگئے جضور صلی انترعلیہ وسلم نے فرمایا کہ اعدا ور است قربانی کے اونٹول کو ذریح کروا ورسروں کو منڈوا دو ، کسی شخص نے بھی ایسا مذکیا ، صنوصلی امڈ علیہ وسلم نے تين مرتبدان كو كخركرف اورسرمند وان كے ليے فرمايا كھى تف سے على رئي جنور صلى الله عليه وسلم تختم الود ام سلم رضى المتزعنها كے خيم مي تشريف كے كئے الم سلم المات المؤمنين ميں ذيانت و فطانت میں ممناز تھیں، ام سلم نے حضوصلی الشرعلیہ وسلم سے اس بھی سے متعلق بوجھا، آل سرور صلى المتعليه وكلم نے فرمايا السے ام سلم الحجے اس بات سے تعبب ہوا كہ ملی نے مرحيند لوگوں كوتر بانی کے اونط ذیج کرنے اور مرترشوانے کے لیے کہا دیکن کھی تخف نے میرا تکم منیں مانا ہا و جود یکرمیری بات سنة تق كجع ديتحق تقر المسلم ن كما يادمول المتصلى المتدعليه وتلم ، اصحاب كومعذور يجهي ال كا خيال تفاكر أس سال سنتح مكرهاصل بوكى مطلوب كي ند الني كي وجرس اور بوكي منزكين كامعصد مقابوا اگرآب جاریتے ہیں کرمحابہ نخراور حلق کویں تواعظیے اور مام رجائے اور کھی سے بات کے بعزا پنے ۃ با فی ك اونظ لوذرع كرويجة اورمر تركش ويجة جب اى كام كامّاز آب كىطرف سركا توصاب ك يد اتباع ك بغيركوفي جامه كارنبس بركا جفوصلى الشرعليد وسلم ف المسلّم رفني المتوعن المحمثوره رِعْل کیا، حب صحابر رضی اللَّهُ عنهم نے ویکھا تو امنبول نے اپنے اونٹ ذرکے کر دیئے بیعن نے مرمنڈوا

ویت اور مین نے بال جے لین کرت عم وا ندوہ سے جوان بیطاری عقا. قریب بھا کہ ایک دومرے کو قتل کر دیں۔ اس روز آنحضرت علی استرعلیہ و تلم نے فرمایا ، اللهم افغ اللهمائين بعض نے کہا ہے ، والمقفرين خواج کا نمات علیہ افضل الصلوۃ وائس التحیات نے بین مرتبر اللهمو آغموللمحلق بن اوردوست بھت والمقصر بینا ورج بھی مرتبہ فرمایا والمقفرین بھی ایس بی بیار بھی استریکیا وجہ کے کھلیس کے لیے والمقصر بینا اور مقافر مانی اور مقفرین کے لیے ، یک ہی مرتبہ براکتفائی صحابہ کے جواب میں آئے اپنی مجربیان زبان سے ارشاد فرمایا، کونکو انہوں نے تک نمیں کیا۔

ابتهل كااونط بعباك كركم حلاكي اور اس كى سراف مي آكيا حضور صلى الله عليه وسلم مح نتر إل اس كى طلب يس كے قوم كے بيو قوفوں كا اراده بواكم اونٹ كوروكى بير كين سيل بن عروف انتين اس حركت ہے منع کیا، اکس نے کہا، گرتم بیاہتے ہو توسواونٹ اس کے بدے دے در اوریہ اونٹ رکھ لو، قریش نے قاصد تھیجا اور حضور صلی اللہ علب و کم سے در تواست کی کہم ابو جبل کے اون کے بداے سواون ويتيمين وسول التصلى المدعليه والم في فرمايا الريدة بافي كا ونث ند بونا تومتماري ورخواست مان ييماً اور كيت بير كر قرباني كي ميس و فت جن مي الوجل كا و فت على شائل عقاء ناحيه بن جندب كو دينة ماكد وہ کرمیں ہے جاکوم وہ میں ذیح کرے ان کا گوشت فقراً ومساکمین میں تقشیم کر دیا ۔ اس بات میں حکمت الرمبل كے اون كوكم ميں جاكر ونع كيا يا على كرمتركيك تناطر بوجائيل. باقى تام قربانى كاونوں كو حديديم من قربان كركم تعقين مي تقبيم كرديا بعن محت بين كم قرباني كم قام اونول كو حديبيم من ك كياكيا، حب قرمانى كى مهم بمرتر، شف اور مال كم كرف سے فارغ ہوئے حق تعالى فى تيز ئوا جلائى جس ن النولك بالول كوار اكر مكرس ب جاكر حم كور اكنده كرديا جنور صلى المرعليه والم في اليف مبارك بالول كو مے كر درخت بر وال ديا جو حضوصلي الله عليه وسلم كے قربيب عقاء صحابہ رضى الله عنهم نے ازد ام رکے انتخارت ملی الله علیہ والم کے والول کو ایک دوسرے سے لیا بھزست ام کارہ فراتی بی کوئیں بینے اور کوئشش کے بعد صفور صلی الشرعلیہ و تلم کے بالول میں سے ایک مار حاصل کیا اور تعیشہ اسے دعور کر من کے مرجن کو ملاتی اسسے وہ شفایاب ہوتا رہا۔

فاردق عنم رضی الله عند فرایا که موریبی سے اللہ عند مند فرایا کہ موریبی سے اللہ عند میں نے صور ملی اللہ علیہ والم

كونى چزايرهى أكيف مجي كونى حواب دديا يئي في آب ساكها تقلنك الك استعرا توف دسولات صلى التُدعليه ولم ك كام كو نالبِ ندكيا اى وجرت أب نحي بواب ننيس ديا . يجريس في اينا اونط تىزىجىكايايدان ئىكى كىشى كىستەكى برھىكى اورنى در داعقاكد ايسان بوكرصلى كوناب ندكرن اور ومول المتصلى المتعليه وملم يراحزاض كى وجرسه ميكمتعلق قرأكن نازل بوجائ يحب مي في مقورًا فاصله ط كرليا بن ف ايك تض كي أوازسن جو كهذا عقا السي عمر بن الخطاب، رسول خداصلي لله عليه وتم كب كوطلب فرمات مين ، اس طلب سيميرا نوف اور زياده بره كبا مين حضور اكرم صلى الشعليرو سلم کی حدمت میں میزی سے بینچا اور سلام کیا آپ نے سلام کا جاب دیا اور خوشی و سرور سے آثار آپ کے چره سے ظام سے عیر حضوصلی المتر علیہ و کلم نے فرمایا م نے تجھ سے کوئی چیز بو بھی تھی میں نے اکس کا جواب نيس دياعقا كيونكيني وي ميم شغول عقائج دات فجدير سوده نازل مو في سي جيدين ونياكي مرجيزت زياده پندكرتا بول عيرصوصلي التعليه وكم في اذا فتحنا لك فتحا مبينا. ى قرأت سروع كى صحابر كومبادك دى صحابه رضى المتدعنم في محتصور صلى المتدعليه وسلم كومبارك دى مفسرین کے ایک گروہ نے کماہے کہ فتح مبین سے مراوصلی صریبیہ ہے ،کیونکر بیصلی کی فتوحات کا مقدم على كوند إس ملح كے بعد وه لوك جو ابنا ايان پوشيده ركھتے منے ، آزاد بوكے اور مشركين سے مباحة اورمناظره كرك أيات حنات ان بريشة عقر، كس ليد كراى كى وادى مب تعظف والول کی ایک کثیر جا حت را ہ راست برم گئی جنا کنچہ اس میں سے کچید بہلے مذکور مڑا ۔صلح کے زما زمیں ہی نع نیر حاصل مونی جو فتوحات اسلام می سب سے بڑی فتح ہے چنا کچه ان اوراق میں نفرح و مطرع بیان مرکی، انشاء الله تعالیٰ ، اورمفسرین کی ایک دومری جاعت منتج مبین سے فتح کم مرادلىي ب. دانتداعلم -

الوفعيمركى مدسيت ميل إمد المست مواجعت فرماكر مديد مين بيني الوفعير جو مين الموقي والحل القيات والحل القيات والموقيم الموقيم والمحتمد والموقية من الموقية الموقية الموقية الموقية الموقية المراكبة الموقية الم

کرسنایا مِصنون میر مقاکه مهاری التمامس به کم محده کی المندعلیه وسلم اس صلح کے مطابق مو تعدید میں گرید موثی الونھیر کوواپس بجیج دے جنور صلی الشرعلیہ وسلم نے الونھیر کوان کے بپر دکر دیا۔ الونھیر نے عوض کیا یارسول الشرسلی الشرعلیہ وسلم آپ مجھے مشرکین کی طوت بھیجے ہیں۔ لای الدوہ مجھ برمعائب طوعائیں گے اورم سے دین میں فقتے بہدا کریں گئے آنرور صلی الشرعلیہ وسلم نے فرمایا، اندا عطبین القرم عید اولا میصلے فیسے دین میں مواندہ کیا العدد ترجانی ایٹ کہ ہم نے قریق کے ساتھ معاہدہ کیا ہے اور ہمارے دین میں عذر لومی فقص محدود میں موقاب

از عبده عمد اگر برول آید مرد از پرچه گال پری فزدل آید مرد اور اس طرح فرايا ، فانطلقا خان الله سيجعل لك والمسلين فرحا يسم او السرال متارے اور باقی سلمانوں کے لیے جو مکم میں ہیں جلد تخات مطافر مائے گاصحابر کوام رصی الله عند نے بھی النفيركسلىدى، وه دومشرك الت كروكم كى طوف فى كن جب ذوالحليف مي سيني أرام كى ليعمر كئے البنصير في مجدمي أكر دوركون غازا داكى اور زاد راہ بو كس كے باس عقا اعظاما اور كھانے والى چیز پر چواس کے ساتھ تھیں اپنے سامنے رکھیں اور ان دوسائیوں کو کہا کہ وہ بھی اس میں سے کچھ كحائي انول نے كهاميں متبارے طعاً كى طرورت نبيل الونصير نے نرمى اور مهر با فى سے كما اگرتم مجھے كھانے کی دموت دیتے تومیں اسے قبول کر تا امنوں نے اپنا دستر خوان بھیا یا درسب نے مل کر کھا نا کھایا اور ایک دومرے سے مانوس ہوگئے الونصيرف عامري سے جماعتماري طوار مجے بڑي عده د کھائي ديت ہے-اس نے نیام سے طواد نکال کر کھا یاں بڑی عدہ الوارہ، میں نے بار ہاس کا تحربہ کیا ہے اور کا دنامے سرانجام دیئے ہیں الونصیر نے کہ توار مجے دکھاؤیئ احتیاط کروں گاعام ی نے فلت سے توار دے کے ناعظ يس كرادى الونصيرني ايك بى وارس أكس كافيصل كرديا، كوثر في عمال كرجان بجائى اور دومرى غاز کے وقت مدینہ میں پنیا اور صنور صلی المتعلیہ وسلم کی مجلس میں بنیا حب صفور صلی المتعلیہ وسلم نے اسے دور سے دیکھا ذمایا حذا رجل قدروالی وعواز ، اورایک روایت میں ہے کہ فرمایا بلائشبداس مرو پرخوف طارى ہے جب كوثر نزدىك مبنيا اس ف كه ميراساعتى قتل ہوكيا اور مجھے جى خطرہ ہے ، الج نفير ً عامرى كى لوار عائل كيداس كم اونث بربيشا اوراسى وقت مدسية بي بنيا اور مجلس بايول كى طرف متوجر مور وطن کی یارسول الله آپ اپنے عمدسے بری الذمر موسکے مجھے آپ نے واپس بھیج دیا جی تعالی

نے مجے نجات ال سے بخش صنور ملی المعلیہ و الم نے فرمایا، ویل باند معروب لو کان معراص الحال الونعير عجب منك كي أل جلانے والا ب الركو في شف كس كى امداد واعانت كرے - يربات الونعير ك فرارير دالات كرتى على اور كس بات بر دالالت كرتى عى كر جولوك كم ميم سلمان محسون وعموع مي اس كے ساتھ فى جائي جب الونصيراس رمزا در اشارى برواقت مجا بلاتوقت عبال كارا مواا درمقام عمبن جودساك كذادك عاقيام كياد أسترس في عجر مزركا ، فاروق عمر رضى المدعن في المروه كوجؤهكم مي تحوي محقر بيغام دياكه رسول المناصلي الته عليه وسلم في الجنهير كم تعلق كيا فرمايا ، حبب مير خرالوجندل بئهبل بن عرد وينيى كس فقراد يرفراد كوترجيح دى اور الونفيرس جاطا بمسلان ايك ا كيك كرك اس ك باس جاف ملك ميال تك كرستر افراد اور الك دوايت كمعطابي تمين سواشخاص اس کے پاکس جن ہو گئے۔ وہ جگر قریش کے کاروال کی گذر کا دی انہوں نے فوٹ مار کو غنیت جان كرقاطول كولوثنا مفردع كرديا بمشكين كس حكمت تنك آمك رابنول في الوسفيان بن وب محنور صلى المتوعليه وسلم كى خدمت مي بعيجا ماكه بغير صلى المتدعليد وسلم كوخداكي فتم دي ا ورصل رحى كا واسط دے کرکے کہ الدنھیراوراس کے سامغیول کو مریز میں طلب کریں - البر تھیان نے حضور صلی المدعلیہ وسلم کواس امر کی داوات کرتے ہوئے کما قریش کچتے ہیں کہ م اس نفرہ سے در گذرے اس کے بعد ہوجی محرص اللہ عليه وسلمك بإس جائے كا امان من سوكا . اور يون اس معاطر من كوئي مصالحة اور احتراض مني موكا . مظبرد عمت عالميان صلى الشعليرو كلم في خالفين كيموال كوفول فرالياء الونهيركوخط الكوكوارسال فراياكه ابت سائيول كساعة مدية بطاأة الونعير عالم نزاع مي مقاجب نام بالوام في العالمة مِي كُوْرُ راين بير و يرطن عنا ورخدت فران سے دو ماعنا سال مك كروه وعمت الى كے جوار ميں بین کیا، الوجندل اور اس کے باتی سائھیوں نے الونصیر کی تمیز و کھین کی اسے دفن کر کے مدینے کی وات روار بوئ مزلیل مے کرنے کے بعد ستر عالم صلی المتر علم کی خدمت میں پننچ اور آیر کرمیسہ هوالذعب كف احيد يهم عنكو واحدكوعندم الإنعير كقرمي نازل بوئي -ث بان وقت كى طرف خطوط

مامرين فن سير كجة بي كررسول المدُّه على المدُّعلير وعلم كى خدامش بو ئى كدمَّام سلاطين كوخلوط

فلميں اور امنیں اسلام کی دموت دی کچیولوگوں نے وحق کیا کہ بادشاہوں کی عادت ہے کہ دہ خطاجی پر فرز بواعتباینیں کرتے، لا محالم سیرعالم صلی الله علیہ و کم کے فرانے برسونے کی انگشزی تیاد کی گئی اور صحابيس سيرتن كى استفاعت محى النول في صوف كى انكوهيال بناكر صنوصلى المتعليروسلم كى موافقت میں بنیں، امی وقت جرائل علیہ السلام نے اکر خدا تعالیٰ کی طرف سے اطلاع دی کہ یہ ضل مسلافو ريروامب فى الفودرسول المتوسى المترعليه وكلم ف القدس المشرى المادى صحار رهنى المتعنم في اليابي كياء ال ك بعدرسول المرصل المنطب وسلم في حم ديا توجيا ندى سے الكوشى بنائى كئى . كتة بي كم المؤهل كاحلقه اورنام كي حجر چاندى كى فتى اور آب كے حكم ير ، محدرسول الله . كوتين مطرول میں نقش کیا گیا بھر اول برکلتہ اللہ، دوسری بدرسول اور تعمیری میں نام محمد تھا، علما، کا اس کے پہننے میں اختلاف ہے کہ دامیں ہاتھ کی تنفریس عتی یا بائیں ہاتھ میں اور اختلات روایات سے علوم ہو تہے كانتوليا المتعدد في بجن والبات من أياب كه المك كانتين جاندى، وومرك كالوب حس من جاندى مى مونى عنى اورامك الموعلى كانكس يقركا عقاج باو وعبتست لائے مقر حضور کی انکو کئی اس بعرصلی الله علیه و کلم کی زندگی میں دہ خاتم آپ کے باس عتی اس کے معمور کی انگو کئی اس کے اس طور پر بھر فاروق عظم رضی المدعن نے ماصل کی بھر تھ سال تک حفرت عمّان رضی المدعن اس المشری عد فرازد ب سان تک کرچاه اولس می گریشی مرچنداس کنونی سے بانی نکالا گیا انگونتی مز مل كى اوريامت ياير تومت كويني كى ب كداس وقت سى لوگوں كے ول تصفرت عمان وهى المترعة كى طوف سى منظر بو كئے اوران كى مى لفت ان كے دلول ميں بيدا بونى -المرود صلى اختطيه والم ك يح بريجه با دشا بول كى طرف خط كلم سكة ا ورم فرمان موى ١٠ ايك خواب ايك صابى ديا دره اب مقدى طرن جل ك مبشرك بادشاه نخاشی کامکتوب بخروین امیه خمری کو دیا اور مرقل حاکم روم کامکتوب دحیر کلبی کو فرمان دولئے عجم مين خرو پر ديز كا مكتوب عبدالله خدا ذمهي كو، واني سكندر يه مقوض كار قدها طب بن ابي ملبقه كو، مارن بن الى ترغمانى جوكه شام كابا دشاه عقا كالمتوب بنجاع بن وسبب اسدى كوا در يمام ك والى موده حنى كاخط سليط بن عروعامرى كود عدان بادسًا بول كى طرف بجيا اوراك دومرى دواي

کے مطابق مرتبے مکتوب لکھے اور ساتویں مکتوب کو منذر بن ساوی بزرگ مجرت کی طرف بھجا گیا اور یہ منوب علا تضرفی کو دے کر اس کے یاس جھیجا گیا اور ایک روایت میں ہے کرم قاصد کوجس علکت کی طرف جياكبان كي زبان مختلف عتى مرضح جب وه بسترسے الحے ان ممالك كي زبان سے آگاہ ہو كئے تق يمان تك كرتام قاصد اكس ملك كي زبان عبائة عقر اوراس زبان ميس بات كرسكة محق اورير أكفرت صلى القرعليه وسلم كابهت برامعجزه عقا بعكن نجاشي رجس كانام صححه ابن الجحر عقااس كي طرف حضور صلى المثر عليه و كلم نے دو خط لكھ كر بھيجے ابك محتوب ميں اسے دين اسلام كى دفوت اور سينم او خوالزمال كى درسالت كالخراف اور مغيري كالقرارا ورعيسي عليه السلام كي عبو ديت اور شريعيت فحمدى كونتول كريف كى وعوت عقى حب سے سے میلیدالسلام كى ئىرىعىت كومنسوخ كر ديا اور يجفر بن ابى طالب اور وومرسے صحاب ہو حبشه كيطون تقاكو بهيج كمعلق فترير عقااور دورس كمتوب كالمصنمون يريقاكم ام حبيبه وحنسر الوسفيان حومهاج استجبشتي سيسب استصور على الشرعليه والم كي ليه طلب كرے اور مدينهمي رواز کردے جب مغیرگرامی قدر الله علیه و کلم کے ملحوب کو عمرو بن امیر حتمری ، نجائتی کے دربار میں لائه اور پیلے خطا کو پیش کیا ،صاحب دولت ، بخنت سلطنت و دفعت سے از کرا تواضع وسکنت کی زمین برا بیٹھا پیلے سید کا نبات صلی امترعلیہ وسلم کے شکیس ضام مکتوب کوا دہبسے بوسر دیا اور پچرانگهول بر رکھا امس کے حکم براس مکتوب کو پڑھا گیا جو نکہ وہ **خدا تعالیٰ** کی حمد و ثنار اور قب یاعلمیانسلا<mark>ک</mark> کے کچھ حالات تخاتی کی دعوت برشتم مقااسی وقت جعفر کوطلب کیا گیا اس کے ابھ بربعیث کرکے دولت اسلام سے مرفواز سوا ، اس سام کے انتظام کے بعد ابن احمید نے دو مراخط بادشاہ کے میرد كياجكه اس مين ام حبيبه كي خطبه كا ذكر مقانجاتي نه اس كے خطبه اور عقد نكاح ميں يورا امتمام كيا چونکہ از د داج کا وا فغہ بجرت کے ساقویں سال وقوع میذیر بڑا اس لیے اکس سال کے واقعات میں ذكر موكا النشارانتر

نجائتی کا ما ترائی نے المحق وانت کا ڈرمنگوایا اور وہ دونوں کمتوب اس میں محفوظ کیا تا تر اور اس میں محفوظ کی استی کا ما تر اور اس ملک میں رہیں گے اہل سبتہ میں فیرو برکت اور سکون واطینان رہے گا صاحب اعلام نے بیان کیا ہے کہ حضوصلی منتعلیہ وسلم کا نامرگا ہی اب تک حبیتہ کے بادشا ہول کے پاکس جلا آتا ہے اور وہ اس کا بجداح زام کرتے ہیں وسلم کا نامرگا ہی اب تک حبیتہ کے بادشا ہول کے پاکس جلا آتا ہے اور وہ اس کا بجداح زام کرتے ہیں و

حب صبح کاری است میں استوں کی اور فرایا بہلے بھرائے شام مباؤ ٹاکر بھرہ کا حاکم کوئی معتمرا دى سراد الترك خطاكوم ولك على المعيد، وحيركل حسب الارشادروار بوئ جب بعرك شام يبني حارث بن ابى تم عيسانى في جواس خطر كاحاكم مقاعدى بن حام طافى واس كاساطى بناكر برقل ك دادالحكومت دواندكي اتفا قام وقل اكس وقت بيت المقدى في زيادت كري كيا الما عقار اس نذر کی وجرسے جواس نے مانی ہوئی می کرجب خرور ویزجس نے عالک رقم کے بعض تصول رِ قبینہ كرد كھا عقا اور روتى فارسيوں برغالب أحمايين كے وہ بيادہ اور برمهنہ بابيت المقدس جائے كا، اور وبال مجاهلي يسعبا دت كرك كاحب هذا تقالى كفضل سددتى فارسيول برغالب كخ حبياكم ماریخ کی کتابول میں مذکورہ قیصرتے جا باکہ وہ اپنی مذر کی ذمہ داری سے عہدہ برا مو اکس کے فرمان كے مطابق قسطنطنيدسے بيت المعدّى تك راسته ميں فرش تجھا دينے اوران برگل درياحين كمجيردينے كئے وہ ان برجلتے ہوئے بہت المقدس كيا اورائي مزركو إداكيا . كتے ميں كم مرقل بخرى مس أل ك استخ اج میں مهارت تامر رکھتا مقا ایک دات احکام نج میرمیں سے ایک امراس پر غام ر سواجس سے وہ سخت پریشان ہواجیج کے وقت اسی تغرا درمتفاشکل میں مسند حکومت پر مبیقا،حب خواص نے اور ارماب اختصاص نے اس کے جرہ پر رکن وطال کے آثار ویکھے، بادشاہ سے اس کاسب دریافت كياءاس في جواب دياكدرات فلك كووضاع مي فيصعلوم مراكه الي زبردست بادشاه عوضتنه كي سنت کی رعایت کرتاب ظام مواب یعنقریب اس کا دست تصرف بهاری اطافت پر دراز بوگا کونی قوم ہےجس میں ختنہ کار داج ہے ندما، نے کہا وہ گروہ جواس سنت کوا داکرتا ہے ہی وہیں صلحت پر وكهانى دىئى بك اين ملك كے حكام كو آب احكام نا فذكري كرس عبر عجى بيرو و كى مليس ان كو قتل كر دیں اسی دوران میں تھرنے سنا کہ حارث بن تمرعنا فی جو بجرہ کا حاکم ہے کی طرف سے ایک قاصداً یا جادروب كاايك تفض الي ساعة لايا باورعبيب وبزيب الات بيان كرتاب بويوب مي دوغا مؤسمين قيصر كى فرماش ير الوا بى كوها ضركر كى اس معصورت كا استفساد كيا اس في جواب دياكم م مِن ابكِ شَفْ بِيدِا مِوْ اسبِ تو نبوت كا دعون كرمّا ب ايك جماعت اس كى تصديق كرك اس كى فاقت میں کر بمبت باندھی ہے اور ایک گرد ہ نے اسے تھٹلایا اور تکذیب کی اور مخالعنت میں تلوادیں تھینچ لی

میں اور جنگ و مقائلہ کی نوبت بنی ، جانبین میں سے مبت سے لوگ ہلاک ہوئے اور اب تک ان میں جنگ جادی ہے۔ جنگ جادی ہے جنگ جادی ہے جنگ جادی ہے جا کہ تھے تھے ہے کہ استی خص کو بامرسی گوشہ میں سے جا کر تھی کر وکہ کیا می مختون ہا یا جمعے کے انہوں نے تھے تھے کی توامنوں نے اسے مختون پایا جمعے کے سلطنت کا ظہور ہے۔ نے کہ بخوی ولائل سے جو کھے منکشف ہواہ ہے وہ اس جاعت کی سلطنت کا ظہور ہے۔

حب وحيكلبي في صنور صلى المدعليم والم كالمراني جب دحیکلبی نے صفور صلی اسٹر علیہ و کام آئی مرفل کے در ما رمیں فاصد شو می ۶- کو <del>سرقل</del> کے ہائے میں دیا اور مرقل کومعلوم ہواکہ مکتوب ع بی میں ہے تواس نے ترجمان کو ملایا اس نے خطامے صفحون کو پیش کمیا وہ خطادین اسلام کو قبول کرنے وساوس غيلاني اور مواجس نغسانى سے بينے كى وقوت رُشِتل مقاضط كے اخريس ير ايت مكھى موئى تنى يااهل الكتاب تعالوا الى كلدة سواء بيننا وبينكم ان لا نعبد الاالله والإنشرك به شية ولاستخذ بعضنا بعضاار بابامن دون الله فان تولوفقولوالشهدو بان مسلمون . كتة بي كرحب مرقل في صفواصلي التوعليه وسلم كي خط كي صفول إو واقفيت عاصل کی اینے خواص اورار کا بِ معلنت سے کہا، تلاکش کرو کہ اپنے ملک میں کو ٹی ایسا شخص ہے جو نہوت كا دعوى كرنے والے كى قوم ميں سے ہو تاكد مني كس سے اس كے متعلق صحيح محالات وريافت كروں . وگوں نے بی کی انہیں الوسفیان حرب زلینی کی ایک جاعت کے ساتھ عز ، میں مل گیا، جرتجارت کی نون سے اس ملک میں آئے ہوئے تھے ،اسے مرقل کے ذمان کے مطابق سبت المقد کس میں اے گئے اوریہ بات یا پُر تُروت کو بہنے چی ہے کوصلے حدیثیر کے بعد ایک قافلہ کے ساتھ الوسفیان مجارت کیلئے شَام كُيا عَنَا اور ايك روايت كم مطابق عَن مِيني موسف تق اور ايك نقل ال طرح م كرسية المقدى مِي عَيْد ادر برقل كواس قافلے كے آنے كى خرىر كى اس نے كى كو بھى كو انتيں بلايا اوران كے مربراً ورد لوگول كوطلب كيا بزرگان دوم جي وال حاضر عقر ابن عباكس رضي الشرعنها كميته بيس كم الوسفيان نے کہا کہ جب مرقل کا قاصد بہیں ملانے کے لیے آیا وربہیں با دشاہ کی محلس میں حاصر کمیا گیا ہیں نے د بیماکه بادشا دخفت و شوکت کے ساتھ ماج سے مستمرم ربھے تحنت سلطنت پر بیٹھا ہے امتراف و على نے روم اس كے اند مارو خواص اور ميور و نصاري كے على ، قام ويال جمع بيں جب بيس اس كى مجلس میں لائے تو ہر قل نے تر جمان طامیا اور ہم سے بدھیا کرتم میں سے اس کاسب سے زیادہ قریبی

كون بيمي ف كما ين قرابت كے لحاظ سے اس سے ذياده قريب مول اس في وهياكم متبارى قرابت كس نوعيت كى ب مين نه كها وه ممراج پازاد بعاني مين بربات اس اعتبادست كمي كماييني آب اور حضوصلى المتعليه والم كوجدك قائم مقام ركهاكيونكم اس كاواوا اميهب اورهفوصلى الشرعليه والم كادادا بائم وه دونول أليس مي عباني تق بنائج الوسفيان كو كها مرقل في في است زديك بلاياا ودمير دونول کومیرے بیچھے رکھا کیر ترجمان سے کہا کہ اس کے ساتھیوں سے کہوکہ میں استخص کے متعلق اوسفیان سے چند حالات بوجھوں گا، اگر وہ غلط بانی سے کام نے توم اس کی تکذیب کرنا ابوسفیان نے کہا مدائ تم! الرعج هِثْلات جان كاخوف مز بوتا وّبني محرصلى الشرعليه وعلم يرببت مى هو في بيزي باندها، أكس كے بعدم ولى نے بي اكماس تحفى كا اصل ونسب تم اسے درميان كيا ہے بن نے كماكم وہ مم ميں نسب کی نزافت اورحسب کی بزدگی سے ساعة مشورے اس نے بچھا، اس کے آباء واجداد میں سے كوفى بادشاه بۇلىپىئى نے كى نىسى، اس نے كى، دولت مندا درقى لوگ اس كى متابعت كرتے يى یا فقرار اور کم ورینی نے کمازیا دہ تر کمزور اور علس بیں، اس نے کما، اس کے متبعین روز بروز بڑھ دے ہیں یا کم ہورہے ہیں یمیں نے کما بڑھ دے ہیں، اس نے کما کوئی تخص اس کی مات سے مرقد ہو کم بچر کیا ہے کی نے کمائیں کس نے کماکیا وہ عذر کرتا ہے تعی عمد تو ڈمٹ میں نے کمائیں اب مک یہ بات اس سے مشاہدہ نئیں ہوئی لیکن اب ہادے اور اس کے درمیان معاہدہ اور مصالحت ہوتی ہے معلومنیں وہ اس ببدكو بوراكرے كا يانيس، البسفيان فى كباقيركے ساعد كفت وشيدس اى قدر بات بو معنوص المدّر عليه وسلم كفقى كى بوسكى تقى سے زياده كچيد داخل مذكرسكا عداكى تىم ! قيصرف اس بات کی طرف کوئی توجرند کی اس کے معد کما کیا وہ متہارے درمیان تھی تھوٹ سے تہم بڑا تھا میں نے کمانمیں اس نے کہا متمارے درمیان مقابلہ و حنگ ہوئی ؟ میں نے کہا ہاں ، اس نے کہا اس کانیجہ كيانكلاء غي ن كالمجنَّى برغالب أئه اورهي مم ن ان برغلبه كيا بعني روز مبرر اورجنگ احد اس نے كما وہ ملي كس چركا مكم كرتے ہيں، ميں نے كما خدائے لائٹر كي كى عبادت اور تيتے ہيں كم الس كے سالة كسى كومٹر كي مز بناؤ اوراپنے آبارو احداد كى متابعت سے دست كش بوجاؤاور كھتے ہيں كم نماز، روزه اداكر وصدق، بإكدامني اورصلر رقمي اختيار كرو - الوسفيان نے كما حب بات بيال تك يېني ازنن في ترجان على الصحبوك يبلي من في التحص كم نسب كم تعلى في يُك كما كدوه جارك

ورميان نثرف فسب كي ما تقومشور ومعروف ب اسى طرح أنبيا وتفريف العنب بوت بين تاكرا تبان كرنے والوں كے دائن بيعاد كاغبار نه يوسے بير مئي نے بوجھاككى تض نے تمادے وربار ميں اس ييط اس كى قوم ميں سے نبوت كا دعوىٰ كيا توسف كما منيں اگر كئى نے بغيرى كا دعویٰ كي ہوتا تو برگان ہوتا كواس كي تعليد كرتا ہے، ميں نے بوجھاكم اس كے آباء و اجداد ميں سے كوئى باد شاہ بواہے تو ميں كہناكم دعوی نبوت کو وسید بناکرا بنے باپ کی ملطنت کو طلب کرتا ہے۔ میں نے لچھپاکر ا**س کی ا**تباع د<mark>لِمند</mark> اورقدی او گرتے ہیں یاغ یب اور کمزور، تونے کہا فقراء اور کمزور کرتے ہیں بیقینا انبیاء کے بیرو کار زیادہ آغزیب اور کرزول کی ہوتے ہیں میں نے فیصا کہ اس کے متبعین بڑھ دہے ہیں ماکم ہور ہے ہیں تون كما برهد د بي ايان كاكام اسى طرح بوما ب كربقد بج زياده موما بي بيان مك كرحد كال كو بہنج جاتا ہے میں نے بوجھا کو ان تھی اس کے دین کو ناپسند کرکے اس سے بھر کیا ہے تونے کمانییں صحیح اور درست ایمان ای طرح ہوتا ہے کہ اس کی حلاوت جان میں د اِخل ہوجاتی ہے اور جان سے كھل بل جاتى ہے اور اس كاجدا ہونا فائكن ہوتاہ مين نے يوجيا كدغدر كرتا ہے؟ تونے كما نئيل بيغير عهد كوننين توزية كونكهان كامتصداخ وى سعادت كوحاصل كرناسها ورتوتفى دنياكي لذات كالحالب ائس بات مصعلوم ہوا کہ عرضی لوگوں برجھوٹ با ندھنے سے ماعقد و کتا ہے وہ حذا تعالی برجوٹ منیں بانده كالمي في بعيار متهادى لرانىكى بوتى به تم في كهي وه بم برغاب أمّ به اورهجى بم في اس پرغلبه حاصل کیا ، انبیاد اور دسولول کا اس طرح حال ہوتا ہے جھی وہ دیمن کے غلبہ میں مبتلا ہوتے مِي لين آخر كاونت ونفرت انبيل عاصل بوتى ب، مِن في بياكم و وقبيل كس بيزاهم كرتا ب تم نے کہا، خداتعالیٰ کی عبادت، اس کی دحدانیت کا اعتراف اور غاز و روزہ کا محم کرتا ہے میر حالات انباد كى سينديده عادات وصفات بي فيحدى المتعليد والم كي جوصفات توف باين كي بي اگر وہ واقعہ کےمطابق میں تو وہ عفریبان ممالک پیغالب آجامیں گے اوران کا تکم ان عمالک میں نافذ بوگاا در مجھے بھتین ہے کہ ان صفات سے موصوت بغیر مبعوث ہوگالیکن میرا گنان برنہیں تھا کہ متماری قوم ہے ہوگا ال ایک دن آنے کا کر بھے کس کی یا اوی کا متر ضعاصل ہوگا میں کوشش کرتا ہوں تاکم اس سعادت کوحاصل کرسکوں اور آپ کی خدیت سے مترف یاب موں اور آپ کی متابعت کا صلحہ

ميرااداده بؤاكم مين اس دقت قيصرك اعتقاد كومزلزل كردن اور فحرسى الشرطير ولم كاكذب اور افرا اس كى نظيس ظام كرول ميسف كما اگراجازت بو توئيساس كى ايك عال اورا انونى بات كبول تاكم الس كا عبوط بادستاه برخا برسوجائ - مرقل في كما وه كياب ميس في كما وه كمستاب كمين ايك دات كرت بيت المقدى كيا اور التي يعط كريس والبي الي عبب بي في في بات كى بيت المقدى كالكي خادم ولل موجود عمااس في كما بال مين أس دات كوجا نما مول اوروه طا قات جواس دات بارد منابره مي أين ايك يريقى كم بارى عادت فى كدات بم بيت المقدس ك درواد بي بندك ويت مقاس دات بم في برجند دروازه بندك في كالشش كى من كرسك بم ف و بال كم قام وكول كو جع كيالين بم اسع وكت ديية برقا در رنبوك بم في الى طرح دروازه كهلا جود ديا جيس مع برني توجویا یہ کے دروازہ کے نزدیک باندھنے کے آثاد دکھائی دیئے۔ پھر مرقل نے بھے دیا کر حضور ملی احتراملیدوم ك كموب كراى كولايا جائے اور حلس ميں براحا جائے بئي نے دمجھا كہ كسى بنيت ساس كى بيٹانى مے پیند بنے لگا تو کھی کمس کے دل میں مقااس نے بیان کیا، دو میول میں قبل وقال اور بحث و مباحثہ مُروع بوليا، أوازي طبند بولي اوران كى قربا و فغال لسل بوف كلى بين مجل ست بام الم أ أ . الوسفيان كبتاب كرجب بم مرقل ك دربادس بالمرفظ من فايت ساعيول سه كماكم الي كستركاكا) يمال تكسيخ كياب كرمل بني الاصفرامس سيخوف كهامًا به، ايك كروه في كما كم الي كبير بي فراعه كالك تضى مقاص في قرليش كى فالعنت كى اوربت بريسى الدور انى كى اورستريانى ما شاتى جوامك سلره بهى بيسش كرتاعة قرايش كهي دين كى فالعنت كى دجت استضى كى طرف نسبت كرك كس تعفاكا اطلاق أب بركم ترسق اور امك كروه كالخيده يرب كرهنوصلي التدعليه وسلم كاجداديس ت ایک تفی کا نام مقاا و دمولوں کی عادت ہے کہ جب کئی تفی کاعیب اور منعقت طور ہر نام لیں تو اسے اس جدی طرف جو غیر موروف اور گفام مولی طرف نسبت کرتے ہیں اس تقدیر برکتے ہیں کہ الجلبہۃ کیسے اجداد بدری ، مادری یا رضاعی مقااسے قریش کے درمیان شرمت میاہ اور اور ات و و قار نمنیں عقااس سبب المحتى وتمن صفورهلي المدعليه والم كواس كى طوف منسوب كرت عقد والمداعلم بحقيق الحال. الوسفيان نے کما کم اس دوزے مجھے فيتن مركبا كروہ غالب آئے گا اور اس كا كام بورى دونق اور ظهور

عاصل كريكايان تك كرفق تعالى في ميك ول مي اسلام بداكرويا -مرقل دحيكلبي سيخلوت ميس ملاا وراينه ما في الفير كوفل مركيك كها، خدا كى قىم ئى جانتا مول كە دە يىنىرىرسل اورنى مرم سے اور دې يېنىرىنى لىر بن كي صفات م ني اسماني كتابول مي مرهي مين - مجه اس بات كانوف سي كدر وي مجه بلاك مذكر دیں وگر نئیں ان کی متابعت کر تا اب صلحت اس میں ہے آب رومیر میں جائیں وہاں ایک تخف ہے جوفن كهانت مي مامرا ورعم نخوم ميس كامل باس كانام صغاطر ب اورده عيسائيون كامقتداء اور پیشوا ہے، اسے برحال بتائیں اگر و و <del>دین مح</del>د صلی الشرعلیہ وسلم کو قبول کرکے اس کی نبوت کا اعتراف کرنے توعام عیسانی اس دین کو قبول کرلیں گے اور میں عبی اپنے پوشیدہ اعتقاد کو جو آپ سے میں نے بيان كياب اظهاد كرسكول كالحصة بين كم برقل في ضغاط كوايك خط لكهااس مي عام كيفيت كوبيان كيا ور دحيكلى كے ما عد صنعاط كے بالس عبيا جب مرقل كے مكتوب كو دحيكلي في صنعاط كے باس ببنجاديا اور الخفزت على الله عليه والم ك اوصاف إس ك سامن بيان كيد ، صفاطر ف كها خدا كي تعم ده تق پہے اور م فے اسنیں ان می صفات کے ساتھ اپنی کتاب میں بڑھ کر بیجا ماہے اور ان کی نبوت مي بېي کوئي شک وشبرمنين، ده اپنگرمين آيا اورسياه کېر<u>ات تو اکس نے مېن رکھے تھا مار</u>ے اورسفيد لبائس زميب تن كميا بعصا لاتفهي ليا اوركنيسه مي آياكنيسه مي غام اشراف جمع تقروه المفاالر کها اع گرده رومیان! تمبین علم موناچا ہے که آعد ع آبی کی طرف سے ہمارے پاکس ایک مکتوب آیاہے اس مکتوب میں بہیں دین تق کی دعوت دی گئی ہے، ان کی نبوت ورسالت کی حقیقت مجھے **ب** روز روشن کی طرح فلا ہرہے اب میں گواہی دیتا ہوں کم خدا امکی ہے اور احمد اس کا بندہ اور رمول ہے بصاری نے جب ریشهادت صنفا طرسے سی تمام مکیدم الھل بڑے اور صنفاط برعملہ اور موسے اور اسے مار مار کرشید کردیا ، وحد کلبی و بال سے لوٹ کر مرفل کے پاس آئے اور تمام حالات بایان کیے مِرْقِل نے کمائیں نے اس کا افرار آپ سے منبی کیا تھا، کر مجھے عیسائیوں کا ڈرسے، خدا کی تم اصغاط قوم میں مجھرسے ذیا وہ بزرگ بھا اورعیسائیوں کی کہس کے ساتھ بہت عقیدت بھی حب انہوں نے اس كے ساتھ يركيا توميك ساتھ بھى دىي معامل كوي كے مجتے ہيں جب صَغاط كى خر سرقل كو پنجي بیت المقدی سے حبال وہ زیادت کے لیے گیا تھا دار السلطنت تھے میں آیا اور طلائے روم کولیے عل میں

علایا اوریکم دیا کو تمل کے درواز ول کو تقفل کردی اور خود محل کے بالا خانے میں آکر دوموں سے خطاب کی اور کها، اے گرده رومیاں بتہیں نخات و فلاح کی رغبت ہے، اور سیدها راستہ جومنزل مقدود تک بينياف والابوحاصل كرورا بصول مطالب مقاصدا تحدكي شابعت كساعة والمبترب الرتم سعادت لبري عاصل کونا چاہتے ہو تواس کی متابعت میں حلدی کرد جب علی ، اور تسبیں نے مرقل سے یہ بات من عام لوگ متفرق ہوکر پھا گئے لگے جو نکو مل کے در وازے مبد محقے باہر رنگل سکے ، جب مرقل ان کے ایمان سے مالویں ہوگیا، اکس کے بھم پر انہیں بھر والیں ہے آئے، انہیں تلی دیتے ہوئے کہا۔ میں نے یہ بات متہائے انتحان ار مائش اوردین می صلاحیت دیکھنے کے لیے کمی تقی ح ٹامٹنی نے تمیں اپنے دین میں ثابت قدم بایا ہے۔ شاباش دى اوراننيں نوازابيال تك كه وه طمئن موكئ اور قام نے اسے سجده كيا اور تؤتى ورضا مندى كا اضاركيا. علما کااس بات میں اختلات ہے کہ مرقل انخضرت علی الله علیہ دیلم پر ایان لایا اورسلمان سُوایا نہیں اکثر علمادان بات پر بین کرانس نے دنیا کو انوت پر ترجیح دی اوراس میے وہ دولت اسلام سے تشرف منیں ہوا اس تاریخ کے دس سال بعد مغزوہ تو تد میں سلافوں کے ساتھ جنگ کی ا ورسلمانوں کو شہید کیا جنامخ ابی عجر يرانشا دالمتر مذكور بوگا، اور دوسرا ميمسلك به كرغزوه تركى مي اس في الخفرت صلى المترعليه وسلم كي خدمت مي خطاطها كوني مسلمان مول صنوصلى الشرطليد وسلم في فرمايا جهوت كتاب ملكراي نفرانيت بوقائم بيدير روايت بي اس قول كى مّائيدكر تى ب كدوه دولت اسلام سة مشرف نميس اردا والتذاعلم . خروبروبر كمتعلق نقل بكرجب عبدالمدفدة حروبروبر فریر من منظم کو بیا اور من الله عند بی ترک مال من المباطنت می بینی اور من الله عند آب اور تصفور على امتذعليه وسلم كامكتوب بروتز تك بينجا ياحب المصفحون كى اطلاع بوئى اور كس نے ديكھيا كم رمول التُصلى التُدعليه وسلم في ابنا فام مبارك اس سے يبلے تحرمر فرها يا ہے اس بيے تضنبناك بُوا اور ٱلخفرات صلى الشعليه وملم كے مكتوب كو مكوشے كوشك كرديا اور زبان سے احتقا زباتي كيں اور عبدانتہ خدا فركيطرف كونى توجرن دى اورنى مكتوب كالجواب مكهاجب يخرمد سنيس نجي أتخفرت صلى المدعليدو كم ف فرمايا ا مرق كالى مرق الشرطل فرويرد ونفي مرب خطا كوشكوشك كياب خدا تعالى اس ك عل وظرف كر وے گا ا در ضرو نے انتہائی شفادت اور برنجنی سے بازاں کی طرف جو ولایت ممن میں اس کا گورز تھا بیغا کا بھیجاکہ ان دفول میں سناہے کہ ایک تخص حجازی قرب میں نبوت کا دلویٰ کر تاہے ، تم اپنے معبّر دوھر ہجو ۔

بوا مضوطی سے باندھ کرمیرے باس این بازاں نے کسری کے محم کے مطابق اپنے فازن سب کا نام بانويهقاا ودجو بنجاعت ميں مڑی شان رکھا مقا قرتش کے ہی ایک تحف حس کا نام نزخرہ کھا وہ بھی کھالات فامری سے آداستر محا کے ساتھ وب میں مجیا۔ اور کہا کہ صنوصی اللہ علیہ وسلم کو خسرو کے پانس سے جا بیس ای سلسله مي أي مكتوب حضوصلى التُذعليه وطم ك ماس هيجا اور بانو به كوحفوصلى التُدعليه وسلم كحصالات كي تختيق م تفيّت بم وركبا، دوسب الحم است مفر برواز بوك ، حب وه طالف بي بنج برداران ورش ك ايك جاعت مثل الوسفيان صفوان بن اميه وغيره وال عقد ان سع مل رحضو جهلي المدّعليه والم ك قيام ك معلق درمافت کمیا مزکین نے کما وہ میرتب میں رہتے ہیں جب الوسفیان اوران کے سائتی حقیقت حال سے اگا ہ ہوئے تو بہت خوش موٹ کر محرسلی احد علیہ وسلم کی مہم کا حسب د لخوا ہ فیصلہ موجائے گاکوز کم <mark>لسری</mark> جیسا با د شاہ اس کی تمنی پر اتر آیا ہے۔ <u>بازال نے ذ</u>ستاد ہ مز لیس طے کرنے کے بعد س<u>تیز عالم صلی امثار</u> عليه وسلم كى خدمت ميں مينيے . مِانويرنے بات تروع كى اس نے كما كەشىنشا دكسرى نے بازاں كوجو كم مين كالورزب ايك خط الكهاب حس كأعفون يركراب كوابت فاص محتدبن ك سائد كسرى كم باس بيع باذال نے میں کس لیے بھیجا ہے کہ بم آپ کوخسرو رِویز کے دار اسلطانت میں لے جا میں اور یہ بات عضدہ ہے کہ اگر آپ خوتی سے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے بعارے ساتھ علیس تو بازاں ایک خط جو آب کی عذر نوامی اورعفو تقصیرات ریشتل مولکه کر دیے گا آگر آب کے گذاہ تقصیرات معاف کردے اورآپ نے محم نرمانا توکسری کی مطوت و دہد ہر آپ کو آپ کی قوم کے ساتھ ہلاک کر دے گا۔ اور شهروں کو خاک کے برا برکر دے گا اور بازال نے ایک خط آپ کی ح ف جیجا ہے بھنون یہ کہ فرمانر<mark>داری</mark> كرت بهيئ رواز بوجا و اور والى مين كاخط حضور على الشرعليه وسلم كو ديا جب رسول الشرسلي المثله عليه وسلم نے وہ بیغام عب كار سر تقامز باؤں سنا بسكراتے بوئے اليجيوں كواسلام كى دعوت دى . الميجيول نے كها اے محد صلى الله عليه ولكم الحقيد اور مجادے ساتھ چليے ماكر بم شبنشاه كے ماكس بينجيل اور اگراب ماضر سونے سے قامر رہے تو بادشاہ ایک عوب کو بھی اپنی جگر برنمیں رہنے دے گا، مثل کرنے گا یا حبلا وطن کر دے گا۔

نقل ہے کہ بانوید اور خرتشرہ با وجود مکہ جرأت کوسے ہے ادبار گفتگو کی لیک بسس ہما اول حضرت رسالتاً بہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی ہیںبت ان پر اسی مسلط تھتی کران کا جوڑ جوڑ کانبِ رہا تھا اور

قریب بھاکہ ان کے جوڑ ایک و دسرے سے الگ ہوجائیں، اس مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وکلم سے اس المت يرداضي موسك كروج عنوصلى المدعليه والم كوسائق العجاف كى بجائ صرف متوب العجائي . صفوصلی اللّه علیه وسلم نے فرمایا آج تم اپنی قیام کا ہ پر دلبس چلے جاؤ ، کل او ماکرمصلحت کے مطابق على كياجائے جب قاصد يني صلى الله عليه والم كى على مبارك سے باہرائے توانبوں نے ايك ووسرے سے کما اگر ہیں وہ اپن فیلس میں اس سے زیادہ روکتے وَخوف عَمَاكُم مرببت سے ملاك موجاتے، وومرے نے کھا زند گی بجرائی معیت مجھ رہنیں ہوئی جیسا کہ اس مرد کی محلس میں طاری مونی معلوم ہوتا بكراس خداكى تائيد حاصل باوركس كاكام خداكا كام باورايك روايت ميس بكرجب بافير اورخ خروجفو صلى التلاعليه ولم كى كبلسين أئے سنرى دستانے ال كے الحقول ميں تقے استى اباس پہنے ہوئے اوسیس کمربند، وا راحیال منڈوائے اور و تھیں اس قدر بڑھائے ہوئے تھے کہ ان کے لب ہی چھے ہونے محقے جب اس عل وصورت میں و چھنور ملی المتعلیہ وسلم کے سامنے آئے تو آپ نے فرمایا ، ويلكامن امركما لمهذا يعيى ال حالت من م كس قدردوزخ ك لائق مو ، م كوكس في كما كە دارْھىيال منڈوا دواورموڭھيى برُھاۇ، ابنول نے كها بمارے بروردگارىينى خ<u>ىرو پروي</u>نے بمين چكم<sup>و</sup>يا ب، وسول المدُّ على الله عليه وكلم ف فرما ياميرب بدورد كا دف مجية كم دياب كمين والرهى برها ول اود مو تخبول كوقطع كرول ، القصر جب بازال ك قاصد دومر الدون حضور صلى الله عليه وسلم كى مجلس مي عاضر ہوئے، آپ نے فرمایا اینے صاحب بازاں کے پاکس برخر کے جا وکر میرے برورو گارنے گذشتہ رات متبادے بادشاہ کوقنل کردیا ہے، سات گھنظ دات گذرنے براس کے بیٹے بشرویہ کواس برمقرد کیا اس نے اس کے بیٹ کوچیر دیا ہے اور وہ سٹنبہ کا دن تقاع جادی الاول کا مبیز سے مصاعقا حضورصلی الشر عليه وسلمنے فرمايا كم اسى طرح بازا ل سے جا كر كھر دوكر عنقريب ميرا دين كسرىٰ كى عنكت ميں ظاہر ہو گا اگر تومسلمان برجائے تو جو ملک کس وقت متبارے تصرف میں ہے وہ میں متبارے بی قبصنہ میں رہنے دونگا اور تھے فارسیوں پر حاکم بنا دول کا جھنور علی افتر علیہ وسلم نے ایک جمیانی سونے چاندی سے عمری ہوئی خرخره كودى جوبطور بريحى ف الخضرت على الشعليه وعلم كى خدمت مي بسيج عتى ، بحير قاصداجا زت م كرمدىية سعد بالمرفظ ، فقطع مسافت ك بعد تمين بين ييني كرج كيد رسول المذصلي الشعليد وسلم سع سناتها . بازاں سے بیان کردیا . امنوں نے کہا ، اے ملک ! ہم بہت سے با دشا ہوں کے دربار میں گئے حذا کی قسم!

كى كلب بي كس طرح خوفز د ونيس بونے جيساكداس مرد كى فيلس ميں بوئے ہيں، بازال نے پوھياكداس ك كونى فافطا درنكبان بين البول نے كهامنين ملكه وه تنبا كلى كوچول مين كلومتا بجرتا ہے ، بازال نے كها خدائی تم بوتم اس سے نقل کرتے ہو وہ بادشا ہوں کی کلام کے مثابہ نہیں ہے میرا خیال ہے کہ وہ نبی مرمل ب اور من ای خرکا منتخ ہول جومیت لیے اس نے جیجی ہے۔ اگر وہ مطابق واقع ہوئی تواس کی نبوت میں کو نی تیل د قال نہیں ہے اور خدا کی تم کوئی باوشاہ اس پر ایمان لانے میں مجھے سے مبقعت نہیں سے جائے گا ای اثناد میں شرد بر مرخر و کا مکتوب مازال کے پاس مینجاجس کامعنون مدعقا کو میں نے خمر و کو تعلكرديا بي كيونكروه فاركس كاستراف واعيان كومغريسي تصور كے جوقتل كاسبب موقتل كر ديتا عقااو جهومت میں تفرقه ڈالمائقاءتم میری اطاعت کرو اورلوگوں سے میری اطاعت کی بعیت لو اوراس صارو جى نے بوب ميں نبوت كا دعوىٰ كيا ہے سے بالكل تعرض ذكر وجب تك كرم راحكم عبّادے باس زبينے جائے-بازاں کوجب اس تصنیہ کاعلم سؤابلا تا نیرصدق داخلاص سے کلئے شادت بڑھا اور مین اور فارس كے نوگ جواك كے باس ملك مي تق امنول نے عبى اس كے سائد موافقت كى اور دولت ايان سے مغرف موئ نقل ب كونزخره جي تعنوصلي المدعليه وسلم في كمر بند كخشا عقا كو ذو المفزه كيت بي اور مفزه رومول کی لغت میں کمرکو کہتے ہیں اب بھی اس کی اولاد کو اس کلمے یا د کرتے ہیں۔

معود سی کی باسس معنور کا فرمان اسے ماطب بن ابی ملبقد نے صفوصی استرعلہ وکم بھی وقس کے باس معنوت کے باس معنوت کے باس معنوت کے بات کے دائت بہنایا اس خطاکا اس نے بہت احرام کیا اور جواب میں اچی ہائیں کہیں اور کمتوب شریف کو ہائی استغدار کے در میں دکھا اور حاطب کو خلوت میں طلب کر کے صفوصلی استرعلیہ وسلم کے اوصاف کے استغدار کیا، حاطب نے صفوصلی استرعلیہ وسلم کے جواوصاف کا اور جاہ و حبلال کی نشانیاں دکھی اور سی تھیں بیان کہیں متحق سے کھی اور سی تھیں بیان کہیں متحق سے کھی اور سی تھیں بیان کہیں متحق سے تعلیم السلام نے بینجر میان کی اس کے حکومت کی معنوب کے معنوب کی معنوب کا نام ماریہ دو مری اس کی کھی اور جاری کی کونڈیاں، ایک کا نام ماریہ دو مری اس کی کھی ہوں کہ کھی اور جاری کونڈیاں، ایک کا نام ماریہ دو مری اس کی کھی بین شری نام کی خواج نہرا کہ ماریہ دو مری اس کی کھی بین شری نام کی خواج نہرا کہ ماریہ دو مری اس کی کھی بین شری نام کی تحقی میں دو مری دو کونڈیوں کی کونڈیاں، ایک کا نام ماریہ دو مری اس کی کھی بین شری نام کی تقدیم کونڈیوں کی کھی معنوب نام معنوب کونڈیاں، ایک کا نام ماریہ دو مری اس کی کھی بین شری نام کی تواج نہرا کہ بین شری نام کی خواج نہرا ، بیس جواج دے کہ طرے ، بین شری نام کی تواج نہرا ، بیس جواج دے کہ طرے ، بین شری نام کی تواج نہرا ، بیس جواج دے کہا میں معنوب منیں، ایک خواج نہرا ، بیس جواج دے کہا ہوا کہ بین شری نام کی تواج نہرا ، بیس جواج دے کہا میں معنوب منیں، ایک خواج نہرا ، بیس جواج دے کہا ہوں کہا کھی منیں ، ایک خواج نہرا ، بیس جواج دے کہا ہوا کہا کہ کھی منیں ، ایک خواج نہرا ، بیس جواج دے کہا کہا کہ کونڈیاں ، ایک کا نام ، بیس جواج دے کہا کہ کونڈیوں کے کہا کہ کونڈیاں ، ایک کا نام ، بیس جواج دے کہا کہا کہ کونڈیوں کے کہا کہ کونڈیاں ، ایک کا نام ، بیس جواج دے کہا کہ کونڈیوں کے کا کونڈیوں کے کہا کہ کونڈیاں ، ایک کونڈیوں کے کہا کہ کونڈیوں کے کہا کہ کونڈیوں کے کہا کونڈیوں کے کہا کہ کونڈیوں کے کہا کونڈیوں کے کونڈیوں کے کہا کونڈیوں کے کہا

براد منقال سونا، ایک سفیدا و رسی کانام و لد آن تفاا و را یک گدها جس کانام تیفور تقالبطور تحده تصنور صلی المنظیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا اورا یک سوشقال سونا، پاپنج جوش کیڑے حاطب کو دیئے، لیکن ایکان نه لایا جب حاطب مدینه میں ہوئی اورا یک سوشقال سونا، پاپنج جوش کیڑے حاطب کو دیئے، لیکن حین الله علیہ والم نے فرما یا، حین نیا بین محتورت فاروق جفم رضی الله عند کے حین الله عند کے دار خوات میں فوت ہوا اور مار پر کو استر علی اس کا حلک باتی نہیں دسے گا۔ کہتے ہیں کہ صفرت فاروق جفم رضی الله عند کو دار نیا میں فوت ہوا اور مار پر کو استر علی استر علیہ والم نے بطور رس رکھا اور اس سے ابرا ہی بیدا موٹ اوران سے ابرا ہی بیدا موٹ اور اس سے ابرا ہی بیدا موٹ اوران سے ابرا ہی بیدا موٹ اوران سے ابرا ہی بیدا کی وفات کے بعد وہ فاروق رضی اللہ علیہ ولم کی وفات کے بعد وہ فاروق رضی اللہ علیہ ولم اوران سے اور تھور کو ملاج س پر وہ سواری کرتے تھے اور صفر سے موٹ وہم استر علی استر علی استر علی اور تی استر عمل فرت ہوگیا ۔

کو ملاج س پر وہ سواری کرتے تھے اور صفر سے مواوی استر عمل کے نام نہیں دلد ل ملاک موا اور استور سے تو اور وہم استر مواوی استر عمل فرت ہوگیا ۔

موٹ الود آع میں فرت ہوگیا ۔

عبانی کے نام فرمان سوی ۱- حب شخاع وہب اسدی نامز مبارک شام کی مرحد برائے جاکر عباقی کے مارت اس وقت اس مك كاوالى تفاغوط وتق مي كياب سرقل جرسية المقدر مي آيا بؤاتها ، تجاع هي فوطه كي طوت كيا -و پال چیزر وزر بالیکن طاقات نہ ہوئی۔ حارت کا ایک دربان حس کے ول میں اسلام کی محبت تھی نتجاع كامعاون بن كيابس كى وجه سيصفور فى اختطيه وعلم كالمكوب واي حارة كع بالس مينيا ياس بدينة نامدُنای کوزمن پیچینک دیا اورزبان سے نازیا باعلی کس اورجرات کرتے ہوئے اس فی محکم دیاکہ اکفون صلی اللہ علیہ و لم کے ساتھ جاک کرنے کے لیے گھوڑوں کی نعلبندی کریں اور ایک در فواست مرقل کے پاس میجی، برقل نے اسے کہاکہ اس خیال کو تھیوڈ دو ادرمیرے پاکس مینی ، تاکی صلحت محمطابي علكري يجرحادت ف شجاع كوطلب كباا وراسع سوشقال سونا ديا ورداسي كي جازت دى - اور تولطيب بن حادث في حيد كمير او كيرسونا زا دراه كي طور پر تنجاع كود ي كرون كياكم مراسلام ببغير خداكى خدمت بس مبنيا فارشجاع مزايس ط كرف كد بعد مدسيتمي سبنيا ا درصورت حال حفوصلى المتعليدوهم كى خدمت يريش كى حفوصلى المتعليد والم في وايا كوك طله ، حارت كامل تباہ کڑا جع کم کے روز حارث جنم رسد سؤاا در دوز خول کے گروہ میں تنامل ہوگیا اور اس کا ملک حبلتن البم عن في كى طوف نتقل موكيا يسيرت كالجن دوايات مي أياب كرهادت ملاان موكيا عما

لیں اس نے کہا کہ بچھ خوصہ کہ اگر کئی نے اسے ظام کیا تو کی حرفی قتل کردے گا میکن جہود اس پرچی جرمذکور مجا ۔

حب رصيط بن عرد عامري في صنوصلي المتعليم والم جب د صیط بن المراد عامری می صور سی الم دعامری می صور سی الم الم و می الم و می الم الم و می الم الم و می الم الم بما ممر کی طرف مکنوب شبوکی الم کے مکتوب کو نیجا آمیس موده بن علی الحبیفی کو مینجایا . بوره كوكمتوب كم هغرن سي اكابي بوني تورصيط كساته عزت واحرام سيشين آيا عيده اور دلكش *جگی*س قیام کرنے کو کما اور اس کی صیافت اور مہانداری کی شرا نط کو پوراکیا اس سے نبید خواب میں ايك مكتوب مكوما كه وه دين جس كى طرف آب لوگول كو دمخوت ديتے بيس كمس قدر عمدہ سنيد بسكن مَن اپنى قوم كاخطيب اورشاع بول اورع لول كے دل برمراخوت اور دعب طارى سے-اپنے عك كے بعن جسوں کا انتظام آب میرے میرد فرمائے اوراسے میرے قبضہ فدرت میں وسے دیجے تاکہ میں آپ کی متا بعث كرون اور أب كي صحبت كاشرف حاصل كرون - كير رَصيط كوَّعييّ لباس بينا يا اور شام انه مهانيو<sup>ن</sup> سے فواز کردواز کیا اس فے مدتنے میں اکر کیفیت حالات اور مکتوب حضور صلی الله علیہ وسلم کی حدمت يرمين أرديا بصور صلى الله على وتلم نے فرما يا لوسالتني سبايية من الدرحت ما فعلت، اگرده مجمعت تحجور کی ایک تھٹلی کے برا ربھی زمین طلب کرسے تو میں اسے منیں دوں کا ملاک ہووہ اور تباہ ہواس کا طک، کھتے ہیں کرجب فتح کم ہوکیا ،جر ل علید انسلام نے ہوزہ کی موت کی خرصنور صلی اسد عليه وعلم كوسنا في توصفور صلى المتعليه وسلم فسفرخ ما ياكه عام ميس كذاب اورابن سداحس ببدا مو گااور نبوت كا دوي كريك كا درمير بعد قتل موجائ كالا الجبي صفور صلى المتَّدعليه وكلم في رحلت منيس فرما في تعتى كه مسلم كذاب مين في نبوت كا دعوى كرا غاز كرديا ، اور حفرت او عرصدين رضى المدعد كورمار خلاف يل قُل بُواجِنا كِي كس كا تعبد إلى كع بعد تفصيل مذكور سوكا ، انشار الله -

ید دہ تجو کم رحم کا بیب سروی اور دہ تجو کمتوب ہیں جن برادباب سرت متعنی ہیں لیکن بعض در مرحم کا بیب سروی اور در در سے جنوں نے ساق یں کمتوب کو ذیا دہ کیا ہے دہ منذر بن سابی کا کمتوب ہے جے اکفورت صلی المدعلیہ وسلم نے علاء حق می کو دے کر کجر تی میں منذر کے باس مجبوبا تھا، کہتے ہیں کم حب علا، نے کجر تی میں منذر سے ملاقات کی اور نامز مبادک اسے بینچا یا محفون بر مجبوبا تھا، کے بعد فرمان کے مطابق عمل کرتے ہوئے مسلمان ہو گیا اور دعیت کے نعبف لوگ بھی السس کی واقعیت کے نعبف لوگ بھی السس کی

موافقت کرتے ہوئے سلمان ہوگئے تعین نے بی اور دخمی کا طریقہ اختیاد کیا ، منذر نے اپنے حالات دوستوں کی دوستوں اور دخمی اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں دوستوں کی دوستوں کی خدمت میں علاد کے ہاتھ کھتوب بھیجا۔ وہ خط طف کے بعد اکنے زمین الاکرا تخفرت میں اللہ علیہ دو کا یا اسے تکھو کہ مملکت ترب بہر دہے تیفین کے ساتھ نرمی اور مہر بانی کا طراق اختیاد کرو اور دین و شریعیت کی تعلیم دو ، اور مخالفین برج دیم قر کروسلما فول کو مجوں کا ذبیح بنیں کھا فاج اپنے اور ان کے ساتھ سلسلہ من کحت کو بھی قائم نر کھیں، جزیر وصول کرنے کا کام علی بھر کی کے بہر دکیا حاصل کلام یہ کہ وہ با دشاہ جن کے نام خطوط کر دیکے گئے تجانتی اور منذر بن ساتی نے اسلام قبول کر لیا اور حلقہ اسلام میں داخل ہوگئے اور باقی صحیح قول کے مطابق مخالفت اور کفریس رسے ۔

میسی قول کے مطابق نمالفت ادر کفریس رہے۔ مول میت تعلیم اور اس ما ویدا دس میں مت طہار اسکے مرمی تقی ادر

اس سے مری شعد دادلاد بھتی اُخری عمر میں وہ بوڑھا ،فقر ،تکلیف دہ اور برطق ہوگیا۔ ایک دوزاس نے بچے مبائزت کے بیے بلایا بنی انکار کرتی تھی چونکہ دہ کم خاوت بھا فوراً غصة میں اگیا اور بچے کہا ،

است علی کنظمول ہی ،اود گوسے نکل گیا عِنسۃ فرو بونے کے بعد وہ دابس آیا اور میرے ساتھ صلح کوناچاہی اور چبت کر اچاہی میں نے تہم اٹھا فی کہ میصورت منیں ہو بکتی جب بھ جمی کیفیت حال بغیر صلی اند علیہ دسلم ہو کھی اور گینت کو اور گین کے معالی کی معالی کا کھونت میں اند علیہ دسلم ہو کی اور گذشتہ وا فعر کو بیان کیا ، انگھر ت کو دل گی بئی اند علیہ دسلم ہو کی اور گذشتہ وا فعر کو بیان کیا ، انگھر است میں اند علیہ دسلم کے ما ایک کھونت میں ماضر ہوئی اور گذشتہ وا فعر کو بیان کیا ، انگھر ت کے اند کی ایک میں ایک میں ایک کھون کی میں ایک کھونت کی میں ایک کھون کی میں کھون کی ہوں تو ان کی میکر داشت میں کو اس کے پاس کھود ڈتی ہوں تو ان کی میکر داشت میں کو اس کے پاس کھود ڈتی ہوں تو ان کی میکر داشت میں کو اس کے پاس کھود ڈتی ہوں تو ان کی میکر داشت میں کو اس کے پاس کھود ڈتی ہوں تو ان کی میکر داشت میں کو اسک کے پاس کھود ڈتی ہوں تو ان کی میکر داشت میں کو اسک کے پاس کھود ڈتی ہوں تو ان کی میکر داشت میں کو اسک کے پاس کھود ڈتی ہوں تو ان کی میکر داشت میں کو اسک کے پاس کھود ڈتی ہوں تو ان کی میکر داشت میں کو اسک کے اس کھود ڈتی ہوں تو ان کی میکر داشت میں کو اسک کے پاس کھود ڈتی ہوں تو ان کی میکر داشت میں کو اسکر کی دار دائر کی کو کی کھور گی ہوں تو ان کی میکر داشت میں کو کر کی کھور گی ہوں تو ان کی کھور گی ہوں کو کھور گی ہوں تو ان کی کھور گی کھور گی ہوں تو ان کی کھور گی ہوں کو کی کھور کی کھور گی ہوں تو ان کی کھور گی کھور گی کھور گی کھور گی کو کو کھور گی کھور گی کھور گی ہوں تو ان کی کھور گی کھور کی کھور گی کھور کی کھور گی کھور گی کھور کی کھور گی کھو

ع کرزغیب دری کردگار مکت ید

جب حفرت خولد نے اپنا واقع بیان کیا اود حفرت عائشہ رصی النّد عنما کے طومی ایک گونتے میں جاکر اپنا سر محبرہ میں رکھ کراپی حاجت قاصی الحاجات سے طلب کی اور حب اس نے وعاکی الله عوانی اشکوها ایک وحد تی وحشی و فواق دوجی و وحد انی ، اس نے اجی محبرہ سے مرتبی اعظایا تھا کہ جرائیل علیہ السلام پہنے گئے اور سورہ مجادلہ کی ابتدائی آیات اور طباد کا حکم اور اس کے کفارہ کا ذکر کتا اقادیں : - فند سمع الله فنول التی متجاد دی فرجما و تشتکی الحاللة و الله بیسمع متجادد کما دالاتی الات معزمت عائشہ رضی الله عناحی تعالیٰ کے اس قدر مبلد تو لیت پر تعجب کرتے ہوئے ذماتی ہیں : -

حفرن نولم آبنا وا قد خند طور برحفوصلی الدّعلیه وسلم کی خدمت میں ملیش کیا اود اکس طرح بیان کیا کرکسی نے ندسنا اود باتیں میں نے مجی رکسنیں حق سجانۂ و تعالیٰ نے ٹی الفورسنیں اور اس کے لیے اس بیت بھیجی ۔

جب ظهاد كاكفاده متعلق مركبيا، بو دُها اوس فقر وفا قرسے بے طاقت محقاء غلام آزاد كرنے بر قادر نہيں تھا، اتنا بو دُها محقا كر مسلسل دوما ہ كے دوز بين بن كو كھانا كھلاتا مؤالين وہ فلس تھا كہ اس كى ادائي سے بحق قا حرتھا۔ اتفا قا ايك شخص آيا اور كھجودوں كا ايك تھيلر حضوصى الله عليه وسلم كى فدمت ميں بيني كبا۔ وہ اس قدر تقييس كہ اوس كا كفادہ ان سے بودا ہو تا تھا بيني برخداصى الله عليه وسلم نے اسے بلا يا اور فرمايا ان تھجودوں كو بے جا وُا ور فقرا، ميں تقييم كردوتا كم بيني برخداصى الله عليه وسلم نے اور تو مايان تو برخ و كردوتا كردوتا كم مؤلد ان مؤلد ان الله كا مؤلد ان الله كالمؤلدہ ان الله كا الله كا الله كا الله كا الله كا الله كا الله كھردول ان مؤلد كا كورن الكور نوز ان الله كا الله كا الله كا الله كورن الله كورون الله كورون الله كا الله كا الله كا مؤلدہ كا مؤلدہ كورا كا كورون كا كورون كا كورون كورون كا كورون كورون كورون كا كورون كورون كورون كا كورون كو

کووبال ہے۔

محرت الشرص المترك الدن كا اسمال المراب المر

دسوائے باب

## سانویس کے افعات

ابري فن روايت ني اوليت كياسي كحب حضوصل المعطيد والم ع و و مراج معربی مراجعت زمائی، مربیزین چند دوز ظرف کے بعد، رؤسا، مهاج مین د انصادا ورصحابه كام سد فرما ياكر سيد دفيرك ساخة جناك كرف ك يا سامان حرب وحزب كى تيادى يس اوراشكر كى ترتيب مي شغول مول عير فرمايا ميرماية و بي خف نطاح حوصر حباد كى نيت ركعا مو يعيى جس كامقصد دنيا وى تقير مال اورغنيمت حاصل كرنا موالس عزوه مي مير عسائق موا فقت مذكر -كبتة بي كم حضور على الله عليه وسلم كالتيبري طرت متوجه بونا منافقين اور مدسينه كيميود يول بربهب شاق گذرا دہ جانتے تھے کوسلمان خیرے میود اول کے ساتھ دی سلوک کریں گے جو میود بی قریفیداور بن الفیر كے ساتھ كيا-انتائي غيض وغضب كى بناد برحس مير دى كاكسى سلمان مر قرص تقاسخت تقاصا كرتا اور درشتی سے مبین اللہ کھتے ہیں کر اوجم میردی کے عبداللہ بن ابی صدر المی بربائخ درم مقے، سایہ کی طرح **ہروقت اس کے بیچھے** بڑا رمبتااور اس حقیرسی رقم کی خاط اسے بہت پرلیٹان کرتا۔ ایک مرتبہ عبداللہ ف اسع که اکری تعالی نے وعدہ فرمایا ہے کہ اہل تیر کے احوال سلا فول کے تبضیر سائیں گے، مجھے اس تضيه مي الخلعول ك فتح مون تك مهلت وساوففيمت كاكو في حصد ميرس الفراّ حالي الوسَّح نے کما ، ہیو دخیر کے ساتھ جنگ کو دوسری حنگوں کے ساتھ قیاکس نزکر و، تورایت کی قیم کم خیر مل جس بڑا،

سامان جنگ تیاد کرنے کے بعد صفوصلی استرعلیہ دیم نے سباع بن و تنظیم عفاری کو مدین مین فیلیفہ بنایا اور ایک سزار چار سوم دان کا رزار کے ساتھ مدین سے نکلے بحکات بہج صن اسدی کو مقدم آلی بن پر مقرد فرمایا اور تیمین کو صفرت بر بن الحنطاب کے بپر دکیا اور میسرہ کو ایک اور سیر سالار کے بپر دکیا گئے ہیں کر اس بن وہ بیں در سو گھوڑ سے متنے ، ان میں سے تین گھوڑ سے خاص صفوصلی المند علیہ وسلم کے سعتے اور

موراندا بی سبول منافق نے میرود خیر کے جاکسی اطلاع مینجا کی کو تحد صلی استُرعلیہ و سلم متمارے
استیصال کا ارادہ دکھتے ہیں تم جنگ میں کوئی دقیقہ فردگذاشت نہ کرنا بلکہ صحواہی ان سے جنگ کرنا۔
کونکہ تم کرنے تعداد کی وجرسے ان پر فائق ہو ، اہل خیر کو حب انخفرت صلی الله علیہ دسلم کے ادادہ کا
علم سمُوا کما اور ایک تحق کو ایک دو مرسے شخص کے ساتھ اپنے ضلفاء مینی تخطفان کے پاکس جیجا اورا مداد
طلب کی اور ایک قول میں ہے کہ امنہوں نے خیر والوں کی طرف بالکل توجہ نر دی اور ایک روایت ہے ہے جار کہ ارزا جار ہزار جنگی ومرد اس قبیل سے با مرفعلے مہلی منزل میں انہول نے اسمان سے آواز سنی کہ تو کچھ تم ہیجے جار کہ کے اور مزارت موکیا ۔ اس سے دہ بھر دالی حیلے سے اور میں میرت کی کشابوں میں ددرج سے کم

غلغان ابینے عقب میں حرکت محسوس کرتے تھے ا در ان کا گمان تھاکہ مسلما فوں نے ان کے گھروں برحملہ كرديا بي اللي خوفز وه بوك اور دابس جل كفيرا ن حورت كواد باب سيرت في الحفز مصلى المنظير وكم كم مجزات مي سے شادكيا ہے كہتے ہي كم اس وقت سلام بن شكم ان كے حاكم كوابك بيارى لحتى برود ك مرداردل نے اس کے مکان پر جاکر اس سے شورہ کیا کہ جنگ کے لیے بام نظانا مناسب ہے یا قلو بند سونا زياده موزول بوگا سلام نے كماعبدالله ابى لول كى دائے ہے ادديرى دائے جى مبى ہے كم بام نظار اور ا بنا ایک و محاصره کی تنگذائے میں بند ذکر دفیکن جونکہ تقدیر المی ان کی میربادی کی توجہ متوج محتی سلام کی دائے کے بھی قلوں کی طرف متوج ہوئے بعلوں کی تعمر کی کوشش کی اور ال سے باہر نکلنے کی جرامت مزکر سك سلم بن دكوع كف بي كرحب م أكفترت على التعليد والم كاعيت مي منيركي طرف متوجر بهث ايك دات داستمیں ابنے دوستوں کے انتاس برعام بن سنان بن الاکوع ایک رجز بڑھنا تھا اور ا د نول کو اس حدی سے بائمائ کا کو سحابر ہر اس کے عدہ نغم سے رقت طاری متی اور اونش بھی نوتی سے دمال دال محقے بسواد ادر سوار ماں مڑی تیزی سے واستر مطے کو دی میس دسول الله صلی الله علیم و کلم ف يوه ا کم حدی برصف دالاكون سبعة لوكول ف كما، عام بن سنان، أب ف فرمايا و محمالله ، معنوصلى الله عليه وسلم جس كي تعلق بر دعا فرمات وه ملامتهر ورحبر شادت كورينج أحب بركلمه امرا لمرسفين حفرت عرضي النَّدعن نے مناکہا ، عامر کے بلے شادت واجب موئی مھرکما یاوسول استعملی السُّرعلی وَلَم آب رزعام کے لیے درازئ عمر كى دعاكيول منيى فرمائى تاكد دوست إكس كى أوازت نفع اندوز بوت عامركى شادت كا قصماى غزوه بى اين جلر بران دالله مذكور بوكا-

ابک اوردوایت سے کو عام جب موی پڑھنے سے خاکوش کو اقتصور صلی انڈعلیہ وکم نے عبد اسلا دوامہ کو اشادہ فرما با تواکس نے یہ کام شروع کو دیا چنور صلی اسٹوعلیہ وسلم نے اس کے متعلق بھی تسوما یا اللیم الرحم ،اس کی شاوت کا تذکرہ مغزوہ کو ترقیم مہر کا ۔انشاء اسٹر ۔جب اسلامی فوج حسبا کے مقام پر بہنی توصور صلی اسٹر علیہ وسلم نے عشاء کی غاذا واکر نے کے بعد واستہ بتانے والوں کو بلایا اور امنیں فرایا کہ جس ایسے واستے سے معلوج عظفان اور خیر کے درمیان ہو تاکہ مم انہیں میور خیر کی املا دسے دوک مکیں صلاح مشودہ سے کم منہ وام وی میں صاحب بھیرت تھا۔ وحب کے واستہ برجلا۔

عبادبن بشروفى المدعن كربس موادول كم ماعد للكرك المطليد كم طور برهيجا بعبادف

جاكر ميودلول كے ايك جاسوں كو كميرا اور خيبروالول كے حالات وريا فت كيے اس نے جواب دياكم ا ہن خبرنے کن زب انحقیق ، بوزہ بن قیس اور ایلی کو اپنے خلفا بعیٰ خطفان کے باس بھیجا ماکروہ الم خیر كى امدادكواً أي عينيم بندر بها درمردول كى ايك جاعت كم ساعة خيرك قلومي أيا باب دد مزار جنكوحن كرمز ديك دزم ادر دميزم ايك بي تينيت ركهتي ميرمنتظريس كم عُرصلي السُعليه وسلم كم ساقد جنگ ومقابله كري عبادن كابظارتم فالفين كع جاموس مورجب الصحيد ثاز باف مارس اوركماكه يقم کوئی چیز رہے کے بغیر نجات منیں دمے ملتی الوائی نے کما فجیر امان دو ٹاکو میج ایوں جب اسے امان <sup>شر</sup>ے دی داس نے کما کہ فوم قبادے آنے سے خوفردہ سے ادر بن قریضرا در بنی النفیر کے دا تعرسے اس کے دل میں ایسارعب طاری موار ہے کرکسی وقت وہ حدامنیں ہوتا ، مدینہ کے منافقین نے ان کے باس خر بینیا ئی ہے کو تحد علی الله علیہ و علم متبادی طرف متوجہ ہے لیک نمیں گھرانے کی حزورت میں اورجال تک بوسے جنگ کرو کو کر خراری تعدادان سے کئی گذاریا دہ ہے، تہادے پاکس آلات ور بھی زیادہ میں ، حب عبدالله ابي الول ادراس كمنبعين ك قاصد فالكابيغام سيجا ياكما من الى الحين في عجي الما تاكرتم ارم لشكر كى كيفيت اور تعدا وتقيل كرك ميح خربينجاؤ سيح الحرار والمحضرت على المذعليد والم كى خدمت مي لايا تواس فى كاحقه حالات بيان كيد - فاروق وضى الله عند فى حاسوس كم قتل براحار كِيا يَعِياد ن كُما غِير اف است امان وى بعضوصلى التعليد والم في مباسوس كوعبادك مبروكوديا، وہ ای دان سلان برایا در سے زکر گیا ، کتے ہیں کم انخفرت صلی انڈعلیہ و کلم نے دادی ترصر کے واسترس خبرك المعول كرورميان أتحجب الخفزت على الشرعليه وظم كالبيم مبارك الرستى بريرى وأب فيدعا برهى اللهم رب العوادة السع وما اظللن ودب الادن السبع ومااقللن ودب الشباطين ومااضللن در الرياح وباذرين اسابك خيره القرمية وخ يرما ينها اء. ذبك من شحها ومن شرما فيها - اور كجت بي كرسحاب كوعجى فرما النول فے بی برد، ارتصابی آب، کی موانقت کی ای طرح شرول ا درتھیوں کے دیجھے کے وتت يردعا برهنا سنت م عاس كالبدهجاب خدار ، فرا يكم ا دخلوعلى بركة الله اوراك ، روايت م بي در د واب مواند بال كم كجب اي مزن مي جومزارك ساخ ويو) نتى زول فرمايا. نازاداكرف كمديد ايك جلم مقر فرما دى -

جب الب خير كوا تخضرت على المتعليدة الم ك خير كى طرف متوجه بوسف كى خرىلى ليدى احتياط كرك وہ دان کومکل موار قلعم کے باسر مجیسے اوروہ کا حقہ حالات کی آئی رقی تی کرتے تھے اتفا فاجس دا حضويهلى التعليدة لم فيرك نواح مي سينج والغالى في نيند كوان برسلط كرديا وبالخياع يحك كسى ا يُستَخْف نه بحق وكت زكى بينى اخطه والمركون منه بحي فيح اذان في دى - جاريات عبى وكت نیں کرتے طلوع ا فارے وقت ہودی نیندے سیار ہرئے اپن کھیتی باڑی کے لیے اپنے بیل دیخرہ ك كربا برنطكم، النبول في كليفت لشكر إسلام كو وورس ويكا في الفور اوث اوركها والتذمحدو الجيين، لینی محدود کے ساعد سے جوقتم بھتیم سے مقدم، دوبازد بقلب اورسا قد رحب تصوصلی اسلاعلیہ والم نے يصورت حال الاحظرفرائي توفرايا حرميت خيبوا ما اذا نولنا اسامة قوم فساء صباح المنذين ، جب ميود ي العول مي بندمو كف سلام بن شكم كواسلام لشكر كي فرميني ، اكس في قوم سے كما الرجيم ف ابتدار م مرى مات رعل مني كميا اب جنگ و قتال مي ح ان تك بوسط كوشش كرو ادربوری کوشش کرد کمونکر بنگ می قتل بونافید موکر طاک بونے سے مترار درجہ بہترہ میود نے جنگ كالمحنة اداده كرك ابل دعبال كو علوم مي محفوظ كرديا ادر خوراك دطعام جو ذخيره كيا موا تحنا تمام فمترى ك سائة سنبوط وته كم قلعم معقوظ رديا اوربها دران كارزار السرلطاط بي جمع بركغ رسلام بنشكم بادتود يكرمب جنعيف قداكس تعديس الالكناس قلعدك فتح بوف سے بيلے اس بددزخ كادردازه كهل كيا اورده جنم دسيد موكيا جنويسلى المذعليه وعم فصحابرضى امتعنم كوميودلون كمصسا تدحنك براعبادا ا در اخ دی تواب کے حصول ا در ابند درجات حاصل کرنے کی خوشخری سناتے ہوئے فریا یا، اگر عبر کونے نقح با دیگه اسلای نشکرنے جنگ نفردع کردی اور تیراندازی نفردع کردی، ده دانسات تواس جنگ ين طبوريدير وك ان مي سے سبطادا تقريب كم محدب الله جو تحديث لم كاعبائي ب اس دوزبهت جنگ کی بخت ، جنگ ، گرمی اور جھیادوں کے بوجھ سے تھاک کر بور ہوایا قلعہ کاعم کے سام میں اس خِيال سے کواہل قبال میں سے بیال کوئی تنیں رسوگیا ، کنا نربن آبی الحیّن با<u>م رحب میر</u>دی علی لاشکلا الدةتي في كورن ايك عِير المصادياده بيتراكس ك نود يركرا ، خوداى ك سرس هنس كياكس كي بينيان كالحيره ال كے جبرے برأكيا، علمان است اعظا كر الخفرت سى استعلى وسلم كى فدست یں لائے، اکفرت ملی الله الله والم نے اس کی بیٹانی کے جڑے کو اپن جگر برکیا اور اس کا سرکڑے

مصطبوط باندع دیا ده امی دوران اسی زخم مصر شبید موگیا - دور اواقعه ا خب<del>اب بن ارزر ر</del>ضی استوم نے اکھزت علی اللہ وکم کی خدمت میں وعن کیا کہ ریو گرجو آپ کے بیے مقرر کی گئی ہے بیند وجوہ سے مناسب نیں ،ایک یرکم اہل تلعہ کے تیر میال اپنیچة ہیں دوسرے یر کرچادے اور کھیولوں کے دیمیان جكربه الس وجه مضعن موحاتى بيمري وجرير بيدكم فخالعين كيشب فون سعاس حكرم امن یں نیں بس ۔ انخفرسنے صل الله علیہ وسلم نے موضع رجع کو مقرد کور کے فزوب آفتاب سے بعداس مزل میں تیام زبایا چھنرت عمّان بن عفال رهنی الله عنه اکفنرت سلی الله علیه وکلم کے قیام گا و کے ضبط د ربط برمقر موث روزا رمسلمان قلعه کی دلواروں کے فریب جاتے اور جنگ کرتے تھے ، تیسرا وا نقر ۱-كيتة بي كرخباب بن منذرف بي أكفرت على الدعليه وكم كي مع بالدل تك يه بات مبنجا في كر كلجووس کے درخت یو دوں کے نزدیک فرزندول سے زیادہ مجوب میں میلے سم صند ملیئے کمان درخوں کو كاط دي اوران درخو كو حرو و سيم الهار مجينكي مّا كم ميرو كي صرت زياره بوصحا مرصى المنعنهم سيد بخناد صلى المندعليد وملم ك يح مس محجورول ك ورخق لكو كاشف مين صروف بوك بيال تك جارسو فرما كے درخت اكھا الديئے بھزت الوكم صديق رضى الله عند كواكس كاعلم برًا قرع ص كيا يارسول المتوسل الله عليه دلم كياخدا تعالى ف دعده منيس فرما ياكتغير فتح برگا اور وعده كو فيردا كرنا اس كي سفت ذاتى سه بس اس تقدر برخ مامے درخوں کو کاشنے سے کوئی معتدبہ فائدہ منیں ہوگا۔ آنحضرت علی السُّر علیہ وسلم نے زمایاکہ درختوں کو کاسٹے سے ایخداع الیں ،جوچارسو درخت کاٹ دیئے گئے تنہ اہمی پراکتفا کی۔ چوتفا دا تعد ، رکھتے ہیں کدایک رات حضرت عمرضی الله عند اسلامی فوج کی نگربانی کر دہے ہے، آپ نے ايب ميودي كونكرا ، أنخصرت على المدعليه وعم كى خدمت عي المنف سع بيبلي حضرت عمر صنى المدعن في المراعن المراعن الم ك قبل كالمحم ديا بيروى في كما مجھ اپنے سينم برك باس مع الوجھے آپ سے كوئى بات كرنى ہے جھزت ع رضى اللَّذِين است اكفرن صلى اللُّماعليه والم ك خدمت مي لائد ، ميودى ف كما يا ابالقاح الرَّاب مجھے امان دیں توہیں صحیح بات آب سے عرض کروں اکھڑت صلی استرعلیہ وسلم نے اسے امان دے دی ، مودى نے كما يكن قلعه نظاط سے أر ط مول، الل خيركى مي خبرسے كمسلا فوں كى خى اور بسا دران الل سلام کے دبربسے وہ سخت خالف ہی بھوصاً آج کی جنگ سے، ان کا دادہ ہے کہ آج دات قلعش میں منتقَل موجاميُن ، سامان جنگ اوقعيتي وْخَارَكُو ايك جَلِّر جهيا ديا ہے مين اس طِبُر كوجانيّا بول ، حب ك**ل 6 ه** 

تعلومت موجائ وه جكرني صحابه كودكها دول كاء أكخفرت صلى الله عليه وعلم ف فرمايا انشاد الله تعالى ، يبودي نے كه ميريرابل دعيال اس قلوميں ہيں انتيل تجھے خش ديجے - رسول الله صلى الله عليه وقع نے فرا این نے انبیں تخریخشا، دوسرے روزندے سامن برگیا ، ملعش کی فتح برگیا اور وہ بردی اپنے الى دعيال ك ما عصلمان موكيا . إلخوال داقعه المفول ب كوابد ، دوزمسلمان ابك ، تخت تلعه كي جناك محاصره مين شغول يقته ، مرحب بير دى قلعرت مامركميا اورميدان مبارزت مِن تولاني كرنا عما اور عامر بن لاؤع جعدى برعة وقت رسول استعلى التعليم والمسفاس كياستنادك على مرحب كم مقاطم مي أيا اس بیودی نے عام کوتلواد مادی اس نے سرید دھال آگے کودی اس کی تلواد سرمیں بگی، عام نے مرحب کو تلوار ماری لیکن وه خناگئی اور عامر کے اپنے زانو پر آکونگی اور اپن تلوار کے زخم سے وہ مجروح ہو گیا اور اسی زخم سدوه فوت بوگبا ،جب خيرس اوت اكارت صلى الله عليه وسلم ف سلم بن الاكورع كو حوعاً م كاچيازاد كيانى تقاطول ادرعلين دنيها أس سعاس كاسبب درانت كيا اورابك قول برسي كرسلم بن اللكوع داني سكے اور الحضرت صلی استرعب وسلم كی خدمت ميں جائے ہوكو كها ، يا دسول الله صلی الله عليه وسلم كچير و وست كهتة بين كم عامر ك على بركار كئة كونكه و : ابن لوادك رفم سي قتل برا "الخضرت على الله عليه وسلم ن فرمايا ، المول ففلو كهاا درخطاكي هينه أكس كے ليے دواع ميں آپ نے ابنی دو انظیر س كو طاكو فرما يا جا ہو جارت چيطا وا تعديب كوللد خيرك ما حروك دنول مي قلت طعام كى وجرسے سلان برى تى ادر زعت يى محق الي دوز قلوصعب عبس عيرس بام تكليل اور انسي و بال نزديك بي جرات مع ، أكفرت صلى الشرعليدو الم مت فرما ياكونى السائحض بإشية جوال بعيرول ميست كونى بجز لائد تاكر أج وه مجادى خواك بن ابوالسير كعب بن عمروالضارى ف اسك بره وكرع عن يا دسول التفصلي التفطيد والم مي اس خدمت کو بجالا وُل گااس کے بدوائ کو گرہ دے کومن کی ماند بھاگنا متروع کیا ،آگھفرت صلی امند عليه وسلم في جب اس كى مرعت دفيار كامشا بده كيا فرايا الله ومنعن بكر، الوليسراح في مينجااد ودعيرون كوبغل مير وباكر الخضرت صلى المدعليه والم كى خدمت مي لايا المضرت صلى المدعليد والم كى فرانس بران دونوں بھیروں کو ذریح کیا . گوشت کو بکا یا در نشکر میں سرتخص اس سے مخطوط سرا ، اور آبوالسر سف أتخفزت صلى الشرعليه وسلم كى حبال برور دعاكى مبروامت لمبي عريا كى اوراس يريه خاص وعام كومبت نفع بہوما تھا ،رضی اللہ عند - ساتواں واقعہ ارتقل ہے کر صعب کے قلعہ کے عاصرہ کے دوران تھوک کی شدت

كى وجرسے مخت وسوادى مونى يال كى كروب المرك بيخ كئے خوداك كى قلت كى شكايت الخفرت صلى الشعليه وسلم كى خدرت ميں كى "أخضرت صلى الله عليه وسلم نے حق سجاز سے دعا مائلى كروہ تلوجس ميں زیادہ طعام ہوسلافول کے اعتوال تے ہو، بھر خباب المنذر کے اعقامی تصندا دیا اسلای لشکونے بکدم علركياا درده كرده جس في عبوك كى شكايت كى عق صعب تلدك دردازه يرسبنيا ورجنگ مي محروف محتى سان تک کوتلو فتح ہوگیا سازومالان اورب تار کھانے اس قلعدے عاصل ہوئے، ببت زیادہ نزاب كوبهايا واعطوال داقعه ويعبدا متدعه وجوكه مسلمان تقاعرهم كجنا رشراب بي ليداعما اس روز ابل خيركي متراب سے اس سے چید گھوزش متراب ہی اس مجرم کو آگھزت صلی استزعلیہ وسلم کی خدمت میں لائے آگھنزت صلى المعليه ولم فعلين مبارك سع است تنبيه فرماني بصحابه رضى المعنم ف بحى الخضر في المعلم المعمليم وسلم كا تارى يراس كے ساتھ ہي معاملہ كيا ، فاولن عظم رضى المقومند نے اس براعفت كرتے ہوئے فرط يا مقاط اس ببلعنت كوكنتى باراسه اس نالبسنديده كام سه من أياسه كرده بارنس أنا وركسي كي تنبيه كوخاط مي نىيى لاماً المخضرت صلى الله عليه وكلم ف فرمايا استعمر ابسامت كموده خدا ادراس كے رسول كو دل سے دوست ركھتا ہے - نوال دا قعہ ا - كہتے ہيں كوس زمار بين سلمان قلع تموس كے محاصره بين شغول محقے المخضرت على المنزعليد وملم كسرس وردمتاء اس وجرست تبقس ففيس ميدان جنگ بيس موجود منيس وه سكته يقر لیکن روزاند ساج می وانصاری سے کسی ایک مردار کے باغدیس جندادے رجنگ کے لیے جیجے تھ پونگر قلع قموص دورس قلعواسے زیاد محضبوط و تحکم تھاوہ جلد فتح منیں ہورہا سے نعل ہے کہ ایک دوز امرالؤمنين عري خطاب رضى الله عن حبائك دربي بوت اور تعبندا الحاكر حاجبان اسلام ك ساغد كى دادادى كى باس بيني كوشش كى دراستانى حدوجدر كى بادجور بيرة فغ مرادك أبند بس ظامرن سؤار دونرسدروزا بو بموصديق رضى المتر عن علم المربها ورول كى جاعت كما عد كفاد ك ساعة لاسد اوردونول فرومول ميعظيم جنك بوفى ليكن كس رات عي بيدنيل مرام لوشفه يقسرى وتبريج رحزت عمر ب الخطاب رض اللَّه عن العرف الله عنهم كي سائدة تلعه كي طرف موّجه بوسة اوران كي ساقه حبّاك کی ادر بڑی کوئسٹ اور مبدو جہد کے باوجود صب بن مقسد میں کامیاب نر ہوسکے نقل ہے کہ جدب صحابرهنی الله عنم جنگ کوتلعه کی دلوادول کے باس سے سکتے مرحنیدوہ بے انتما کوشش کوتے لیکن فتح عاصل زہوئی، رات کے دقت حب شام نے آنوی فام بجرے برسیاہ سٹ میا نہ کھینجا بنوام

كانات عليافضل إصلوة والكل التيات في يول فرماياكم لاعطين الوامية عند ارجلاكوا واغبر فرارميعب الله ودسواروديجه الله ورسواريفتع على يدم ، اور محت على كر منزت على بن ابی طالب رضی الدعنه اسم غزده کے متردع سے آستوب حیتم کی وجہ سے اس میں حاعز منیل تھے اور ومني على مخبر عرم يص عقر اسى الله أهي أتخضرت على الله عليه وعلم كى مفارقت ال كفي مرير كران گزری اوراس فررد برہ کی حداثی کی تعلیمت أن كھول كى تعلیمت سے مبررج الرحكی الكلیمت كے باوجود سيدعا المصلى المتعليدوسلم كى خدمت من ها عز بوف يحر يا يستوجر بوك بسبل بن سعدوصى الله محنه فرمات بين كرجس وات المخضرت على المترعليه وسلم ف يركله زباب مبادك سدادا فرمايا صحابر وفي المنطنم كدوميان بوش وخروش بدا سراكه دليس كل بم سي هنداك طرات ، بريره بنصيب رض المداعة زماتے میں کی سی کھی کوئی آنخضرت کی المرطید و کم کے ساتھ قربت و گان مقالہ صاحب علم وہ ہوگااد قریش کی ایک جاعت ایک دوررے سے کہتی کرمطے منزہ بات ہے کہ اس مردسے مراد علی بن ابی طالب منیں ہیں کیونکہ وہ انکھوں کی بیاری کی وجہسے مدینہ میں ہیں اور وہ اپنے تو بول کی عبر کو بھی نہیں دیکھ سكته جب الخفزت على المدعليه وسلم كي مغراً دخر حيد رضى الله عنه كعد كان مي منجي فرمايا اللهمولامسي لمامنعت ولامان لمااعطيت ، خدا وندا إكو أي تخص وه بيزكسى كونيس وعد مكتاجع توردك معادك کوئی دو کمنیں سکنا اس میز کو ہے توعطا کرے ،علی القبح جبکہ سنری بال صبح کے مرغ نے ورسے منور برول کوظہور کی شان دشوکت کے ساتھ اس لاجوزی محل بر بھیلائے جنگ کی فیروزمندی کے سعادت مندوں نے جومیدان کار زار میں جینے کی کریں بخبر ڈالئے تھے اور جنگ کے سمندر میں گر مجھے کے منہیں قدم ر كلقة تق الى مع الله كالطان اورشنشاه دين بناه محدر سول الترصلي الله عليه وسلم كي باركاه مي جمع بوندادران سيدسالادا بالشكرسي سعبراكيه اولسك جزاء الشدكوبر محان محاشا مد كس معادت بفظى ادرموسست كمرى سعده مرفراز موسعد بن وقاص كحقة بي كوئي الخضرت على الله عليه وسلم كسامن دوزانو بوكر ميطا ورجيرا علاكس اميد برار مي علرداد بنول، فاروق عظم رضى الله عندسي منعول ب كم اس دن كے سوائيں نے تھن امادت كوليند منيں كياجب الخضرت صلى المتعليد و الم خيم سے بامرائے تو ذمایا علی بن ابی طالب کمبال ہے؟ لوگوں نے برطرت سے کماکہ اس کی انھیں کس طرح دھی ہیں کہ اين ياؤن كو كلى منبن و كيوسكما أب ن يحم دياكم است لا وُعلى فني الله عندك : يُدُوكُم لا كران الحنوت

نے آپ کے سرکوابی وان برد کھ کواپن لعاب دہن اس کی انھوں برلگایا فی الغور اسوب بنے جا با ر ہا در آپ کی زگسی انکھیں پہلے سے بھی زیادہ ابھی ٹوگئیں، انھنزت صلی اسٹوعلیہ دکلم نے اس کے اس ليردعا ذمائي اللعوا ذهب عند الحروا لمفتر ، حضرت على رضى المدُّعند فرماسته بين كرا كخفرت صلى النُّع علیه وظم کی دعا کی برکت سے میں مردی اورگر می سے تھی بھی مثنا ذی نئیں ہڑا۔ ابن ابی لین کیئر ہیں کرموم گرا مِن أب دولى سع جوائرالب كيف تق ادراكى يدواه نيس كرت تف ادر مخت مردول مي تكرب ببنته تقادر كس سانس كو أنقصان نس مرتاعا وركت بي كماس ك مجد عراب كى المحول كونظيف منين بوئى، القندام المادمنين على المرتهن كم الله وجهد الثوب حبيم سے آزا دسوے الخضرت على الله عليه وسلم نے تھنڈا آپ کو دیا، زرہ بھی بینائی اور ذو الفقار آپ کے کر میں باندھی اور فرما یا جاؤا ور حب مک النُّرْقَ اللَّهُ فَعَ مَدْ دسے وسے کسی طرف ملتفت مزمونا، حضرت علی صنی النَّدُعن دواز بورے جب کچیہ فاصل طے كوليا أتخفرت على الشعليدوكم متصروال كيايارسول المتوعلى الشرعليدوكم ماذا اقاتل اكخفرت على التوعليروكم فراياقًا تله موحتى مينه دوالا الله الاالله ومحسد رسول أله وفا ذا فعلوا ذالك منعوامنا دامائهم واموامهم الانتجمها وحسابهم علم الله ادرايك روايت يسب كحب معرت على دعني الله عن ا يادسول الشصلى الشعطيروكم في ال كاساعة جنك كرول الروه جارى طرح مسلمان برحايس الحفرت صلى الشعليه والم ف فرمايا بلى ياعلى ، حبث مي حلدى خركو، توسيدها جلاحا سال مك كدان ك ميلن مي جااتر عجرانيس اطلاع دمه مفاكنتم الرتر سطفيل ان ميس معداتعا ني ايك تف وكمي برايت دے دے قرمے لیے یہ بات بہر معوا تعالی کے داستیں مرخ دنگ اوٹول کی قربان سے برہے پچر صفوت علی رضی الله عند خدا تعالی کے دین کی تا بید میں جل بڑے اور قلعہ تموس کے نواح میں مبنچے ، اپنے تھنڈے کو ایک بھے کے شیلے پر گاڑ دیا جوقلعہ کے دروازے کے پاس مقاءاس وقت میرو دول کے ایک عالم نے ج قلور کے اور بختا لو بھیا، اسے علم دار! توکون ہے اور تیراکیانام ہے۔ حید رکرار نے جواب ویا كؤر على بدا بى طالب بول ، يبرى نے اين قوم سے خطاب كركے كہا، علیتم و حدا نول على موسى موسى على السلام كى قواميت كى تى مى معلوب بوكف كحت يى كمسب سع بيد بوتض ايى قام كوسا قد لكر جنگ کے ساتھ آیا حادث میودی مرحب کا جانی تھا،جنگ نشروع کی اور دوسطانوں کوشید کرویا اکس

دقت ایرالمؤمنین حفرت بی مختر استرون اکسی و در موجه موسیم اور تواد کی ایک بی عزب سے میونی کوجم دسید کردیا ، مرحب کوجب ایسے عبائی کے تمل برجانے کا علم بڑا ، مبادران جیرکے ایک گروہ کے ساتھ مسلح ہوکر فیدر سے فیض دخض سے استقام لیسنے کی خلط بابر نکلا، کستے میں کہ دہ قوی جنگر مقااس د در اس نے دو در دوجی سے برئے مربر دوجی سے باندھ کو ان کے اور برخود رکھے میدان میں اگری در برخصا سے

م قد علمت غيراف مرحب شاكدالسلاح بطل معرب اضرب احيانا دحنا احسرب اذالحودب اصلب ملهب ان الحمل للعملي لا يقرب

جب ده دجزیشه میدان جنگ می آیاس نے اس قدرج اُت دبیا دری کا اظار کیا کم مسلانوں میں سے کسی کومقا بلیمی آنے کی جراُت زبر نی لامحاله شاه مرداں ، ٹیر بزدال علی بن ابی طالب رضی امتر عندائس کی طرحت بطے آب یہ رجزیش ھورہے تھے۔۔،

سال الذي سيصنى المى حيد و خبركام اسام دلبت نسورة عبل النالذي سيصنى المى حيد و النهم بالنالذي سيده و عبل النواعين غليط المستصبرة الانهم بالنال النال عبر محرت على خواب من ويطاعة الدايك شراسة قتل كرد باسه جد محرت على ن بلامهر عن برائب كوشركانام المصن برخيان تقالت المين المرسل وسطة بوست المرسل كوست بوست المرسل كوست بوست كوشوات على كوتواد كاواد كونا جا بالمحت على المرسل مي المرسل كوست بوست المحدوث المواد و دونو بالمع موسك كورت و محال من فوداود دونو بالمعام مي المرسل كورت موسك كورت من المرسل كورت مربي و فوالفقار كاواد كورا جودهال ، خوداود دونو بالمعام مي موسك المرسل كورت المحدوث المرسل كورت المحدوث المرسل كورت المرسل كالمرسل كورت المرسل كورت المرسل كورت المرسل كالمرسل كالمرسل كالمرسل كالمرسل كالمرسل كالمراسل كالمرسل كالمرسل كالمراسل كالمرسل كالمرسل

کود کرفولا د توٹرنا تھ کے ساتھ در دازہ سکے صلغہ کو کیڑ کرفلعہ سکے در دازہ کو اکھاڑ کر اسے ڈھال بنا لیا۔ الم باقر مضفول سے كمجب حفرت على في نير كے وروازہ اركل اور اكھاڑا تورہ ، ام قلعداكس ط طیند لکاکری بن اخطب کی تی تخت کے اور سے زیری دواس برمند زنی مورک جاسے واحت مے بعدا ب دردازہ کواسی ابھ ودرامیشت کے یکھیے بینک ریا ، کہتے میں کرمسلمانوں میں سے سامط تور آدموں فصتفتى موكرم حيد كوشش كى كم اسے الله دي منال سك جاليس أدى اعظة اكر اسے مل كرامتاين توده مي مناكل سك، قال الشاعر معلى لومى الب المدينه وجيدونها مين ابنوا وافياكم بسلم ، اورض رفرایات میں وارد سے کماس کا وزن آکٹوسومن خنا ، حضرت علی سے مروی سے کو خیر کے درفازہ كوئي ني وحانى طاقت سے اكل الماجهانى طاقت سے نمیں اكھاڑا ، ایك رواست میں ہے كرحب وہ المبرى ۔ آدی ایس وروازہ کواعثانے سے عاجز اُرگئے قو<del>حرت ع</del>لی ک<sup>ت</sup>عبب بُڑااور اس قوت وطاقت پر انہوں سفے ناز کیااسی و تست جرایل علیه آنسلام آئے اور کھا مامجر ، علی کو اکس در دازہ کو د دبارہ اعظانے کیلئے فرایش حزرت می دروازه کوا مطلف کے لید کے سرخید کوشش کی مکن اسے نیش ک مزدے سک جرار کا علیالسلام نے فرمایا، حق تعالی فرماتے ہیں تاکہ علی تومعلوم ہوجائے کہ دہ نبس کضا بلکر ہم تھتے ، لامحالہ حضرت علی اینی اندیش نے کماکوئی نے دوحانی قوت سے اکھناڑا ہے جہانی قوت سے نیں ۔ انتصریب قلونوش کے باشدوں اور جبرك غام فلعول كوكول في حفرت على رضى الله عندست السرق كاعجد ، كام مشاهره كيا النول في الم فلسول سے اللمال اللمال كى فريادى، يحفرت على ف أنخفرت على الله على من اجازت طلب. كى ، آ تخفرت على التُدعليه وَ لم كى اجا زت سے الب يركوا مان دے وى اس مشرط بركد مرمرد ايك. اوسط، كا لو چوطه ام لادكوسا جائي اوران شرول سے باسر نكل جائي ، نقدى ، الحج اور تمام سامان سلمانوں كے باس تقويم ائي ادركوني جيز لوشيده او مخفى مرركيس اورا أكركوني اليساسامان ظام برحيات حجا بنول في بتايان بوجيد وه امان سرخالي موتاب اسدهن نابود كرديا جائے كا بب الخفرت على المدُعليه وعلم كے مع موايول بيس فيمرى فريسي ببب خولش ومرود موث ،جب حفرت على كم الله وجد كفار كيم ب فادع موكر بدا براد صلی استعلیہ و کم کی خدمت میں حاصر بوسف کے بیے متو نہ سوئے۔ آگھنزے مل استعبدو کم ان کے استقبال ك يليخ مراك سع بالمنظر بعيث لائ على سعم عافق كما ، دونون أنكول كوبوسرديا ورفوا المن م طِنَى "ارك المنتكورون، وي المدكورة درشي الله عنك ورائب الماء ك ،

بعن مدري من شكورا وركر دار مذكوركي خبر مجية بنجي، خدا تعالی مجهست داصي سے ا در من مجدست دا نهي ہو منقول برحب الخفرين على المدعنيه والم ف حزت على عدايي وضامندي كا اظراركيا توهزت على إم رقت طاری بوگئی، بوهیایدگریه شا دی ہے باگریہ اندوہ ، عرض کیا، بر نوشتی کی گریہ ہے ، میں کموں فوسش نہ بوں اورشاد مانی زکروں کرخدا ادر اکس کارسول ہے سے راحنی ہیں انسرورصلی استرعلیہ وسلم نے فر مایا میں م سداحنی، خاع وجل جرائل، میکایل اور آم فرشته م سداحنی بس، کسته بین کر تلو ارو بین جس کا والى كنامزين آبى المحقيق تفا ايك سو دُصال جارسة الواري، مزار نيزسه ادر بايخ سو يحاغي قنيس ترطيس اور ب شار مال دا سباب بمع كيا امتحد ك علاوه احوال سيفس نكالا ، كيت بب كرحب قِلعه نطاط مفتوح بُواكنا نه نے ایک اونرے کے حرام میں جوسونے، زیودا درجوا برات سے عراموا مقا اورباب سے اسے ورانت میں ملاعقام سلمانوں کے خوف کی وجرسے جو اکس کے دل پرطاری نشا استے و رانے میں وفن کردیا، چونکے كمرمي لوگول كى شادلول اورهتن كے موقعول بربطور زئن بھيجنے تے اور انخفرت ملى الله عليه وسلم كوئلم تھا . فتح ك ببدا نخذ بيصل التذعليه وهم خيركة تعديس آئه كما فاكوار كواس سداس خزا زرم منعلق درما فت فراياس كيقبعين في جواب ديايا المالقاتم إسان جنك كي تياري او وخرد يات يس خرج موكيا اور اس ہے کچھبی باقی نین آنحضرت علی الله علیہ و است فرما یا اگراس کے بعدا س کے نلات ظاہر َ دَا تو متبالا خون مباح بو گا ورمتیں امان نیس ہو گی امہوں نے کہا ہاں الب*راصدیق عرفار د*ق اور صر<del>ت ع</del>لی اس تعنید برگواه ہوئے اور ہیود کی ایک جاعت کو بھی گواہ بنا با مینبرے لوگول یں سے ایک یخص نے کنا رہے كما، محد ح كجد تجد سطلب كرنت بي الرشارات باس سهدا درم جائة بوكروه كال سهد و خدكو بنا دو وگرزخدا کی نیم جن تبارک و مقالیٰ اسے اس بِمطلع کرون گا اور تو ذلیل ہو گا اور مجی نصیحت آمیز درشت باتیں <del>کی زسے ک</del>ویل کی ک<mark>ارز نے اس کی نسبیت کی طرف مو نی</mark> انتقاب مزکی جی جی نہ و نعالی *نے انگفرت* صلى الله على والم تواسية أكا ، قرا باكروه فرزا زكبان ب، كمَّا وأو الخضرت سى الله عليه ولم في المب قرايا كراً ماذ تبري إربيم هور في نطفه اور دوسرى روابت بيب كرا مخضر في ما منطير وملم ف علام بن المحقق ك الميك أهل معد يرجيا كر تجه إس فزار لى كونى نبرب اس في كما في اس قد رُعلوم ب كرانا مذلال الرام ك كرد كلومنا كيم اسب بوسكاب كروه خزانداى فرابري بوالى برا كفرسناهي الله عليه والم ف رَيْرِ وُسل نور) يى الى .. جاعت وسے رُجِيج انبول نے كلاش كرسكة اس نزا زكونكال ليا، جز كراس عذم

کی وبرسے جوان کی طرف، سے ظہر ریڈیر بخوام و کا ٹون اے بوگرا ، اس فریب اور وصر کے کی وہرسے انخفرن الما المعطيروع خداكا وكوفئ كمرك يروكودا ي فيائي تحودك بديد است توكودا لیکن باقی میوداوران کی مورتوں مے خون معات کردینے اوران کے اموال سے درازر کی ، ا<del>لی خیمرسے</del> ملافل کومیے نثار مال دا سا ب اور دیائے مائس موسے قید لول یک گذا نرکی بوی نیسری کافی جو ویکلی ك عسر الى الى الم المنظم المراعليه والم الساسك وخن معند بتيزوك كوس سي مستقير كوك إيا ور اسة زا وكرك معينه كى أزادى كوم برقرار وسد كوابيت نقال بي لاستُدا و إحمات المومين بي شابل قرا با نقل ہے کہ فتح نبر برسے بندے سونید نے اور میں و بھا تھا کہ ہا ندا رہ کی گودیم کرا رسیفیہ سے اس فاسب کو ابتناشو برنناز سے بیان کی زنے کہ اکر نیا بر ویونومٹن کھتی سے کو تراس باد نیا م کی بری سے جو باری مرزه بن مين أيا ب الير الخشة فنيرًا س مربيره برمارا جنا الإراس كي أنحول كروزيل برهي التب زفات مي مجى اس مجير الأنثان انبى ما تى تحتار المخسّرت على الله عليه والم منه اس كالسبب بوجها الوسعية منه والغير بإن كيار وسوال واقعده يفيًا مَرْ بِكِاجِع كرناا وران كُنْ بِهِ الخفرن على المنطب وسلم ف فرده بن عمرو بيائ كو مُ فرط يا كوفئائم ينيركو فلعد نظاط براجي كرس واس ف حسب الدائد الساب والدال اللحداد رب ثمار حرا است ال قلع مي بنخ ار دمينته ورسول المدُّ على الشُّر عليه وَثم كامنادي نداكرتا هنّاكم اوروالي اطوا لمنبط والن النولي عارو سنار دنار يوم المراحر. 'ني بوي اوردي كي مقار الحي ثي سند تيرك فرا دعي سند بي بروه برشده ومخنی در رکھے اورا برغنمیت کے باس منجا دے ہوئیا عنیرت میں نیا است میں شراع میب اوراكش دوزخ كاسبب بركى مصفي بي كرابك ، يا وغلام عقا كره أي أكفر جلي المراج على مفر كاسامان اس كے باس سوتا نقا وہ فورہ، جرگبا الم كفتران في الله عليه و لم ن وراح كى ، كه يُر ت اس كم الات كي تيت كى تواس ك ١١٠ ( بس سعة ما أخير بن سعدا كم مشجد خطلاً بن براس منعيسم سے پیلے تقرف کیانا الفسد جب عام غذائم جمع بوگ زربن البن محوفر الدار ف الل النكر كوئن ! المي بزارجارسوم د محقة جنس لكاك ك بعدال " الم كوان لوكول رية مركما ، مردكور كيه المدادر كمويب كودو ي دب وه عور بن برانكركي خرمت ك بلي تقبس اور مرسنون ا روز تمبول كاعلان ما ليركر في تبى انیں کچے دے دیا گڑے بھرزنیں رہ اور دہ لوگ ویٹر رکی بائل میں موزو منیں محقہ فنام نے باس محونيس ديامرف مابرين مبشركو ديا

مبایرا جافد رو و مطالباً علی و مرا بیا اس نیج اسادیث میں داردت کرجب فیمرک تلع مبرو لوں کا انتخصرت کو زمر دیا اس نیج برگ زنید، بنت مارد جم مودی جر م المحتى إمادبت من داردت كرجب فيرك قلع مرعب كى نوابرزا دويقى جبيبه المصلوم منواكم الخضرت في المدعليه ولم وسق ا درشا زك كوشت كوميند أيت إلى المن يحرى ذبح كي اوراس كي وين اور دونول الدهول مي زم طايا اور مجون كر شام ك وة عرب عرب المدرية المنار صلى أنظر وفرى خدمت برال في أنخ رين صلى المعليه وكلم في ما مري وْلِيا أَبِ إِنْ مَا كُوانًا كُوانِينَ مِجْرُقَ كَا كُونْتُ مِيراكِها ، فِيمِرِيلِي اللَّهُ وَلِي حَدْ وَقَى ك كُونْتُ مستواكِم ، لقم إن ازس الكالب است يا يا اى أنار بن على منع خطاب فرا إكدا ل طوام منع كلاف ست إقدارًا وكوفك يركون يرجح كراب كوفر أزبرا تودين سنرين ابرين فان براست المالغم الأاك كرابا إذ كار الرول النزوعي النطر فرفه والمروس است والمن وفرن كوابسته ا ورففر سامجسوس كي نبر بالشاراوه كياكمات رسانكا وووراور إرجيه ، دور فيريس فيسويان الذوكراب كوكلف القال نيل دار تركاج والخفيف بنوسياه موكيا ودائد ، ال بيارده كوفوت وبالادراب روايت سب كما ن وترَّ فوت بركِّ ، دسول النُّرُ لي الدُّعلير و لم تُسَاعِم پرفرينب ا ور رؤرا شُرَّ يود وكرمه مزكبها . وران سند فرايام بقم سع سوال بريا ول بي كروك، البول في كما إلى والناسع والاما الإلى كون ب النبول بذكر انطار الله و منه فرها م تجوه عند بوتها والبيه فلا تحفومت مبوليون في الخفر صلى النابيرة لم كى تقدرنى كى مجرزما يائي م ساكر، اور براي تيدا بكاب تن نباؤك ، انبرا المدكرالال الرب والبحاب علي مدم بواتو كسيد كولين المدلي برعبات كالإساك بينية ملوم بوكيا برعبي علوم من إلت أا-أنخزت ولى الزعلية فالمنف فراياكس مجرى ككوشت من أخذ ترطوا ها ؟ فريب ف كرايان المي ف يرجزات كي غي رائخ زرد والارتبار و المراج ويهاكمان اكريف كالبارب عن ترمنه والمراب نے: پرہے باپ ، خا د زوا در نیا کو تنل کیا ، نیں نے کہا کہ اکپ اگر دعویٰ نبو ۔ جم اچھوٹے یں نوبوگوں کو اس ت نجارت ۾ اِٽ کي اوراٽرڪ بيل ٽونون جا تأونوالي اُڀ کو اُست اُگاه کروڪ گااور اَڀ اکوکو تي مندرة بنبه ابني كى يعبض كينة بي كو أمخندت على المدعور وعلم ف ترنيب كومها وزيرويا اورايك كروه كميا ب كرات دُنل كروبا وركيم من كرنه ل ك دبريا من وي أي جانبين عقولين وكف ين الرائب برس بندرة المان شيدا ورترا نوس وي ويلك

ہونے بیود بوں بیسلانوں کے تسلط کے بعدان کے غدرا ورفق جہد کے با د جود کرمنجیر سلی اللہ علیہ وہلم كَ إِلَى الداده كِيان بِها حمان كرت برئيان كانون معان كروبا ورحم فرماياكه وه أكس عك سے نكل جائي فيبرك باشذ ب كريه و زارى كرف عك اور الخضرت على الشرعليه وسلم كى خدمت مي عوصٰ کی کرمسلانوں کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جوان مکے باغات اور زراعت کی دیجھ عبال ک<sup>یں</sup> ہاری درخواست ہے کہ بیں اجرت پر دکھ لیں قاکہ ہم کا حقۂ ڈرامست کی ضروریات پوری کرکے ئمبادى جمعيت خاطر كاسىب بنبي بهي اصل ملكيت مي كوئي دخل منين مركا أتخفرت صلى المتعليه و<del>ل</del>م نے اس جاعت پر دم کرتے ہوئے کم فرمایا کہ اس ملک میں کھینی باٹری ادد ٹکرداشت <del>ہیود او ل</del> کے میپرو بوگی بشرطیکه وه نفست بیدا واربیت المال سے میرد کریں اورنسف این محنت کے کوهن خود لیں -اسی اننا میں تجاج بن علاط سلمی جو مال و دونت کی کثرت میں مشہور تقا بارهوال واقعه ١- اور بي عيم كي زين بي بوسون كى كان هي وه اى كتفرف مي مق انجادت كے ياہے البرنكل مؤا تھا، كانسرورصلى الله عليه وسلم كى خبر خيبر ميكسن كرخدمت ميس حاضر ہو کر د دلتِ اسلام سے مشرت بڑا ا در گر دہ صحابہ میں سٹ مل ہو گیا ، اس نے اُنخھزت صلی امثر علیہ وسلم کی خدمت میں عرص کی یا رسول الله صلی الله علیہ وسلم كم مكر میں لوگوں کے بالس میری بہت ورت ہے اور ام مشیبہ جومیری بری ہے کوئی نے بہت سامال دے دکھاہے واگر ا ہل کم کومیرے اسلام کی خبر ہوگئ تو ایک حبہ بھی مجھے سنیں دیں گے ، مجھے اجازت فرماینے

کنے کی اجازت بل گئی، کہتاہے کرجب بن نیجبرسے باہرنگلامزلیس طے کرتا ہوں جب مقام بیضاً، میں بہنچا تو مین نے ترکیش کی ایک جماعت کو دیکھا جو رسول استرصلی استرعلیہ و الم کے متعلق حالات دریافت کر رہے تھے ۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا ایک دوسرے سے کھنے مگے یہ حجاج آریاہے اکس سے تحقیقی بات معلوم کرسکتے ہیں بھر انہوں نے انحفرت میں استرعلیہ دم کے تعلق مجھ سے پوچھا انہوں نے کہا ، ہم نے ساہے کہ وہ قاطع رحم فیر کی طرف متوجہہے۔ اس کے متعلق مجھ سے پوچھا انہوں نے کہا ہاں، ایسی خبرہے جو متنا دی تو نتی وفرعت کا باعث

تاكمني جاكران سے كچھ لے كوں يہ بات آپ كى اجازت برموقوت ہے جب اسے بربات

ہوگی ابنوں نے کہا دہ کیا ہے میں نے کہا محد اور اس کے ساتھیوں کوشکست فائل ہوئی ہے اس كى بعض ساعتى تىل بوگئيس اورىعفى كرفتار بوئ بيس اور محرّعى كرفتار بوكياس، اور الى فيرن كهاب كرم ال يهال قتل نيس كري ك بلك كم بين جائي ك تاكد و بال مم اور وين وبال الس سع ابين مقتولين كانتقام لين بني اب حلدى حرم بس أيا بول تاكر متني يغب بنجادُ اور ابنے مال جمع كروں اور خير ميں جاكر تاجروں كے جانے سے پہلے وال كى عدد مازو سامان کو جرمسلما فول سے اہل خیبر کو طاہے خرید کر اس سے نفع حاصل کروں۔ جہاج کہتا ہے کہ جب امنول نے مجھسے یہ خرسی تذکر میں آئے اور سٹور مچا دیا کہ اے آل غالب انحد گرفتا داؤ قيد بوكيا اوراس مكمين لارب بين تاكم قرليش كسينون كولفندا كرف كيك احتسال كريو. نقل ہے کہ جب یہ جر قریش میں جبل گئی تو تجاج نے مشکین سے درخواست کی کہ اس کا مال جو وگوں کے پاکس مقاجع کرنے میں مدد دیں۔اس خرکی خوشی میں انہوں نے اتفاق کرایا سال مک کر حجاج نے اپنامال قبصنہ میں مے بیااور اس مبہاز سے جواس کی بیری سے بیاس مال تھاوہ بھی اور کہتے ہیں کہ وہ سلمان جو کم میں عقائس فرے سنے سے رنجیدہ ہوگئے اور اندوہ و غم کے آثار ان کے بیروں پہ ظاہر ہو گئے ۔ حضرت عباس بن عبدالمطلب بدحال ہو گئے مکین ای خون سے کہ ایسانہ ہو کہ دیمن اس حال سے آگاہ ہو کرخوش ہوں ا درطعنہ زنی کریں اپن حویلی میں لوٹ آئے ادران کے کھنے پران کے بیٹے قتم نے ادبی اوازے رجز پڑھے نروع کردیے مسلانوں نے سیاس کے گھرسے تنتم کی اواز سی تو وہ تیزی سے وہاں جمع ہو گئے اسے انہوں نے مہت نوٹش دیکھا اس سے امنیں کچھ تسکین ہوئی۔ بھر بوبائس نے اپنے غلام کو حجاج کے یاس بھیجا اوربیغام دیاکه میسی وحشت ناک خبرہ جوتری طرف سے بیان کی جاتی ہے۔ ضدا تعالے کا دعد اس بات سے بہرے جو توكت مے - تجاج نے كى ميں دو برك وقت آپ كے كرادل كا اور الىيى خېرېتاد كاكداب جى خۇش بول كى كىكن حرورى بىكد گھركو اتنا دېكا ئەسىھالىدىكە ا وراس سرلبست دانسے کسی کواگاہ نرکریں اس خوٹش خبری کے کوئن عباس نے اپنے غلام کو م زاد کر دیا اور نذر مانی کوشکرگذاری میں ایک اور غلام کو آزاد کرے گا۔ حجاج وعدہ کے مطابق دوببر کوعبائس کے گھراً یا اسے اپنے مسلمان ہونے اور میود کی ہربادی کی اطلاع دی اور کہا کم

تین روز که اس خرکو ظامر به کرنا اورکسی سے ذرہ برابر بھی یہ بات نه بتانا ۔ م<del>جاج نے بحباس</del> کو و دراع کرکے اسی دات مریز کاعزم کیا جب تین دوز ججاج کے جانے سے گذر گئے ، عباس نے عمدہ لبانس بینا، نوئشبولگائی اور تجاج کے گھرگئے ادراس کی بیری کوحالات سے آگاہ کیا پھرمبجد حرام میں آئے جب طوا مت سے فادغ ہوئے تو قرلیش سنے ان سے کما اسے ابراعفنل یرکیسا فخر ہے جس کا اُپ اظهار کرتے ہیں بت ید آپ جا ہت ہیں کہ وہ محد کی صیبت کی اُگ جو مشتقل ہے كواس طرح تفنڈاكري بعبانس نے كما ايسانئيں ہے۔ حذاكی تنم اِمحد صلی امتَّ عليه و کلم نے فيبر کے تلوں کو فتح کرلیا ہے۔ آل ابی انحقیق کی گردن مار کرمیو دسکے اموال کوغنیمت میں ہے لیا ہے اور عور توں اور ان کے بچوں کو قید کر لیا ہے۔ تجاج نے تم سے مال لینے کی خاطر فریب ویاہے . قرایش نے کما اسینے یہ باتیں کس سے منیں ہیں اُپ نے کما اسی مخرسے جس کی خرسے تم خرکش ہو۔ کا فر یرین کرمتغیرا درغگین ہوگئے اورمسلمان شاداں و فرحاں، جب حجاج کو گئے پاپنج روزگذر گئے تو فتح خِبر کی خرصد توا ترکوپنے گئی، قرلیش جہاج کے فریب سے تعجب کرتے ستے اور اس کوضیح وسالم ا در مال و دولت کے ساتھ والسیں چلے جانے پر افسوس کرتے تھے ، ا در اسلام کے ھینڈے ملند ہونے سے ان کے دلول پر ایسا رعب اورخوف طاری ہوگیا جے الفاظ میں بیان نہیں کیا جاسکتا۔

تيرهوات واقعه

صلح فلاک استود کو فلاک کی طرف جو کھنے استعلیہ دسم خیرے نزدی پہنچ فیصہ بن مسلح فلاک استعدالی استان المندالی استعدالی است

وه مبهت عُبَّين موت انبول في حيصه سه كها جو كي عم في محصل الشَّعليه وسلم ا ور الل فيبر كم مثلق آب سے کما ہے اسے پوشیدہ رکھیں ہم آپ کو حور توں کے تمام زیورات دیتے ہیں حب ان کی درخواست قبول مز ہوئی تواہنے ایک رئیس کوجس کا نام پوشع تھا میرودیوں کی ایک جا عت کے ساعقا كخفزت سلى التدعليه ولم كى خدمت مي تعبياتاكه وه صلح كى مم ط كرب بعض كت ميس كم صلح اس بات برموئی کرمیود فدک بڑی قبل و قال کے بعداس بات پر رضا مند ہوئے کراپنی زمين وجانيرا دكونصف كريس، نصف الخفرت صلى التُدعليه وسلم كيسيمه اورنصف ان كم ليه مجر اس لیے جب امرالمؤمنین حضرت عرصی الشرعند نے اپنے زماؤخلافت میں ان کو حبلا وطن کا حکم دیا توفدك مين انتظام كرف والمصيعيج تاكرنضعت جواكس جاعلت سيمتعلق عتى اور كجابس مزاد ودعم جو زمینول کی قیمت تعتی بعیت الحال سے امنیں دینے کاحکم دیا اور سجداتصا میں برعبارت مرقوم ہے ا وربعض کھتے ہیں کم فدک کی طرف امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ بحنہ کو بھیجا ا ورمصالحت حضرت علی کے باتھ سے ہوئی اس طریق بر کر حضرت علی ان کے خون کا قصد مذکریں اور اکس کی خاصی بدا وار رسول التُدْصلي اللَّهُ وسلم كے بیابے ہوگی ،گپس جبرائیل علیہ انسلام نا زل ہوئے اور کہا ، حق سبحا زُوتعا لیٰ ذماتے ہیں کدر کشتہ داروں کا حق دو ، آ کھزت <del>سلی الشرعلیہ وس</del>لم نے پوھیا کہ خوکمیش کون ہیں اوران كاحق كياب جرائيل عليه السلام نے ذما يا كم فاطمة ب حوالط فذك كواسے دواور فدك ميں خدااور رسول کے سالے جو کچھ ہے اسے دے دو - انخفرت صلی امد علیہ وسلم نے حفرت فاطمة الزمراكو بلايا اور اس كے ليے كر ريكھ دى كريراس كے پاس تبوت مقا، رسول الله صلى الله عليه وسلم كى وفات كے بعد حصزت الويكر رضى التدعمذكي خدمت ميس است كيش كيها اوركبابه دسول التلصلي التلومليم وسلم كى تريب بوائول نے مرسے ، حس اور حين ديني الله بنم كے فيد ملى ب -

یں سے بیکس پر تیادہ فرنش ہوں، جھڑکی آمدیا فتح نیبر، آنھنرت صلی اللہ وہلم نے نیبر کے مغالم میں سے ان کو حصر دیا یہ ان کی خصوصیت علی ۔ بیان کا م بیں سے ان کو حصر دیا یہ ان کی خصوصیت علی ۔ بیان کہ وہوا ہے واقعہ

مِ بِيطِ عِبِدِامَٰدِ حِبْقَ كَى زُو بِهِ مَقْبِى ، بعِث *سِ* مال رفاف ام جبيبرنت الوسفيان ، اپنه خاوند که اتفاق سے سلمان بوئي ان كا نام الله عقا ، جيب نام كى اكب ولك ان سے متولد ہوئى اسى ليے ام جيب كے نام سے مشہور ہوئيں ، دومرى مرتبرجب مبشركي طرف بجرت كى توكيت بيس كدان كاخاوندام خركارعيسا في بوكيا اورارتذاد کی حالت میں فوت ہوگیا ،لیکن ا<del>م جبیب</del> اسلام پر ثابت قدم رہیں سیا*ں تک* کم امہٰی ونول <del>عرو بن</del> اميّ عَنْمِي رصٰي اللّه عنه بعدورة اصدحبتْ مي گيا ١ ام جبيبسنے نواب ديڪا كه كو في خف اسے ام المؤمنين کہد کر پکار ما ہے ، خواب کی بیتبیر کرے کہ وہ الخضرت صل امتدعلیہ وسلم کی فرانس مرگی انتظار کر رہی تقيي ميال كم كرعرونجائتي كي مجلس مين مينجا ا درسيد كائنات صلى استُرعليه وسلم كم كمتو بات كومبنجا يا گذشتہ سال کے واقعات میں اسس کی مترح گذر دیکی ہے ، مروی ہے کہ نجاشی کی ایک ونڈی تقیم كانام ابرم تقااس نجائتي نے ام جبيب كے باس بھيجا تأكمات يەخۇلش خبرى سنائے اورات نكاح کے لیے دکبل مقرد کرنے کے لیے کہے ، ام جبیبہ یہ بیغام کمٹن کر بہت خوش ہو میں اور جو زیور بھی ہاتھ پاؤل ادر انگلیول میں منتھ اسی ٹوشی سے صلہ میں آبر ہم کو کنن دیئے ، در فالدبن سعید بن عاص کواپنا وکیل مقرر کیا بخاشی نے ایک مجلس منعند کی او جعفر بن ابی طالب اور د درسے مسلمان جو حبشه مي موجود عقد كو جمع كيا اور الم حبيبه كا بذرابعه وميل الخفرت صلى الله عليه وسلم العناكاح كويا نجاستی نے خودخطبہ بڑھا۔ چارسومتقال سرنا اور ایک روایت کے مطابق جار مزار درم حق مبر مقرر کیا . دستر خوان مجیایا اور نقدم مرخالدن سعید کو دیا اور اسے ام جبیب کے پاس بھیج دیا کہ وہ اسے اپنی خردریات میں خرج کرے جب وہ درہم وسونا ام جیبہ کے باس پہنیے اسی وقت بچاس مثقال سونا الس میں سے آبر ہم کے پاس جیجا اور معذرت کی کہ خوتنجزی سنانے کے روزان کی مناسب خدمت ننیں کرسکی اب بر حفر رقم تبول کرے لیس ابر سرنے جو بیلے بیا تقا اور اس کے اخ ى تحفى كوجع كيا ادر ام جيبه كى خدمت مي جيجا اوركها أب اس كى ذياده تى دار بي كيونكاب ستومر کی خدمت میں جا رہی ہیں میری آب سے درخواست ہے کرجب آکھزت صلی الله علیہ وظم کی خدمت میں پنچیں میراسلام بینچا نا اور عوض کر ناکہ میں ان کے دین میں ہول اور جمیشہ ان پر درو د جمیحتی ہول -

را چوں نیست میسر بکوئی یا دگذار نوم دی بسلامت سلام من بگذار اور بجائی کی عود تول نے بہت می خوشو مہیا کرکے ایم جیبہ کو دی یہ بات پائی بڑوت کو بہت کی کہ کے ہد کہ حجب اس عقد کی جنر آنحضرت صلی احتر علیہ و کلم کو بینچی تو آب نے بات پائی بخرت میں احتر علیہ و کلم کو بینچی تو آب نے بات بیا بن حسنہ کو بھیجا وہ اسیں مدینہ سے آیا مدینہ میں آنے کے بعد آنحضرت صلی احتر علیہ و سلم نے ان سے ذفا عن فرمایا اور محتر احتر میں مان کی مرویات بینے میں اور دو فرد سم می محترک بول میں ان کی مرویات بینے میں اور دو فرد کم میں صحابہ اور صحابیات کی ایک جاعت ان سے دوایت کرتی ہے ان کی وفات چراب می بوئی اور دو فرد کم میں بوئی اور جنت البقیع میں دفن ہوئی ان سے دوایت کرتی ہے ان کی وفات چرابی بحری میں بوئی اور جنت البقیع میں دفن ہوئی کی سے دوایت کرتی ہے ان کی وفات چرابی بحری میں بوئی اور جنت البقیع میں دفن ہوئی کی سے دوایت کرتی ہے ۔ ان کی وفات چرابی بحری میں بوئی اور جنت البقیع میں دفن ہوئی کی سے دوایت کرتی ہے ۔ ان کی وفات چرابی بحری میں بوئی اور جنت البقیع میں دفن ہوئی کی سے دادی ہوئی۔

رفا ف صفید برنت جی با خطب المحتوات المحتور المحتور المحتور القری کی طرف متوجهوئے اور صبا کے مقام پر پہنچ اسی عبد صفیہ کے ساتھ زفاف فرمایا ۔ پھر فرمایا کہ اسی جبر کو عبواد کریں اور اسی پر فرکش بچھا دیں ، کھوری ، دوغن اور بینے جی کیا اور طعام تیار کیا اور صفیہ کی دعوت و تیم اسی فعام سے دی منعول ہے کہ صفیہ کی شب زفاف میں ابوالیب انصادی نے تمام دات سیرالوسل صلی الله علیہ وسلم کے خیمہ کے گر د بیرہ دیا جب صبح ہوئی اور اکفورت صلی الله علیہ وسلم کو اسی مقام میں مرتبر اس کے تی میں دعائے خیر فرمائی نقل ہے کہ اکفورت صلی الله صلی اطلاع ہوئی دس مرتبر اس کے تی میں دعائے خیر فرمائی نقل ہے کہ انخفورت صلی الله صلی الله علیہ وسلم کی خالف ت میں سے دہ بھی تھیں کہ میں معالیت کا بہت اسمام فرماتے تھے انخفرت صلی الله علیہ دسم کی خالف ت میں سے دہ بھی تھیں کہ تب معتبریہ میں دس احادیث الن سے مردی اصادیث دسول الله عبل الن میں سے ایک حدیث تعق علیہ ہے بہیں معلوم ہونا چا ہیئے کہ ان کی احادیث دسول الله عبل النہ علیہ دسم سے مرسل واقع ہوئی ہیں جی انتخفرت صلی الله علیہ دسم سے واسطہ یان نہیں

کیں بلکہ دوسری از واج مطرات کے واسطرے بیان کی بیں مثل عائش صدیقہ رضی اللہ عنها وعن اسما و صفحہ دیج آجم ، ان کاسال وفات مختلف فیرہ ان کامزار بھی جنت البقی بیں ہے۔

من المراح المراح كالمل المراح كالمراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح كالمراح كال

المهارهواب واقعه

عزوه میرود وادی القری القری القری القری الفری کرجب وادی القری کے میرودول الخفرت المذاد کے میں وادی القری کا مسی الشرعلیہ ولم کی آمد کے متعلق سنا بعض شرکین کی المداد کے لیے اسباب جنگ کی تیادی میں هوون بوئے ، اپنے گھروں سے با برنطل آئے اور صفیں با ندھ لیں ، آنحفرت صلی الشرعلیہ وسلم نے بھی صفیں درست کرنے کا کم فر ما یا اور اپنے مجنڈے کو اپنے ساتھوں میں سے ایک مرداد کے میرد کیا اس نے مخالفین کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دے کر کما کہ ایمان کے آؤ تا کہ متبادی جانیں اور اموال محفوظ رہیں ، اور متبادے میاب خدا تعالی کے میرو میوں ۔ امنوں نے اس فسیحت کو قبول رہ کیا اور جنگ کرنے کا اوادہ کی ۔ کہتے ہیں کو مشرکین میں سے ایک شخص صف سے بام میدان میں کھڑا ہو کو مرما ذرطلب کیا ۔ حضرت زیر نے نے اسے تلواد سے شکر سے فرائے کردیا ، دو مراح رائت کرے میدان جنگ میں نکلاء

اسے بھی ذہیر سنے دوزخ میں بہنیا دیا ایک اور مبادر آگے بڑھا اسے حفرت علی نے قبل کو دیا۔
دوسرے دو اشخاص کو ابور مبارنے نے قبل کیا ۔ کتے ہیں کہ اس روز دس یا گیارہ اشخاص مخالفین کے قبل ہوئے ۔ جب شام نے اپنے سیاہ تاریک کے ہا عقد سے عالم اجسام کو ڈھانپ ایا ذیقین بنی ابنی مبکول پر لوٹ گئے علی اس جب سناہ فورٹ پر دنے اپنے فور کاسٹمری بستر عالم ظہور کے تحت بحث تو ڈال دیا تو مخالفین سنے دو فول طوٹ سے میان سے تلوادیں کھینے لیس اور ایکو مرسے کی طوٹ متوجہ ہوئے ۔ جب سورج بلند ہؤامئ الفین میں پوری کمزوری بیدا ہوگئی اور تمام کی طوٹ متار نسلے میان اور وافر فینمت ہا تھا ہئی یہ فتح عمال دوم میں۔ والحمد لشکر کو بے شار نعمت اور وافر فینمت ہا تھا ہئی یہ فتح ہئی یہ فتح ہئی دومری فتو حاست کے علاوہ محتی ۔ والحمد لشکر دوب العلمین ۔

## انبسوات واقعه

قصد ليلة التعرب المستحضرة الوبريره وهى النَّدَ فن اليك وات وصلى النَّدِية والتَّالِية التعرب والمعت التُعليدة للم نَا جبكة فيرس والمعت فرمانی دات سے آخری صقر میں آپ پرنیند نے غلبہ کیا، سونے کے بیے ارّب بلال سے فرما ماکم تم آج رات جا گئے رہوا در ہمارے بیے صبح کا خیال رکھو ا در ایک روایت یہ ہے كم الخفنرت صلى التذعليه وسلم من فرماياكوئي نيك مرد جاسية جو أج رات جا كما رسيه اورصيح كى غاذك وقت مهي جكائے بلال نے وقل كى يادسول الله مين ياكام كروں كاليس سيّد عالم صلی امترعلیه وسلم آرام فرمانے ملے اور صدیق دھنی امتر مین نے بلال کو بداری اور مفاظمت کی نصیحت کی . بلال ناز میں شغول ہوئے جس قدر وہ پڑھ سکتے تھے پڑھی اور پھراپنے کجاوے کے ساتقتگیہ لگا لیا اور صبح کا انتظاد کرنے گئے ۔ اچانک امنیں منیندا گئی ۔ تقدیمہ اہلی سے الخفرت صلى المندعليه كولم اور آپ كے صحابر پر نبیند غالب آئی اس وقت بیدار ہوئے جب تيز دهوب نظل أئي . كمت بين كم حوتفض مب سه يبل بيدار سؤا وه أنحفزت صلى المدعليد وسلم يق أتخفرت صلى امترعليه وسلم ف بلال كو بكارا وه في العود بربراكم المقريقية ا ورمعددت كرف ملكے روحن كى بارسول الله صلى الله على الله على حريبيز أب بدغالب مو فى مقى مجھ بھى وى صورت بميش أنى حضرت بلال نف كها ممام دوست مجه الماست كرف الله خصوصا معفرت ابو بمرصد بق

ببيسواس وانتعد

عمرة المقصف يا المستوريم المندنعاني المستوريم المندنعاني المرد المستوريم المندنعاني المرد المقصف يا المستوريم المندنعاني المدر المسلطان تحنت بها لت ورمالت الدر براي تحنت حبلالت عليه افضل المسلوة وانحل الحيات نے فتح مندی کے ساعة خير سے مراجعت فرمائی، مكہ دمدینہ کے نواح میں جولوگ سے ان کی ملاف مرتبے بھیج کو اس کے بعد فرما یا کہ تام عجابہ جوصلے حدید میں مشریک سے اس مفر اس مفر میں مشریک سے اس مفر سے میں ساعة دی اور کوئی شخص ان میں سے بچھے مر رہ وہ الم کی حدید میں ماری تو تو ندہ منظ انتظامات میں ساعة دی اور کوئی شخص ان میں سے بچھے مر رہ وہ وہ لوگ جواس وقت ذمذہ منظ انتظامات میں ساعة دی اور کوئی شخص ان میں سے بچھے مر رہ کے علاوہ من جو بیت رضوان کے ملاوہ منظ جو بیت رضوان میں ساعة منہیں منظ ، وہ بھی صنور صلی المنزعلیہ وہم کی ضدمت میں صاحر ہوئے بھور صلی المنزعلیہ وہم کی ضدمت میں صاحر ہوئے بھور میں المنزعلیہ وہم کی ضدمت میں صاحر ہوئے بھور میں المنزعلیہ وہم کی ضدمت میں صاحر ہوئے بھور میں المنز المنز وہم المنزون المن

. ستر اونول کے ساتھ ماہ ذی القعدہ سئے میں برکات و انعامات کے ساتھ کو اداکرنے کی نیت سے مدینہ سے کم کی طرف متوجہ ہوئے ۔

رسول المتصلى الشرعليه وسلم ف كهور ول كوتحد بن سلم كسك سيردكيا اور اسلى كو بشر بن سعدك سپر د فرمایا ان در نوں سعادت مند درستوں کے ساتھ صحابہ کی ایک جاعت کر دی اوران کو پیلے روا ذكر ديا بعض صحابه نفي عن ما يارسول الله إصلح كى شرطيس ايك مشرط يرعبي على كم أب كوفي ہتھیار کم میں نہیں لامئیں گے صرف تلواد ہو گی اور وہ بھی نیام میں ایب نے فرمایا میں انہیں حرم يس بنيس مع جاؤل گاليكن يه احتياط كوريد الم جاماً بول كر اگر قوم خلاف كرسه اورىبد تو دائد توجهیاد عارب زدیب بول جب محدب سلم اوربشر بن سعید مرامظران بینی قرلیش کی ایک جاعت ان سے الماقات کی اورحالات دریافت کے جمد بن سلم سف کما بینم صلی الله علیه وسلم كل بيان نزول فرمايش مك، ان مين اصطراب بيدا مؤاوه تيزي مع مكم پنيچ اور قركيش كوهيقة على سے آگاہ کیا ۔ انموں نے بہاڑوں کی چڑوں پر بناہ سے کو کرز بی ففنل کو پیجا۔ اس نے صنوصل اللہ عليه وسلم سے اسلور عض لانے كى حكمت دريانت كى توحنورصلى الله عليه وسلم سنے وى جواب ديا جودونتى کو دیا تھا۔ کرز نے لوٹ کر جرسنا تھا <del>قرایش</del> کو کہ دیا ، ان کو اطلینان ہڑا کھیر حصور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے مطابق اپنے ہدی سے اونٹوں کو سے نباکر سپط ذ<del>ی طوی</del> میں ترقف کیا اور ام جبیبہ کو دومرے مقام پر جے بطن یا ج کتے تھے امّادا۔ ایک جاعت کو ان کی مفاظت پرمقرد کرکے خود ناقہ تصوی پرسوار مرئے مسلمان حضورصلی اخترعلیہ وسلم کے عمر کاب محقے ، کچھ پیدل اور معض سوار تلوایی حائل کیے ہوئے دواز ہوئے تبلیہ کئے موئے حجول کی طرف سے مکر میں داخل ہوئے حضورصلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سوار مسجد حرام میں تنزیعیت لائے معبد استدین رواحہ نے قصوی کی نکیل بچڑی ہوئی تھی صنور صلی اللہ علیہ وسلم تلبیہ کمہ رہے تھے اور امن مجن کے متع جو آپ کے دست مبارک میں تھا استبلام تجر فرمایا کوسوادی کی حالت میں طواف کیا صحابہ نے بھی آپ کے حکم سے طواف کیا جھنورصلی امتُدعلیہ وسلم نے یوں فرما یا کہ صحابہ پہلے تین حکروں میں تیزی کے ساتھ مپلیں اور با قی جارمیں حسب دستور، تیزی سے مقصور میر تھا کہ اس دوران میں مشکیین کہتے تھے کہ محد صلی الڈعلیڈ کم اس جا عدت کے ساتھ آئے ہیں جے مرتبز کے بخار ادراس ہوائی عفونت نے سبت کر دیا ہے۔ جب قرایش نے بیاد کے او برسے دیکھا کر سلمان جبت وجاد ک بنتو در مت اور طاقع در ہیں آد ایک دور سے سے کہا وہ جاعت جس کے متعلق ہم گان کرتے تھے کہ مدینہ کی سرزین کی حرارت سے انہیں ضعیف اور کمزور کر دیاہے وہ اب صبح المزاج اور تندر ست ہیں اور جراست و بہا دری سے موصوف ہیں •

عبدالله رواح محفوصلی الله علیه وسلم کے طواف کے دوران رحب زیر عظے مقع جس کا سمعت زلیوں مقا د

فالزل الرحمن فخب تنزمليه لحلواني الكتائه عن سبيله بان خيرالقتل نسيله ف صعف بتلى على رسوله کتے ہیں کر حضرت برصی اللہ حذنے کما اسے عبد اللّذر والح حضورصلی الله علیه وسلم کے حضور میں اور الله علی ذکرہ کے عرم میں توشغر پڑھتا ہے ' انسر ورصلی الله علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر! اکس كي يشغر كفاريس ترس زياده كاركريس، بهر فحيداستررواحدكو فرماياكمو . لا الله الا الله وحده ونصرعيده اعزجده، وهزم الاحزاب عدق - ابن روا مرني يه ذكر شروع كرويا صحابر نے بھی اکس کی موافقت کی بھیرحنورصلی الله علیہ ویلم مسجدسے با ہرتشر نیف لائے اور صفا و مروہ کے درمیا<del>ن ع</del>ی کی 'آنیے حکم دیا کہ ہدی کے جانوروں کو مروہ کے قریب رکھیے کیوں کہ بے قربا<sup>گاہ</sup> ہے۔اسی جگر حضورصلی اللّٰرعلیہ کو ہم سے حکم سے ہدی کے اونٹوں کی قربا فی دی اور معمر بن عبداللّٰہ عددی کوطلب کیا اور اس نے سرمبارک مونڈ اصحابہ نے بھی متابعت کی بھرصحاب کی ایک جاعت كوحس نے عمرہ ا داكر ليا تقاكہ وہ نبطن نخلہ جائيں اور گھوڑوں سے نگہبانوں كو بھيجيس تاكہ وہ بھي عمرہ ا دا کولیں۔ آنھنرت صلی استدعلیہ وسلم کعبہ کے باہر آئے ظہر کی نمازیک وہاں عظرے اور ایک ر دابیت بیرسه که اس مرتبه کعبه میں داخل مو نامیسّر منیں سؤا تھا کمیونکرصلح میں کعبہ میں داخل مہو نا مذكورمنيں مؤاتقا چنانچ حضوصلی استدعلیہ رکم نے بلال كو فرما يا ١٠س نے كعبدكى تفيت مير غاز كيلئے اذان کی ا در کہتے ہیں کہ اس سے بیلے ایک مرتبہ سے زیا وہ میسر نہیں ہوئی . حرم سے فارغ ہونے مے بعد حبفر بن ابی طالب کوفر ما با کر میونرشت حارث بلا لید کوحنوسلی احتر علیه وسلم کے الیے طلب کرے <sup>\*</sup> مورز نے اپن ہم کوعباس کے میر دکیا ہو کر میمونہ کی بہن کے خاد مذکتے بھزت عبالس نے

مصنور صلی الله علیه و مل کے ساتھ اس کا عقد نکاح باندھا ،جب صنور صلی الله علیه وسلم کی تشریعیت . آوری سے تین روزگذر گئے ، چریخے روز س<u>سل بن تر</u>د اور حو<u>بطب بن عبدا تعزی حضورصلی</u> اینله علیہ وسلم کے پاس آئے اور کما مقردہ وقت گزر جیکاہے ، حبار عہارے ملک سے اِ سرنکل جائیں ، رسول الشُّصلى الشُّرعليه وسلم منه فرمايا ، اكر ئيس متمادسه ورميان ده كرميونه كي وسي كروى اور متادمے لیے طعام تیار کروں توکی مرج ہے- اہنوں نے کی جیس آپ کے طعام کی حذودت منہیں، ا مع محدد الب كوخداكى تتم ديمة بيل كراكس عدى بنا ريرجو بمارك اوراك كم درميان مواب ہماری مرزمین سے باہر چلے جایئر ۔ سعد بن عبارہ حوحا ھزین مجلس میں سے مقاسیل بن عرو اور حولطیب بن عبدالعزی کی تخت ؛ تول سے صبط از کر سکا ،سیل سے خطاب کرتے ہوئے کہا ١-كذبت لا ام يك ليست بادضك والارض اسك لا ا خرج بها الاطبائعاً ، تونے جوٹ کی بری مال مرے ایر مزیری ذمین ب میرے باپ کی ہم سال اپی اونی بى جائيں كے روسول امنر على امند عليه وكلم في تيم فرما يا سعد كوتسلى وى اور آب، ك حكم سے كوپ كا اعلان كرديا او يحم ديا كو كمر مي رات كوكو في تخف مذرب بصنور صلى التُدعليه وعلم مدينه كي طرف روا زبوے اورابے غلام عرم میں فیو دسے تاکہ وہ میوند کو بوصور صلی اسد علیہ و لم کی حرم محترم می ك أست كي بي كرام عماره وخرّ سيّر المشدار حضرت عزه رضي الله عنه ابني والده ام سلم بنت عیس کے ستھا مکر تیں دمتی ہی جوکہ اس کی جائے بید اسٹر بھی حصرت علی رصی امتد عنہ نے اس كمتعلق حضورصلى المدعبيه وعم سعه بات كى كم م كيول ائنى ججا زادمبن كومشركين بب جعيوط كم جادب ہیں مناسب ہے کہ ہم اسے اپنے ساتھ لے جلیس سنوصلی اسدعیدہ و لم نے چونکہ ام عادہ كوسائة لو جائے سے منع منبس فرا إ حضرت على رمني الله عند حضرت فاطمة الز سرام بودج بي بطا کرمدین کے گئے جب وہ اپنے مفسد میں کامیاب ہوگئے تو حفرت علی جبفر اور زیر بن حارث رضی امناعنبم سے درمیان اُس کی کشالت کے متعلق کُفنگر ہوئی سرخس اس کی پرورش کا مدعی تقا پونگراس کی خالد منرت جعرے گرفتی حضور ملی از یہ والم نے فر ایا کر تبعقراس کی دیکی مجال كرك الفرت جعفراس المست مهت توكش بوك اور كائتى ك الازمين ك وكستورك مطابق. انتها فی خوش سے ایک قدم اُنخضرت ملی استدعلیہ وسلم کے ٹرد گھوما کیو نکہ حبیشہ کی رسم تھی کہ جعب

بادات ه امنین خرکش کرتا توده ایسا کرت مقے۔

مصفورصلی امتّدعلیه وکلم نے بادرشاہ عنسان جبله بن البم کوخط لکھا اور اسے المسوار واقعر المسلور عي المدعية وم عيد بادك و عن المبان الم الموري المسلوم ا تبول كرايا اور حفور صلى المتدعليد وتلم ك كتوب كاجراب ابين اسلام لان كى اطلاع اور حفو رصلى لله عليه و الم ك يد مديعيا ، حضرت فاوق عظم رضى الله عزك زما فرخلا فت تك اسلام برثابت رج مجرنقرانی مذہب کی طرف بھرگیا ۔ کتے ہیں کہ اس کا سبب یہ ہؤا کہ ایک مرتبہ زمانہ ج میں خانہ کعبہ کے طوات كيد أيا بُوا تقا ايك فرازى مردف اينا ياؤل اس كى جادر برد كد دياجس اس كى جادر کھل گئی۔ اس نے فرازہ کے منہ پرطائچہ مادا جس سے اس کی پیٹیانی ٹوٹ گئی ۔ فرازی امیرا مؤمنین جھڑت عرصى الله عنى خدمت مي أيا اور مقدمه والركر ديا امر المؤمنين ف جبله كو بلايا اور قصاص يا اس واحنی رُنے کے بیے کھا ، جبلہ نے کما بی جو کہ بادستاہ ہوں ایک کمترین تخص کے بدلہ میں مجھے مقصاص یعة بی آپ نے فرمایا اسلام نے تمیں برابر کردیا ہے ستجھے اس برکوئی نفیدست نمیں سوا تقویٰ کے جلد خ كما اكرايساب وين نفرانيت اختياد كريول كالمراكومنين من فرايا اكرة ايساكر سد كا ق يني تري گردن مار دول گا، اس نے كما أج رات مجھ مبلت ديكينے ماكہ بين سوي لوں جب رات مِونَى وه بھاگ گیا اور<del>نسطنطنیه م</del>یں حاکرعیسا فی ہوگیا اورار تداد کی حالت میں مرگمیا یعیاذا بامنّه ·

خرد البن عرد کور نرعان سلان موکیا :- کی سرزین عمان پرگورنر عنا سلان مجری وف سے بینان اکیس نو بینان میرون می کورنر عمان میرون می ایست می سرزین عمان پرگورنر عما سلان مجری اس کا ایک ملازم می ایک خوابی استر علیه وسلم کی خدمت میں لکھا اور محود بن سحد کو دیا جو اس کا ایک ملازم می اور چند سی الحت المدری استر علیه وسلم کے پاکس مینجا اسے بڑھا گیا اکس کا مضمون یہ تھا کہ بھاری طوف سے محمد رسول استر صلی استر علیه وسلم کو لکھا جا آتا ہو کہ میں امیرون کی اور اور جا نا بول اور جا نا بول اور جا نا بول اور جا نا بول کر کی بشارت صفرت عینی علیه السلام نے دی ہے والسلام کر ایپ وی بیشر بین جن کی تشریعت آوری کی بشارت صفرت عینی علیه السلام نے دی ہے والسلام علیک یونون میں استر و بیا کہ لیے مول کا کہ کہ ایک یونون کو ایک کا کو بیا کہ کے دایہ کو تبول فرما یا کہتے ہیں کہ اس کے برا یہ کو تبول فرما یا کہتے ہیں کہ اس کے برا یہ یوں

ایک اونٹ تھا، قباً رسندس طلار اور زری کی ہوئی دینرہ چیزیں تیس،اونٹ ایرالمؤمنین حفرت الوبرصديق كوديا تباركو محرمتر بن نوفل كونجش ديا- ايك كهورًا ا در گدها عنا ان كورسيد الدي كوديا تاكروه ان كى ديجه عبال كرے اور ج نفيس كيات عقے وہ كورتول كو دے دينے اور فر دا كر كمتوب كا جواب اس طرح مکھا کہ محدرسول استصلی استدعلیہ وسلم کی طرف سے فرد ابن عرد کو مکھا جا ماہ کہ ا ما بعد متمارا قاصد مهادك پاكس بنيا جو كيم تم تعيم عقا اكس في مين بينيايا اورتير ساملان موف كى اطلاع دى بقيناً خدا تعالى في تهيى سيدهادات عنايت فرما ياسه الروت كي كرم كا ورحدا اور رسول کی اطاعت کرے گا نماز قائم کرے اور مال میں سے زکوٰۃ اوا کرے گا تو دونوں جہان کی سعاد ماصل كرس كا . بير حفرت بلال س فرمايا إس ف بايخ سودر عم سقود كو ديث اور اس واليس بيج دیا نقل ہے کرجب فردہ کے مسلمان ہونے کی خروم کے باد شاہ کے یا یہنی اس نے اے ایت یاس بلایا اور کما محرصلی استعلیم و کم کے دین کو مھیوٹر دے تو علکت مجھے دیتا ہوں اس نے کما کہ میں اس سے منیں بھیرسکتا کمونکہ مجھ بھیتن ہے کہ وہ بچے بیغیر ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ وہی تیغیر ہیں جن کی خرمیسی علیدالسلام نے دی محق لیکن آپ اپن ملکت کے ساتھ بخیل کرتے ہیں۔ اس کے بعد روم کے بادات د نے اسے قل کر دیا اور سولی برع طعادیا۔

عمل کا قبل المسترا می طرف المجار الموقاده اور علم بن ختا مداس مردیمی سق عام المونی المونیا کو المونی المون

يبَعْون عرض الحيوة الدنيا فعند الله مغان وكثيرة (الأيم) لم كن ن من الزلم ويُ -

نقل ہے کوئل آلیا در صفور صلی المتناعلیہ و کلم کے سامنے دو ذا فر بیچھ کو القائس کی تاکم سفور صلی الشخلیہ و کلم اس کے بیے خدا تعالیٰ سے بخش طلب فریا بئی صفور صلی المتناعلیہ و کلم اس کا طلاع محکمت سے تکستہ خاطر سے فریا یا لا عفورا لللہ دھ ۔ علم دو تا تجوالمجلس سے اٹھا اور النوس کو تا تھا جو کئے صفور صلی المتناعلیہ و کلم نے اور اپنے این جا درسے صاحت کرتا تھا جو کئے صفور صلی المتناعلیہ و کلم نے اس کے متعلق بردعا فرما ئی تھی تحلم آلیک ساعت کے بعد اور ایک روایت میں آٹھ دو ذکے بعد فوت ہوگی جب اسے دفن کیا گیا تو ذمین نے اسے باہر چھینک دیا۔ بین مرتبہ میں حال ہوا زمین کھور ہو ہو جا ہم جھینے دی اور سے معاول میں المتناعلیہ و کلم شادت کی جب یہ جر صفور صلی المتناعلیہ و کلم شادت کی جمع مبادک میں بینچی فرمایا زمین تجلم سے بُرے لوگوں کو نگل گئی ہے نیکن خدا تعالیٰ نے تمہیں کا می شادت کی جمعت کو دکھا یا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ وہ جا جا ہے کہ تمہیں دہ نستی نی دکھائے کہ قبل تو کرکے سی قدر ظالی آلی نے تمہیں وہ جا کہ معدیث میں وارد ہے کرانم خوزت صلی المتناطر و کملے کہ قبل بو خیر حق نے فرمایا دلی دال الدنیا و لھون علی الله من سفک المدم آمرا ، مسلم بغیر حق عصمتها الله من ہو خدا الفعل ۔

گیادهوای بامی

## سال سرتم کے اقعات

روز دیکا کر صفور صلی الله علیه و علم این اصحاب کے ساتھ ناز گذارتے میں میں نے مرجیند کوشش کی كراس وقت مير آب كوكوفي نقصان سبنيا ول، دسينيا سكا، مير ف اين أب سے كماكر خداتعالى ان کانگیان و محافظ ہے ، مخالفین پیغالب آبس کے اور فتح و نصرت حاصل کریں گے ، عیر میں نے سوچا كەقرىش كى قوت وىتۈكت باقىنى<u>ى رىي تنجاىتى كە</u> ياكس ئېمنىي جاسكة كيونكه و و <del>قورسو</del>لات صلی الشّرعلیه و کلم کے تابع ہو گیاہے۔ بنی ول میں سوچیا عقا کر قیصر کے باس حیلا جا دَل نصرانی یا بیٹوی دین اختیار کرلوں عیر میں نے سوچا کہ اپنے مل میں قیام کروں تاکہ دیکھوں کر پر دہ غیب سے کی ظهور موتا ہے - ای اثنا دمیں رسول احتصلی النّزعلیہ وسلم عمرہ اداکرنے کے لیے متوجہ ہیں میں ایک طرت هيب ريا ميرا بهائى الوالولير رسول المتصلى المتدعلية والمسك ساعة كلم مي آيا براعقا اور مرى الكش ميس عا- مجه ما ياكراس في ميرى طرف ايك خط بعيما جس كامعنون يد تقاكم رسول الله صلى الترعليد وتلم نے تجھے ياد فرمايا ہے آپ نے فرمايا ہے كم خالد صاحب عقل و كال اور حب مع شرف د حلال ہے ۔ وہ ان لوگوں میں سے منیں ہے جس پر اسلام محفی رہے اگر مسلمان ہوجائے ادرابی شجاعت کومسلانوں سے اتفاق سے مشرکین برطام رکرے یقینا اس کے لیے بہتر ہوگا اورم اس پر دوبروں کو ترجی نمیں دیں گے ، اے عطائی حلدی کرا ور اس دولت کو حاصل کرنے کیونکہ ببت ى عبلائى تجوست فوت بوكئى ب والسلام . فالدكية بي كرجب بن كمتوب كم مفرن آگاہ ہوا اسلام کی رعبت میرے دل برعالب آئی نیں نے مدینے کی طرف کوج کاعزم کرایا اور كلمة الرونيق فم الطريق كم مقتضار كم مطابق صغوان اميدك باس كياكديا ابا ومب! أب منيس ديجهة كرم ايك لقرخوراك بي زياده كي حيثيت منيس ركهة اور دولت تحدي صلى المدعلة مل كالمنظنزوب وعجم كوكهرب بو ن ب اكمصلحت بوتواس كى خدست مي سنجي ،اس كاسترت جارا سرف ب جعفوان ف الكاركا القدمر بسين برمارا اوركما الرتير ب بيزر آسين كوري شفى بھی باتی رز رہے تو بھی مُیں تحد کی متا بعث نہیں کروں گا۔ مُیں نے دل میں کما کہ یتخف میرے ساتھ منیں آئے گاکیونکہ اس کا باپ اور بھائی جناب بدر کے روز قتل ہوئے ہیں اس کے بعد عرار بن ابرمبل سے طلقات کی اور اسے سیدھے راستے پر چیلنے کی وعوت دی اس نے بھی انکار کیا اور نصیحت قبول کرنے سے انکار کردیا حب میں ان کی موافقت سے نا امید ہو گیا۔ کھے عمّان بن

طلح د کھائی دیئے اسے میں نے نصیحت کی عمّان نے میری درخواست تبول کر لی مم دونوں مربیز کی طرف جلی دیئے جب ہم مدسیز میں پہنچے ہمیں عروبن العاص و بال ملے النول نے ہم سے ہما رہے حالات دریانت. کیے اور ہماری الدر کے معلق سوال کیا ہم نے استصورت واقعہ سے آگاہ کیا، اس كما مين على الى كام كے ليے عبشہ سے آيا ہول بس م سب بل كرمدينه ميں رہتے تھے حضور صلى اللہ علیہ وسلم ہاری آمدسے آگاہ ہو گئے اورصی ہروشی انٹرعنہم سے فرما یا بھتینا مکرنے اپنے جگر گوشوں کو بهاري طوف مجينيك ديا ہد فالد كھتے ہيں كرجب بم مدينة ميں آئے ميں نے سفر كے بياس كوعده كيرون سے نبديل كيا اورصنورصلى الله عليه وسلم كى مجلس كانشرف حاصل كرنے سے بير على ديا- راسته يس مراعبا أي الوالوليد مجع طا اوركها حلد حلوكيوكو شارب آن كي خررسول المدّ على المدعليد ولم كو ہوگئی ہے۔ دورخوکش اور مسرور ہیں اور طاقات کے منتظر ہیں ۔ میں عبائی کی بات سے تیز جلنے لگا بیاں ىك ومجلس عالوں ميں بنج كيا حب أنسرور على الشرعليہ والم كي حيثم مبادك مجھ پر پڑى تنبىم فرما يا ميں فى كما السلام عليك يارسول المتصلى الشعليه وعلم آب فيضده بينيا فى سع جواب ويا ميس ف كما الشدان لا اله الاالله وانك رسول الله -فرايا حروبياس خداتنالى كي ب جس نے تجھے ہدایت دی۔ اے خالد نیں دیجھٹا تقا کہ تیرے باس عقل وخردہے اور مجھے امید تقی کم تجفيني كارأمسته حاصل بوجائے كا ينس نے كما يادسول الله! بنس نے مقام كفريس حق مقاسك كر من قدر عنا وبرتاب فراتعالى سے دعا فرائے كه مجھے خش دے اور ميرے گذشتہ جرائم كومعات كروم حضور صلى المتعليه والم في فرمايا اسفال لداسلام كذشته كما بول كومثا ويتاسب ئیں نے کما اکس کے باوجود آپ میرے شفیع جنیے . فرما یا المی ؛ خالد سے ال گذا ہوں سے درگذر فرما جواس سے پیلے را وحق کو بند کرنے سے ہوئے ، اکس کے بعد عمر و بن العاص ا درعثمان بن طلحہ بن الى طلى عبدري ايمان لائے -

إنشاء امترتعالي بحجت بيس كماسي اثنارميس كرعمو آمارت كا انتفار كر ربا تقا تصورصلي امترعليه وسلم نے سنا کہ بنی خزرعہ کی ایک جاعت نے اتفاق کیا ہے کہ مسلانوں پرکسی عبّر برحملہ اور موں اس بنا يرغروين العاص كواكيب سوافرا د كرمق مقرر فرما ياكه مخالفيين كاقلع قمع كرب ا درحكم د ما كه عمرو اكس جاعت پامیر ہوگا ، اور وادی القری کی طرف متوجم ہوکہ اس سرایں جوسلاسل کے نام سے موسوم ہے ا ترے ، جب عرو مدینے با مرتبط اورمٹرکین کی طرف موجد ہوئے تو اکس نے سنا کہ بھارقہ کے اعراب نع بى خزاكم كى سائقت كى ب، اكس وج سے فكر مند موكر ايك قاصدرسول الله صلى الله عليه وكم كى خدمت ميں بھيجا اور مدوطلب كى ، رسول الله صلى الله عليه وظم نے اكيب جاعب كوجس ميں حصرت ا بو مکرصدیتی اور تصر<del>ب ع</del>رفار و ق مث مل مقے مقرد فرما یا کرعرو بن العاص کی مد د کریں اور **دوسرے کُر**وہ پر ابوعبیده جراح کوامیر بنایا الوداع کے وقت الخضرت صلی الله علیه وسلم نے الوعبیده کو کها اختلاف نه كناريه جاعت عرد بن العاص كے ساتھ ملى عروف ابعبيدہ سے كماكر جونكر آب ميرى الداد كيك آئے ہیں تومناسب یہ ب کر آپ میرے بیچے نازاداکریں ابوعبیدہ نے کما بیلی قوم کی امارست عمادے میرد سے اور لوگوں کی تحومت میرے میرد ہے تو دئے اس معاملہ برگفتگو نٹروع کو دئ ابعبید كورسول استنصلي المتزعليه وسلم كى وصيتت يا داكني انبول نے مخالفنت بھيوڈ كر اس كے بيھيے نماز ادا کی جب عمروکو ابوعبیدہ کی مدوبی نے گئی تو نوالفین کے ملک کو دوٹن شروع کر دیا بہت سے مولشی ان ك لاقة المن مقصد حاصل مون ك بعد وه مدية لوط ائد.

جب عروسی کا نات صلی المدعلیه وسلم کی فدمت میں پننچ آپ نے اس سے مسلما فوں کی متابدہ متابعت اور نخالفت کے بارے میں استفسار فرمایا عمرونے عمدہ کو شنتوں کو جران سے مشاہدہ کیں بیال کیں مسلمال سیا میوں سے بھی دریا فت فرمایا کو عرد نے تمارے ساتھ کیساسلوک کی تمام نے اظہاد شکر گذاری کیا اور صنور صلی الله علیہ وسلم کے سمع مبارک بک یہ بات بینچائی کہ ایک دوز صبح کے وقت اس نے حالت جنابت میں نماذ پڑھا دی رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے کیفیت جال دریافت کی توعون مؤامین نے عنم المن کیا اور حدیات کی توعون کی کہ شدید مردی محق مجھے اپنی بلاکت کا خوف مؤامین نے عنم المن المتحلکة و رسول الله حکم علی الاطلاق جل ذکرہ نے فرمایا ہے ولا تلقوا با یہ میکم الی التھلکة و رسول الله علی کی المت کا خوف مؤامی کی مسلم حالے علی کی المت کا خوف مؤامی کی المت کا خوف کی بات پر مسکوائے ہوئے فرمایا ویچھوا کسی نے اپنے کے کس طرح خلاصی کی صلی استر علیہ کو کی بات پر مسکوائے ہوئے فرمایا ویچھوا کسی نے اپنے کی کس طرح خلاصی کی

داه پیداکر لی ہے۔ کتے ہیں کم جب عمر و نے اکھنرت صلی انٹرعلیہ و کم سے سوال کیا کہ محلوقات میں سب سے بحوب آپ کے نزدیک کون ہے اُنسرور صلی انٹرعلیہ و کام نے فرایا عائشہ عمر و نے کہا میرا سوال مردوں سے تعلق ہے۔ اُن کھنزت صلی انٹرعلیہ و کم نے فرایا اس کا باہد ، عمر و نے یہ بھا بھر کون ؟
فرایا عمر ، اسی طرح عمر و سوال کرتا تھا اور رسول انڈ صلی انٹرعلیہ و کم تمام دوستوں کے نام زبان مبارک سے اداکرتے جاتے تھے ، عمر و کومعلوم ہوگیا کہ لشکر کی امارت و صحومت فضیلت کا سبب اور رسول انٹر صلی انڈعلیہ و کم کی زیادتی محبت نہیں ہے۔

صاحب تققی کمتاہے کہ اسماء کے مواضع میں سموع ہواہے مور مرزہ کے عنزوه موته ١٠ ساختام كى رزين بى بغايه كيستول بس سے ايك بى ب كية بيل كراس عكرسے بيت المقدلس تك دومنزليس بي اور بمزه كے بيز اكس كامعنى صنعت ب مثل جنون اور اغماد ، نترج مح مخاری میں ہے اس لیے اکثر رواۃ نے بغیر سمزہ کے دوایت کیا ہے اور بعض روایات يس بمزه كري أياب واقدى كهاب كراكس بشكركو بهيجة كاسبب مي مواكر الخفزت على الذعليد وكم نے حاکم بھری کی طرف ایک خط مکھا کہ حارث بن اعمر از دلی کو دیا تاکہ وہ اس کے باس مینجا دیے . حادمة صب الارث دردان مركيا، جب وه مُوتر بينجا شرحيل بن عرد عنما في جوقيصر كم امراريس تقامع داستىس ملاا دربوجياكه تماداكه ل جانه كاداده باس في كما نيس شام جار المبول ، شرعبيل ف كمات يدتو محدامين على استعليه والم كا قاصدب حادث في كما ال مني رسول المتصليلة عليدو الم كاقاصد جول بشرصيل ف است قتل كرف كاحكم دياء أكفنرت صلى الشعليدو الم ك المجيول مي ت عرف بي شهد مواجب يرخر الخفرت صل المدّعليه ولم كوليني قواب كي توجرت م كي طرف مولكي صحابر کوام نے تمام اللح جمع کی اور نشکر ہوں کی تعداد تین مزاد کر سبینے گئی جب بدشکر تیاد ہو گیا ذید بن حارثهٔ کوان کااپیر بنایا اور فرما یا که امتُد کی قصناہے جب زید کوحا و نتر میش اسجائے، حیفرین ابی طالب ان كاامر بوكا اوراكر ده بعى شيد موجائ وعبدالمندرواحدام بربوكا اوراكر وه بعى قتل موجائ تو مسلمان ایک شخص کوامیر بنالیں۔ اکس مجلس میں ایک میرودی تقا اس نے کما ی<sup>ا آبا</sup> قاسم ؛ اگراً ب اپنے دعوى نوت ميں تيے ہيں جس كسى كا امارت كے ليے آب نے نام تجويز كيا ہے تو وہ قبل ہوں كے

كيونكر انبيا بن امرائيا عليهم السلام حبب نشكر دخمنول كي طرف يفيح يحقة الرسو انتخاص كوعبي اسس

طرید برمتین کرتے ہے تو تمام قبل ہوجاتے تھے ، عیر ہیوی نے زیدسے کما اسے زید میں کجہ سے محد كِمَّا بِولِ كَهِ الْمُحْمِصِلِي الشَّعِلِيهِ وَلَمْ بِغِيرِ بِي تُوتُوا مِن سفرت مني لوطِّح كَا ، زيد نه كَا بَي كُوا بِي ديتًا بوں کہ وہ خوب گفتارنیک کرداسیمریں جب نشکرروان ہوا تو تیے۔ الود اع تک سائفہ کئے ادر وہاں توقف فرایا۔ فوج بھی آپ کے گروصف بستہ کھڑی ہوئی آنسروصلی الشّرعلیہ وَ کم نے فرمایا ، خدا کے نام برجنگ كرد، ابنے اور حذاكے دِعْنوں كوقل كر و تو تنام ميں ہيں و ہا تئيں ايے لوگ مليں گے جو الگ تقلگ صوامع میں گومند نشین ہوں گے ان سے تعرض رز کرنا ، عورتوں ، نجی ں اور بوڑھوں کوقتل بز کرنا . ان کے درخوں کو مذکا ٹنا اور ان کے مکانات کو بھی ڈگرانا بقل ہے کرعبدامیڈ رواحہ نے عرصٰ کی بارسوالٹم صلى المنظيه وعلم مجه ايساكام ادشاد فرمائي حب كي مُن مخافظت كرو ل آب نے فرایم ایک، الیے تثبر میں جا دُکے جمال سجدے کم میں تجھے جا ہینے کر وہل سجدے زیادہ کرے <del>تحذرت عبدا سُڈنے عرص</del>ٰ کیا یار ہوالی<sup>تر</sup> صلى السُّرعليه وطلم اوركچيه فرمايني . فرما يا خدا تعالى كو زياده پا و كيونكر وسي تباري خوامتات كو بوراكر نه مي متارامعاون ہے۔ایک روایت ہے کرجب عنرت جعفر صی استرعنے نے زیدبن حارث کونشر کی امارت برمقرد وليجعا توحصنورصلي امتذعليه والم سعوص كي بارسول امترصلي استدعليروالم مجيري اميد منيس تقي كهزيد كو تجورية ب حاكم مقرد فرمايني كر. فرمايا الصحيفر! توردانه براور رسول غداصلي الشرعليه والم نه فرمايا توننیں جانا کر شری عبلائی کس چیز میں ہے . زیدبن ارقمت نقل ہے کرعبد انڈرواح کی عایت کے سابیمیں زندگی گذارتا تقا اوریتیم کو اس کی مانزرمنیں محجتا تھا جب مونر کی طرف رواز ہونے میں نے ان کا ساتھ دیا اور منازل مطے کرنے میں ان کا ر دلیت تھا ایک رات وہ نثر بڑھ رہا تھاجس سے مجھے سمادت كى نُراكى منى رون لكاكس ف مجهسلى دية بوك كها ، بينا إحقي كيا نقصان ب اكر خدا مجھ درج شہادت پر فاکز کر دھ بنی دنیا کے توادت اور اس کے مصائب سے نبات یا وٰل اور اُحت حاصل کروں اکس کے بعد اپنے کجا وے سے نیچے اڑا اور سجدہ میں سرد کھ دیا اور خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں مہب دعاکی اور نماز میں شنول ہوئے اور چند رکھات نماز اداکی جب قاضی الحاجات کی مناجات سے فارغ ہوئے مجھے کما اے فرزنر! غالباً خدا تعالیٰ نے میری دعاقبول فرمالی ہے اور مجھے نثربت شماد چکھائے گا در اس ٹوننگوار معت کو مجھ عطا فرمائے گا ۔ کہتے ہیں کرجب زید بن حارث مریز سے بالمرنط ادرنشك مورة كى طرف توجه كى ، شرحيل كوج هارت كا تاتل مقافير ييني توده السباب

بلگ وقبال مها کرنے میں مصروف ہزا اس نے اس قدر فوج اکھی کی جوحد و شارسے بام رحتی جب مسلمان دادی القری میں پینچے توجنگ کی نوبت آئی ، سروس جر کر شرحیل کا بھائی تقاجنگ میں ماراگیا ترحبیل حب اپنے بھائی کے واقع قتل سے آگاہ ہُوا تو وہ خو فزرہ ہو گیا اور انتمانی خوف کی وجسے تلعه بند ہوگیا . اور دوسرے معانی کوقیصر کے پاس مجیجا اور اس سے امداد طلب کی قیصرنے ایک کثیر عاعت شرحبل کی مدد کے لیے مقرد کی منزکین قبائل عوب کی ایک کثیر تندا دھی ان کے ساتھ مل کئی جنالجز خالفین کی تعداد لا کھے سے زیادہ ہوگئی، یہ نبرمسلانوں نے سنی رات مقام معاون میں توقف کیا اور ایک دوکھے كر من منوره كرف لكى ركيف ملكى كريم بحى صورت وا قد حضور صلى الله عليه والمى فدمت مي وض كوي يا توجيس وليس بلاليس يامد وارسال فرمايش بعبدالله رواحه في لوگول كوجمت ولافي اور كها اس قوم! م ابھی اس چے کو نالیسند کرتے ہوجس کو حاصل کرنے کے بیے تم بام نکطے ہو ہم نے نشکر کی زیا دتی سے کبھی بھی نتے حاصل نبیں کی جنگ مدرمیں ہمارالشکر بہت ہی کم بھا اور وو گھوڑوں سے زیا وہ گھوٹے نىيى ئىقە تىق سجانە وتعالى نے بىي فتى ولىفرىت عطافرائى. اب تىم جنگ بِرشفى سوجا دُكيونكه كام دو حالتوں سے خالی نبیں شہادہت یا فتح! اگر ہم غالب آ گئے تو ہیں مراد ہے اور اگر شہا دہ سے کی معا دمت حاصل کریں توان دکستوں کے ساتھ جوشادت کے اعزاز سے سرفراز میں جاملیں گے مسلا نول نے عبدا متُدرواحه کی بات کی تصدیق کی اور مخالفین کی طرف متوجه بوئے . بیان کی کرموتہ کوبستی میں پنج گئی بھ<del>نرت ابوہریے ہ دھنی امنڈ</del>عنہ کیتے ہی*ں کہ دشمنول کی کثرت* ا دران کی تیا ری *کو دیکھ کومئی جی*ران ہوگیا . ثابت بن ادقم انصاری رضی التُدعمنے کما اسے الوہریہ ! شاید تو دِممنول کی کثرت اورتیادی سے چال ہے۔ بنی نے کی ، بال ، اکس نے کہا تم جنگ بدر میں موجود نسی سے کی اس تعالی نے ہمیں وتمنول كى كرزت يرفتح ننين دى تقى ،كتة بين كرجب دونول شكر الميس مي طع زيد بن حارية صفیں درست کرے علم الحقس کراا ورمیان جنگ میں دا د سنجاعت دی اوراس قدر لرسے کر نیزے کے ذخم سے متبید ہوئے ان کے بعد تعبفرین ابی طالب رضی التّدعنہ نے عُلُم اٹھا یا اور گھوڑا بڑھا کرجاً تُ بہادری کا مظاہرہ کیا۔ اور دیمنوں کی طرف متوجہ سوئے ، مخالفین نے ان برغلبہ کیا اور ان کا دایا ں الحقه كاث ديا ت<del>ضرت جعفر</del>ن عامين بانه من جهندا بكرا جب انهو سنه بايال المحتمعي كاث ديا تو اسن سند دونوں باز دول سے تھنڈا تھام لیاسال تک کہ ایک رومی سنے ان کی کریہ تلوار ماری اور

بنیں دوٹکرسے کر دیا اس کے بعد عبد استرروا جرنے بھنڈا اٹھالیا اور کفار کے ساتھ جنگ میں معروف موئے بیاں کے دہ مجی شید مو گئے بعبن روایات میں ہے کرعبد الله رواح نین روز سے کھانا نیں کھایا تھا اس کے نوٹے نے کھ گوشت امنیں دیا امنوں نے لیا اور منہ میں رکھا توجیفر کی شا دت كى خرائنين بيني فوراً اسمىنست نكال ديا اوركما النفس اجعفر ونياس حللا كياب اور تواجى كك دنیامیں شنول ہے عَلَم اعْما یا اور جنگ میں مصرو ت ہو گئے ان کی انگلی بیر زخم ک<sub>ا</sub>یا چنانچہ وہ لٹک گئی كھوڑے سے اترے اور انگشت كو پاؤل كے نيچے ركا كھيني اور جداكر ديا اور يہ تر پڑھا۔ هلدئيت الااصبع وميت وفي سبيل الله مالقيت بچرا پنے نفنس سے خطاب کیا اور کہا اے نفس! تومیری دلبتگی اگر بحورت کے ساتھ رکھتاہے تومیں نے اسے طلاق دی ا در اگر غلاموں سے ساتھ رکھتا ہے تومیٰں نے انہیں آ زا دکیا اور اگر باغ اور بوسّان پر فریفتہ ہے تومیٰ نے انہیں رسول استُصلی استُدعلیہ وسلم کو بخشا . اب تیرے میے دنیا میں کچھ باتی نیں شادت سے کیوں گریز کر ماسے لیس میدان جنگ میں آیا اور جنگ کی اور شید ہوگئے اس كے مبعد تابت بن ارقم انصارى رحنى استَّرى خىنے بڑھ كوغُلم اعظاليا اور كہا اسےمسلمانو! اتفاق كرو اور کسی ایک کواپنا امیربنا او انہول نے کما کہ آب ہی اسسم کی ذمردادی قبول کریں انہوں نے تبول ركيا مسلمانول نے خالدين وليدكواختياد كرايا. تا بت نے علم ان كسيردكر ديا خالد نے كماكب اس كے ليے تجھ سے زياده حقداد ہيں كيونكر آب موكر بدريس حاصر عقے ادر تجھ سے عربي بڑے ہیں شابت نے کما شجاعت اور سپلوانی آب کا کام ہے میں نے آپ کے لیے تھونڈا اٹھایا تھا کتے ہیں کر عبداللہ وا حرکے شید ہونے اور خالد بن ولید کی امارت کے بعد سلمان شکست کھا کر کھاگ كورك بوك ، فالد تع مرحيد انهين تابت قدم رسخ كي تعين كى كو في فائده مرسول . وَطب بن عالم رضی استُرصد جیخ اسطے اسے گروہ سلین ! میدان جنگ میں قتل مرنامبرہے کہ مجاسکت موے قتل ہوجا وُمِسلمان اس بات سے قوی دل ہو کر لوٹے <u>. خالد نے مسلما نوں کے اتفاق سے مخالفین پر</u> علركيا ادر شديد جنگ موئى دات تك جنگ وقدال شردع ريا، جب صبح موئى ادر نور شير سف ابيغة زرافشال ججنظرول كوامس لاجور دى الوال مي بيندكي خالدين وليد في لشكركونية انداز سے آراستہ کیا اور فوج کے اوصاع میں تبدیلی کو دی مقدمہ کوسق ،ساقہ کومقدم، میمنہ کومیرہ اورمیسره کو میمذکے ساتھ تبدیل کو دیا ، مخالفین نے جب ادضاع کشکو کو تبدیل دیکھا انہوں نے فیال
کیاکہ سلانوں کے پاکس مدد بینج گئی ہے اس وجہ سے ان پر بہت فوف طاری ہوگیا اور قدی رعب
ان کے دلوں میں روغا ہُوا اور وہ محاکی کھڑے ہوئے ، خالد بن دلید تعود رکفار کے مقتب میں جاکر
کا حقہ مردائی کے جوم دکھائے ، خالد بن دلید رضی احتر عنہ سے کنقول ہے کہ اس دو زمیرے با تھ میں
دس توادیں ٹوٹی ایک تیٹی میانی میرے اتھ میں رہ گئی جب خالد دشعنوں کے مقتب سے لوٹے ،
مؤر کی طوف مقوج مہرئے اور قلعہ مور تکا محاصرہ کرلیا ہے ہیں کہ سلمانوں کے قلد کو محاصرہ دوران
تلوے کو گول نے ایک مسلمان کو تل کیا مقاقلعہ کے فتح ہوئے کے بعد مبہت سے استراف کو جواس قلعہ میں حق قتل کر دیا گیا۔

جب سلان كفاد كرساغة جنك كرسب تق اكس مبجد نوی سے جنگ مون کامنطرا- وقت صفور ملی المتعلیہ و ملم مجد نوی میں تشریف زما عقے اور حضور صلی استُرعليه ولم كے ساتنے تمام حجابات الحقا ديئے گئے منتے اہل مورد كے تمام حالات آب کی نظ انور کے رہنے محت جنا لی میدان جنگ کو انھوں سے دیکھ دہے محت حب زید بن حادث نے عُلَم اٹھا یا شیطان نے ان پر نظریس دنیا کو آ داستہ کیا جاہتا تھا کہ اس وقت دنیا کی حبّت کو اس کے دل میں تھی کوے اور موت کو اس کی نظر میں کر دہ کرے زیر نے کہا یہ وہ وقت ہے کہ المیان موموں کے دل میں کامل ، تابت اور رہ سخ مرجا تہے اسے شیطان تو اس وقت ویا کومرسے دل میں آرہے ترکامے، آگے بڑھے اور جنگ کرتے ہوئے شید مو گئے جھنور صلی اسٹرعلیہ وسلم نے ان کیلئے دعائے خرفرائی اور معابر رضی الله عنهم کوبھی فرمایا کہ ان کے سیے خشش طلب کریں ، لیقیناً وہ جنت میں ب اورحبت کے باعوں میں شمل ہے۔ زیر کے بعد حضرت جعفر نے عُلَم الطّا یا ، شیطان ان کے پاکس ۴ یا اوروسوسرشروع کیا اور دنیا کی آرزوملی ان کی نظر میں آراست*ه کرتا تقا زندگی کومو*ت پر تزجیح دیمآهآ وہ جی اس کی طرف الثقات کے بغیر میدان جنگ میں آئے اور شید ہوئے جعنورصل استرعلیہ والم ف ان ك يد وعائے خرفرائى اور صحاب كو بھى ان كى بخش طلب كرنے كے بيد فرمايا كس كے معد تعفر بہشت میں د خل ہوگیا اور حق تعالیٰ نے ان کے دونوں بھتوں کے دوم یا قرت سرخ کے دو بال عنايت فرمائے جن سے جنت كى نصنا ميں اڑنے لكے رنقل ہے كو صنور صلى الله عليه والم ير ارشاد فرماتے

اسمار بنت عین و جوزی الی طالب کی استان الی طالب کی استان بنت عین وجوزی الی طالب کی میرے میر مینی الی طالب کی میرے کھیں آئے اور پوچھا کہ تجوز کے بیے کمال ہیں میں انہیں آب کے پاکس نے گئی آب نے انہیں بوصر دیا ، مونگھا اور کو دمیں اٹھا لیا اور آب کی آنھوں سے آنسو بہنے گئے میں نے عوض کی یا دسول الله صلی الله طلبہ وسلم کویا آب نے جوز کے متعلق کوئی بات سنی ہے ۔ آب نے فرایا ہاں ، اسے شید کو دیا گیا ہے۔ میکس نے بخودی سے فریا در تروع کو دی ، میرے پاکس عور تیں جمع ہوگئیں آنخفرت میلی المنظیم وکم نے فرایا اسے اسمار فریا دو موز تروی کے دی ، میرے پاکس عور تیں جمع ہوگئیں آنخفرت میلی المنظیم وکم نے فرایا اسے اسمار فریا دو موز تروی میں اور واعماق کہتی تھیں آنخفرت میلی احترافی والی فالم کے گھرآئے آب نے دیکھا کہ وہ بھی دوتی جی اور واعماق کہتی تھیں آنخفرت میلی احترافیلیہ وطم نے میں رایا ہا۔ مثل جعفر فلیسیک الباکید ۔

ابن عباس سے مفول ہے کہ ایک دوز اسمانیت عیس صفور صلی استرعلیہ وسلم کی عباس میں بیٹی ابن عباس سے مفول ہے کہ ایک دوز اسمانیت عمیس صفور صلی استرعلیہ وسلم کی عباس میں بیٹی ہوئی تھیں کہ صفور سلی استرعلیہ وسلم نے فرما یا اے اسما، یہ حبور بن ابی طالب ہے جو جبائیل اور میکائیل کے رہے آئی باہد ، سلام کر ما ہے اور خبر دیتا ہے کہ میں د تمان اور بہتر زخم کھائے میں نے داباں باقت میں جھنڈ انجرا وہ کھٹ گی تو با میں با تھ سے بکڑی وہ قطع ہوگیا ، خدا تعالیٰ نے ان دو با تقوں سے بوجا ہتا ہوئ کھائے ہی سے ابنی مرض سے ارق ما ہوں اور جمنت کے جھال سے جو جا ہتا ہوں کھا تا ہوں ۔ اسمان نے کہ جو جو مذا تعالیٰ نے حبح قرکو عنایت فرما یا ہے اسے مبادک اور گوا دا ہولیکن ہوں کے بیز موں اسٹر اگر آپ امنیں اگر یخرمی لوگوں سے کہوں گی توسلم منیں کریں گے اور مجھے جھٹلا میں گے ۔ بیار موں آسٹر اگر آپ امنیں اگر یخرمی لوگوں سے کہوں گی توسلم منیں کریں گے اور مجھے جھٹلا میں گے ۔ بیار موں آسٹر اگر آپ امنیں اگر یخرمی لوگوں سے کہوں گی توسلم منیں کریں گے اور مجھے جھٹلا میں گے ۔ بیار موں آسٹر اگر آپ امنیں

ذمائيں کے تو تصدیق اور اعترات کریں گے۔ جب صحابہ صنور صلی اللہ علیہ دلم کی حدمت ہیں جمع ہوئے

تر سور صلی اللہ علیہ دلم نے حبح کے متعلق بیان فر مایا ہے ہیں کہ تین یا جار دو ز کے بعد جب صنور صلی اللہ
علیہ دکم نے اصحاب ہو تر کے حالات بیان کے عقران کی جنگ کی جر مدینہ میں پنجی کہتے ہیں کا زیان
مورت میں سے تعلی بن متبہ صنور صلی اللہ علیہ دسلم کی جلب ہما یوں ہیں پہنچ بصنور طلی نشوعلیہ وسلم نے فرمایا
اسے بعلی ہیں تجھے جر دوں یا تو خر دے گا تعلی نے وحل کی یارسول اللہ علیہ وسلم آپ جر دیجے بصنور
صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح واقعات دو غام ہوئے مقع بیان فرمائے تعلی نے کی اکس صدا کو تم جس
نے آپ کو کہا فی کے ساتھ فلت کی طرف بھیجا قوم کی کوئی بات ترک منیس کی انتخارت صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا خذات الی نے میری آنھوں سے ساحف سے یہ دہ اعظا دیا تھا اور اس ذمین کو میرے سامنے
کو دیا بیان تک کہ میں نے صحاب کی جنگ کو ابنی آنھوں سے ملاحظ کیا۔



مؤرضین اورا دباب سیرسنے بیان کیا ہے کہ اس سفر کا سبب اور اس عزوہ کا باعث یہ تھا

کوصلح عدید بیسی چند شرائط طے ہوئی عیں ان سرائط میں سے ایک سٹرط یہ عتی کہ ایک و وسرے کے
علیفوں سے تعرف بنیں کریں گے ۔ بنی بحرقر لیش کے علیف سے اور بنی خزاعہ انسرور صلی الدعلیہ وظم
کے جہد میں وافل سے پرانے زمانے میں ان وونوں قبیلوں میں چھگڑ ہے دہتے ہے اوران دوقبیلوں
میں بڑی بڑی را ایاں ہو چی تھیں ، جب صفوصلی المدعلیہ وسلم کی بعثت ہوت میں ہوگئی قبائل
کو اس میں اس قدر دلجیبی میدا ہوئی کہ وہ اپنے چھگڑ ول کو بھول کئے جب صلح عد بیہ ہوگئی اور شرکین
کو اس میں اس قدر دلجیبی میدا ہوئی کہ وہ اپنے چھگڑ ول کو بھول کئے جب صلح عد بیہ ہوگئی اور شرکین
کو سلمانوں کی طرف سے اطینان عاصل ہوگیا پرانے قواعد سٹم کم کرنے میں مصروف ہوگر وہ معامد ہوئی اللہ علی مروضة بینی محمول کے جو میں زبان تھولی وہ بکو اس بی خزاعہ سے ایک علام سے منع کیا اس جو میں زبان تھولی وہ بکو اس کے منع کرنے سے کوئی انتہاہ عاصل نہ کیا ، اس خزائی غلام نے
اس سے منع کیا اس ہیودہ گو گمراہ کو اس کے منع کرنے سے کوئی انتہاہ عاصل نہ کیا ، اس خزائی غلام نے اس خزائی خلام ہے ایک خوائی خلام ہے کا باس خزائی خلام ہے کا باس خزائی خلام ہے اس خوائی خلام ہے کا باس خزائی خلام ہے کا باس خزائی خلام ہے کوئی انتہاں بیودہ گو گھراہ کو اس کے مندا در منہ کو کھیوٹر دیا اس نے بی آبر کے باس خریاد

کی اور بونفاتہ ہو کم بنی برکا ایک بطن ہے بن خزاعہ کے ساتھ جنگ و قبال کے عزم سے تعنی ہو کہ بنى مذنح سے الس سلسلەمي ا مدا د طلب كى انبول نے انكا ركرديا ا ور ان كى درخواست كوقبول زكي <u>بھر بی بکر نے قرکیش کی طرف ر توع کیا اس قوم نے صفور صلی اللہ علیہ وسلم کے بمان کو تو ڈاکرا سلحہ اور </u> اً لات عرب من عمر كى امدادكى علكة قريش كى ايك جاعت مثل سبل بن عرو ، ولطب بن عبدالعزى ، عر<u>م بن ابوت</u>بل صفوان بن امیرا در سکرز بن عفق ابن مئیت تبدیل کرکے ا در تبروں پر نقاب ڈال کر اپنے شبدوں کے ساتھ بنی بمرکی موافقت میں بن خزا حریث بخون مارا دونوں فرلفیؤں میں مکل جنگ ہوئی اور لڑا اُل نے طول کھینیا بینانچر بنگ کرتے ہوئے حم کے دائیں طرف آگئے بنی خزام کے بیس آدمی قبل ہوگئے۔ بی جزاع نے بے جینی سے فوقل بن معادیہ کو جو کم بی بگر کا سرداد تھا ک اے نوفل حداسے ڈرو ا درح م كى حرمت كاخيال كرو ، نوفل في كما ير مرى بات او عظيم دا حبب انعظيم بات ب ليكن أب يمي اس کی برواه منیں ہے حال نکرتم حامیوں کا سامان توری کر لیتے ہواور میراس کا براہے ہو تمہیں مل و با ہے جب خزاعہ ان کے مقابلے سے عاج آگئے تو وہ رافع بن مدیل بن ورقافز اتی کی سرا میں داخل ہورگئے بنی بکر ا درمرداران <del>قرایش</del> اپنے گھروں کو دائس بھلے گئے اور قریش کا خیال تھا کر کسی تخص نے اس عبگراننیں منیں بیچا ناجب قرلیش سے یہ بُری حکت سرزد ہوئی تواس سے بیٹیا ن ہوئے کیونکح عبد كاتور نا حرم ك قواعد كو قور في كاكستاز معنا چنالخ حارث بن مِثام ا درعبد الله بن ربعيا وِسفيان کے پاکس کئے اور اسے کما کہ میر حادثہ واقع ہواہے جھے چھپایا نہیں جاسکتا اور الیسا ضاور د ناہوا ب جس کی اصلاح کرنے کی وکشش کرنی جا ہے اگر بم نے اس کے تدارک کے بیے سعی نہ کی تو یقینا محصلی التّرعلیه وسلم بهادی مخاصمت میں الط تحرف بول کے اور بنی خزاعہ کے مقتولین کے انتقام میں ہا داخون بہایئ گے - الرسفیان نے کمامیری بوی مندہ نے نواب دیکھا ہے جس سے میں بہت خوفزده موں امنوں نے پوتھا دہ کیا ہے ، اس نے کما اس نے خواب دیکھا ہے کہ حجو ن کی طرف سے خون کمر میں آیا ہے بیال تک کم وہ موضع خند مرتک بنیا وہال تھوڑی ور تظہر کوغائب ہوگیا ہیں واقعہ سے سامعین سبت پرلیٹان ہوئے ، <del>الوسفیان نے قسم کھائی کرمتمادی یہ جنگ میری اجازت</del> ا در مضی سے منیں عتی لیکن محمد ملی المندعلیہ وعلم ا در آپ کے ساعتی ہی خیال کریں گئے کہ اس برے كام كويني كرف والا بول اس يله ميرك يله عزوري به كرمد منه مي جاكريا في صلح كى تجريد كى

كوشش كرول اوراس من يبل كم تحد صلى المدعليه وتلم كويه فبرييني فيح كمسى طرح مدت صلح كو زياده ياجائي كهتي بي كواى دات كي صح كوش دات بي برس بن فراء كوتكليف بني الخفرت صلى الله عليه وكلم نے صدايقة رضى الله عنهاسے فرما يا مقد حدث في خواعة امو يقينا خوام ين ايك واقع بولياب حضرت عائشه صديقت في يا وسول الترصلي المتعليه وسلم آب كاخيال ب كر قرایش نقص جهدر بر دلیري كري كے حالا نكران كی طوار فناكر دی گئی ہے امسر ورصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کر امنوں نے تکد کو توڑویا ہے اس امر کی وجسے خدا تعالیٰ نے ان سے جانا میں نے دیجیا وہ امر خیرہے یا شرعفوصلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ، خرمو کا میمونرضی الله عنهانے کما الخفار صلى الله عليه وملم طهادت خارست بامرتشر بعيث لائ ئي في سند سنا فرمات مقع نصرت الفرت معين تومدد دياكيا اوراكي يرب كرتين مرتبه فرمايا لبيك غيس في عوض كى ما دسول المنصلي الشد عليه وسلم أب كس كو كهت بيس آپ نے ذمایا بی خزاعدسے بی کعب کو جو تھے سے مدد طلب کرتے ہیں ادر کتے ہیں کہ لیے نے بی بر کی امداد کی بیان تک کہ ہم پشخون مادا بین روز کے بعد عروبی سالم فراعی منی فزاء کے جالمیسس النخاص كر مقل مدسنية يا معنور صلى السُّرعليه وسلم صحابر رضى الشَّرعنبم كے ساتھ مسجد ميں مبطّے ہوئے تھے كوعرو داخل بؤاا ورصفور صلى الشرعليه وكم كرسائ كحثرا بؤاا ورخزاعه كاحال ا دران يربن كمرك ظلم كو قصيده مي بيان كيا جفور صلى المتعليه ولم نے زمايا حسب ياعرد . اعظ اورجادر مبادك كوزمين بر کھینچے جاتے تھے اور فرماتے تھے ، اگر میں بن کعب کی اس طرح مدد ہز کر د ل جس طرح کہ اپنی مذکر تا موں تومنی مدد مذوبا جاؤں ، <u>بھر عرو</u> اور اس کے ساتھیوں کونسلی دے کران کے گھروں کولو<sup>ط</sup>ا دیا اوراين صحابت فرمايا بيس ديجمة مول كم الرسفيان أكر عبر ميدمعابره كي خرابمش كرتاب اويامة ب كرصلى كى درت كو برهائ حالانكم وه خائب و خامر كم كو بوط جائكا . كيت يس كم الوسفيان انتظام کرے مکرسے مدینہ میں ای اپنی بیٹی ام جیب جر کر حضور صلی انتظام کی وج عیس کے باس أيا ورأنسر ورصل المدعليه والم كبسرم ليتناجانا ، الم حبيب في اس بسر كولبيط ويا ، الجسفيان نے کما ای بستر کو مجھ سے بچاتی ہے ، ام جبیہ نے جواب دیا کہ آپ مشرک اور نجس ہیں میں سنے أب كا وبال ببيطنال مند منين كيا اس نے كها بيش إميرے بعد تجھے شريمنيا اور تيرى عادت بدل كتى ام جيبه نے كما مدا تعالى نے تجھے اسلام كى مدايت فرما أنى ، اباجان ! آپ قوم كے بزرگ اور

مردار ہیں، عزنت و دانش مندی کا دعویٰ کرتے ہیں اور اسلام میں داخل منیں ہوتے . بچڑ کو بیجے میں جون دیکھاہے مزمنداہے۔ ابر سفیان نے کما تعجب ہے میری کس بے حری کے باوج د کر کھے جہالت کی طرف منسوب کرتی ہے آباؤ اجداد کی مثابعت کو ترک کرتی ہے ادر دین محدّ کی مثابعت کی طرف دامنا فی کرتی ہے بخصة میں دولی کے پاکس سے بام نظل آیا اور الخفرت صلی اللہ وسلم کے پاس كيا، برينداس ني تجديد عبد كم متعلق بات كى اس كونى جواب ما طالبس صفورصلى المدعليه وملم ست ثاميد موكرام المؤمنين حفرت الوكرصديق وغنى التدعذك باس كيا ان سے تجديد بعد كي طلب كي اور امان طلب کی حضرت ابد عمر صدیق نے جواب دیا مجھے کوئی اختیاد نئیں ہے میری امان خدا اور اس وسول کی امان سے بھر حضرمت عرفاروق رضی استرعنے کے پاکس گیا اور وہی درخواست کی اور وہی جواب منا ا در ایک روایت ہے کہ فاروق عمم رضی امتد عمنہ نے اس کے ساتھ درشتی کی اور کما کم ا الوسفيان! مجهد ير توقع د كه تاب ، خداكى قىم اكرمير، ياس جيوينظ كرسوا كجه معى مر بوق اى كساعة مين متبادك عق جهادكرون كا، دبال سع صرات فاطر رضى الله منا كم كرايا ادركها میں آپ سے در نواست کرتا ہوں کہ بمیں اپنی بناہ میں لے لیس بھنرت فاعمہ نے جواب دیا میں ایک عورت ہوں اورمیرے امان دینے کا کوئی اعتبار نہیں۔ الجسفیان نے کما آپ کی بن ذینب نے ابوالعاص کو بیاہ دی اور حضرت محد صلی استرعلیہ وسلم نے اس کی بیناہ کو عبارُ اور موتر سمعیما حضرت فاطمرن ومايا فجه اسمعاط مي كوني اختياد منين بدامر آ كفرت صلى المدعليه وحم كي دائے مبادک سے معلق ہے ، البرمفیان نے کما اپنے ان دوفر زندوں حن وحیین رضی الشرعنها میں سے کسی ایک سے کو کروه نوگول میں آئے اور بھی امال دمے جب ده ایسا کرمے گا جا کی عوب اور قرکیش براحسان ہوگا در ہمیشر کس کی تعربیت کریں گے اور بوب کا قاعدہ تقا کرجب کونی بزرگ یا بزرگ زاده کسی قوم کی حمایت کر تا اور اپنی بناه میں لے م مّا تو کو ٹی تخص کس قوم سے متعرض منیں بوسكنا نفا اكرج عام روئے زمين اكس كى دىتمن بور حضرت فاطروغى المترعنان فرمايا كرميرے وزند جود في بي اور تضور صلى التُرعليه وسلم كى اجازت ك بغير كوئى كام سنيس كرسكة يسبس ابوسفيان زن سے تا امید ہوکو تصرت علی کی طرف مؤجہ بوا ا در کھا است ناز آس بھیں اپنی بناہ میں سے اپین ا ور سفارش کریں تاکہ محدصلی استرعلیہ وسلہ سلح کی مدت کو بڑھا دیں۔ امیر المؤمنین حفرت علی رصنی استوعنہ نے فرما یا اسے الوسفیان! کوشش معت کروکیونکر کام ہاتھ سے نکل جیکاہے ا ور تص<del>رت محدصلی امتّر علیہ وس</del>م نے بختہ ادادہ کر لیا ہے اور شفاعت کی مجال نہیں۔ ابوسفیان نے کہا مجھ پر کام تنگ ہوگیا اوراین مهم كاكوئى علاج دكھائى نىيى ديتا ا \_على مجھ راه صواب دكھاؤ، صرت على نے كما اسے ابوسفيان! ایب قوم کے سرداد ہیں اس سے بہتر کوئی بات بنیں کہ مجلس میں کھڑے ہو کر بلند آ دازے کمیں کوئی نے دو نوں طرف سے لوگوں کو اپنی پناہ میں سے لیا۔ اس نے کما اگر غیں ایسا کروں تومیرے کام کو کا فی ہو گا حضرت امیرنے فرما یا کہ میرا گان نبیں ہے کہ کھایت کرسے لیکن اس کے علاوہ کوئی جارہ کار نہیں ہے۔ ابرسفیان اٹھا اور ندا کی کہ جان اور اور اگاہ ہوجا و کہ نیں نے دونوں طرف کے درگوں کو ابنی بناہ میں نے لیا اورمیراخیال بے کو محدصلی استعلیہ وسلم میری بناہ کور د نہیں کریں گے بھر أكففرت صلى المندعليد وسلم كي مجد ميں كيا ا در كما اسے محمد من كمان منيں كر ما كرميري بناہ كو أب ردكر دیں گے انسرور صلی انٹر علیہ و کم نے فرمایا اے ابوسفیان ایسا توکہتا ہے ، پھیر ابوسفیان مکر میں لوٹ ا اورجب اس كے خائب رہے كا زمان طوبل بوكيا قريش كو كمان بؤاكر اس في وين جنيف كى مم العبت كرلى م اوربت بريستى كاراستر ترك كر ديا مع جب الوسفيان مكريس بينيا رات كوايت گرآیا اس کی بوی مبنده نے کما تم نے بہت دیر کی ، قری قام قوم نے زمار کی طوالت کو تیرے دین اسلام قبول کر بینے برمحمول کیا اس کے باوجود اگرجانے سے کوئی فائدہ حاصل بُوا تو فبها دُکُرُ ترمندگی اور خجالت کے سواقوم کو کچیر حاصل نہیں ہوگا ، الوسفیان نے صورت حال مبندہ سے بیان كى-منده ف اينا با وك اس كسين بردس مارا اوركما توميرا بهيجا مواسد اورعلى ف يجه مات دے دی درحقیقت لوگول نے اس کی اس بات سے تعجب کیا اسے اکس کی بیوتو فی برحل کیا، جب صبح ہوئی اورسورج کا براق آسمان کے میدان میں جولانی کرنے لگا ابرسفیان نے اساق اور نائد جو کہ دوبت مصفے کے پاس جاکر و کے کیا اور قربانی کے تون کو ان بوں کے مریونل کر کما جب تک میں زندہ ہو آ متماری عبادت سے روگردانی نئیں کردل کا ابوسفیان کی اس حرکت ے قریش نے جان بیا کہ وہ اپنے کفر وصلالت پر تابت قدم ہے ۔ پیرمٹرکسین نے اسسے پوچھا كر تونے كياكام كيا الوسفيان في كذر شنة وا تعرسنايا توقع نے كما توب كوئى كام سيس كيار فوجگ کی خرلایا ماکہ تیاری کرتے اور نہی صلح کی تاکہ امن وامان اور اطلیبًا ن سے رہتے اور علی نے جو تعد الدور مقا كياكه لوكول كو دونول طرف سے امان وہ مخصطا و مزاح عقا جو ترب ساتھ كيا ۔

حب البرسفيان مدين سے مكہ كى تيا لہ مال الله سنج البرسفيان مدين سے مكہ كى طرف موجہ برا صنور صلى الشطار و كم محل من تيا لہ مال الله سنج مكہ كى طرف بحتہ ادا وہ كر بيا اور اس صورت كو صفرت البر بحرصدين رضى الشر عند كے سامنے دكھا اور وصيعت فرما أن كہ اسے كسى كے سامنے بيان مذكر ما اور قريش كے سعلت يہ دعا فرما أنى الله الله بعث بيان مذكر ما اور قريش كے تبايل اور آبا ديال جوحم كے قريب بھي ما ور ميزب بيس جوقيام پذريد تقے قاصد بھيج ديئے كہ جوتنى الله بالله بال

ای اتناریس ماتم بن ملتوب قریش کی طرف ایک می اتناریس ماتم بن بلقته نے ایک مکتوب قریش کی طرف می اللہ میں میں اللہ میں الل عليه وسلم صحابه اود لشكر جمع كرن مي مصروف جي غالب كمان بيب كه مكرك علا وه كسى اور عكم كا قصد نيس ركھتے بن چائب ہول كم تم يرحق تابت ہوجائے - اى بلے بنى نے يرخط الكھاہے والسلام ـ اوردہ خد سرزنی کی ایک عورت کر اسے سائرہ ، حروکی لونڈی کنے محقے اور ایک دوایت کے مطابق سارہ کتے تھے کو دیا کہ وہ اسے قرکیش کے پاس بنجا دے،اس عودت نے وہ خط اینے بالول میں ييبايا اود مكه كى طرف متوجه برئى ان حالات ميں جرائيل عليه انسلام ف حضوصلى امتّدعليه وسلم كو خردي جعنورصلي امتَّدعليه وسلم نع حصرت على . زبير بن عوام ا ورعماديا سروضي المتعنم كوطلب كيا اور فرما یا کر روضهٔ خاخ یک جاؤ و بال تمیں ایک مورت ملے گی اس کے پاس ایک خطاب وہ خط اس سے سے کر آؤ ، تفرت علی ساختیول کے ساتھ دوخر فاخ میں اس مورت کے یاس مینے اس سے كمتوب طلب كيا ،عورت نے افكاركيا انبول نے مرحنيد تلكش كيا خط مراكد نرائجا چنا نخ انبول ن و بعت كا اراده كربيا حضرت على في فرما يا خداكي قسم إرسول خداصلي المتعليد وتلم ف مجھ جھوٹ نیں کہا بھر صرت علی نے میان سے تلواد کھینے لی اور تورت کے باس مینخ گئے اور اسے قىل كى دھمكى دى ا<del>س غورت ، نے</del> جان كے خوف سے بالوں ميں سے خط نكال كر صفرت على كوث وا

حزت على نے كتوب الخفزت على الله عليه والم كى فدمت ميں بيٹي كر ديا الخفزت صلى الله عليه والم ف ماطب كوطلب فرمايا ا در ليرجها كراس كاسبب كها تقاح<del>ا طب</del> في جواب ديا ، ما دسول المترصلي الشرطير وكم خدا کی تم میں خدا اور اس سے رسول پرایان رکھتا ہوں اور اس سے دین میں میں سنے اپنا اعتقا و تبریل منیں کیا مرتداور منافق نمیں سُوا میں ایک ایسامرد موں جو صلفائے قر*لیش* سے ہول ان کی جاعث سے منیں موں اور میرا کوئی نئیں ہے جو حرم میں میرے اہل وعیال کی دیجھ عبال کرسکے اور میرے اموال کی نگرانی کرے بخلاف باقی مہاجرین کے جو آپ کے صحاب میں شامل ہیں کیونکہ ان میں سے مرایک کے لیے ائس كا ابنا رشة دار وبال موجود به جواس ك مال كواسباب اومتعلقين كى حفاظت كرتاب اس خط سے میری مراد بیمتی که قرکیش برمیراحتی تابت موجائے تا که میرے مال داسباب اور تعلقین اور اہل و عيال كى حفاظت مصع غافل نه بول حضور صلى التُرعليه وسلم في صحاب كو خطاب كرت بوسف فرمايا ؟ كاه بوجاؤ كر عاطب في تميل ي كماب بصرت عرفى المدعن في عاطب كو خطاب كرت بوك كما . قاتك الله، يربات جائة بوك كرحفورصل التُزعليه والم في راستول كى حفاظت كالحكم فراياب تاكہ ہے كے عزم كى خرىكم ميں شہور نہ ہو تونے كلميں كموب جيجا ہے تاكہ وَكِيشَ اكاه موجاميں اس كے بعد فادمق المفرصي الشرحنه نفع وعن كيا يادسول الشرصلي المتزعليه وتلم مجه احاذت ويجية تاكه لمي الس منافق کی گردن ماردول بحضور صلی المدعليه والم في حضرت عرضي الله عند كوتسلي ديت موسك فرمايا . ابعم اوم اللهرس عدوان الله تعالى فداطلع على مبدر فقال الحملوا ماشئم فقد عفود عمر اور آيت كريم بإيها الذبيف أمنولا تتخذ واعدوى وعدوكم ا ولياء داس باب مين نازل بوئي اورايك روايت ب كرحفورصلي الشعليه وكم ف قرما ياكم اس مىجدسى نىكال دوا دروه اس خيال سے كەحضورصلى اختەعلىيە دسلم اس بىر اس معاملەمىن مهربا فى فرمايكى مگے بیکھیے دکھتا تھا اورصورصلی المتدعلیہ وسلم کے چرہ الور پرنظر ڈالما تھا اسی اتنا میں آپ نے فرمایا اسے والیس سے آ و حب اسے وابس لائے صفور صلی الشرعلیہ وسلم نے فرما یا میں نے متبارا جرم معا من كردياب اور توخدا معانى سعمعانى طلب كراور تجفي جائي كرآئنده اليي حركت مذكرت نقل ب کر حاطب تہا جربیٰ میںسے مڑے صحابی اور دائش مندا ور ذہبین مقے غفلت سے پر لغرنش ان سے سرزد ہوگئ جفوصلی المنظلير وسلم نے جب اسے مقوتس کے پاس قاصد بنا کر جھیا اسکندریہ کے

باد مثان نے میسا کہ اس کا کچھ حال بیان ہوا ، ایک رات مقوقت نے اپنی مجلس میں جبکہ اس کے مزار اور انتراث مجمع سے حاف کو بلایا اور بوجیا کہ تمارا صاحب بغیرہ ؟ اس نے کما ہاں ، اسکنر کی سکہ مزار مباد شاہ نے کما جب و لین نے امنین نکا سے کا اوادہ کیا تواس نے بدد عاکموں نرکی تاکم خدا تعالیٰ امنین بلاک کر دیتا ۔ حاطب نے کما کی میسی بن مرم بیغر بنیں سے ؟ اس نے کما ہاں برحق رسول سے ، امنین بلاک کر دیتا ۔ حاطب نے کما ابنوں نے اپنی قوم پر حب وہ امنیں بکو کر بھائسی دینا جا ہے تھے بدد عاکمیوں نرکی ، مقوق نے کما تو کی کہتا ہے ، کمیونکم تو حکیم ہے اور حکیم کے باس سے آیا ہے ۔

اخارے ناقلین نے بیان کیا ہے کر حب الخضرت صلیات اسلامی شکر کی مکم کور وائلی الم علیہ وطم کا کمہ کی طرف عزم ہوگیا - ایمار بن وخصتر انصاری اوركلتوم بن تصيين كوغفار اورخميره كى طرف بهيا اورهبل بن سنام اورتعيم بن سعود كواتبح كوملان ك ليرمقر و فرما يا اور ملال بن حارث اورعبدالله بن عمرو مزنى كو قبيله مزنيه كى درخواست پرتتين فرما يا اور عجاج بن علاط سلمي كو بن سليم كى طرف روار زمايا ما كه وه قبيله بن كعب ميں جائے اور ام كلتوم كو مدسية میں خلیف مقرر فرمایا اور ا ذواج مطرات میں سے ام سلمہ رضی استرعنا کو سطف کے جانے کے لیے مخصوص فرمايا، ايك قول ك مطابق وكس رمضان المبارك كومدييز سے نظار اور جاه ابو تقبر ك ياس نزول فرمايا اس جگرا تخفرت صلی النزعلیه وسلم کے ارمث دےمطابی تفرت بناه سیاه کوئیش کیا سات سو مرد مهاج بن مي سع مقر ، تين سو گھوڙے ان مي سقة بن جينڙے مقرد فرمائے ايک على بن ابي طالب رضی التّذعذ، ایک عُلَم زبیر بن العوام اور ایک عُلم سعد بن الى وقاص كو دیا اور تبیله مزنبه می سع مزار مرد جراد ملازم ركاب فلك فرساني أتخضرت صلى المترعليه وسلم سقة اور بإنخ سو كلفواس عقة اورقبيله اشجع میں سے ہزارا فراد ،سو زر ہیں اورسو گھوڑے تھے ۔ بنی اسلم سے چارسو مردول کو صفور صلی اللہ علیہ ولم کی طلازمت کی سعادت حاصل ہوئی ، بن تعب سے پانچ سوجنگجو شمار کئے گئے، اور ایک ردایت کے مطابق حضور صلی السُرعلیہ وسلم نے مزل قدیم می جسندوں کی ترتیب کی طرف توجه فرما فی ا در مهاجرین و انصار اور دورس قبائل کے درمیان قسیم کی اور اسی منزل میں بنی سلیم سے تقریباً ہزا د نیزہ گذارجن کی اکثریت گھوڑوں بیسواد بھتی اسلامی فوج کے ساتھ آگر سلے اورمتفرق قبائل کی بہت بڑی جاعت جن میں سے معیف کے نام میرت کی گنابوں میں مذکو رہیں اور بعیف کے نام درج

منیں نے عفورصلی امنزعلیہ دیم کی موافقت کی سعا دت حاصل کی اورعباس بن تعبالمطلب نے مکہ سے امل دعيال اورسامان كريق جرت كي نيت مينكل كربيوت اسفايا يا ذو الخليفه مي صفور صلى المند علیہ وسلم کی دست بوس کا شرف حاصل کمیا اور هنور صلی الشرعلیہ وسلم ان کی ملاقات سے فوٹش سوئے اور فرما يا كمراييغ سامان كومد منه مي بهيمج وي اور خو وصحابر رصني التُدعنهم كى محبت كونمنيم سيمجعين حصرت عبكس مصفطاب فراياكم أب كى بجرت أخرى بجرت بعبساكم ميرى نبوت أخرى بنوت سياسفيان بن الحادث بن عبد المطلب ا ورعبدا منذ بن اميد بن المغيره المخزولي كمرايك المخضوت صلى الشُّرعليه وسلم كا چیا کا را کا اور دور اچیا زاد عبا ای کا بیاتها داستری سے کتے بی کرسفیان نے ایڈا والانت کے كسى هي ناكب شديده فعل كوصفور صلى التله عليه وسلم كو بنجاني من كوكى وقيقة وكذات منيس كيا تقا أخوكار برعال بوكردوم كى طوف جلاكيا- والى قيمر فياس عيد جيات كون بوع الس فك سفيان بن الحادث بن عبد المطلب مول قيصر ف كماكم الرمّ ابن كفسّار مي يجد موتومٌ محد بن عبد الله بن عبد المطلب كے چيازاد كھائى مورسفيان نے سوچاكەس با وجودىكداسلام سے بھائى كرروم آياموں اور جھے كوئى تخص منیں جانا کرمری نسبت محرصلی التعلیہ وسلم ہی کی طرف کر تاہے۔ اس بات سے اسلام کی دوستی اور هزت محدصلی الترعلیہ وکم کی مجمت مقیان کے دل میں جاگزیں ہوگئی، وہاں سے واپس الله اور ابل وعیال کے مقد او ایس مقام پر اشکر اسلام کے ساعد اکر مل کیا چند مرتبہ وہ اور عبداللہ بن امیر انخفزت صلی المترعلیه وسلم کے سامنے آئے ، شروع سروع میں آنخفزت صلی المتعلیہ وعم نے ان سے اعواص فرما یا کیونکہ اپنے ان دوع بزول سے بہت ازردہ مقے اوران کی طرف سے زیادہ سے زیادہ ايذاا وركدورت ببنجى عتى، جونكم أتخضرت صلى الشدعليه وعم فطرتى ا دطبعي طور بيركريم اورسخي عقه أكزالامرأم سلنى سفارش بران كے ايان لائے كے بعد اپنے سائر رحمت وعا فيت ميں حكم دى بقل ب كم جب الظران تو كرسے جار فراؤاك كے فاصلہ يہ زول فرمايا جم دياكم أوموں كى تعداد ك مطابق شکرگاه میں آگ روشن کریں بعض اصحاب کی روایت کےمطابق ترہ مزار ا در ایک روایت میں بادہ ہزاد مرد انخفرت صلی استرعلیہ وکم کے نشکر میں جمع مجے ، قرکیش کو آنخفرت صلی استرعلیہ وعلم ک آمد کی کوئی خرنمیں تھے لیکن اس غلط کام کی دجہ سے تو فز دہ ا درانتقام سے لرزاں و ترساں تھے ای اثناء میں ابوسفیان بن حرب ، بریل بن درقا اوریم بن خوام مل کوخرصاصل کرنے کے لیے

كرت بابرنكاجب ده مرافظران كي شياري أن انول في ديكاكم قام دادى كورك في كال فيردكا انول نے بچھاکریکس کی آگ ہے اوسفیان نے کی تم بخدا ! یوزوہ کی آگ ملوم ہوتی ہے بریل نے کماخ اعد کی آگ ہے اور مقیان نے کما کہ خواعد اس سے بہت کم اور حقر ہیں کریے آگ ان کی ہو، حاصل کلام یہ کر انتائی برجوامی کے عالم میں عباگ دوڑ میں صروت ہوئے اور اس خو فناک دافتہ كى خرلوچىنى كى مكت يى كرجب عباس ند موالفران مي بكترت أكى جلة بور دوي اين دل يى كما الاكت ب قريش كى اگر يسول المنصلى التُدعليه وهم امن ديئ بغير كديس قه وغلبه ك ساخة داخل بوئ الريصورت وقوع بذريروئي تريقينا رحيش برباد برجايش كه اوران كانام ونشان معط جائے گا ہس فکر واندیشر نے اس کے دل پر غلبہ کیا ، انخفرت صلی امترعلیہ وسلم کے خاص اونٹ پر سوار برا ادر مقام اداک تک کیا علی ہے کوئی فکر ادایا دودھ فردش کم جانے والا مل جائے جو اہل کم كوبتائ كرصورت حال كيا ہے . تاكر و بال كے باشندے فى الفنت كى طلاحم افواج سے مصالحت كے كنادك يرائين اور زبان كى كنجى سے امان كادروا زه كھونيں اور سلمانوں كى تلواد سے امن كے قلوميں محفوظ رہیں ، اتفا قاعبانس کاگذرشیلے برہوا اس نے دیکھا کہ ابوسفیان اور اس کے ساتھی گفتگو کو رہے ہیں اور آتش حبلانے والوں کی بیتی کرا ہے ہیں جب بوباس نے ابوسفیان کی آوازکوسا توبیان ياده بكاراكم يا الم تفظله الوسفيان نع على عباس كوسجان كركها يا الفضل! ميرب مال باب مجمد پر قربان ؛ برکیا واقعہ ہے بحبانس نے جواب دیا تھے پر انسوس ہے یہ رسو بل عذاصلی استُرعلیہ وکلم بارہ براد بود عطود يرسط فوج ك ما فقيل - افسوى ع وليس ير بيت

ولي تراكدي كنول بردين او بوكش

زدوست بر كمنصيحت نگرد اندرگولش بكام دنتن اگرينمش زعنسم فرّ د ش ر گفتمت كرچو برداز دور مالش از شمع

الومغيال سنه كما بيت ١٠

بركس كربجال زالش فتقش المي ميت جرواع متفادت بجينش رقر نييت الشيجبال ميزنم اذآه حبير سوز البنبة وددوم ع ينس

علیہ والم بھے پر نتج باب ہوئے باوجود اپنے صبروالم کے تیری گردن ماردی گے۔ تدبیر سی ہے کہ تو

اس ادنظ میرمیرے بیچھے سوار ہوجا ماکہ میں تجھے انخصرت صلی استعلیہ دسم کی مجلس میں نے جاؤں اور ممارے لیے انخفرت عملی استرعلیہ وسلم سے امان طلب کروں - ابوسفیان عبارس کی بات س کراونرط بِ اس كے بچھے بیٹھ گیا ،جب نشكر كا ویس د افل ہوئے جس آگ كے باس سے گذاتے وگ كھڑے ہوناتے ا در کتے میکون شخص ہے جو نشکر گاہ سے بے وقت گز دیاہے؛ احتیاط کرنے کے بعد کہتے میں بھیاس کی خضر صلی التعلیہ وسلم کا چیاہے ہو آپ کے اوف برسوار چلاجار ہاہے ساں تک کہ وہ تھزت بر رضی التد عن کے بالس سے گذرے انہوں نے اپنے چٹم میں اکش عظیم حبلاد کھی ہے۔ اجانک امرالموسمنین حضرت عرصى المترعنه نه عبالس كو ديكها اور كجيد مزكما اس كنتان كي نظر الوسفيان بريش اس كوبيجان ليا-ا بن عبر سے اچھے اور کما اے دعمن خدا! الحدالله بغیر کسی محدد بیان کے تومیرے ہات آگیا ہے یہ کہ کم توادمیان سے کھینغ لی اور تیزی سے بیچھے دوار ہوئے ،کتے ہیں کہ ا**س** حبد بازی سے ان کی غرض م عتى كرعباكس است يبيل أكفرت صلى المدعليه وكلم سع ل كرابوسفيان ك تتل كى اجازت ماصل كر میں بعباس ، عرکے مفضد کو تمجھ کر بوری تیزی سے اپنے آپ کو انخفرت ملی امند علیہ وہم کے نیم کے دروازه يرسينيايا - فارق عظم رصني الشرعمذ في الفورسيني اوركها بارسول التُرْصلي الشَّرعليه وسلم يرالوسمنيان ہے جوبغرامیان اور امان کے ماتھ آئیا ہے اجازت دیکئے کمیٹن اکس کا سراڑا دوں ، مجاس نے کہا یارسول اختصلی الشعلیروللمئی سف البرسفیان کو امان دی ہے اور اسے اپن بناہ میں مے لیا ہے تفر<sup>ت م</sup>ر رضى المندعن أكر برع ماكم المفرت صلى المندعليه وسلم ككان مي بات كري ، عباس في أكر بره كو الخفزت صلى المتعليه وسلم كسرمبارك كوابن مغل ميس الديدا اوركما أج واحت كونى تخف جي مم ميس ان سے سرگوشی نبیں کوسے گاء امر المؤمنین حضرت عرضی استّرعند الرسفیان سے قتل برا حراد کوتے تھے المخفرت على الشّعليه وعم كمجينيس فرمات مقع ، عباكس نه كما الدعم! آب كى الوسفيان ك تتل كرفي مي مسبعة ادى واصطراب الس وجراع الله بني مناحذ الراكر بي عدى سے السامت كمو،كيونكر حس و وزاكب اسلام لائے بي اورمسلان موٹ بي تو شجھ آب كا اسلام ذماره بندایا اپنے باب خطاب کے اسلام لانے کی صور سے بھی زیاوہ -اس کے بعد آلحفرت صلی الله علیہ و کم نے جوان کے درمیان سُواتیکین دیے ہوئے فرمایا

استعباس! أج دات الوسفيان كواپ فيم مي د كه حبب صح برجائد اسع ميرب باكس لأو دوك روزجب سورج طلوع سُوا توعباكس ف الرسفيان كو الخضرت صلى الشَّدعليد وسلم كي عبلسَّ مبارك بيس بهنايا الخفرت صلى الدّعليه وسلم ف الرسفيان سه كهااك الرسفيان تجهري افسوس ب، وقت آكيا ہے کو نومان سے کہ خداتعالی کے سواکوئی عبادت کے لائی نئیں ابوسفیان نے کہا، میرے مال باب آب برقربان ہوں آپ س قدر علیم اور کرم ہیں اور صلہ رحی کرنے والے ہیں کہ اس قدر ظلم وستم کے با دہرد آپ کی طرف سے وفا داری مشاہدہ کرتا ہوں مجھے معلوم ہوگیا ہے کو خدا مقالیٰ کے سواکوئی اور معبود نهیں ہے اگر موما تو وہ ہمیں نفع بینچاما ، آنخفرت علی الشعلیہ وسلم نے بھیر فرمایا کیا وہ وقت منیں آیا كرتوجان كرئين خداتعالى كارسول مول والجسفيان نفيكما اب يمع ميرك دل مين شك كاغبارتما عبالس نے كما وطك يا اباسفيان، بات كوطول مذود اوركلم شادت زبان سداداكرو وكر نزعرامي وقت تمادا خون بها دي سكر، الوسفيان ن كليشها دت اداكيا إشهد ان لا المه الاالله و اشهدان معمد وسول الله - إس ك بعرع باس في كما يادسول المنتصلي الشرعليدوسم الإسفيات السام دسية توفزو تشرف اورجاه كودوست دكحتاس اسكوئى السام تبرعطا فرماسي حس ك فريعم كمرك وكول مي مرفراذ بوء الخفرت صلى التعليدولم ف فرمايا ، من دخل دارا بوسفيان فلق امن ومن القير السلاح فهوامن ومن اغلق بابيه فهوامن ودخيل مسجد الحرام فهوامن بس ابسغيان انخزت صلى الدعليه والمسعد اجازت مع لوط جب رداز بوئے عبائس منے كما يارسول الشصلى الشرعليد وسلم مين الوسفيان سي علمن نيس مول جب کمر نوٹے گا تو پیرنسا دوعنا د کا راسته اختیار کرے کفر کی راه پرگامزن ہوگا بھلعت اس میں ہے کہ اسدیهاں روک رکھیں تاکہ تمام لشکراسلام کوجاہ وحتم کے ساتھ دیکھے اور ان کی مبئیت اس کے ول میں بیٹے جائے ''انھنرے میل انٹرعلیہ وسلم نے فرما یا اسے سے آؤا درکسی تنگ جگر پر کھڑا کردھ ماکہ کشکر اس كى مائے سے گذرے عبائس ابوسفيان كے بيچے گيا اور اس كو پكارا اسے ابوستيان! اس نے ك، كيانى كے دلىرى كوئى برعهدى بيدا بوئى ہے ؟ اس فى كمانى فريب بنيس كرتا ليكن مُرجامة بول کر ایک جگر توقف کرے تاکونشکر اسلام کو تود مکھوسے اور اسلی اور اکا لات حرب جو دیمنول کو و فع ا در قلع قمع کرنے کے لیے تیار کیا ہے مشاہدہ کریدے بیس بحباس نے ابر سفیان کو ایک گزرگاہ میں

کھڑاکیا بیان کے کر وہ ور گروہ اسلامی شکراس سے پاس سے گزر نا تقا اور ایک ایک کی عباس تربین کرتا اوراسے دکھا تا جا تا تھا مقدمتہ الجبیش پر بنی ملیم کے دس ہزا را فرا دکے ساتھ خالدین ولید میدان مباذرت میں برام کے رمض مقابلہ کرتا اور نیزے کی توک سے تارک گیواں سے ٹوبی افارتا اسس فرج میں دد عجند عصے ایک عباس بن مرد اس کے القیمی اور دوسرا ایک اور صابی کے القامیں متا الوسفيان فعباس سع بوجيا يكون باس فحراب ديا بيفالد بن وليدب رجب ابوسفيان ك پاس خالد سپنچا تومین مرتبه بلنداً وازسے کبیرکی اور سوادوں کے ساتھ گزرا ، خالد بن ولید کے پیچے زمیر بن التوام با بخ سوع ب كربها درول كرمض تكيركة بوئ سياه جبند حرك ساعد الوسفيان ك سائے سے گذرا اس نے پرچیار کون ہے جوہاس نے کی تیری مین کا بٹیا ذمرین الوام ہے اس نے كما إن اس ك بعد زبرك بيع بى عنارك تين سوا تناص ظاهر بوك اس كروه كاعكم الروز عفارى رصی التّدعذ کے ما تقدیس عقادہ می تکبیر کہتے ہوئے گزائے تعباس نے اس جاعت کا بھی تعارف کرایا۔ اس کے بعد بزکھب بن عرجن میں با ریخ سوسوار شہور متے پہنچ اس قوم کا جنڈا شرب سفیا ن کے باس عقا الوسفيان ن يوجبام كون مي جاعت ب عباس في ايم الخفرت صلى التُدعليه وسلم كفلغاً مي اس كے بعد ايك برار قبيل مرنز ك وك بينے جن مي تين جيند ك عقر جن ميں چيرسو مبا در مق اور جا وغلم تق ، بچر بنولیت ، بن حقیم ا در بنوسعد مجران کے بچھے سے قوم تتبح سے تین سوا فراد کے ساتھ گذرے ، عباس فے کمائت تعالیٰ نے اسلام کی مجمعت ان کے داول میں بیدا فرمائی مجر البرسفیات نے کما اسے الواغضل! كُوياكه محدصلى المتزعليه وسلم منين كزرس اكس ف كمامنيس - ع

مبزد كردسشهنشاه عشق بيداست

ا دراگر تواس نشکر کوئس میں انخصرت ملی اسدعلیہ دسلم جیں دیکھے تو بچے معلوم موجائے گا کم کسی شخص میں اس شکر کے مقابد کی طاقت شیں ہے۔ مباہ ومبلال کی افواج اورامتوں کے طبقات کے گذرجائے سے بعد/تخفرت صلی انڈعلیہ وکلم کانشکری ہرنجا تعریباً پارخ بزامِشوربیا درمہاج بن وانصام آب کے نلک فرسا مبارک رکاب کے ساتھ متے مسلح و مقنع اور پیراستہ داؤدی زرمیں اور مبندی تلوایں یے ازی گھوڑوں اور بربی اونٹوں پرسوار ایخضرت صلی استرعلیہ وسلم کے ایک با تقریضرت ابر بحرصدیق اور : دررك التقرير اسيد بن تصير رمني الشرعنها اوروه ملطان تخنت رسالت صلى الشعليه وسلم صاحب حلال

اركان سے فتگو فرائے تھے ، الجرمغیان نے جب اشکر اسلام كوائ عظمت و حبلالت كے ساتھ و بچا تواكس كى انتخبيں چندھياگئيں۔ انتائی جرت و دہشت ہواس پر طاری ہوگئی تھی عباس سے كمائيں نے اس قتم كاكبھى كوئى نشگرمنا نہ دیچھا اسے بھیاس تیرے بھیتے كاطک قری اور عظیم ہوگیا ، عبالس نے كما اسے الجرمغیان كتے پرافسوس ہے بینبوت و درمالت ہے۔ علکت و ملطنت نہیں ہے ۔

نقل ہے کہ اس دوزسعد بن عبادہ کر انصار کا علم اس کے اعتبی تھا انصار کے ہزار انتخاص کے ماتحر المخرت صلى التدعليه وملم كراك أكر جا ماعقا حب الوسفيان كي باس بينيا أ داز دى كرك أوسفيا أج تل كرف اورخون بباف كا دن ب اوراج ده دن ب عرمت ابل عرم كاخيال نيس كري سك ا ج وه دن ب كرى تعالى قرليش كو ذليل وخوار كريد كالمجر معدف ابن سائقيول كى طرف رخ كرك كما الدكروه اوس وخزدج آج م جنگ احد كابرل ك لوك الرسفيان فعالس سه كما لدهندا يوم الزماد المهلاك، جب معدالوسفيان كوفوفرده كرك جلاكي الخضرت صلى الله عليه وعلم ن خاص صحاب سے برجیا ا برسفیان سنے فریا دکی یارسول الله صلی الله علیه وسلم: آب سنے اپئ قوم کو تسلّ كرف كالحكم دياب ؟ الخفرت صلى المتعليه وسلم في فرمايا منين ، الوسفيان في سعد بن عباده كى بات عِمْنَ كُرْكُ كُمَّا مِنْ خَدَا تَعَالَىٰ كُواورا بِنِي رَّابِتِ كُوتِيْنِ كُرْتَا بِولِ كَمَ ان كَرِيْوَن سے درگذر فرما مِن اور ا بينا قرباً كِمتعلق لطف واصان كاطريق اختياد كرير كيونكه مّام لوگول مي سب سے ذيا دہ نيك ، رحيم اورصله رعى كرمن والے آب مي جي الخفرت صلى التّعليه وطم في ديايا سعد بن عباده في ربات مهو ا در غلطی سے کمی ہے۔ آج کا دن تطف ومبر بانی کا دن ہے آج وہ دن ہے جبکہ بتی تعالیٰ ترکیش کوعزیز كرم كارام الموسنين حضرت عمّان اورعبدالرحمن بن عوف رصني امتّر عنمان اس دوران يس عرض كي مارسول امتًد: بم معد سيم طلئ بنيل بيل خدا زكرك كر قرليش كوكوني تكليف مينجائ أتخفزت على الله علیہ دسم نے قیس بن معدکو حکم فرما یا کم اپنے باب سے جھنڈانے نے اور ایک روایت کے مطابق حرت على كم المتدوج الس كام كے ليے مقرر ہوئے جب قام سلمان ابر سفیان كے سے گذر كے عباس نے الوسفیان سے کما آپ کومکہ مجانا جاہیے اور قرایش کو ڈرائی ناکہ دہ سلمان موجائیں قتل ا در امیر مونے سے نے جائیں۔ ابسفیان بڑی تیزیسے حم کی طوت رواز بوا اس روزنشکرے اس قدر گرد وغبار اعما كرنواك أينه كوعظمت كريره بي جيبا ديا أممان كالأنك زمين جيسا بوكيا تعا ببيت

زمشم ستورال درأل بين دشت زمين شش منشده أسمال مشت بشت كية بي كر الوسفيان جب مكري والقوم في ديكاكر برى تيزى سا أدباب ادراكس كي جره بر غیاد بڑا ہؤاہے۔ ابسفیان کے استقبال کے لیے آئے ۔ کہتے ہیں کم فریش ابھی مک انخصرت علی استعلیم کم ك أحداث با جزئيل تق انبول نے بوجها أب ك بي كون ب اور ياكرد وغبار كيسات. الجمعيال نے كمائم برافسوس بالمحرصلي الأعليه وتم صاحب جاه وحلال شكرج بياثرك ما نندشت مين فرق بي كماتم بنيح بيل الناميس اكثريت ال بهادرول كي بعد كرك في خص ال كامقالم منيس كرسكيّا ا دركها جوشخص يرب كلويس د إلى برجائكا، بوتخص اين كويس دروازه بندكر كم بيمة جائد كا وتخص مجتما ديديك دے گا در برخف معدوام میں د اخل موجائے کا دہ امان میں ہے۔ انبول نے کما یکسی فرہے جو آپ ہادے یے لائے ہیں اس کی ہوی مبندہ اس کے استقبال کے لیے باہرا ئی اس نے سٹاکہ اس کا خاد ند یہ باتیں کر رہے برداشت نرکر کی اس نے اس کی دا دھی پکڑنی اور اسے بہت ذلیل کیا اور کما اے آل غالب! اس ائمتى برمع كوتسل كردو تاكر بعراسي باتيس مذكرا عد ابوسفيان في كما جو ذلت كي بات مرے ساتھ کرسکتی ہے کو، خواکی تعم اگر تومسلان نرمی فی توتیری گردن اڈادی سکے، اپنے گھویں واخل موجا الددروانك كومبدكرك تاكه فوجيول كتعرض سع تومحفوظ رسي القصدحب مايول شائل نجسته خصائل نشكر كي طبقات فرى ملوى مين بيني توكمس حكرتو قعن كيابيال كسركم المخفرت صلى التذعليه وسلم انتران مهاجرين وانصار كحرمق وبال بينج كئة حب المخضرت صلى الشرعليه وسلم كى نظر انورسياه نصرت انتباه پر پڑی ان کی متوکت وتیاری انسرورصلی انٹرطلیہ دسم کی نظر انورمیں فلا ہر ہوئی ، بجرت کے وقت این تنان ادرب کسی کاخیال کیا کرکس طرح دشمن سے بعائے اور خوف دخیست سے شرسے بامریکال دیا تے قلیل عصریں اس قدرب وجرارا درنشکر نامدارے ساتھ غلبہ کے ساتھ انہیں واپس لائے ای طرح سوار بیشیانی مبادک کواونٹ مپر رکھ کرسجد و شکرا داکی اور حق سبحانهٔ و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اس کے بعد فرمایا کہ زبرمهاج این کے صافقہ علائے مکرمیں داخل ہوا ورا تحفیزت صلی اخترعلیہ وطم کے علم كو حناز ك نزديك كالرد ع اوروال سي آ ك بره اور آ كفرت على الشرطيد وسلم كي تشريف آورى كا انتظاركيك اور فرما ياكه خالد بن وليد، الم وغفا را ورطبند مرتبه بها دروى ك ساعة كم كي دهلوان سے ر خل رید ب مدار این از عادات می گاوی الدعبیده بن الجراح کو اس جاعت کے ساتھ

جس کے پاس جھتیا دہنیں سے بطی دادی کے داستے روار فرمایا اور بغی نفیس خاص گردہ کے ساتھ دوس الراس سے معتوب ہوئے ادر انخفرت صلی اللہ علیہ وکم نے بول فرمان دیا کہ کو ٹی شخص حوم میں تھیم لوگوں سے جنگ نہ کرسے اور جنگ و قبال کے بیے ہاتھ نہ نکا نے دیکن اگر صعیف الاس تقاد، کم زور عقل والے اور سخو دفائی کرنے والے کم شرمی کی و جرسے مقابلہ کریں توان کا قلع تمع کرنے میں صودت ہوں بقل ہے کہ عکر مربن البہ جہل جمعنوان بن آمید اور ہیل بن تمر و ، بن بجرا ور بن الحارث کے دلیروں اور بدیل اور احالیس کی جماعت کے ساتھ خالد بن ولید کی آمدسے باخر ہوئے تو جنگ کے لیے تیاد ہوئے اور انہوں نے خالد کی اور جنگ کے اور خالد کی اور جنگ کے اور خالد کی اور جنگ کے اور انہوں نے خالد کی کا داستہ دوک لیا۔ موض خند مربی فریقین اکیس میں سلے اور جنگ سے دیا مقابلہ میں آومی اہر نے خاریان کرتے ہوئے ویش کے اختا میس آومی المربی خوسے خالیان کو سے موسائے ہیں اور خالد بن خالیان میں میں میں میں سے دو افراد نے شرب شمادت میں معرف میں مقولین کے وہن مار برا کرتی ہی بیا والے جیس آومی کو اور دور مرا کرزین جا برخا۔

في الركماكة الخفرت صلى الترعليد وكم في فرمايا بدكر أضع فيهد السيف انسروصل لترعليدكم نے اس اً دمی کو بلایا اور فرمایا کو میں نے تھے فالد سے متعلق کیا کہا تھا اس نے کما آپ نے فرمایا تھا كه ادفع عندوالسيف يني أب كابينام بنيانا جائة الأمرك ماصف ايك شخص أياجس كا مرأعان كمما كقا دريا ول زمين يرسق إس فيرسيد يدرك كركما فالدسع كراضع فيهم السيف اوراكر توف إيسا دكما توش تجيراكس نيزه سع بلاك كردول كا- أنخفرت صلى الشُرعليه وكلم في فرما يا صدق الشُّدوصدق رسوله يحب روزميرك جيا بحزه كوقتل كيا كيا عقا-مُِن نے کہا بھا کہ اگر قرلیش پر میں نے قابو پالیا توان میں سے ستر افراد کو قتل کروں گااس روز حی تعالی نے مجھے ددک دیائیکن اج اس نے وہ بات جربغیر کی زبان سے نظلی تقی چا ہا کہ پوری كردسه، يقضيه اسى وجهست بيدا مؤا يكت بي كراسى اثنامين متركين كى ايك جماعت شكست كها كرببارد لى طوف عباك تكل مسلما نول في ان كابيجياكيا الرسفيان ادريم بن فوام مبلان لك كراب بسر قرنش إكيون خواه مخواه خودكو بلاك كرت بوج مخص اسيف كلرمي داخل موجائ كا ا من میں ہے اور جوشخص مجتیار ڈال دے گا امن میں ہے میٹرکدین مجتیا دیجینیک کر گھروں میں گھس كُ مسلمانوں نے ان كے اسلح كوقب ميں كرك اپنى قوت كاسبب بنا يا جب عكرمہ جعفوان اور باتی اوباشوں نے شمشر کی ضرب اورسلمانوں کی تحیبتی دیجی تو خوز دو موسکے معص مگروں کے سواخوں یں گھس گئے اور چین کوه و بیابان کی طرف بھاگ کرزبان حال سے برشعر بڑھا سے صبالمطف بران عن ال اغمادا كرسر كموه بيابان تو داده مادا اس جاعت كے حالات انشاء الله تفعيل كے ساتھ بيان ہوں كے والقعد الخضرت ملى التّرعليه وسلم في ومايا عقاكم أنسر ورصلى التّرعليه وسلم كا خاص خبير مقام حجون مين دالين حب أتخفرت على المتعليدة كلم البي فيميس تشريف في أك البين مرا ورسم كوراسة كركرد وهبار سے دھویا اور پاک عنسل کوسکے زرہ مین، سرمبارک پرخودرکھا، مجون سے خندمہ تک، سوار الخفرت صلى الترعليه وسلم كاانتظار كررس عقي الخضرت صلى المترعليد وسلم فيمرت مسلح ابن موادى برسواد بوئ اورسجد حرام كى طرف متوج بوئ امرالموسين الو برصدين رضى اللوعة دائي العقريرا وراميرين الحقير بائي المقريطة بالكرب الماح اورعمان بن طلحرف أب

كى بمرابى اختنياد كررائى متى محد بن علمه الخصارت على المتعليه ولم كى مهاد كميست مح تع عقر اورا كخضات صلى المدعلية وَلَمْ آيْكُويهِ إِذَا فتحنا لك فتحا قريباً وأسمّ أنبسته يجع دب تقاور بغير اتوام بانده معدالحرامين داخل برئ اوراساني وجود كى كورس موركيا جراسودكواب عصامت الله كيا اورز إن سي كميركى - اسلامى الشكرف آب كى موافقت كى اوركميرك فلغله سے مروشے اور جوان پر جو بہا ڈول کی جوٹیوں برمسلانوں کے حالات دیکید رہے معے ارزہ دی بوگیاجب مرام طواف اداکر کے سواری سے اترے اور کعبہ کوسید آنام ملیہ اصلوۃ والسلام سف لچدسے اجمام سے باک کر دیا، کتب میرت کے متون میں تحریب کر اس دن کعبد کے اطراف و جهانب میں منزکین نے تین سوسا تھ بت نصب کرسکھ سے اور مبل سب سے بڑا بت تھا بسیطا نے ان بول کے قدموں کو قلعی کے ساتھ زمین میں عموار کیا ہوا تھا رسول استرصلی المتعلیہ وہم نے نردے یا مکوئی کے ساعة جو آپ کے دست مبادک میں تھی اس بت کی طرف اشارہ کیا اور فراتے من وقل جاء العق وذهق الباطل اوروه بت كلاى لكته بى مزكول بومات عظا وجود كم ان كے باؤ و تعلى سے ضبوط كيے ہوئے سے اور كھتے ہيں كم تمام بت جومشركىن كے كورل ميں مع اس دوزمزے بل گرمیے اور انخفرت علی انڈعلیہ وسلم نے تصرت علی رضی انڈعنا کو فرمایا كرراف ونالم جودوبت مقرانس تورد اودايك ردايت مي ب كراساف صفاى طرف منسوب تقاادرنا كمروه كى طرف منسوب تقاادر كتي يس كمان دو بترل كى اصل يرب كراكي اصاف بن وجرم كا ايك مرد تقا اور دومرى نائلم نامي تورت تقى. سيل بعي تبيار جرم على امنوں نے خاد کو میں زناکیا تفاخدا تعالیٰ نے امنیں منے کر دیاج بھڑ ہو گئے۔ قرکیش سنے انتهائی جالت اورگرای سے انہیں بوجنا شردع کردیا۔ حب وہ دوست ٹوٹے توایک ایک سیاہ عورت نکلی انخفرے صلی الله علیه وکلم نے فرمایا بین تأملہ ہے اور قیامت تک متبارے ملک میں اس كى رئىتىن ئىسى موكى اورى بدامدىنى بىستودرىنى الله تعندسى ددايت سى انبول نے كما اس دن المخفرت صلى الشعليه والم جس مت كى طرف اشاره فرالمق يشت ك بل كر رفي ما وريه بات ثابت مويجى بدكر بندمت إسى جكرير دكع موث مق جمال الحق نبيل بينيا تقاجب أكفزت على الله عليه والم حفرت على رضى الله عنرائ سائد كعبر مي داخل موائد ادران بتول كواس حكمه بر ديكها

تعزیۃ بی درخی ایڈ و نے بارکی برے کندھے ہوئے اسلام استرصلی استرعلیہ وسلم اپنے پائے مبادکی برے کندھے پر دیکھے اوران بق کو کوادی بے انحفرت سی استرعلیہ وسلم نے ذبایا اسے ملی افرنوت سے برجو کو منیں اعظا سکتا تو اپنے پاؤل میرے کندھے پر دکھ اور یہ کام علی رضی استری نے انحفرت سی استری سندی علیہ وطم کے ذبان بیمل کرتے ہوئے اس امر میں شغول ہوئے وگر ذبی، ولی اور ذرختوں سے علیہ وطم کے ذبان بیمل کرتے ہوئے اس امر میں شغول ہوئے وگر ذبی، ولی اور ذرختوں سے کس کویہ بیال می کہ میکستاخی کوسکتا نعل ہے کر سی وقت شاہ مردان نے اپنے باؤل اس شاہبان قدرت میں ماہم بین استروسلی استرو

کارخوداست جاناں بارغمت شیدن توشوت انکو داردانگون کاردبائے۔

ادرایک روایت ہے کہ فرمایا اسے علی اہم اپنے مقصد کا کرنے گئے ۔ کہتے ہیں کہ صفرت علی جب بتوں کو زمین پرگراتے ہے خود کو انکفرت صلی احد علیہ وہلم کے کذرہ سے نیچ گرا دیا وُرکوئے کے انکفرت صلی احد علیہ وہلم کے کذرہ سے نیچ گرا دیا وُرکوئے کے انکفرت صلی احد علیہ وہلم کے کذرہ سے نیچ گرا دیا وُرکوئے کی اسلوم کی احد علیہ وہلم اسلوم نی احد علیہ وہلم احد میں ہوئی احد علیہ وہلم احد میں ہوئی احد علیہ وہلم کا مند مند نے جواب دیا کہ میں احد اسلام نے ان علی بیچھے کیسے تکلیف بیچ سکھی تھے کہ تھے محد اللہ وہ جائیل علیہ السلام نے ان والے محمد کا مند تعالی بھتوں، اسلام نے ان والے موسی احد اللہ وہ اللہ وہ اللہ میں وحد مانا ہم جس جگرا کھانے والے محد میں اختیا ہے والے محد اللہ وہ انا در ان ادر اس باب میں المی انشارت نے کئی باب بیان کے جسم الدمن و ہم محت و دن ادر اس باب میں المی انشارت نے کئی باب بیان کے جی اور محدت علی کے کھوئرت صلی انشاطیہ وسلم کے دوئی مبادکہ پر انے میں نیمی حکمیں ہیں بین المی انشارت نے کئی باب بیان ہے۔

بیل حکمت یہ ہے کر نبوت کی قوت ولی کی دلایت سے زیادہ ہوتی ہے ولی نبی کے برجد کو شیں اعطاسكما ليكين نبى ولى ك بوجركوا مطاسكتاب بينانجراس كاعقودا سابيان أتخفرت صلى المذعليه وللم نے خود بیان فرما دیا۔ دوسری محمت یہ ہے کہ خواجہ عالم صلی المدّعليد و الم علم كے شہر سقے اور انامدینۃ الم اورعلی اس شرک وعلی بابها- قاعدہ یہ ہے که دروازے کوشر پرلگاتے میں شرکو دروازہ پر منیں بناتے بنیری محمت یہ ہے کوئ تعالی نے فرمایا ہے اسکم وما تعبد ون من دون الله عصب جمنو -اس فران ك تقاص كمطابى بت دوزخ كاليندهن اورمنم ك الش كوبم المسف والع بين بهارسه أقاومولاصلى التعليه ولم كى فاستيت بعقى كراب كادست مبار جس كو مجد حالاً الكراكس برا ترمني كرمكتي عتى جنالخ ببت روايت مين أياب كراك روزاً تحر صلى التُدعليه وسلم خير النسا ، حضرت فاطم رضى المُدعمَّاك كموتشريف لائر يحضرت فالحم تنودي روشیاں بکاری تقیں آپ کاتن نازمنین آگ کی حوارت سے بخار دالوں کی طرح گرم مقاخوا جُرمالم صلی المتعلیه وسلم نے اس کی مددوا عانت کے طور پر حیندروٹیاں تنور میں لگامین فی الحبلدوہ روميا ب حجر فاطمة الزبرانة تنور مي لكا أي تقيل على روني تكليل اور ده روشيال جرا كففرت صلى لله عليه وسلم في لكا نى عني كح في تكليس فاطريض الله عنها في حيرت سع انتكلى منه مي دابي اورتعجب كيا ال مي كيا حكمت ب كرعورتين جونا قصات بعقل والدين بين ان كي روثي كي موني نكل اوراب کی روٹی کچی، والیکم مثلی ابیت عند دبی، کی تجی روٹی برامشکل واتعرہ كرنا كِينة لكَائدة توكب جامين - اوركية لكائد توكمي اس يرخوا حرما لم جوكم شكلات كوهل كرف والع الي نفر فرايا ال فاطم تعجب مذكر ريمي بادا معجزه كاكلال سيم دوايون في بها دام المتون كوتجون كاسترت عاصل كياسيد بهرده چيزجس كوبها دا المتقه حجو حائداس برآگ انْرننیں کرسکتی مکن ہے اسی مدعا پر الو داؤد اکا دستر خوان تفاکر انحفرت صلی امتر ملیہ وسلم کا دست مبادك ايك مرتبراس سع هجواً عقاء حب مجي وه ميلا موحبايّا ٱلَّ ميں دال ديتا اكس كي ميل آگ سے عبل جاتی اور دستر خوان آگئے سفید ہوجا آاورصا من سخرا بام رنگات، اس طرح الرائس طبر الخضرت على المتعليد ولم حفرت على رضى الله عنه ك كنده برسوار بوت اورمول كوابينه دست مبارك سے گراتے آپ كى بخيلى كے فيون نے كى بركت سے بت آگ سے محفوظ

بوجات ادر فرمان احكم وما تعبد ون من دون الله حصب جعث م ثا فذ نهوتا. اس بات مین نکت بیسب کمصطفی استرعلیه و الم کے دست مبارک سے جورد فی ایک مرتبائلی اسے آگ تقرف نئیں کرتی مندہ مومن کا دل جو چین سال مرت اسی کے قبضد میں منقلب ہے قلب المومن من الاصبعين من اصابع الوحمن بعلها كيف بيشاء - المر التشبر دزخ مسے محفوظ ادر نابر فراق سے صئون ہو توکیا تعجب۔ دوسرا اشارہ بیسے کہ کا فروں ف ده قام بت خار کورس رکھ ہونکہ وان طهر بنی سے ترف ماصل کے ہوئے تھا۔ بتول کی اکودگی سے اس اضافت سے باہر سیں نکلا۔ بندہ مومن کا دل جو کہ ولکن لعلیٰ عبد كى اضافت كالشرف حاصل كي موك تقا الركناه اومعيتت سے بيگانه ندې و توكيا عجب، تعيرا اشاره يه بهدكم و بال كعبرين مين سوسالط بت النبول في ديكم توجعي اس كي حذا تعاليه ك طرد اصافت خم نيس مولى سال بردن دات مين تمين سوسا عظم رتبه مرباني كي نكاه س بنده موئ كے دل كوتقويت دى موتواس كى اضافت اور اخصاص كيد ساقط موسكت اس باب میں ایک نقل سنے نقل ہے کہ حضرت موئی علیانسلام کو دریا میں سے گذار ہے تھے حفرت موئى على السلام آك آك بطة تقادر حفرت اردن ان كم يكي ادرى امرائيل ان دونوں کے درمیان، پانی کوان دونوں کی برکت سے میرعجال منیں کتی کہ قوم کے حیم کااکیر مال ممی طیرها بوما . اسی طرح ایم است کی طرت اشاره ہے کم تیاست کا روز مہوگا اور رب العزت بل علاسے خطاب بوگا کم اے ٹیڈ! تونے تؤدعلی کو کما تھا انت جعنولہ ہا دون من موسی کے ہاں مذا ومذا ، وی سبحان و تعالی فرمائی کے اب تد ہریہ کے حب بیری امت کوتیامت کے روز دوزخ کے اوپسے گزرناہے ،علی اور تم میں سے کسی ایک کو آگے اور دو مرے کو پیچیے ہونا چاہیئے۔اور امتیوں کو درمیان میں جگر دینی چاہئے۔ تاکہ الک کو بیر ممال مر بوكرترى است كم ايك بال كوهي جلاك و رجعنا الى الحديث نقل ب كم جب شاهِ مردال كوم امتُد وجبه نے السس بڑے بت كو جوسب سے اونجي جگدير د كھا ہؤا تھا اورات مبل كيت تق زمين بركواكر توط ديا اور پاره پاره كرديا. زيرين العوام ف البسغيان كي طون متوج موکر کماہت بہل جس پر احد کے دوز توفخ کر ٹانتھا ا در اس کی شان کی عظمت کا خواہممند

تَعَاكُوا عَلَىٰ بَلِ كَمَا، اب وهُ كُمْرِتُ مُكُوِّ بِوكِيا ، ابِسِمْيان نه كبالجيسے اتقواتھا كے اور کھے مُلا فركر الموجود لى الشرطليد والم ك خدا كاكو أن شركي بوما تويقينا الس صورت حال كعلاوه اور صورتمال موتی بقل ہے کو خا زکھیے کے دروازہ کی خی سل فرمنت معدکے یاس متی جس کے کئی الملك جنك احدمي قبل برف تقريباكه بيان بؤاء الخضرت على المتدعليه وعلم ف مجدا لحرام يس توتف ذايا بلال كوعمان بطلحدك ساعة جوكرسلافه كالزكائ كالمخي طلب كرف كي يعجاعمان نے والدہ کے پکس ماکھنجی طلب کی اس کی والدہ کنجی دینے ہیں تا فیرکرتی عنی اور اس کاخیال مقارحتى كراس داس مني دي كر مرحنة عمال فرميت عاجزي والكماري سعاصرار كيا منت ساجت كى اس كى والده تاخيركرتى رى جب بلال اور مخال كوكف بوف دير بوكنى. اورطل بون لكا أنخصرت صلى الشعليه وعلم فيصدين أكبرا در فاروق عظم رصى المتعنماكو بميحا دوسب الفران سلاف كرائع، حفرت عرضى المترعن في واز دى كرا معمّان حلدى بالزنكلو، دمول امتنصلي امتنطليه وعلم تها را انتظار كردى بين سلا فركوجب معلوم سؤاكه الوجرادر مر رضی امتر عنها کنجی کے لیے آئے ہیں تو اس نے چابی اپنے لوٹے کو دے دی کیونکر بی تمیم اور بى عدى ك عاف عبرت ك و عاف حزت او بكركا سلدى تيم اور حزت عر كابى عدى سے ملما ہے جب حضرت عمّان كليدكو حضور صلى السّر عليه وسلم كى خدمت ميں لائے تو حنور ملى المعليه والم في مع رفعا يا كم عالى على عضرت عباس بن صرت عبدالمطلب اعظ ادروض كى يارسول التدعلي الترعليه وكم جس طرح آب ف زمزم كي با فى بلاف كومر المسرد كردكه ب خار كوب كى در بانى مى مرد سى بردكيج بنمان خرب يدمنا تو چابى دين يركونف بوا من صفوصل المدعليه والم في الما العامان كني مجع دد يصرت عمان في حب كني دي كيليه إعقر شعايا توحفرت عباس في اين در تواست كو عير دمرا يا جعفرت عمّان مفهر باعق كينع ليا جنوطي الشرعليه وكلم ف فرما يا المع عمّان الرحدا تعالى اور روز عزا يرايان ركهة مو توتخي كج دو حضرت يتمان ني كهايه ليج . باما منة الله عجر خاز كعبر كو كهولاا ورصور الله عليه ولم مكان مي د اخل موت اورغازا دافرمائي - دومري دوايت يهب كه اميرالمومين عر رضى المتدعنة كوعثمان بن طلح سك ساعة بعيجا مّاكم الأكم اور ابنياركي تصويرو ل كو توكفاد في خاركعب

کی د بوادوں پر بنانی موٹی تھیں مٹا دیں چھزت عرد نے انڈعنہ نے حضرت ابراہم اور حضرت اسمالی عليهم السلام كي تصويرول كے علاوه دوسرى تصويرول كومثا ديا بھر حضور على المترعليه ولم تشريعيت لائے اور بلال ، اسامہ بن زید اور عثمان بن طلحہ رضی احتیاعتم جو حضوصلی احتیاطیم و الم مے من د اخل ہوئے . تو صوصلی استعلیہ و کم کے و مان سے انہوں نے دروازہ بندکر دیا تاکہ لوگ اڑوھام ذكري جب صنوصلي الشرعليه ولم كي نظران دويغمرول كي تصويوس پر بيرى فرما يا اسے عمر! مُي نے تجے منیں کما تقا کہ ان تصویروں کو ٹو کردے اس قوم پر خداکی لعنت ہو وہ چیز جے امنوں نے پیدا نیں کیا اس کقصور بناتے ہی اور ایک دوایت میں ہے کر تما رکے تیزنگار کی صورت میں ان ك العقول ميں بنائے موست محق بحضوصلى الله عليه والم من فرمايا قائلهم الله ، يا لوگ شا ميسيس جانتے کر سینم بی کھی جا نیس کھیلے لیس آب نے قدائے دعفران طلب کیا در البھوروں کو اس زعفران سے مثما دیا۔ اور اکی روایت میں ہے کہ پانی کا ڈول منگواکران تصویروں کو دھوریا میر مقرمی دیر مطبرے اور دور کھت نما زا دائی . میرخا رکعبہ کی دمیز پر کھڑے ہوئے اور دروائے کی دونوں سلاخوں کو دونوں باعقوں سے بکرا اکتنی آب سکے دست مبادک میں بھتی بھز<u>ت علی</u> رضی استرعد چند قدم آگے مرصے اورع ص کی یا دسول استر خان کعب کی کلید برداری کو المبیت کے برديجة حبياكه شعام زمزم عطاكياب، بوحنور صلى المدعليه ولم نع عثمان برجلى كوطلب فرماكم كماتنجى ك لوائح وفاكا وان م اوزعض ردايات مي دار دسه كرفرمايا حذذ و فعاما بني طلحه يالمدة لا ميتزعنها عنكم الى ظالم - ادباب يرت ني بيان كياب كرا بركدان الله يامركوان تؤدا لاما نات الحب اهلها الى مقام برنازل برئي يورخرعلى سے کا کمنی متا دے سپر دامیا کام کرتا ہوں کہ اس کام سے متبارا نفع وگوں کو پینچے گان یہ کم وكول معانسي نفع ماصل مو عرصفرت عمّان في صور على الشرعليه وسلم كي خدمت بالركت میں حاخری کا نثرت حاصل کیا ا در کتنی کو اپنے کھائی شیبہ کے سپرد کر دیا جراب ٹک کعبہ کی کنجی آل شیب کے ای میں ہے۔

نقل ہے کہ جب حضوصلی اللّٰمليہ وہم نے کعبہ کے دروازہ پر سلاخوں پر دکھا بُوامقاادُ قرلیش سکے ،کٹر وہیشر تردار وہال صعن بستہ کھڑے تھے ان پر خوف طاری تھا کہ رمعلوم اُن

كياهم صادر وناب حنورسى المطعليه وعمن فرمايا لاالله الاالله وحده لا شريك لدصدق وعده ونضرعبده واعزه جنده وهزم الاعزاب وحده - الس ك بعدا إلى كمرس خطاب فرما ياكم ما ذا مقولون وما تسطنول م كيا كتة اودكيا خيال كرت موكم في ممادك ساعة كياسلوك كرول كا الل مكر في جواب دياكه لمقول خيوا ونظن خيوا اخ كوم وابن اخ كوبيم وقد فنددت يخيم كمية بس اور كمان كرت بيس كرآب كرم ك عبائ كرم ك وطف بي اورم بر قدرت باك يؤكم قرليش في الكفتكوي حفرت يومعن عليه السلام كے تعد اور ان كے عبائيو ل كے جرام ہے درگزد کرنے کی طرف اشارکیا تھا لامحالہ صنوصلی اشدعلیہ وسلم سفان کواس طرح جواب یا فانى اقول ما قال اخى يوسف لا تشوشعليكم اليوم ليففوا لله لكم وهسو ادحموا لواحمين اوريول فرايا إذ هبوا فأنتم الطلقاء - جا وُتم أزاد كي موتري اس ك بعدانها أي فصح وبليغ خطبه رفيها جونصائح مواعظ برستل عقاجا بليت كي رسوم وعادت كواكها ويجينكا واحكام تصاص ويات مغلظه ا ورمخففه تخطأ ا ورعمد كوباين فرمايا السلام س يبط ك دوول كوباطل قرار ديا- ماطيت آباؤ احدادك ساخة جالبيت كافخر وعزدرا ورنسبت ك ذريع برا أى كومنع فرمايا اور فرمايا تمام انسان آدم كى اولاديس اورمنى كم بين بوئيل كى كودورس يربزركى اورنضبلت شيس مواتقوى كاورية يترطعى ياميها الناس الماخلفناكم من ذكر وا نثى وجعلناكم شعوبا، وقبائل لتعادنوا ان اكرم كم عندالله القكم ان الله عليم خبير - اورجب ظركا وتت الي صور على الشرعليد والم ن الل ع فراياء اى ن كوبرى جيت رجو ها كوفاد كے اوان كى رجب مشركين نے بلال كى اواز سى ان بى سے بعض جيد اسرين خالد جيحفوسلى الشدعليه وسلم في عفوان شباب مي والى محركيا . الجعبل كا عِمالُ مارت بن بتام او حَلَم بن عاهم ف نا مناسب بالير كبير اوسفيان بن حرب جوكر و إل موج عَاكِمانِي وَكِينِين كِتَاكِيونُكُ مِرَاخِال ب كم مؤسك سنكريز العجى السست فحرصلى السَّعلية والمكو خرکردی کے جرائل علیالسلام نازل موسے اور صور صلی المتعلیہ ولم کو ایک ایک کی بات سے أكاه كرديا حنوصلي التدعليه وسلم ن اس جاعت كوطلب فرما يا حركحيد انبول ف كما تقاايك المك

بیان فرما یا در مراکب کی طرف خطاب فرما یا- است فلال توسفے یوں کہا وہ سرِّمندہ مرحبُ اور زبان سے کلم توحید را مولیا ، ابر مغیان نے کما یا رسول الله ایس نے کچینیں کما آ کھیم سے ملی اللہ عليه والم ني تنبم فرمايا ا وراس كى تصديق كى اس كے بعد كوه صفا پرسكے اور اس براس قدر برشھ كرخا زكعبه دكهاتي دسينه لكا دعاك ليح إعقرا تفائ ادروامب العطيات جل وعلا كحصورين دفع صاجات کی درخواست کی بھراسی جگر بھر گئے ، عرفاروق رضی التدعنہ آپ کی مغدمت میں کھرے تے قرامیں کے ایک ایک اومی کولاتے وہ بعیت کرتے تھے مردول کے بعد فور تول کی بادی آئی عورتي عي أتخصرت ملى المدُّ عليه والم كى بعيت معصرف مولي ا در يحمَّة بي كاعور تول مع بعيث لينة كاير طربعة بمقاكه جيا دركا ايك كونر الحضرت صلى الشرطبير وسلم ننه دست مبارك ميں بكڑا سُراعقا اور دومرا کو زعور توں کے باعظ میں دیا بھا اور آیت کرمیہ کے تعاضا کے مطابق کر میآ المبعا النبع اذاجاءك المؤمنات يبايعنك ان لالسِتْركن بالله شيئا ولا السرقن ولايزمنين أخرسورت كسان كووصيت فرمات مقد فادغ موف كع بعد صرت ام الى كالمرتشر مين لائے وہائے سل کیا ا درجا شت کی نازا دا فرائی - اور نبطب سرمعلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ یوم فتح کے دومرے روز بڑا تھا یا ظہر کی نماز کے لیے حضرت بلال کو دوسرے روز ا ذان کا حکم بڑا تھا والسُّراعلم عجرامني قيام كاه كى وف موجر موك -

شعب ابی طالب اور صنیف بی کنا فتح مکھ کے بعد متعب ابی طلب کی لت اسی میاوی بنائی موئی بھی تا کہ اس جگر کو دیکیس اور گذشته مصائب کو یا دکریں اور شیخ کم کی نعمت اور دیمنوں پرظب حاصل مونے بیر مشکرا داکریں ۔

یوسف گم گشته بازا کیر کمبناگ م مخور کلیداخران سودروزی کلیتان عم مخور کرستان می مخور کرستان عم مخور کرستان می مخور کرستان می مختور می استر می استر مختور کرستان می استر می اور مراسم شفقت و مهر بانی کوروار کها این شهر کی دوایت کی اور مراسم شفقت و مهر بانی کوروار کها این شهر کی دعایت کی

وه اس گفتگویس محقے کر صفور صلی الشرعلیہ وسلم پر وص کے آثار ظام بہوئے اور جب وہ آثار ختم ہوئے تو انسان میں الشرعلیہ وسلم پر وص کے آثار ظام بہوئے اور جب وہ آثار ختم ہوئے تو انسان اور الیا کہا ہے۔ انہوں نے الاراس تنہر سے میں سنے نے فرما یا حاشا و کل کو کم میں سنے میں خدا کا بندہ اور رسول ہوں اور اس تنہر سے میں سنے میں وندگی متادی فرندگی متادی فرمی موت تنہادی موت ہے۔ متاری طوف بجرت کی سبعہ میری زندگی متادی فرندگی ہے اور میں موت تنہادی موت سے الفاد رو نے لگے اور کو خل کی جہنے ہیں جانسان کے دسول کے ساتھ وہندی کے خلاف اور اس کے دسول کے ساتھ دار متاری کے مقد اور اس کے دسول کے ساتھ دار متاری کے مقد اور اس کی تصدیق کرتا ہے۔ اور متاری معذورت قبول کرتے ہیں۔ اور متاری کو مقد اور اس کی تصدیق کرتا ہے۔ اور متاری معذورت قبول کرتے ہیں۔

منورسی استان اسول می مناق می استان اس جمال کی قصیل بیہ ہے کہ ان گیارہ مردوں ہیں سے اول بحبدالعزی بنجنطل عقا ہوگوں کو اسے قتل كرف كالمح دين كاسبب يريحاكم فتع مكر سيبيليده مدينه كبا اورسلمان بوكي جضورصلي المدعليه وسلم نے اس کا نام محبدالله رکھا اس کے بعد انسروصلی الله علیہ وہم نے خزاعہ کے ایک شخص کے ساتھ ذکو ق وصول كرنے كے ليے قبائل وب ميں سے ايك قبيله كى طرف جي اس فراعى مردنے اس كي ختاكارى ك مترا كط اداكي اكي روز الوخنطل في خزاعي سعك اكدوه كهانا دبيا كري حب وه نيندس بدار موكا توكهائه كالنزاعي في اسلسله ميستى كى البخطل مبيار موا ا در كهانا مرباياس في فزاعي مرد کو فارغ البال سوئے ہوئے دیکھاای واقع سے اس کے عصر کی آگ بھوک کی آگ سے ال کئی نفس ماره نه اسے ابعاده بيال برک که اس بيچارے کو قبل کرديا۔ وه ڈرا که اگر وه مدينه جائ کا تورسول الشاصلى التُدعليه وكم اسع قصاص كاحكم فرائيس كاس وجسع دين سعم تدم وكصدقه كے جانوروں كو ہائك كر مكر كے كيائے تنے مكر كے روز سلح موكر شكر اسلام كے مفا بد كے ليا نكل اور فالدبن وليرسي موكرمي فراد موكرخا زكعبدي بناهلي جس وقت صنورصلي الشعليه وتلم طواحث كى سنت ا داكر رب من اكي صحابي اس مطلع سُوا ا در الخضرت صلى السُّرعليه وسلم سعومن كى كرير راغ ابنِ خفال ، خان كعبه كروول كساعة عبيًا مراب اس روز حضور صلى التُدعلير وسلم نے حکم دیا کہ اسے اسی جگونش کریں حکم کے مطابق عمل کرتے ہوئے وہ اسی جگر مفتول ہوا اور کہتے ہیں

كه الوبرره المي رضى الله عنه نه استقل كيا- دوم عبدالله بن سعد بن الى السرع المراكم من عضرت عَمَّان رضى التَّدَعَنُهُ كارضاعي تعِالْي تقاء مدينة مين الخضرت صلى المشْعليه وسلم كى خدمت ميں رسّا تقا ا در حفورت لی امتُرعلیه و لم کے ارشا دیے کتابت وحی کیا کر انتاء قرآن کے مکھنے میں خیانت اور تبديلى كلمات كواپناشعار بنائے ہوئے تقا ايك مرتبراس نے كما محدّ تنيں جانتے اگرچہ وہ كيتے ہیں۔ مُیں ہو کچھ جا ہتا ہوں ان سے سیے لکھتا ہوں ملکہ دحی جس طرح ان پرا تر تی ہے تھے پر بھی ازنی ہے اور جب اسے معلی موا کر حضوصلی التّر علیہ وسلم کسس کی خیا نت سے مطلع ہو گئے ہیں كميس بهاك كيا اورستح كمرك روز حضرت بخمان رضى المذحنس بناه كى درخواست كى اوران كواپناسفارشي بناياكه وه رسول المنصلى الترعليه وسلم ساس كاخون معاف كوايش بصرت عمان رصی النزیم زیدر وزکے بعد اسے آنحفرت سلی النزعلیہ ویم کی خدمت میں سے سکنے اور اکس کی دالدہ کے اپنے او ریحقوق کا ذکر کرے درخیاست کی کراس کے خون سے درگذر فرامیں آ کھنرت صلى الترطيد وكلم نع اس كع جواب مي كجونس فرمايا جب حفرت عنمان نع جند مرتبه ورخواست كى كوئى جواب زسا أخركار اس مبتري فلوقات عليه انضل اصلوات والتسليمات ك نزدي جاكرسرمادك اين بنل ميس مع ايا اوركما يارسول المنذ إعبد الشركو آب سف امان وسع دى اكس سلسدس مبت تضرع وزارى كى رسول التُدسلى الشّعليه وسلم في فرمايا الى رجب صفحت عمّان و عبدالت علس سے بامرچلے کئے توحاضری مجلس سے خطاب فر مایا تم میں سے کسی ایک سے لیے کیا ركادط مقى كراعظ كراس كية كاخون بباويتا يعباد بن بشرف كما يارسول الشراس حذاكي تم جس نے آپ کورائ کے ساتھ بھیجا ہے۔ ئیں منتفر تھا کہ آپ گونٹہ حیثم سے اشادہ فرمائی اور اگمہ میں کچے بھی اشارہ تھجے جا آ تو اس کی گرون پر تلوار مار تا بھٹورسلی اسٹرعلیہ وسلم نے فرما یا کسی بیغمبر كى شان كے يدلائى منيں كدوه كوش چىغ سے خيانت كرے كہتے ہيں كرجب عبداللہ نے اماج صل كرلى بجرايان لايالين شرمندكى كى وجرس جب صنور صلى الترعليه والمكود يجتا عباك جاتا . حضرت عثمان رصى المتدعمة فع عوض كى يادمول المتدير مرا رضاعي عبا أى جب آب كو ديكما ب عجاك جاتاب حفوصلى التُرعليه وعلم في سكرات موك فرمايا ميس في اس سبعيت منيل لى اسامان دے دی ہے حضرت عمان نے کہا ہاں، جب اسے وہ جرم طیم یاد آ باہ قودہ

نظركى تاب منين لاسكتا يضور على الله عليه والم في فرمايا الدسلام سيعوما كان قبله حفرت عمان ندابن السرح سديدكم الس كعبد لوك جب زيادت كسيد آت كمي فردكو ان کے درمیان تھیا لیتا اور صور سلی المذعلیہ والم کوسلام کرتا سوم عکرمربن ابی حبل عقا حضور الله عليه والم كوايذارساني ادركستاخي كالقدمترورسيد حب محد فتح موكي تو وه و بال منيس عفرسكاتا تفا كيونكرا سيمعلوم عقاكريسول امترصلى امترعليه وكلم ناس كاخوان مباح قراد دس دياب ساحل سندرى طرف عباك كياكمية بس كرفتع مكر كدود ايك صحابى عكرم ك الحقول شيدمون مقع جب الخضرت صلى المتعليه والم كواس كى شهادت كى خربينى تواكب تيمبم فرمايا حاحرين متعجب بوك امنول في عرض كى يا رسول الشرصلى الشرعليه وسلم اليسي مقام برسبم فرما ناصحمت سے فالی نیں فرمایا مرست سم کا سبب یہ ہے کہ اکین نخیب میں میں نے دیکھا ہے کہ قائل اور مقتول ایک دوسرے کا باقد کرشے جنت میں داخل مورہ جب سے ابری حیرانی اور بڑھ گئی کیونکم كفزك اندراس قدرشد بديحقاكه اس كامسلمان مؤاامنين ناعكن معلوم برتاعقا جب وه ساحل ريكيا ادرشتی می معظیر گیا تا کہ وہ مین حلا جائے قدرت النی سے کبلی کڑی اور مندر مرصی مارنے لگا۔ ا بلکشی زاری کوتے ہوئے اس کے پاس آئے کہ بظاہراس امرے ظہور کا سبب تیرا اس سی میں مين أنب-افلاص اختيادكر تاكريم استختى سے نجات ماصل كسي اس في كا مجع كياكرنا عاسية انبول ن كما كمولا الله الا الله محمد رسول الله - يه وه عكرس حال خداتعالی کے سواکوئی مددمنیں کرسکا ۔ اکس مات سے اسے تبیہ صاصل موتی اکس کے بعد اس نے دیکھا کنارہ ہرایک محورت نے سرسے جا درا تادکو لکڑی کے مرسے پردھی ہے اہلی تی نے نگر ڈال دیا عکر مجھوٹی کتی میں میلا کر آیا اس نے دیجا کہ ام حکم اس کی بوی ہے حالانکہ ام حكم بعیت كرك ملان بوكن عتى ،اس نے كما اس عكرمر إلى سب سے ذیا دہ كرم اور كالل ترين انسال كے باس سے آئی مول اس نے حضوصلی احتر عليه وسلم كے اوصاف و كالات جس قدر کراس کی طاقت بھی بیان کیے عیر کرائی نے اٹھٹرے صلی انڈ علیہ وہم سے عرض کی كميراجيازا دهائى آب كم خوف سع بهاك كرمين كى طرف كياسد آپ كمكام اخلاق سے مری در خواست ہے کہ اسے امان دے دیں۔ آپ نے فرمایا میں نے اسے خدا تعالیٰ کی

امان می دیا بیخص بو اس کم بینچاسے جائے کہ است توض ذکورے اب ور حیا کہ کھی کھی کا در انہوں نے میری اس ایڈا اور صرر رسانی کے کئی ہے بھر مرف کما تو نے ان سے امان طلب کی اور انہوں نے میری اس ایڈا اور صرر رسانی کے باوجود الحان دے دی۔ ام بی نے کما ہاں ان کا کرم اس سے بھی ذیا وہ ہے کہ کوئی خص اسے بیان کر سے داللہ وصل علی محمد نبی الموحمة و شفیع الاحمة صل الله علیہ و آلے وقت و تم وعلی جمیع الا نبیاء والمدوسلین ۔ بھر کما اے عمر مرحلدی کر اور اپنے آپ کو ہلاک ذکر اور کلے المورا عد کم کر کو دالیوں آئی ۔ بھتے ہیں کو عکوم کو داست میں ام بھی کے ساتھ مباشرت کی رفیات ہوئی ۔ اس نیک بورت نے اس کی درخواست کور دکر دیا اور کما فیم مسلمان ہول اور ذیو دا مان سے مالی ہوئی اور دیو والی سے آل است میں اور تو ابھی مشرک اور فو بو فال سے خالی ہے قو تھو تی شو ہری سے اس وقت تک مستمتح میں میں ہو مک اس وقت تک مستمتح میں ہو مک اس میں ہو مک اور فو ہو فال سے خالی ہے قو تھو تی شو ہری سے اس وقت تک مستمتح میں ہو مک اس میں ہو مک اس میں میں ہو مک اس میں میں ہو مک ہو اس کے دو تھو تی شو ہری سے اس وقت تک مستمتح میں ہو مک اس میں میں ہو مک اس میں میں ہو میا ہے۔

جب عکرمہ کمر کے قرب کا یا حصنوصلی اللہ علیہ وسلم کواس کی آ مدکا المام سموًا۔ دوستوں سے فرمايا- ياتيكم عكوم بن الجى جهل مومنا مهاجوا فلا تستبوا ابا يعنى عكرم بن الي حبل اكس عال بی متمارے پاکس آیاہے کر مومن ومباج کی تخریراس کے منشور اعمال بیکھی ہوئی ہے کِستِخص كواس كم باب كانام بافى سے نسير لينا چا جيئے كيونكم رُده كا غيب بيان كرنے سے زندول كو عار اتى بادرى دەسىكى بدائىسى لياجاكى ائارىسى اجىكىم ايىنى برىدى دە داكى بوك النفاد ند كے سائق عنوصلى الله على حمر كے در دازه يرائى اوركما يارسول الله! مي عرف كوك أنى بول صنوصل الترعليه وعلم أنها أى خوشى سعاكس طرح ا پى جارست الجيل كرجا در آكي دوسش مبارک برگرکی عکرمرنے آکر دست بوی کا نثریت حاصل کیا جھنوصلی استعلیہ والم بیھ کئے اورده صنوصلی النه علیه والم کے سامنے کھڑا ہوگیا اورعومن کی اسے محمد ایر عورت کہتی ہے کہ آپ نے مجھے اپنے تخصیت امان دے دی ہے اور بے خوف کر دیا ہے حضوصلی امترعلیہ وسلم نے فرایا ہے كتى ب تُورِي الناسي ب عكوم ن كمالا الله الاالله وحدة لا شومي له وا نك عبدة ويسوله عجانتانى ترمندكى سيمرهكاكرعوض كى يارسول المتصلى المعليه والمراب سب سے زیادہ سے اور ازرد کے فلقت سب سے زیادہ نیک ہیں مم اپن انتما کی مرتجتی ، شقادت اورنا دانی سے آب کے دعوی کو جلالت رہے حضوصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرکھی متم راسوال

پوتھا حریت بن قید تھا۔ یہ انخفرت میں انڈ علیہ وسلم کی بہت بجو کیا کر تا تھا نتے سکے روز اس نے اپنے فون کے مباح ہونے کا ساتو اپنے گھر میں دروازہ بند کو لیا اور گھر میں چیپ روا حضرت علی دخی دروازہ پر آئے اور اس کا عال دریا فت کیا انہوں نے کہ جنگل کو علا گیا ہے۔ جو برت کو جب علم م بُوا کہ اس کو تلاش کر رہے ہیں تو وہ اتنی در پھٹر اروا کم تھزت علی چلے گئے وہ با برنکلا تاکہ دو مرسے مکان میں چھپ جائے۔ اتفاقاً تھزت علی رصنی استر تعزی ملاقات ہوئی آپ سنے اس کی گردن ماردی اور انخفرت میں استر علی دیا کہ دوراکہ دیا۔

بانجوائ میں بن صناب مقالس کا جم یہ تھا کہ اس کا بھائی بشام بن صنابہ مدیز میں آیا در مطان ہوگیا۔ مؤدہ مرالیع میں صفوصلی انترعلیہ وکم کے ساتھ آیا تھا بن عرد بن توفت کے ایک انصاری نے خیال کیا کہ وہ مشرک ہے اسے علمی سے تمل کر دیا مقیس مدیز میں آیا اور اپنے بھائی کے خون کا مطالبہ کیا جو نکح و خلمی سے قبل مؤا تھا دیت کا حکم ہؤا۔ دیت لینے کے بعد

معیں مسلمان ہوگیا۔ بھر دمیت لینے کے باوجوداس انصاری کو قتل کر دیا اور مرتد ہو کو می کومٹ گیا منتج مکی کے روز ایک کو زمیں ببطے کر شراب پی رہا تھا۔ میٹلہ بن عبداستر لیٹی کواس کی خبر ہوئی اس نے جاکر اسے متل کر دیا۔

بچٹا بباربن الاسود تھا اس کا خون مباح ہونے کاسبب یہ تھا کرحضوصلی المنزعلیہ وسلم کو اس عبت اید این این علی اس کی ناپندیده و کات میں سے ایک یعنی کر صرت زینب بنت رسول المتصلى الشعليه وسلم ك فاوندا اوالعاص بن الربيع جوعزوه برري سلا فول ك قيدى بوكم مح الحفزت على الله عليه وكلم في أس ياحدان كرت موت اسداس مترط برم يجيجا كرجب وه مكم مِي جائے تو حضرت زینب کو حضوصلی امناعلیہ وکم کی خدمت میں بھیج دسے ۔ چنا نچرا پی جگریہ <mark>بیان</mark> بُوَاجِب الْوِالْعَاصَ نْهُ زَينَبُّ كَ لِيهِ بِهِ وَجَ تُرْتِب دِيرُ الْوِرْأَفَعِ وَلَا يُ جِهِ رسول التُصلي الله عليه ولم فضرت زينب كولان ك يعجاها جبارت ان كاداسة دوك كرهزت زينب بنت رسول المنصلى المدعليه وتلم ك ما وا جضرت زيب بودج سه كريلي اوران كاعل ساقط بوكيا ود بیاد دو کئیں اور اسی بیاری سے فوت ہوئیں -اس کے اس فعل سے صوف الد ملیہ وکم اس قدر عفدمي مقدكه المبريكي والمستمري بهيجنانك عقاس موقع يرالب ربيس فرمايا اكرتم مبادير قابو پاؤتواكس كے التح باؤل كاف دو كھراسے قبل كردورجب كم مي تشريف لائ مرحيد لع تلاش كيا كرده مذطاحب حضوصلى المتدعليه وسلم مدمية مين لوسط أسئه ايك روزصحابر صنى المتدعنم سك درمیان تشزیف فرما محفی مهارنظ آیا اور پکاداکه اسد محده الما مناسله و تلم منی اسلام کا آواد کرستے موئے حاضر بُوا ہوں بینیناً بنی اکس سے بیلے ذلیل اورخوا دیھا اب بنی گواہی ویتا ہوں مخالعاً ایک ہے اور تحد رصلی الله علیہ وکلم) اس کے بندسے اور رسول ہیں۔ اور آپ کی نظر می منظار اور ترمسار ہوں جنور صلی اللہ والم نے مرجو کا لیا اور اس کے اس عذر پر مترم اُئی کم اسے عماب وزريس س كاسلام كوقبول فرمايا اورفرماياكه استمبار مي في تجيم معاف كرويا او يركزشه كنابول اورجرا فمس دركذركيا-

ساتوال صفوان بن امیر عظا اسے بجب علوم بو اکر صفورصلی امتد علیه و کم نے اسس کا خون مباح قرار و سے دیا ہے واستہ خود کو

بچائ بعروب ومب مجمى فصورت وا تعرصور المتعليه والم عصوص كرك ورخواست كى كم است المان وس دي كسس كى درخواست قبول موئى دسول المترصلى المتر عليه وكلم نے اسے وما، كم يا الى دے دى عمر فصغوان كے پيچيم باكرا سے نوشخرى منائى صفوان اكس سے تعجب مِوُا اور کما خذا کی مم این واکس منیں جاؤں گاجب تک محدّے کوئی نشانی میرے پاس منیں المت عيروالي أيا اوركما يارسول المترصفوان فودكوبهاط قبوليت سعبت دور ديكام . المخترت صلى التدعليد وسلم سع نشانى طلب كى سبعة تاكدوابس أت يحنور صلى المتدعليد والم سفايي میا درمبادکم عمر کو دے کوصفوان کے پاکس معجاجب عمر نے نشانی اس کے باس مینجائی اس نے بجى رسول الشرصلى المدُّعليه وسلم كى قدم بوس كا شرعت حاصل كميا ا درع ص كيا يا رسول الله عمر كتا بكراب في بحد دوماه كے الى امان دى باس كى بات واقع كے مطابق ب يا سيس ؟ پنیرسلی امتدعلیه وسلم نے فرمایا میں سنے تھیے بیار ماہ کی امان دی صفوال مشرک بونے کے با وجود بز و وعنین ا ورطالف سر حفوصلی الشعلیه وسلم کے عمرکاب عقا عراجست کے بعد حب حفوا صلی امدُعلیہ وسلم موضع حبوار ہیں پینچے اس کا گزر ایک گھا ٹی پر سُوا جرجو پایُوں سے بھری ہو ئی متى صفوان نا ونول ا وربھير بحريوں ميں اس قدر نظر دالي كرصنوصلي امترعليه وكم نے اس كي وغیت کو دیکید کرفرها یا اسے صفوان ! ان تمام کومین نے تھے بخشا صفوان اونٹوں اور بھیڑ کر یو ں كوابية تبضر تقرف مي لايا اوركب ما طابت نفس احد مثل هدا الا نفس نبي -ا دراسی جگرمسلمان مبوگیا ۔

کی تعموال حارمت بن طلاطلہ مختا وہ بھی حضورصلی الشرعلیہ رسلم کو ایذا دینے والوں میں سے مختا فی تعمر کی دیا ۔ مختا فی کا کم کے روز حضرت علی نے اکسس برقابو پاکراسے قتل کر دیا ۔

نوال کونب بن زمبر عقا جو حضور صلی احتر علیه دسلم کی بجو که اکرتا عقا۔ فتح مگر کے دو زاس نے بھاگ کر جان بچائی۔ آخر کار ابیتے بھائی بحیر بن زمبر کے ساتھ حضور صلی احتر علیه دیلم کی طرف متوج ہجا۔ بیسط اس نے اپنے بھائی بحیر کو بھیجا تاکہ معلوم کرسے کہ آنسر ورصلی احتر علیه دیلم اس کے اسلام کو قبول فرالیں گے اور اس کے خون سے درگذر کریں گے۔ تجیر آگر دولت اسلام سے مشرف ہوا اور کونب کے پس اطلاع بھیجی کم آگر مسلمان ہوجا کہ متما داگذاہ معاهن کر دیں گے۔

لپس وه ای روز خدمت اقدس میں حاصر هوا - انتخفرت صلی انتدعلیه و کلم سجد میں تشر کویٹ فرما تے ککعب آیا اورمسلمان موُا اور یہ تصیدہ آنخضرت سلی انٹرعلیہ وسلم کی خدمت میں ٹرجا۔ آن الرسول سيعث ليتفادب سنهل من سيوف الله مسلول اعنى ان رسول الله اوعدنى والعفوعند ديسول الله مامول أنسردرصلى التدعليه وكم ف اپنے صحاب كوفرايا و كھوكياكتا ہے اوركت بي كر أنسرور صلى الشرعليه والم تؤكش موت اورانعام كے طور براسے جا در بينائى - وه ما يم ميم مان سوار دسواں وستی ، صرب عرزه کا قاتل عقام اللان اس کے تعل کے سبت ارزومند عقے۔ فق مرح کے روز وہ طالف کی طرف عباک کی اوروال ہی ریائش پذیر تھا کہ طالف کا ایک وفدخوام كالنات عليه افضل الصلوت والحل التياسة كى ضدمت ميس مبامًا مقا ان ك سائق أنسر ورصلى التُدعليه وسلم كى مجلس مين آيا ا دركها استندان لا الدالا الله واتك رسول الله . حضور صلى المترعليه وسلم فف فرمايا تووحشى منيس ب ؟ اس ف كما ال أب ف فرمايا بيطه مااو حزه کے قتل کی کیفیت بیان کر بعب اس نے کیفیت قبل جزه بیان کردی انسرورصل الله عليه والم ف والا ووباده ميرس ساحف من أناء وحتى كتاب كرجب مي صنور صلى المتدعليه وسلم سے ملتا بھاگنا تھا ، امر المؤمنين تھزمت الو كرصديق رضى الله عندك زمادة خلافت مير مسلمان جنگ ملیم کے لیے جا رہے تھے ئیں نے ان کے بی اوافقت کی اور وہ حربر جس کے ذریعہ حزه کوشید کیا مقاملیم برجینیکا اکس کے سینے میں بوست موگیا ۔ بیان بک کہ اکس کے بشت سے نکل کی اس کے پیچیے انصار کا ایک مرد آیا اور اس کے سر ریافوار ماری مجھے میعلوم نہ ہوسکا کہ وہ میرے حربے سے یا اس کی تلواد کی صرب سے قبل ہوائسین میں نے سنا کم حورت تھے سے اور سے کہتی تھی کرسیاہ غلام نے سلبہ کوفتل کردیا۔ وحتی سے منعول ہے کہ اس في تسكّ خيرالناس في الجاهلية وقبلت شرالناس في الاسلام اود ايك دوسری روابیت جبتی سے ایمان لانے کی کیفیت میں اس طرح وار دہے کہ ابن عبار تفیامیا كية مي رحبتى أكفضرت صلى المترعلية وسلم كى حدمت مين آيا اوركما مجع أب امان دي ماكم يس عدا تعالى كاكلام سنول بصنورصلى المتدعليه وسلم في ما يا من جا بها عقاكم ترسد المان طلب.

ليم بغير من تجه و تحيول ليكن حجو نكه توامان كاطالب بمن في منه تحيه امان دى تاكر حق تعالى كا كلام سنے اور دوایت ہے كر صفور صلى الله عليه وسلم نے يہ آيت اكس كے سامنے بيلھى. النالله لا يغفران بينرك به ولغفر ما دون ذالك لمن يتاء وحتى في كما مغفرت اس كومنديت كرمق دابسة بمع منين معلوم كروه مجع بخف كا يانين الس سعبم بعابي "اكم صلح كرول بيم آيت آئى والذين لاحيد عون مع الله المنها آخر ولا يقتل النفس التي عوم الله الآ بالعق ولا بيز نون . وحتى ف كأين ف مركك كيام يون التي ببایا ہے اور زنابھی مجھے ہواہے . کیا ال مب با تعل کے با وجود خدا تعالی میری قوبر قبول كرتاب عير جرائيل عليه السلام أئے اور أيت لائے الله من تاب وائمن وعمل علاً صالما وسي في كما توب كع بعد عمل صالح كورش ط قراد ديا بعد اليان كي في ضانت ديتا بولكين عمل صالح كى ضائت منيى دىدىكتاكى علىصالح كرسكون كا يار كركون كا - كيمر برائيل عليه السلام آئے اور آميت لائے . قل يا عبادی الذين اسرفوعلی انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله لا يفغرا لذنوب جبيعا انه هوالعنفور الرحيم - وحتى في كما مجها وركوئى عذرا ورقيد علوم نيس سوتى - اسى وتت سلمان سوكيا -اوروحتی کا ایمان لاناایک اورط بق سے بھی نظرسے گذراہے سکین تمام روایات کواس کتاب يس جع كرف كالحل سيب والشراعلم -

گیارہواں عبداللہ ذاہری تھا دہ شورائے وبیس سے تھا۔ دسول اندُصلی اللہ علیہ وکم

کے صحابہ کی ہجو بیان کر تا تھا۔ اورمشکین کو مسلما نوں بے خلات جنگ پر ابھاد تا تھا۔ فتح مکح

کے دوز حب اس نے سنا کہ اس کے خون کو گرانے کا حکم دے دیا گیا ہے بھاگ کر کجزان

کی طرحت چلاگی۔ کچھ موصہ ویاں قیام کے بعد جا بلیت سے معاملات سے پیٹیان ہوا نوب اسلام

اسس کے دل بیں بیدا ہوا بھٹورصلی انتُدعلیہ وسلم کے آستان کی طرحت متوجہ ہوا جب صفود

صلی انتُدعلیہ وسلم نے دورسے اسے دیکھا فرایا یہ ابن زبعری ہے اس کے چرہ سے نوب

اسلام ظامرہے۔ ابن زبعری نزدیک سبنیا اور کما السلام علیک یا دسول استُد میں گواہی دیتا

ہول کہ اسلام نا مرہے۔ ابن زبعری نزدیک سبنیا اور کما السلام علیک یا دسول استُد میں گواہی دیتا

کی ہداست فرمائی۔ یا رسول اللہ مجھ سے مبہت سے جرائم مرز د موسے ہیں اور آپ کے دوستوں کی بست بدادبی کی ہے اب میں تمام سے بیشیان موکر آیا موں جم آپ کا ہے جفوصل اللہ عليه وسلم نے فروایا العمد ملله الذي يد اك الى الاسلام - تخفي علوم بزا جا بيئ كم اسلام گذشته كن بول كا تدارك كر ديتا ہے يمكن و محربتي جن كے قتل كاسح في مح كےدوز مُوّا- اول مبندا منت عتبه ، ابوسفيان كي بيري هن اور الخضرت صلى المتعليه وسلم كوايذارساني اس کامشود ہے بھرت عزہ اور تمام شدائے احد کو اس کی مرامیت برمشلہ کیا ۔ تصرت مرزہ کا حبر حیا یا اور کفریس اس کی شدے مشہور ہے۔الفقد فتح ملے کے بعد حب عدرتي الخضرت صلى المتعطيد والم كى بعيت كرائ عقيل البين جرك بينقاب طالع بوك ناوا تفيت یں صور صلی المترعلیہ وسلم کی مجلس میں آکر مسلمال ہوگئی اس کے بعد حیرہ سے نقاب الط دیا اور کما میں مبندہ موں جھنورصلی افتدعلیہ وسلم نے فرط یا کرجب مسلمان موکر آئی ہے تو خوش الدى ببنده ف كما يادسول المتد إخداكي تم إس سے يبط مرس نزد كي تام دوئ زمین میں اب کے خیمہ کے باشندوں سے زیادہ خوار د ذلیل کو ٹی منیں تھا اب یا دسول <mark>امت</mark>ر آپ کے خیرسے بڑھ کر کوئی بھی میرے نزدیک باعزت اور دوست سنیں ہے جھنور صلی الملا عليه وسلم نے فرمايا اكسس بر بھى زيا وہ برگا۔ اكس كے بعد تصنوصلى الله عليه وسلم نے عور تول سے فوایا میرے ساتھ بیوت کرواس بات میں کوکسی کوخدا تقالے کے ساتھ مڑ کیے منیں كروكى ،اپنى اولادكوقتل منيى كروكى اور زنامنيى كروكى ،اس موقع برسنده ف كماكيا أزاد عورت زنا اور چوری کرتی ہے ؟ کہتے ہیں کہ ہندہ حب اپنے گھر گئی تمام بتوں کو توڑ دیا اوركهائم متبادى طوف سے عزور اور فريب ميں تقے -ائيب عَرى كالجير بطور مدير الخضرت صلی استُرعلیہ وسلم کی خدمت میں معیجا اورمعذرت کی یصورصلی استُرعلیہ وسلم نے اس کی بھیڑ برایوں میں برکست کی دعا کی بھی تعالیے نے اس کی پھیڑ بکریوں میں برکست مطافر مائی منده متی متی که بزامن برکة رسول احترصلی احترالیه وسلم - دومری ا در تسیری - این حفظل کی دولونڈیاں قریبا اور قربیبه بھیں۔رسول امترصلی امترعلیہ وسلم کی بجو کمہتی تھیں قریبہ قبل ہو كئى اورقربتناً عجاك كئى اور نا واقفيت مي رسول النُدصلى التُرعليه وسلم كى حد من مين ينجى

اورسلان ہوگئی۔ فلافت تھزت عمّان رضی استّحن تک ذمذہ دہی بیچھتی ابی تفطل ہی کی ایک بونڈی بھتی کم اسی روز قبل ہوئی۔ پانچوی سارہ تعبدالمطلب کی بونڈی بھتی اور بعض آبل سرت کے نزدیک یہ وہ بونڈی بھی جو حاطب بن بلتّق کا محوّب و لیش کے پاس نے جا دہی گئی۔ مرشر ہوکر مکھ میں آگئی اور فتح محرکے روز تصفرت علی کے باعقوں قبل ہوئی بھچٹی ام سعد بھتی اسے بھی قبل مردیا گیا۔

نقل ہے کہ فتح ملے کے دومرے روز بدیل پہلے قیام مکرکے وران کے اقعات اور جندب الادبع مکرمیں آیا اور خواکش بنامیہ جو كر بن كعب سے عقا تلواد اس كے پيشے ميں كاڑ دى چنالجذاس كى انترا ياں بامرنكل آبيں۔ عقولى دير ديواركر سق پيشت لكائى اورعالم أخرت كوروانه بوكيا جب اكس خبرن حضور صلی استُدعلیه وسلم کے روستن ضمیر رِعکس ڈالا، انتہا ٹی قیسح و بلیغ خطبہ ربیعا ا ورسنسرما یا خداتعالى فيحس دوزسے ذين واسمان اور چاندسورج بدا كي مي مكر كوحرمت والاحرام فرار دباسه اور قيامت كم محرم رسه كان اور مرده تخص حجفدا تعالى برايان لا مام كيك حلال منیں کیے کرم بنوزیزی کرمے - اور اس نقط کوا تھائے . اور کسی تف کے لیے جائز نمیں ب كم مكر كے درخوں اور كائس كوكائے اور اس كے شكارسے تعرض كرے اور الكركو في شخص يرك كرمكومي خون بها ناجائز سب كيونك رسول التلصلي التبعليه وسلم في وبال جنگ كى اورخوزيزى كى مم اسے كبوكر اس كے پہلے اور اس كے بعد سى تخص ير حلال منيں تھاسوانے اى دوزايك ساعمت اور بيرميلى حرمت اسى طرح لعط أنى -اك كرده خزاعدا جنك التقدوك او سني سفي حكم ديا ہے كم اس مقتول كى دست اداكرو اس كے بعد الرائم كى كو قل کردگے تو دار توں کو قصاص ا در دیت بیں اختیار ہوگا سعید بن المسیب سے مردی ہے كرحفورصلى الشدعليه دسلم مفع سنوكعب كوحكم دياكه امنوں نے سوا ونٹ اس مرد كى ديت ا دا کی و وجس وقت جفنور صلی الله علیه و کلم بر قبال حلال سؤا وه وه ساعت محقی کم قرایش کے ا دباسش اینے مرداروں کی اجازت سے جمع ہو کر آکٹن جنگ کو بھڑ کاتے تھے لا محال حضرت سلطان النبياءعليه الصلوة والسلام فنصرت شعار سنحركوهم دياكه شجاعت كى استين س

قل و فارت کا ناف تکالیں جب صور صلی انداعلیہ و کم سے عرض کی گئی کہ قرلیش کے اوبائ الک ہوسکے فرمایا کہ عوادی نیام میں کرلیں اورجنگے نامقد روک لیں بیکن خزاعہ کہ دوسری فاز کا اختیادہے کہ بی کرکے جس آدی پر قالو یا میں قبل کردیں۔

فتح مک کے بعد خالد بن ولید کا امع کہ جسمان دید رضی المدی کو برباد کرنے کے منے مکر کے بعد خالد بن و برباد کرنے کے بینی اور بت خالا کو برباد کرنے کے بینی اور بت خالا کو برباد کرنے پھینکا اور و اپس بوا۔ اور اس کفرت صلی المدی یا دسول الله بنان کے بعد و صلی الدی یا تو ایک الا ایک کے بعد و کا کہ بنیں گرایا۔ خالد عضور ملی الله بالله ب

منات کا بہت فالہ منا ہ ہو گیا ، منعل میں منات کے بتخانہ میں جیجا آگر اس بت فانہ کو جو جاہلیت ہیں اوس، خزورج اور بخسان کا معبود تھا خواب کرکے سعد حب مناة کے بہت فانہ میں بہنچا اس نے ایک سیاہ اندام پراگندہ بالول والی بحورت دیجی جو وہاں سے نکلی۔ پسنے بر ہاتھ مارتی اور نوح کرتی تھی سعد نے ایک تلواد کی حزب سے اسے قبل کردیا اور بہت فانے کو ویران کر دیا اور مرور کا نمانت صلی استه علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آگیا۔ فالد بن ولید کو تخل سے واپسی کے بعد سم کم کو اگر کیلم کی طوف جائے اور بہی خزیمہ کے حالات کی تھیتی کرے حال نکر امنول نے ذمانہ جاہلیت میں خالد کے جی جو خاتی بن منی وک عالات کی تھیتی کرے حال نکر امنول نے ذمانہ جاہلیت میں خالد کے جی جو خاتی بن منی و کی بینے کے

عادت سے لوطنے مور عظیم پینے بن خزاعد نے دونوں کو مال کے لابالح میں قبل کردیا ۔ جب فالدان كے نزديك بينيا اكس جاعت نے اطلاع باكر بطور احتياط السطي بين كر فالد ك سامنے آئے. خالد نے ان سے بوتھائم کون لوگ ہوا منوں نے جواب دیا کہ عم مسلمان ہیں محدّ صلى الله عليه وعلم كى شريعيت برايان ركھتے ہيں۔خالدنے بدھيا تم مجھيار لكاكرميرسے سائے کیوں آئے ہوا منوں نے کماک مارے اور عوب کے قبید میں عداوت ہے ہم نے خیال کیا کہ اس قبیلے سے آئے ہو۔ یہ معذرت قبول دسموئی ۔ خالد سے کما اپنے مجھیا د کھینے مو النوں نے مح کے مطابق علی کیا۔ پھر خالد کے فرمان بران کے الح کندھوں بر باندھ دیئے اور براكي قيدى كواپنے ايك ايك ساعتى كے سپر دكر ديا اور مراكي ساعتى كو كماكر دات كو است قيدلول كوقل كردو بن سليم ف اسف بكناه قيدلول كوقل كرديالكين مهاجرين اور انصارك إبنا إعة قيدلول ك قل سع دوك دكها بني خزيم سع ايك خض ف صور والعم حضور صلى التُدعليه ولم كى خدمت مي موض كى ١٠ در دوسرى روايت يسب كر بني خر يمد في الما ك مح ك مطابق مجقياد كهياك دي خالد ف انسي مريع كرنا شروع كرديا واس تبياس تقريباتنس افرا دكوقتل كرد ماجب الخضرت صلى التذعليه وسلم كوصورت حال كاعلم بؤا التطحالة روبقبله موكر دست مبارك دعا كم يله المقاكمتين مرتبه كما اللهم انى الميك بما صنع المخالد عيرسب زياده مال صفرت على رضى الشرحذ كع بمراه بى خزاعم كالمعن شدى مال اور مقتولین کے مدیے میں تھیجا تا کہ وہ لطی حوظ لدبن ولیدسے سرزد ہوئی ہے اس کا تدارک مواوران ب جاروں کے زخول برم رکھے بھزت علی رضی اللہ عنہ نے صب الارشاد عمل كرك بى خزاعه كوخوكش كيا . تصرت على كى والبيى ا در بنى خزير كى دصامندى حاصل كرف كے بعد مقتولين كے وار تول كى سفار ش اور صحاب كى درخواست برخالد كى قصير معا موئی اورای سے راحنی ہوئے اور کتے میں کرعبد اشرابی حدر المی کے سرد بی خزیم کا ایک جوان قیدی سپردکیا موا تھا اس جوان نے عبداللہ سے درخواست کی وہ اسے اسنے ا كي خيمه بي جانے دے بعبداللہ نے اکس كى درخواست تبول كرتے ہوئے جوان كرساتھ اس خمير مي أيا- اكس في تبيله كي ايك عورت سع حيند بايتي كيس ا ورجيند اشعار يرسط

اس حورت نے اس جوان کی با توں کا جواب دیا ۔ عبدالتراس مردکو خالد کے نشکر گاہ میں لیا۔ اتفافا وہ جوان خالد کے خاص کا جواب دیا ۔ عبدالتراس مردکو خالد کے نشکر گاہ میں لیا۔ اتفافا وہ جوان خالد کے حکم سے قتل ہوًا۔ وہ عورت آئی اور اپنے آپ کو جوان کے اوپ کرا دیا۔ ایک نخرہ مالا اور جان جان آفرین کے سپردکر دی ۔ اس صورت حال کو اہل سیریے نے آکھزمت میں عوض کیا تو انسرورصلی المتر علیہ وسلم نے فرمایا اما کان فی مرد منیں تقاجوان سوخت ولوں پر فدیکم دجل دھیم ۔ مین کیا متمادے درمیان رحم دل کوئی مرد منیں تقاجوان سوخت ولوں پر وسم کرماً ، مقنوی :۔

ارباب اخبار نبوی ا در اصحاب آثار حضرت مصطفوی صلی الشرعلیه و المی عفو و و حیای المترعلیه و المی عفو و و و حیای ادر تق بیان ایسان کیا ہے کہ حب تو دیتی اللی سے فتح کم ماصل ہوگئی اور حق بیجا نہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کرم صلی الشرعلیہ و الم کے دکستوں اور مطالب و مندام کو ظامری اور باطنی دولت و ملطنت کے مقاصد کی طبذترین چڑیوں اور مطالب و آذروں کی صفیوط ترین رسی تک مینچا دیا۔ المحد تلاعوب کے قبائل مطبع و منقاد ہوگئے اور جان و دول سے خدمت کے لیے کرلب تہ ہوئے ، صرف دو قبیلے ہوا آن اور تقیقت مخالف جان و دل سے خدمت کے لیے کرلب تہ ہوئے ، صرف دو قبیلے ہوا آن اور تقیقت مخالف کے داسلامی علم سرطبند ہونے کے بعدان دو گئن مقبیلوں نے ایک دو سرے کے ساتھ متوریکیا کہ دیکھیے ! محدصلی الشرعلیہ و سلم قرایش برفتی اب ہوئے جب وہ ان کی طرف سے مطمئن ہوگئے تو ہوسکتا ہے کہ وہ ہمادی طرف متوجہ موں ۱۰ سے پہلے کم محمد آور ہمول اور مول اور جن کا ادر ہمول اور ہول اور جنگ کے بعد حکومت مالک بن کو ف الفرق کے قبضہ اقتداد میں دیں۔ مالک جو دو سخا جان کے بعد حکومت مالک بن کو ف الفرق کے قبضہ اقتداد میں دیں۔ مالک جو دو نیا سے مصف نا کے جو دو نیا دو تھوف کی الات کی دجرسے متاز در معوون کی صفحت ایک جو دو نیا سے مصف نا کے جوان کیا اور قبیلہ خوف کی الات کی دجرسے متاز در معوون کی صفحت ایک جوان کی اور دو تو تھا

ادرایک ردامیت کے مطابق ہولز کا امیر الک بن عوت النفیری بھا اورتقیعت کا مینوا بيانة بن محدالوليل محا ا وركية بين كرحادث بن الاسود كفا لبس تيار موكر الخضية صلى الله عليه وسلم كرما عد جنگ كرنے كے ادا دہ سے بامر نظے بعض قبائل جوان قبليوں كے قرب جوار یں دہتے تے نفیروستم دیوہ - امبول نے بھی ان کی موافقت کی اور سروازن سے کعب ادر کالب نے ساتھ مذویا اور عرب کے مشور قبائل کی ایک بڑی جاعت جو بگرات اسلحہ سے آرامستدیقی متوجر ہوئی۔ کتے ہیں کہ سب مزاد مرد انخصرت صلی استعلیہ وہم کے ماتھ جنگ نے کے لیے کراب تہ ہوئے ، بن حتی سے ذریع بن الصحہ ہورائے و تدبیر میں قوم ممّاز عقا بحركا برا حسّر جنگوں كے كر بات ميں گذا داعقا . چنا كند كيتے ہيں كم ايم سوسافيسال اس کی عرفتی اس کی جهان بیں انتھیں بند ہو یہ خنیں اسے بطور مترک وتمین اپنے ساتھ کے گئے۔ جب اوطا سمیں سنچے وزیر نے بچوں کے رونے ، عور توں کی باتوں اور حیوا نات اوازسی اس نے پوچھا بیکیسی اوازی جی اوگوں نے کما مامک بن عوف اپنے اشکروں کے ابل وعيال، سازوسامان اورنشكولول كاموال لاياسيد وزيدف مالك كوبلايا اور اس معاطر محمتعلق استفسا دكيا اس نے كماكراس كے لانے كاسبب يد عقاكد فرج ولجمعى كرت لوك اور تعلقين كى حفاظت كے ليے اور ان سے مفادقت كے توف سے جنگ مي اجمام كي - اور ذاركا داست ان پربند بوجائے . وزيد نے كما يفلط دائے ہے كيونك اگر كريزكا تقاضا مؤا توكوئى جيزيجى إمس سعدوك منيس سط كى الرسلطنت ترى قىمت يس ہے تونیزہ زن جنگو کام کرے گا اور اگراس کے بھکس معاملہ طہور بذریر سوا توفقیحت ، منزم ا ورعاد كے سواكوئى چزى تجمد سے يادكار منيں رسبے كى . بھراكس نے بوجھاكد كعب اوركلاب كمال ين ال كمتعلق من في مجيمتين سنا ولكول في كما وه لشكر كا هي منين أف اى نے كى كجنت و دولت تم سے دُورى . اگر ئتمالاً أفاب سعادت كسمان دفعت ير موتا تو كعب اوركلاب غائب مرسوسة ككش كرتم بهي مراسة اور النيس كحجه ملامت كي عير مالك كىكى مېزىيىعلوم برتام كىكورتول، كچول اورىشكريولك اموال كوكسى قلىدىس محفوظ ر کھوا در خود جرار جنگور و اور شعشر زن نیزه گذار سواروں سے ساتھ میدان جنگ میں تکلو

مالک نے وزید کی تصیحت کو قبول رکیا اور اسے اسس کی عقل زائل ہو جانے برخمول کرکے کما تر بوڑھا ہوگیا ہے تری عقل جاتی رہی ہے تھے کھیمعلوم منیں کہ تو کیا کہا ہے۔ وزید نے کما اے گروہ ہوازن ، مانک متیں تٹرمندہ کرے گا متباری عورتوں اورسازومامان کو دشمنوں کے قبضمی دے دے کا . ذات ونقصان کی گرد تهارے سریر ڈالے کا بتیس مجبور کو خوطائف کے قلعہ میں بھیاگ جائے گا اسے بھیوڑ دو اور والیس چلے جاؤ رلوگوں کو وزید کی گفتگوسے کہنے سننے کا موقع مل اور اختلات کی صورت پیدا ہوگئی . <del>ہوازن کے لوگوں نے جنگ کا ادا دہ ترک</del> كرك دايسي كا قصد كرايا . مالك في كرا العركروه بوازن اكرة منا بعت كرية بهوتو فبها وكرن میں خود کو ہلاک کر قامہوں اور نیام سے تلوا تھینے لی اور تلوار کی نوک اپنے سینے پر رکھ لی کم اگر آج تم میری اطاعت نبیں کروگے توئی تلوار رہیکیہ لگاؤں گا کہ وہ میری پیشہ سے نکل جائے۔ اوازن نے کما اگریم مالک کی نافرمانی کرتے ہیں وہ خود کو مخرمت سے ہلاک کر دے گا، وزید جو کہ بوڑھا، عاجز اور نابینا شخص ہے ریاست و حکم انی کے لائق نہیں کوئی دو مراشخض دکھا ئی ننیں دیتا جو کہ اس اہم کام کے لائق ہو اس بنار پر وزیدسے اعراض کیا اور مالک سے منفق ہو گئے بینین کی طرف متوجہ ہوئے اکس کے بعد حبب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مخالفین کی توجہ سے اطلاع پائی عبداللّذبن حدر اللمی کوان کی طرف بھیجا تاکی تحقیقی خرلائے اورسیاه نصرت بناه کوچکم دیا که وه جنگ کی تیاری مین معروف مول بعمّاب بن اسید کوسکر می خلیفه مقرر فرمایا ور ایک قول کے مطابق بارہ ہزار افراد کے ساتھ جن میں سے دس ہزاراشفاص نشکر خاصہ کے عقے اور دوسرار خلفاء اور ایک روایت کے مطابی بندرہ مزاد فوج حنین کی طرف متوجر ہونی۔ اس اثنادیں صفوان بن امید سے سو ذرہیں طلب کیں۔اس نے کما لے محد ! چھین کر لیے ہو یا عاریت - الخفرت صلی الترعلیہ وسلم نے فرمایا کہ بطور عارست لیما ہوں -صفوان في زربيس ا ونول برلا دكر الخضرت صلى المتعليه وسلم كى خدمت مي جيج وي ، الدائندين الى حذر اللمى حسب الارث دمي لفين كالشربس جاكد وليس اليا، آدميون کی کشت اوران کے اموال واسلحہ کی بہتات بیان کی کمشروصلی الندعلید وسلم نے مسکرا کر فرمايا اميد سه يرتمام اموال مسلما نول كي فنيمت بين كا نقل بي كر مالك بن كوف ن

یں انتخاص کو لشکوسلام کی جاسوی کے لیے مقرد کیا، وہ کم کے مطابی عمل کو کے بابنے کا بینے اس کے جاس کے جاس کے جاس کے باس کے جاس کے جاس کے باس نے بوجھا دہشت سے کیوں کا نب رہے ہو۔ اہنوں نے کہ اجب ہم محمد کے کہ استخاص میں بینچے ہم نے مفید ہوئی مردوں کو دیکھا جو ابلی گھوڈوں پر سواد سقے ہم نے قطعاً کھی ایسے اشخاص میں دیکھے تھے ،اب صلحت یوں ہے کہ لوط جا بین اس پر فوج سمجھی ان لوگوں سے مط قوان کی کیفیت بھی ہماری طرح ہوگی اور یہ شکست کا سبب بن جائے گی ، مالک نے اپنیس مرزنش کی اور جاسوس کو طلامت کی اور اہنیس تاکمید کر دی کہ وہ یہ باتیں کسی ساتھ ہوا تھا ،

باتیں کسی سیاہی کے ماشے بیان مزکریں اور اکث و بیگا نہ سے پوشیدہ رکھیں اور دو سرے کو جاسوی کے ساتھ ہوا تھا ،

جاسوی کے لیے بھیجا ، اس کے مقت بھی وہی معاطر ہوا جو اس کے ساتھیوں کے ساتھ ہوا تھا ،

ماس کے با دجود مالک ای طرح اپنی سرکش اور تر دیر اصرار کرتا رہا۔

جب سلومی فرج کیل کاستے سے ملے و آراستا در کئے ہی کہ دہ ایر المؤسین الوبجوس دی اسلامی فرج کا کرزت تعداد اور اسلامی جاہ و جلالی کامظر هتی ایک صحابی نے دیجتے ہیں کہ دہ ایر المؤسین الوبجوس دین رفن کو فرما یا کہ آج ہم قلت کی بناد پر مغلوب بنیس ہوں کے بحب حضور صلی المدّ علیہ وسلم نے ساتو اسس بات سے کرا ہمت محسوں ہوئی میال مک پہنا کی اور شکست جو ابتداریں شکواسلام کو بہنی وہ اسی بات سے هتی کم اپنی کرزت تعداد پر فیزیا گیا تھا۔ یر حقیقت سے کم فرخ و نصرت کرزت تعداد اور اسلی سے متنیں مبکر خدا تعالیٰ کی مدد سے ہوتی ہے خواہ انشکر قلیل ہو باکشرا ور آیت کرمیہ لقد نصو کم اللّه فی مواطن کر بیان فرمایا ہو باکشرا ور آیت کرمیہ لقد نصو کم واللّه فی مواطن کو بیان فرمایا ہو جونکم اسلامی فوج اس سے بہنر عقی ۔

جب ما مک بن عوف ، اسلامی فوج کے بیٹنے ہی وادی ختی میں داخل ہوا اور فوج کو کھات لگا کہ بیٹا ور انہیں وصیت کی کرجب مسلمان اس میدان میں غافل داخل ہوں حکہ کر کھات لگا کہ بیٹا ویا اور انہیں وصیت کی کرجب مسلمان اس میدان میں غافل داخل ہوں حکہ حکہ وقت جب حکہ کر کے کمیدم شرول کی بوجھا ڈکر دی جائے بحضورصلی استُدعنیہ وکلم نے صبح کے وقت جب مشکر اسلام کونقتیم کیا ایک عُلم امیرا کمؤمنین حضرت عمرضی استُدعنہ اور دو مراحضرست علی رضی استُدعنہ اور امل علم سعد بن وقاص رضی استُدعنہ کو دیا اور اسی طرح عوب کے مرقبیلہ کو

ایک ایک غلم کے منت محضوص فرمایا بی تک مشکر کردنے کی جگہ تنگ بھی اسلامی فوج متعدد استوں سے دادی میں داخل ہوئی عالفین نے استے فنیت جانا اور کیدم مسلانوں پر حملہ کردیا۔ اور تیراندازوں نے اپنے ترکش مسل نوں پرخالی کردیئے۔خالد بن ولید کا مقدمتر کجیش کھیاگ گیا اورجولوگ اسلام بیں نئے نئے واخل ہوئے تھے اہٹول نے خالدین ولیڈکی مٹا بعث کی کیونکر ان میں سے اکر بیت کے پاس متھیار منیں مقد اسلامی فوج میں اکس قدر افرا تغری تھیلی کم بچند محدود وانتخاص کے سواحضور صلی امترعلیہ وسلم کی خدمت میں کوئی شخص سزر با اور وہ مبادر جواكس دوز قابت قدم رہے امراكمومنين صرب على ، صرب عباس ، صرب عبدالمدي سود، محرت سغيان بن الحادث بن عبد المطلب اور السب كي اولا دحجفر و رسعير ، تشم ، فضل بسراب عباكس، اسامرين زيدا وراس كى والده ام المين ابن المين كاعبائي رضى السُّرعنم اجمعين -لايطاق من سنن المرسلين ك تعاضا كمطابق عل كرت بين - آئ اداده كيا كم فاصبركعا صبرا ولا مغرم من الموسل كفهوم كم مطابق ان كرسكين دبي تاكر جنگ کوی اور اس پرصبرکری ایک مفیداد نظ پرسواد موکر لوگوں کے بیکھیے اسے بھکا یا اور فراتے عظ يا انصادالله وانصار رسوله مي خداكا بنده اور اكس كا رسول بول اواك ردایت میرمطابق فرماتے تقے آئی این ایھا المناس بوگوں نے و نسراد کو اکس طرح اختیاد کور کھا تھا کہ انتہائی مبلدی کی بنار پر بچھے پر اکرنٹیس دیجھتے تھے۔ اور حضور صلی انڈ علیہ وسلم تری سے اپنے اونمط کو نمالفین تک پہنچ کے ملے عبال قد مقع سفیان بن الحارث اونم كى نكيل بيرك سير يرف عقر ، عباكس فلك دسا دكاب عقام بور يرف عقر وه دو كة عقر اور الخضرت صلى المتعليدو ملم فرمات عقد والما النبي لاكذب الما إبن عبد ولمطلب دشمنول كى جاعت سے جوشف الحفرت صلى للم معنور کے عبا شاز وا دی حنین میں اسمالیہ والم سے درانے کے لیے متوجہ ہو ا قتل ہو جاناً . اور ایک روابت میں ہے کہ اس روز جار آ دمیول سے ذیا دہ صورصلی اسٹرعلیہ کو سلم کے

جانا ۔ اور ایک روابت میں ہے کہ اس روز جار آدمیوں سے زیا دہ صفور صلی استُرعلیہ کو لم کے سام نظرت میں استُرعلیہ کو لم کے سام خونمیں رہے ۔ بن ہاکشتم سے صفرت علی ، صفرت عباس ، صفرت سفیان الحادث اور دور این سعو درضی استُرختم مصے ۔ امرا المؤمنین صفرت علی دعباس

حضور صلى المدعليد و لم كرسائ كاخيال ركف تق مصرت ابوسفيان كموريد كى باك بكريد بوئے تھا اور صفرت محداللد بن سعود بایش طوت کی حفاظت کردہے تھے . اور ایک دوایت یں ہے کہ انسرور صلی انترعلیہ و لم تنہارہ گئے تقراوران کے ساتھ کوئی نہیں تقااور ایک ولیت ہے کہ چاد اشخاص سے زیادہ تنیں تقے جیسا کہ ابھی گذراہے اور نوبت بیال مکسینچی کہ نومسلم جن كيين ركية في مشرك كي ميل محيل محل طور برصاف ننيس مو أي عنى ، منا لفين كي طرح باتيس كفظ يضائح اكب ف كما آج ك دوز مح باطل موجائ كا- دور مد فصفوان اميد سے کما تجھے تو خوسش خری ہو کہ محد اور اس کے سائقی جباگ گئے اس نے جواب میں کما ، اسكت نص الله فاك لان يربى دجل من قوليش احب الى من يربى من هوازن جب ده، فدا تعالی ترب مذكو توادي و تراش سه مالك و والي تخص ميري نزدي ہوازن کے حکمان سے بہترا وربندیدہ ہے بشیبہ بن الی طلح روایت کرتے ہیں کہ جب صنورصلی استرعلیه و طم صنین کی طرف روانه بوت می نے اس خیال سے صنور صلی الشرعلیه و کم كے ساتق موافقت كى كر عكن سب كر جنگ كے دوز فرصت پر حضور صلى الله وسلم سے اپنے باب اور بھائی کابدلر سے سکوں جب دونول الشحر البس میں سے اور اسلامی فوج نے بھاگنا ستروع كرديا توشيه كتاب كرحب صنورصلى الشعليه وكلم اپنى سوارىس اتركراكب ب درست فرار بے تقین سواری سے اترا اور میں فے ارادہ کیا کہ انسرور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف سے آؤں میں نے عباس کو دیکھاکہ اپنی ڈھال کے ساتھ سدسکندری کی مانند سفید زره پہنے الخضرت صلی اللہ والم کی حفاظمت کے لیے کھڑا ہے ۔ اور صنور صلی اللہ علیہ والم كى بينيانى سے گرد صاحت كرد باہے ميں كس طرف سے آپ بردست دراذى مذكر سكا ميں نے چا کا کہ آپ کی بائی طرفسے آؤل بنی نے دیکھا کہ البرسفیان الحارث صفورصلی منزعلیہ وکم کے بائیں طرف کے کھڑا ہے بنی نے ول میں کما کہ اکس طرف سے بھی موقع نہ الا تھے بنی آپ کے پیچے سے آیا اور آپ پر نلوارسے حملہ کرنا چاہا۔ اچانک بجلی کی مانند آگ کا شعلہ ظاہر ہوا ا درمیرے اور ان کے درمیان حال ہوگیا قریب مقاکہ وہ مجھ حلا کر رکھ دے انتہائی دہشت مع مين في التحول يرع محقد مكه لياكم اجانك الخضرت صلى الله عليه وسلم ف التفات فرمات

مرك كما شيب اون منى حب ميس فران كم مطابق على كيا بصنوصلى المتعليدو علم في درب مبادك بمرس ميذ بردك كرفرايا اللهم اذهب عنه السيطان، خداك قتم! اس دفت صنور صلى التُدعليه والم مجه ابنى انتكول اوركا فولس يعمى زياده فجوب عقر عير حفود صلى المدعليد و الم ك حلى برئي في جن ك الراس وقت ميرا باب على ساسف أنا ا در ده صنور صلی امتُدعلیه دسلم کی عدا و مت میں مبتلا ہوتا اور میرے ستھے جنگ کرتا تو اسسے بھی لرارارتا ين في كفار كے سائقہ جنگ ستروع كردى خدا جا نتاہے كدفي جا بہتا تھا كہ ابي جان حفوصى المتدعليه وسلم برنخيها ودكر دول . بيرحضورصلى الشعليه وسلم ك اونسط كولا ياكيا سوار بوكم دغمن كى طرف متوجه مجوئے ليكين وہ شكست كھا كەمنتشر موسكے يصفور صلى الله عليه وسلم اپنے خيمہ مں لوٹ آئے بنی بھی لوط آیا تاکر محنور سلی المتعلیہ والم کے دوئے افور کو دیکھوں میرے ان كى وفن صرف زيادت سے مشرف بونا تفا جھنورصلى المتّدعليد وسلم ف فرما يا العسيب يرث تعلق خدا تعالىٰ كالبوا داده مقا ده انسس سے مبتر بھا۔ ہو تو نے بنو د اسپنے سلے كميا تقا اور جو کچھیرے دل میں عقاآب نے بیان فرا دیا وہ پھیزی بیان کر دیں حوکھی کسی نے بیان نیں ك عَيْن لا كالم مَي شع كما أسمَّ حدان لا الله الا الله وانك رسول الله عجر مُن في كالمتغفرلي فرايا مخفراك م

قری آپ کی خدمت سے منہ نمیں موٹری سگے اور اپنی جانوں کو آپ پر نجیا ور کو دی سگے۔ اکس کے بعد یق سجانہ و تعالیٰ کی مدو اکس نفرت بنا ہ نشکو کو پہنچ گئی جنائی ایز و تعالیٰ و تعدّی قراک مجید وفرقان جمید میں فرما تا ہے۔ منعو انول الله سکیٹ تہ علی دسولہ و علمی رہ السومین و انول جنود کا لعر تو و جھا۔

جب معزمت عبالس رصى الله عنه ف أنسر ورصلى المله على حرم ان كم مطالق أواز بندكی اور اصحاب كوبلايا وه دوست جوجنگل كی طراحت واكناف مي شعته مهو ك سط النول في بمي تفرت عبالس كي أوازكوسنا بصرت عباس كي أواز سفته بي شهد كي محيول كي طرح جواب يجية كى طرف ارق إلى تيزى سع عباك اسطرح سوافراد جمع بوك . اود مشركسين برحمله وربوئ اورحفورصلى استرعليه وكلم يكلمه ادا فرمات عظ - المانحى الوطيس یعی اب جنگ کی عظی گرم ہوئی اور اکٹن جا کے شعل ہوئی۔ اس کے بعد صور صلی الله عليه والم اونط سے ازے اور ایک مھی می سے کے گفار کی طرف بجینی اور ایک روایت میں ہے کہ اونطى كاط من اشاره فرما يا اونط في الفور مبيط كياريمان كك كرحضور صلى الله عليه وسلم في مشت خاکسے کرد ممنوں کی طرف مینیل اور زبان مبادک سے فرمایا کہ شامیت الوجو موازن یں سے کوئی دیمن ایسائیں عقاص کی انھیں اور مندائس خاک سے بڑر مر ہوگیا ہو اورایک روایت بیسب کرای طرح سواری کی حالت می حرب علی کرم الله وجرس مشب خاک ماصل کی اور ایک روایت می تفرت عباس سے اور دیمنوں کی طرف بھینک کر فرمایا ، انهزموا ودب محمد اوداكي روايت يسم كرفرايا اللهم الخيرلى ما وعدتني اوراك دوايت مي ب كريد دعا يرصى اللهم لك العمد واليك المشتكي وانت المستعان تضرت بجرائيل عليه السلام سف انسرود صلى التّعليه وسلم سع كما است محدًا آج يل نے آب کو وہ کلم بوض کیا ہو موٹی علیہ السلام کو دریا عبور کرتے وقت کیا تھا۔ دوصحاب جابربن عبدالشدانصاري رضى الله عندف كماكرحب رسول المتعطى الشرعليه وسلم في اكس مشت خاک اورسنگریزول کو اپن مجنیل مبارکسے بامرچینکا سنگریزول کی آوازمیرے كا فول يس أس طرح معلوم برئى كم جيب أسمان سيطشت كات بي . اور أسبت كريم

ومارميت اذ دميت ولكن الله رمي وليبلي المومين منه بلاء حسنا. الى فقد کی طرف اشارہ ہے نقل ہے کر ہر ورضت اور پھڑ حجرمیدان جنگ میں مقا مخالفین کی نظرول می سوار دکھائی دیبا تقاگو یا کہ وہ ان کی طلب میں ہیں اور جبیرین طعم سے رواسیے اس نے کہا کہ جب بشکر اسلام نے نیام سے تلواری کھینے کو کفاد کا دخ کیا بی نے دیچھا کہ آسمان سے سیاہ گدھوں کی مانندکوئی چرز ظام ہوئی جو ہادے اور کفاد کے درمیان آکر گری میں نے ربھاتو دہ سیاہ چیوے مع بوسحوایں منتشر ہوگئے اور قام دادی اس سے معرکئی . مجھے کوئی فك مدواكم آساني لشكري الميكن ميرى نفويس يول دكهائي دينا تقا بجر مي في ديجها كرموازن يسلست برسي اورهرت شعار وسدست أخار صحابركوام دصى الشعنهم حوكفا وسيمغلوب مق يدم غالب آكئ اور كفار ومنزكين مغلوب موكئ وسعيد بن جبر رصى المند عنه كيت بي كرجنگ یں اکفرت صلی انڈعلیہ والم کی مدد کے لیے باغ بزاد فریقے آئے ۔ سیال تک کم اکس انٹارک بعف لوك مِن عَمْ بون كم بعد كمة مق كم وه مر دكمان بط كم جوا بل كلمورول برسوار مقادر مغدد كواريخ بوئ عقادر الكراسلام كما عدل كرجنك كرت تقدير بات صنوصلی استُرعلیه وسلم کوسینچی تو اسینے فرمایا وہ فرشتے سکتے اور مالک بن عوف رضی استُرعنه سے دوایت کی گئی ہے کہ اس نے کما کر میرے جیند اُدی جومیدان جنگ میں اوج و مقے حکایت كرته بي كرجب الخضرت على الله عليه وسلم في سنكريزون اورخاك كي معنى بهادى طرف عينيك كوئتف باقى منير بجاحب كى أنكول مي ده دريرى بور بهادے دول ميں ميصيني بيد ا ہوئی ادرہم پر خطیم اضطاب طاری ہوگیا اور ذمین دا سال کے درمیان ہم نے سفید بوکس مردول کو دیجیا بوالمی گھوڑوں برسوار، رسیال دونوں کندھول کے درمیان رکھی موئی تھیں. ېم يں اتنی قدرت اور طاقت منيں گتی که ان کی طرف آنځو بحر کړو کيو سکيس -

وادی حنین میں مترکین میں سے ایک شخص جس کانام الجرول تھا، فے اون فی پر سواد ہو کرسلانوں کا رخ کیا، وہ بادر، ظالم ادر اس قدر نڈر مقا کر عرب کے بادراس کے مقابلہ میں میدان جنگ میں منیں نکلتے تھے ادر اس کے مقابلہ میں دست جائت آستین عبادت سے بام منیں نکل تھے۔ ابوج ول شورا ورع درسے رجز پڑھتا مقا اور مقابل عبادت سے بام منیں نکل تھے۔ ابوج ول شورا ورع درسے رجز پڑھتا مقا اور مقابل

طلب کرتا تھا اور اصحاب کوام رضوان اللہ انجین اس تکبرکا فرکے سا کھ جنگ میں توقف کستے کہ اجانک شیرخداعلی المرتضا کرم اللہ دجہ ابوجزول کی طرمت متوجہ ہوئے اور تیغ الم کے نقم سے ہلاک کرسکے بجیمین میں بھیج دیا الے مسلمان اسپ صورت کی کے طاحظہ سے قوی دل ہوگئے اور مشرکین ذلیل وخواد موگئے .

اسلامی فدج سے جار انتخاص نے سرب شاد مقتولین میں ور مال غنیمت اور نوس کیا ادر اہل ہوا ذن و تقیق سے سر اواد نے دوزخ کا دُرخ کیا۔ اور نہوازن اور تقیف بدرین طریقے سے سیدان جنگسے بھاگے. ا در مال غینمت میں جھے ہزار نوتے گھوڑے، چربس مزار اونط ، چار ہزار اوقیہ چاندی او چالیس مزارسے ذا نر بھی مسلمانوں کے ابھ ایش اس عنی فتح کی مدولت سے مشرکین كفار زايد إيان سے أراسته بوئے اور الخفرت صلى الله عليه وسلم كے حلفظ اوادر الله يى د اخل موكرا طاعت و فرما نبردادي مي مرتفيكا أيار ادر ايك جاعت بطن تخله كي طوف عباك كئي ا در ایک گرده استا موال کی مفاظت کے لیے جرده اوطاس می تھےوڈ آئے تھے اس طرف عِمَاكُ رَبِي المُحْمِدِ اللهِ عليه وسلم ف البرعام الشعرى كو اكي جاعت شل زميرين الوام ، موى استعرى جوعام مذكور كاجيا ذا ديمائي عنا ادرسلم بن الاكواع ان نوگوں ميں شامل ها . ا وطائس کی طرف بھیگوڑوں کے بیچھے بھیجا بسلسلای فرج منازل طے کرنے کے بعد وہاں بینج كر فالفنين كے ساتھ جنگ وقبال ميں مصروت بوئي اور الوعام حوجنيرا لبرير صلى الله عليه وسلم کے اس مربی کے امیر بھے درمجے مشادت پر سر فراز موسے اس کی شہادت کی کیفیت میں ملا روايات وارديس-

جامًا عنا اور وه مجاكًّا عنا أخ مُن في اسس على تجهر شين أتى كرعباكت اورجنك ك يدمقا بديس منين أنا چنا كخروه كطوا بوكيا اورعم في ايك دومرك يرتلوادي مونت لين اخركار مئي نے اسے قبل كر ديا اور الوعام ركے پاكس وكبيس آيا اور انتيس ان كے قاتل كى اطلاع دی- اکس نے کما کرمیرے ڈانوسے تیرکھینے جب میں نے کھینچا تو اکس کے زخم سے خون ياني كى طرح بيني لكا جب اس في يعال ديكا اپن زندگى سے نا اميد سوا اور كها :-ا ب میرے بھائی کے بیٹے ابنی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میراسلام مینچا دینا اور صفور صلى المتعليه وسلم سع التماكس كرنا كدميرك لي خشق طلب كري ا ورمجه لشكر كا امير بنا ديا.. سی تعالیٰ نے میرے ابھ رہنے عنایت فرمائی جھنرے عامر معقودی دیر کے بعد فوت ہوگئے جب مُي صنوصلي المتُرعليه وهم كى خدمت مي لوثا توحضوصلى الشُرعليه وسلم كے گھريس داخل سُوّا . اسے پاس ایک بھیری تفاجیہ کھجود کے متوں سے بنایا ہوا تھا ان پتوں سے نشا ہاست حضور صلی امنٹر علیہ وسلم کے سپلو رینظام رہتے بشکر کا نفتہ ، البرعام رکا پیغام اور ان کی درخواست حضور صلی المنظم سلم كى فدمت مير عرض كى أكفرت صلى الته عليه وسلم نے پانى طلب فرمايا، وصوكما اور دوركوت فاز ا دا فرمائی مجر دست مبارک الحصائے جنائخیر میں نے ان کی زیر بنول مفیدی کو دیکھا اور دعا فرمال الله واغفر بعبدالله بن قيس واجعله من اعلى التي في البينه . أي نعوض كيا يادمول المتدمير علي على بن قيل دعا فراسية فرمايا اللهم اغفر معبد الله بن قيس دبنه وا دخله يوم القيمة مدخلاكرسيا - اورجنگ اوطاكس مي بني ربات توكه ايسمان قبيله تقاببت سے آدمی قبل ہوئے تھے میں نے کما یادمول اسٹد ھلکت بنو د باب آنسوم صلی منر عليه والم ف فرما يا اللهم اجومقبهم نقل م وزيد بن العمر حس كا ذكر كزرا تقا اودمشركين كإسرداد عقا اور إكس كى اكي سوسا عظم سال عمقى كفركى حالت ميس زميرين العوام ك إعقب قتل موا اور در كات جبنم ميں سپنيا - العقد الله مي فوج اس عزوه سے شاكام لوثي بختلف قسم كغنائم، موائني اور لوندى غلامول كے ساتھ سيدانام عليه الصلوة والسلام كے آستار عالميقام پر حاضر ہوئے۔ یہ فتح دوسری فتوحات کے علادہ تھتی جوحاصل ہوئی ، وہاں سے واپس ہوئے۔ حضورصلی المتعلیہ وسلم نے حکم دیا کم حنین کے مال غنیمت کو جوان میں جمع کریں اوراهی

طرح محفوظ رکھیں تاکہ فرصت کے وقت تقیم ہواور منادی کو فرما یا اس نے نداکی کہ من کان یومن باللہ والیوم الآخر فلا میف صحاب میں سے جس نے کوئی چیز لی متی والیس کودی یاں تک کوعقیل بن ابی طالب نے اس میں سے ایک سوئی اعلائی تھی اور اپنی ہوی فاطمینت عقبہ کو دی حقی اکس سے لے کوغنائم میں داخل کر دی اور ان غنائم کا ربط وضبط بشری اضادی کے ایحظ میں دسے در کھا تھا۔

قدريول ميس سا ايك عورت مضور ملى المدعليه و لم كى رضاعي بمشيرون ما در شيابت عادت بنت عبدالعزى عتى صحابر فے قید کے وقت اکس کے سا خدیختی کی برحید شیانے کما کہ میں متدارے محد کی ضاعی بمشيره بول مگر /سومعا مديس اس كى باست كا اعتبار د كيا بيال كمس كر است ا ونبط پر به اگر كما كُيُاكُواسُ لديس كونى نشانى نيس ب. شِيان كما عجديم ابنه صاحب كلياس العلوجة ا كركة تواس فصفوصلى المشطليه وسلم كوبجين كبعض واتعات ياد ولائ صفوصلى الشطارة كم و اسداس بریخان کراسط درجا درمبارک اس سکے سلے بچھائی ادر اسداس بریخها یا ادر صفرت علیم اوراس کے خاو مذکر معلق استفسار فرایا سٹی آنے کما مرت ہوئی وہ اس دار فانی سے رطست كوكية بين-اس كے بعد حضور صلى الله عليه وسلم في فرما ياكم تم جامتى مبوكم عزات واحترام كے ساعة مارك على ربو، يا مين تقع كيم مال دا دول اورئم ابن قوم اور ملك مين حلى مباؤ بشيماني حب الوطن من الايان كے تقاضا كے مطابق اپنا وطن اختياد كيا - جاتے وقت حضور صلى الله عليه وسلم نے اسے ایک نونڈی، تین غلام اور اونٹ اور بھیٹری حنایت فرماکراس کے قبیلہ میں بھیج دیا۔ اور ایک دوایت ہے کہ جب سی آرید ایان سے اواستہ موکر اپنے وطن کی طر موجر ہوئی اور مقصد بہے بنے گئی تبلیک لوگوں نے اسے کماکہ تونے یوفو اسٹ کمیو ل منیں کی مَّا كر صنور صلى التَّرعليه وسلم تنجا وكي جرم كو معاهف فرما ديت . يرحليم كي تبله كا ايك تخفى مقا . ا دراس کا جرم یه تماکه اکس نے ایک دن ایک مسلمان کا پیطے چاک کر دیا بھا جب صنور صلی امترعلیہ والم محلکو اول کے بیچے انشکر دوار فرماتے تھے وصیّت فرمائی کہ اگرتم نجاد پر قابو پاؤ است صنبوط ا ورخفوظ رکھو ٹاکہ بھاگ ن جائے بسلماحی فوج حسب الارشا وعل کوستے ہوئے

مشرکین کے بیچے گئی اور کامیاب و کامران واپس آئے وارخ ادکو صنوصلی المتعلیہ وسلم کے پاس
لائے وہ قید تھا کہ شیانے اپن قرم اور خاندان کی درخواست پر آنسروصلی المتعلیہ وسلم کی کیمیا
الر نظر میں پہنچ کو اپنی درخواست کو پیش کیا آنسروصلی الله علیہ وسلم نے تجاد کا گذاہ شیا کو بخش
دیا۔ اوراس کے باتی ماندہ دو مرے رشتہ دارول کے تعلق پوچھا اس فے عرض کی کہ ایک بھائی
بہن اور چھا ڈندہ ہیں جضوصلی الله علیہ وسلم نے فرایا اسے شیا اوروث جا اور اپنی قوم کے ساتھ
میمن اور جھا ڈندہ ہیں جضوصلی الله علیہ وسلم نے فرایا اسے شیا کردول گا جب جو المتمنی میں میں معین سے اساب مہیا کردول گا جب جو التم بی مجمود صلی الله علیہ وسلم الله اسے اور اکس کے درشتہ دارول کو عطا فرایا۔

نے شیاسے ملاقات کی بہت سا مال اسے اور اکس کے درشتہ دارول کو عطا فرایا۔

## عروة طلق

مورضین اورابل سرت نے کھی ہے کہ جب مالک بن توف تقیف اور ہوائن کے مشکین کی ایک جاعت کے مساتھ جنگ ہے جائے کہ طالف کی طرف گئے جنگ اور تکسیسے پہلے قلعہ دہرج کی مضبوطی میں مصروف ہوئے اور ایک سال کی خواک جمع کو رکھی تھی جب قلعم میں پہنچے دروازے بند کو لیے داخل ہونے اور لیک سال کی تخواک جمع کو رکھی تھی جب قلعم میں پہنچے دروازے بند کو رہے داخل ہونے اور نکلنے کے راستوں کو مضبوط کیا اور لوٹنے کیلئے سالا ہو گئے اور ایک ساتھ میں توجہ ہوئے کہ انہوں واقعہ کا علم ہوا آپ ہے اس قلعہ کو فتح کرنے کا کچنے اور اول کے کہ لیا اور خود ال کے بیچے جل الف کی طرف متوجہ ہوئے راستہ میں صفوری اللہ من مقدمتہ الی ساتھ مقدمتہ الی اور خود ال کے بیچے جل الف کی طرف متوجہ ہوئے راستہ میں صفوری اللہ میں اگ لگا دی ۔ علیہ وسلم کا گذر مالک بن خوف کے بعد قلعہ کے نزوی نے وائی ایل قلعہ نے شدید تیرا ندازی کو کے مسئل اور کو فتی کو دیا ۔

 عذاکے لیے رحم فرمائے سنگری درخت کا طفت درک گئے۔ آئم درصلی المتعلیہ وہم نے فرما یا

انی ا دعلیا لله و للرحم - مدت محاصرہ میں جوائی قول کے مطابق الحقارہ دو ذاور ایک

قول کے مطابق جالیس دو زکھا بخطیم جنگیں دوغا ہوئی ا در بہت سے صحاب کوام رصی استر عنهم

زخی اور جرورح ہوئے اورصحابہ میں سے بارہ اشخاص نے تشریب شادمت نوکسش کیا سندائے

طالفت میں سے ایک بحبراللہ دین ابی بکر رضی اللہ عنہ بھی تھے - ایام محاصرہ میں اعلان کیا کہ ابل

قلع میں سے بوغلام الرکر ہماری طرف آئے گا آزاد ہوگا۔ قریباً بیسی غلام قلع سے نیچے اتر سے اور محسوب المرسین صلی اللہ عنہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوگوایان

جب ابل طائف ایک مرت کے بعد سیدا المرسین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوگوایان

ویکے محضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خدا و ندعا لمیاں کے آزاد کر دہ ہیں وہ قطعاً مماری ویکے محضور صلی اللہ علیہ کی طرف میں وہ قطعاً مماری

ا کفرت صلی الله علیه وسلم نے ایک دات خواب میں دیکھا کہ ایک دودھ کا بھرا ہوا ہیا کہ ایک مرغ حاصر ہوا اور ابن جو بخ اس پیلے کہ تنا ول فرمایٹی ایک مرغ حاصر ہوا اور ابن جو بخ اس پیلے کہ میں ڈال کراسے گرا دیا اور دو دھ بہر گیا جھنور صلی الله علیه وسلم نے تواب کو حضرت صدیق آجم رضی الله عند سے ہو فن تعبیر میں مہادت رکھتے تھے بیان کیا صدیق آجر رضی الله عند نے کو نے کی اجازت یا دسول الله ایک واس قلور کے فیچ کرنے کی اجازت منیس آنسرور صلی الله علیہ وسلم نے حضرت صدیق المرکی تصدیق فرمائی کہ توسفے بریح کما میں نے جی المیس الم بھی خواب کی بھی تعبیر کی ہے۔

کتے ہیں کہ عثمان مطعون کی منکوحہ نے اسمفرت میں اللہ علیہ دسلم سے سنا ہوا تھا کہ امسال میں تعدید نیج بنیں ہو کا بحضرت فارد قی اعظم سے اسس نے ذکر کیا امر المؤمنین حضرت عرصی الله علی الله فتح سنے حضورصلی الله علیہ وسلم سے اس بات کو معلوم کرنا چائے ۔ اجازت کے بعد امنہوں نے کوچ کا اعلان کردیا مسلما نوں نے اظہار درنج کرتے ہوئے کہ یا دسول اسٹرصلی اللہ علیہ وسلم ہے فتح سکیے بغیر کیسے وابس جا میس حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے فرطا جنگ کرو صحابہ رحنی اللہ عنم نے قلعہ بغیر کیسے وابس جا میس حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے فرطا جنگ کرو صحابہ رحنی اللہ عنہ نے قلعہ

كىپائس جاكرجنگ شروع كردى بہت زيادہ زخم پہنچ اور دائيس آگئے بھنور صلى التُوعليہ وكلم نے فرمايا ہم كل انث داللہ كوچ كريں كے صحاب خوش ہو كئے دومرے روز قلور كے يا كسس سے اعد اللہ كئے۔

طالعت كع محاصره مك دنول مي الخضارت صلى الشعليه وسلم ف امر المؤمنين محفرت على كوصحابركي ايك جماعت كرمق مقرد فرماياكه أكمس قلعه كماطراف ميس سيركري ا در بوبت خانز مع تباه كردين اوربتول كو توردين شاه مردال حبب اللهى فوج الفي بالمرتك واستدين موركوده صحاب کی جاعت کے ساتھ ختم کے مبازران دہادرانسے ایک جاعت سے طاقات ہوئی ان میں سے ایک شخص بچسے اپنے زورِ باز در کلی اعتماد عقامیدان میں نکلاا ور مباز رطلب کی مسلا**نوں** یں یج اُت منیں عتی کر اکس مشرک کے ساتھ مقابلہ کے ملے نظیس سے کا دامیر المؤمنین حضرت علی رضی النترعندنے اس کے ساتھ جنگ کا اوا دہ کیا مرج خرصورصلی المترعلیہ وسلم کے داما د الوالعاص البعرن كماكم برمنامع سنيى كدومرول كم موت موت امرلشكر جنگ كى ابتواكرے شاہ مردال تتریزدن اس کے روکھنے در سے اور کا کرجب کوئی دومرامیدان میں منیں نکلتا تو تجبودا میں نکلا جول میکن اگر میں اس جنگ میں قبل جوجا وُں تو آپ اس نشکو کے امیر ہوں گے بير تفزت على اس مخالعنسك سائقة ميدان مي تفكه اورتين ابرادس اسعد وزخ مي بينجا ديااو موازن اورتقیعت کے جوبت اس علاقہ میں سطے تمام توڑ دیئے بصنورصلی اللہ علیہ وسلم تلعظائف کے دروازہ پر حضرت علی کا انتظار کرنے دسے اور سلطان الاولیا بعیی حضرت علی المرتضى سيّدا بنيا صلى التُدعليه وكلم كى خدمت ميں بينچ بصنود صلى المتُدعليد دَكُم كى حِثْمُ مبادك جب على كے چره پریشی تکبیر کمی اور اکس سے خلوت میں باتیں کیں اور داز کنے نٹروع کیے تھزت جاب رضى التُدعنه كمنة بين كرمشا ورة ك وقت تضرب عرضى التَّرَعنه ف كما يا وسول المتُرصلي التُرعليد كم را ب صرف على محرم داذى باللي كرت ا درخلوت كرت بي جعنور صلى الله عليه وسلم من وْمايا ماستجيته ولكن الله - انتجاه مين اس كے ساعة و دواز منين كها بلك فدا تعالى اس كما قداد كبتب. طالفت سے داہی کے دقت ، مزود اُ طالفت کے مشکر بول میں سے ایک شخص کا ادنظ

معنوص المتعليه و ملم ك او منط ك اس قدر نزد كي بؤاكداس كا فليط النظيم و ملم ك المتعليه و ملم ك المتعليه و ملم ك المتعليه و ملم ك معامله كا انتقام آب ك ل المتعليم المتعليم و منه المتعليم و ملم ك المتعليم و ملم ك المتعليم و المتعلم و المتعل

سعران مل المائيس مل المنابس كالمسلم المنابس ا

ماں باپ آب پر قربان ہوں۔ حذا کی قسم آپ کریم ہیں حالت جنگ می بھی اور صلح کے ذوانے یں بھی۔ آپ نے کوم ومرومت کی انتا کردی جی تعالیٰ نے آپکوجزائے برحطا فرائے اس طرح حكم بن خرام كوسوا و منط عطا فرو ئے آپ نے ديجھا كر ابھى تك اس كى رغبت كچيد اور یینے کی ہے اسے سوا دنظ ا درعنا بیت فرمائے اور ادر سائے قرامیش مثل سل بن عرو جعنوال بن اميد ، تولطب بن عبدا لعزى ، إكسيدين حارية تعقى ، الوصل ك عبا فى حادث بن مشام ، قبی<u>ی بن عدی ، ا قرع بن حالب</u>س ا در عقبه بن حمین میں سے مرایک کوسوسو ا و نرطے بخٹے ا<mark>ور</mark> تعفی *مرداد و*ل اور <del>فرمر بن</del> نوفل سعد <del>بن یر بوع ،عنمان بن نوفل ، مِشَام بن نوفل اورمِشام</del> ين عرد عامرى كو بچياكس بچياس ادنط معطافر مائ علماء كااس امر مي اختلاف مه كويعطيات تنس سے تقیں یا تمام مخنائم میں سے تحقق ہوئے۔ ایک گردہ تمس میں سے شاد کر تاہے ادر ایک گردہ تمام عن ام سے اور ہر گروہ کے باکس دلیل ہے جوسیرت کی کما بول میں مذکورہے۔ اس روزعباكس بن مرداك المي كو الخضرت على الشرعليه وسلم في جار اورط ديء -عباس نے اس صورت لسے عزوہ ہو کرتھنے سے جند استحاد کے مب صورصلی الشعليہ ولم اشعادسے تو صرت علی کی طرف متوج مور فرمایا استعلی اعطو! اود اکس کی زبان کات وج حفرت علی اعظ ادرای کے الحقہ کو کیول روان ہو گئے۔ عباس نے کما قومیری ذبان کا لیے گا؟ امرن كهادسول التلصلي الترعليه وسلم ف بوكي في في حكم دياسي من اس كم مطابي على كرول كا لیکن وہ اسی طرح لیے جاتے محقے سال مک کہ اونول کے دخیرہ مک پینچے۔ امر المومنین <del>حذت</del> علی بضی استُر عمد نے عباس سے کہا ان اونول پس سے سواونرٹ یک منتخب کر لو۔ عباس نے كاميرك مال باب آب بي قربان بول تم كس قدركرم مواوركس قدر صلم موا ورنبي خصلت بو يعالس تريماً كا باس وقت بعزت على مف مجھ كما استعالمس! دمول المدُّصلي المدُّعلي وكل نےچارا دنٹ تجھے کجنٹے اور تجھے مهاجری والضاد میں تنا رکیا اور خلص خیال کیا اور اپنے غاص لوگوں میں مثمار کیا اگر تو البل نصرت ا درا بل ہجرت میں سے ہو جار ا ونموّل پر اکتفا **کر** ا دراگر متهاری بیخ آئن سبے کم موقعت الفتوب میں تفار ہو توسوا و نول کولے او بعبالس نے محزت علی سے کما تری اس باب میں کیا دائے ہے ؟ جو کچھ متنادی دائے ہوگی میں اس سے

سائحة راحني مول ا درير روايت جي سے أرجب صنور صلى الشرعليد كو لم ف اس قدر عطيا ست مردادان قرلیش اوردوسائے عواقع عطافر مائے تاکہ ان کے دلول میں اسلام اورسلمانوں سسے رغبت اورحميت بره حبائه اورانصار محمقلق المرتم محاعطيات كاظهور نسؤا كجتة بي كم الفاداكس صودت مال سيفلين بوئ اوداكي دومرس سي كمة كراس متم كعطيات اود مہانیاں قرایش اور عرب کے دوسرے قبائل کے ساتھ کرتے ہیں اور ہیں کوئی انعام ننیں ذرائے اوراكيب رواميت يه سبكرا نهول ن كماكر صنور صلى التناعليه وعلم اسينه كلمرا ورجي زا د كعاير ل مي پینچے بیں ان کی بھلائی جاہتے ہیں اور جہاں زحمت اور شقعت ہوتی ہے ہیں فرماتے ہیں <sup>ما</sup>لانکہ مشركين كالنون الوارول سے شيك ب يه بات حضور صلى المتر عليه و الم كسي في أب في حكم دياك انصار خميدي جع بول اورانصار كے سواكوئى دور اوال موجود ند بو جب ابنول في حكم ك مطابق عمل کیا توحفورصلی استرعلیرولم ، تضرت علی کے مقت ان کے باس جاکر بیٹ گئے استرانانے کی عدو شاکے بعد فرایا ، اسے انصار! یکسی بات ہے جو سماری طرف سے مجھینجی ہے۔ کی تم نے یہ بات کمی سے یا تنیں انہول نے کما یا دسول اسٹرصلی اسٹرعلیہ دسلم بھادے بڑے مردادس یں سے کسی نے کچیو نمیں کمالیکن جوانوں نے ان حکایات کی طرح جیسا کہ ان کا طرفی ہے ذبان سے اداکی ہیں۔ آنسر درصلی امتعالیہ وسلمنے فرمایا کیا ہیں تتبارے پاس الیں حالت میں منیں آیا عَالُمْ السي كناده يرميخ بيط مح في تعالى في ميرى وجس متين الك سع عبات دى النول في كمالى بارسول الله ! اور ايك روايت مي سهدكم فرايا من شادك باكس اس وقت آيا جبكه تم كراه عقرحتي وسبحانه وتعالى فيميرى وتبرسيمتيس مدايت فرمائي وهصنور صلى الترعلية كلم كى تصديق كرسة عقر بصنوصلى الله عليه والم ف فرما ياكيا تم اليب دور بدرك والثمن مني سطة؟ حق تعالى في ميرى وجرس عبهار سه درميان العنت وعبت بديا فرمادى رم كم تعدا و محق ، حق مقالی نے میری برکرسے متیں زیادہ کردیا حضور صلی الشرعلیہ وسلم اس قعم کی باتیں فرمات معقاوروه أب كى نفىدىي كرتے مقے بير آنسرور على الله عليه وسلم في فرايا م كيول بات منيں كرتة النول في عاص كى يادسول التركادے مال باب آب برقر بان : آب كا فضل واحدال عم په تهبت زیاده سید بهنورصلی النهٔ علیه وسلم نے فرما یا کرتم که و اور تم یه بات کھنے ہی سیح ہوگے

كراكب بمادع باس اس وقت أك جب أب كى قوم أب كو صللا تى عنى عم ف أب كوسيًا جانا اورنصدات کی کسی نے آپ کی مدد نمیں کی ہم نے آپ کی مدد ومعاون کی آپ کووطن سے نکال دیا گیا تھا ہمنے آپ کو حبگہ دی ، فقر اور درولیش تھے ہم آپ کے ساتھ ہودوسخاوت سے بیش آئے۔ آپ خوفز دہ محقے ہم نے آپ کوبے خوف کیا جب محفوصلی اسٹر علیہ وسلم سنے بات كوريال كسبنجايا الضار رون سكان ك بورصول في اعداع المطاكر حضور صلى المعليدوم کی دست بوی کی اور کما یارسول امتر بم خدا ادر اکس کے دسول سے خوکش سوئے خاص بالنے اموال بھی اگر انسرور صلی امتاعلیه وسلم چاسیس توتقتیم فرما دیں۔ ہماری نظر آپ کی فرما نبرداری میر ب دنیا کے سامان پرندیں ہے جیس آپ کی جدائی کی فکرہے مال کی کمی کی پرواہ نمیں ہے. حصور ملی استعلیہ و م م نے فرمایا کہ قرلیش جاہیت اور ہیری مصیب سے قریب العمد ہیں میں ان کی صیبت کا تدارک کرناچا ہما تھا اور ان کے دلول کومجیّت مطاکروں اور ایک قول بیہ كر فرمايا المع كروه الضاراج ثالاص بوست بوكرمني مال مولفة القلوب كو دييا بول اورمتين متهادس امیان کے مصے چھوٹ ماہوں متمادے کا ل خلوص پر مجھے تھروسہ سے کیا مم اس بات پر راضی منیں ہو کہ دوسرے لوگ تو اونٹ اور مکریاں بھیٹریں ہے کر اپنے اسپے گھرول کو لوٹیں اور تم خدا كدرسول كرسائقه اپن ظرول كوجاؤر خداك تشم جس چيزك سائق م لولوك وه ان چزوں سے بہرہے میں کے ساتھ یہ لوگ والس جابیں کے بھر فرما یا کہ جمیل سراق حری جو کم نقر ارصحام صفريس سيسب اوراكر عزوات مين ميرب ساعقه تفا اسعان عنامم ميس سيمين في کھونیں دیا ہے اورعینیہ اور اقرع برایک کوسوسوا ونط دیئے ہیں اور دنیا سے عینیہ اور اقرع سے مجھے جمیل زیا دہ بہترہے کیونکہ مجھے اس کے اسلام براعتماد ہے میرامقصد قوم کے دلول کی ماليف سية ماكدوه اسلام مين داخل موجامين ادرئين جامبتا مون كد وتيقه مكھول كدنجرين كي زمین کی بیلا دارخاص متمارسے ملیے موجو کم بہترین حبر ہے جو خدا تھا لی نے فتح سے عنامیت فرمانی ہے . انصار پیررونے لگے اور کہا یا رسول امتُد صلی التُدعلیہ وسلم آب کے بعد سمیں دنیا کی حرور نیں اور اس کے مال متاع سے کوئی آسائٹ نئیں خراکرے وہ وان نا آئے کہ آہے کا سایر بمادي سرسع المط جائے جھنورصلى الله عليه وسلم نے فرمايا اس دن سع كوئى جارہ سيس.

میرے بعد متیں کام در پش ہوگا صیر کی صغیر طاری کو مکرنا تاکہ بعزیش مندگی اور خجالت کے حدا اور رسول سے ہملو متارا اور بھار اور وہ تو خون کو تر پر ملاقات ہے جس کا طول وعوض صفا اور عمان کا در میانی فاصلہ ہے اور اس کے بیالوں اور لوٹوں کی تقدا دستاروں کے برا بر سے بھر فرمایا کہ انصار میرے فاص اور میری ڈھال ہیں اگر لوگ ایک راستہ پھلیں اور انصاد دو کم راستہ پہتو میں انصاد کے بھا ہوں گا۔ خدا و ندا انصاد کو کخبش دسے اور ان کی اولا و کو کبش انصاد انتہا کی خوش سے اس قدر دوئے کہ ان کی واطعیاں تر ہوگئیں اور خدا تعالی کا انہوں نے شکر اوا کیا اور مال یہ فریفتہ نہ ہوئے اور خدا اور رسول سے دور مند ہوئے۔

اصحاب درایت نے بیان کیا ہے کہ موازن کی ایک جاعت حجرانہ میں حاضر خدمت موکر مسلمان موئی اور باتی قوم مے مسلمان مونے کی صنور صلی امتّد علیه وسلم کو خبر دی اور کما یا دسول النّد صلى المتعليد وسلم بهادے الل وعشرت ميں جو بلاز نت ميں مبني آپ سے بورشيده منتين اب م پر رحم فرماینے اور احسان کیجنے ماکہ خلاتھالی آپ پر احسان کرہے اور رحم فرماینے اور کہتے ہیں کم اس جاعت كار شراف حضور صلى الله عليه وسلم ك رضاعي يجا الجرية قان ، زبرين سروسعدى جو كراس جاعت كاخطيب مقاصنو صلى المتعليه وسلم كى فحلس بالإل مين حاضر بوك اوركها اكر ہم حادث بن ابی شرغسا ئی یا نعمان بن مشذر کی کفالت و حصّانت میں ہوتے تھے توان کو دور<del>ھ</del> دیتے تھے اور ہمادے اختیار واقتدار کی باگ ڈوران کے تبضمیں ہوتی تھی جیسا کہ آج آپ كے قبصنهيں ہے ۔ لامحالہ مجارے سائھ فضل داحمان كرتے تھے اور شفقت و رحمت سے در بغ منیں کرتے تھے اب ہم آپ کی کال عاطفت سے امید وار میں کہ مال ہمادے اور قیدی ہم کو عنایت فرمائیں کے جیسا کہ ہم میں آپ کی رضاعی چاپئی اور خالایٹی ہیں جی نکم آب مبترین احمان كرف دالے بي ابي نظري ايت كويم برن چيري واور يم جوانواع واحسام كي ذلتول سے فاک ندا مدا برگرے بیات ہی اپنے دست کم سے عیں سادا دیلئے۔

ک ما مدا برارے پرا ہے ہیں ہے دست مراح ہیں ممان دیجہ بر گرچ افقادہ کاکے کوئم ازصر فوادی مجتم دادم کر برست رکوم کرد دادی کرچ افتادہ درگائم امیدم آن است کرمیک جا ذبر لطف بر بیٹیم آندی

حضرت سيد كائنات عليه اضل الصلؤة والحمل التحيات في ان كع جواب مي فرمايا مي نے مالی غنیست میں متمادی وجرسے تاخیر کی ا در تماری کا مذکا انتظار کوٹا د کا کرتم آؤا ور اس لسلہ يس كونى بات كدورة ديس آئ ين عام لوكول مي توموجود عققتيم كردية ميرك زديك مجوب تزین اورسب سے زیا دہ سچی بات بیسے کہ مال اور قیدیوں میں سے ایک چیز کولیے ند کولو النول نے کماہم اہل و محیال کو مجبو ڈکرا و نول اور مجیڑوں کے خوام شمند منیں ہیں حب انہوں نے يربات كمى توصنوصلى المدعليه والم من فراياكم بن عبدالمطلب كالمصتريم في متين هجورا ا دراوكول سے میں متمادے میلے در نواست کر تا ہول ٹاکہ وہ مجی اپنے تصف کو بھیوڑ دیں ۔ جب میں ظرکی غازاداكروں تم كورے بوجانا اور مجھ مسلانوں كے باس مغارثي بنانا - بوازن منے ماز ظرك بعد فران کے مطابل گروہ درگروہ علی کیا جھنوصلی استرعلیہ وسل صحاب کے درمیان کورے مونے مذا تعالیٰ کی حدو تناکے بعد یول فرمایا کرمتبادے بھائی ہادے پاکس مسلمان ہوکرائے ہیں اوریری دائے اس پر قرار بائی ہے کہ ان کے قید بیل کو اسیس دے دیں۔ کام بیسے کر چھن اكس يرداحنى موفرمان كرمطابق عمل كرسدا ودج تخف ابين حقته كو د هجود مكما بوخدا معاليا جومال بيس عنايت ومائد بم اس دية يل عام حاصري على فالم اسد ولى فوش ك ساخة قبول كرتے بي اور ايك دوايت ير ب كريكيا أكفرت صلى المدّعليه وكل نے فرما ياكر ج كي بن الشم كالصديد اعد كرده موازن مم فيتس ديا عجرمهاجرين كوسد بوك اوركماج المالات معدد وه صور صلى المعظيم وسلم سع معا ورا نصاد في مي مات كمي ليكن اقرع بن عِلْس جِركه بن تتم كا بيتوا تقا ا ورعينيه بن حين فزادى ا ورمفتدلى بى فزاره ف كمايم اس كے ساعة متفق منيں إلى اور عبالس بن مروائ في كما كم في اور بن سليم اس برواحى منيں ہيں . نیمیم نے اس کی گذریب کی اور کها جو کچه مهاری هلیت ت ب و هضور صلی امله طلبه وسلم سے متعلق ب بصنورصلی المتدعليدوسلم في طايا جو تخفى دامني منين ب مي است اكي ا وناش ك عوص بواس کے پاس موج دہے میلی اس فیزمت سے جواسٹر مقالی مجھے منایت فرائے کا میں سے بھرا ونط دول گا جب صحاب کوام رمنی الله عنبم نے اکس معاط می صور صلی الله عليه و کلم ک ابتام كومشابه وكيا-امنول في تام قيديول كو أذا وكر ديا-ابني حالات مي صفور صلى المعليدوا

سنے مالک بن توف کے حالات دریا فت کے ۔ ہوا آن نے کما کہ وہ طالفت کے قلع میں ہے اکفرت صلی المذعلیہ کہ کم نے فرایا اگر وہ ہمارے پاس آجائے اور ممامان ہوجائے قراس کے اہل وعیال اور موائی وا موال کو اسے داہیں دسے دول گا اور اسے مزید سوا وضط بخشول گا۔ ہوا آن کے وفد نے مالک بن توف کو فریخ پانی وہ ٹوش اور مرور موکر حوالہ یں آپ کی قذم ہوک محوالہ یں آپ کی قذم ہوک کے نشرفت مرف ہوا اور ڈیورا پیان سے آراستہ ہؤا اور آ کھڑت صلی اسٹر علیہ دیم این اور مدور سے قبیلوں پر مردار بناکر والی کی اجازت صدہ ہوا فرمایا ۔ مالک کو اس کی قرم اور چیندد و سرے قبیلوں پر مردار بناکر والی کی اجازت صدر ان بناکر والی کی اجازت

مكي د افل موث الس ك منامك ا وا فراسته ا ومكركى امادات مناب بن السيدك برد فرمائی اورمعاذبن جبل اورموسی استری رضی امتری خاکو قرآن کی تعلیم اور دین تعلیم دیف کے لیے مكى مي تعبولاً ا وريمام كومترعى اسكام ك نا فذكرنے اور طت كوجارى كرنے كى وصيتى فرمائي أور الوسفيان بن حرب كوعوانه مي جوكه بلا ديمن مي هنا كورز بنايا ا دركتير في حيدامتذكواكس كي مدد و اعانت كميلي دواز فرمايا -ان مهاسك فراغت كع بعدسيّد كائنات عليه افعنل الصلوات والتسيجات محرس بامر فط اور مرالفاران مين أسف اور باقى مانده مال منيمت اس مرافسيم فرايا آخری ذی تعده یا اوّل ذی انج میں مریز لوٹے اس سال لوگوں نے عرب کے دستور کے مطابل ج کیاد اس ج مقرد کے بغرعتاب بن اسد نے عبی لوگوں کے ساتھ ج اداکیا اور ایک دوایت كرمطابي أخرى ذى تعده يا ادائل ذى الحج مي دائيس أئد والشراعلم بالصواب . بخ المبلك چاراشخاص صفوصلي الشرعليد وسلم كى غدمت مي المر بی تعبله کے لوگ انتہ ہوت اور عرض کی کہ ہم اپن قوم کے فرستادہ ہیں۔ ہم فے سا ہے کہ اسلام بجرت کے بغیر سکل منیں ہوتا۔ فرمایا جهال کمیں بھی دہوتقویٰ اختیاد کروتا کرمتاوا اسلام محل ہوا ور اگر ہجرت منیں کرو گے تو متا دے دین وطت کو کو کی نقصا ن مبیل پینے گا ان لوگول کوحنوصلی الٹرعلیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وحکر بنت الحادث کے گھر دکھا گیا اور چند

روزان کی مهانی کی اور برایک کوچار اوقیه جامذی دے کر رخصت کیا۔

ای سال زینب فاقون بنت دسول امتر صلی این سال زینب فاقون بنت دسول امتر صلی الته علیه معمر من بریش و سلم عالم فانی سے حالم جا و دانی کو رخصت ہویش و ان کے لیے ما بوت بنایا گیاد سعب سے بہلا ما بوت تھا جو اسلام میں بنا آب ابوالعاص بن ابی کی منکوری تھیں اور ان کی بیمیاری کا سبب و و نیز و تھا ہو مکر سے نظلے وقت ہمبارت فے ما دا کھا۔ جیسا کہ بیان بہوا آب و و فرز ندیا دگار زمان منطق ایک علی جے محضور صلی المتد علیہ و ملم فے جب ایک بین کرفوت ہوئے و مری کرکے روز سواری پر ابنے بیجے بی بی ایک او و بلوغت کے قریب بینے کرفوت ہوئے دوسری لڑی آمام تھیں جس سے فاحلہ رضی احتر می ناک وصیعت کے قریب بینے کرفوت ہوئے دوسری لڑی آمام تھیں جس سے فاحلہ رضی احتر می احتر می ناک وصیعت کے مطابق صفرت علی نے نکاح کیا۔

ای سال صفرت ارائیم کی بینیا سی است این سال صفرت ابرائیم بیرا تخفرت می الد علیه و کم ال معلیه و کم ال معلیه و کم و الده مارید بینی مینی مینی است کا در کا دراید و کو نوشخبری ابورا نع نے خطوصلی استه علیه و کم کو سن تی اور حضور صلی استه علیه و کم کو خوشخبری کے و من ایک غلام نجشا اور ایک مینی حال نور جنم کے لیے دنے کیا اور حب ابرا بیم کا سرمونڈ اقو بالوں کے وزن کے برا برچا مذی صدقہ کی اور جن کے دیا۔

اس سال (ایک قل کے مطابق ساقی سال میرای دیوا) میربانے مراب کے مطابق ساقی سال مبرای دیوا) مبربانے مرب مرب کرنے میں مبعت اختلاف ہے اور کتب میں مذکورہ نے بقل ہے کہ جب جھنورہ ملی اللہ علیہ وحلم کا مبر تیار ہو گھیا تو تو آب کی طوف دکھا ہی می مذکورہ نے بقل ہے کہ جب جھنورہ ملی اللہ علیہ وحلم کا مبر تیار ہو گھیا تو تو آب کی طوف دکھا ہی می منافہ تکیہ میں بھی میں میں منافہ تکیہ میں میں منافہ کیا کرنے تھے اور وعظ فرمایا کرتے تھے ، جمعہ کا دوز تھا کہ حضورہ می اللہ علیہ وسلم ستون کے پاکس سے گذرہ اور مبر پر چوشھ ، ستون نے حصورہ می اللہ علیہ دسلم کی آواز سی میکن حضور اللہ منافہ کہ اور ایک دوایت کے مطابق اس اور طرک دی اور ایک دوایت کے مطابق اس اور طرک دی اور ایک دوایت کے مطابق اس اور طرک دی اور ایک دوایت کے مطابق اس اور طرک دوایت میں ہے کہ دہ ستون

بهد كرا جونكه حاصرين في اسع ويكامتعب موت حضوصى المتعليه وملم ف فرمايا اس لكرى ك كوكود كى حالت يرتعب مذكر وصحابه اس ستول كى طرف متوجر بوسف اس كے رونے كوسنا ده ببت دوئے وہ ای طرح نا لد کرتا ر با حصنوصلی استعلیہ وسلم منرسے اقرے ا در اس سون کے نزدكي كئة اور اسد ابن كودي ميا اوركما اكرتو جاسة توسيحة سرى اصلى عبكر يرهيراكا دول مَّاكُم عِير مرمزا ورخم بوجائه اورميوم بدياكرسدا دراكر توجام تومبينت كي زمين مي كقيم لكًا دول حبنت كر حرض اور منرول سے يانى بيئ صالحين اور اوليا، ترسد ميوت تناول كري اس سنون نے اخرت کو اختیار کیا اور کہتے ہیں کرجس وقت محنوصلی استُرعلیہ وسلم نے اکس ستون كوكودس ليا مجاعا فرمات مق نعسونعلت متد فعلت بصنوصل الترعليروكم پر چیا تو فرما یا کر اکس ستون نے اس بات کو اختیار کیا ہے کہ بئی اسے جنت میں گاڑ دول اور استون نے کماکہ مجھ مبتنت میں گاڈ دیں تاکہ اولیا، میرے میوسے کھائیں تاکہ میں تھی بھی بوكسيده مذبول مي كمنًا كمَّا نعب فعلت حَد فعلت - يجرحنواصلى التُعليه والم منرريِّشري منے سکنے اور لوگوں کی طرف متوجہ موکر فرمایا بن سنے اسے دنیا و آخرت میں اختیار دیا تھااس نے اخرت اختیاد کر لی اگریئی اسے تسلی مز دیتا توقیامت تک وہ جدائی سے روثا رہتا جب الم حن بجرى دعمة المتعلية حدميث منبر دواميت كرسته توكية كم اس كروه سلمانا ل إجب الكوعي کا مکارا وسول خدامے شوق میں نالد کر تاہے تو تم اکس باست کے زیادہ حق دار ہو کہ ان کی طاقا ك مشاق ريو چنالخدمولانا مبلال الدين دومي قد سس مره فرمات بين :-

اکستوں دا دفن کردند در زمین تا چوتر مشر کر در یوم دین - ر تا بدانی برکرا ایزد کخو اند اذ مجه کار جب س بیکار باند ابی بن کعب نے دہ ستون اکھایا اور گھرے کیا دہ اس کے پاس تھا بیال تک کم بوسیدہ ہوگیا اور یہ بات صحت کو پہنے بیٹی ہے کم ما بین شبری و منبوی دو صنة من دیا حن العبنة کے کہتے ہیں کم صنواصلی المتظمیر وکم مبر پر بیٹے تھے مبرکے تین بایہ تھے تیرے بایہ پر بیٹے تھے اور اپنے با وُل مبادک دو مرے بائے پر دکھتے تھے جب خلاف تا مرائونین صفرت الود کر صدیق دخی استاع نہ کو بیٹی اوب کی دعامیت کرتے ہوئے دو مرسے بایہ پر بیٹے ا در پا دُں کو بہلے پایہ پر دکھا جب ا<del>مرا آلومنین تھزت بحرفی امتری خ</del>یف ہوئے تو بہلے پایہ پر جیٹے ا در پا دُس نرد می جب خلافت تھزت محان رضی امتری کو کی رسول امتر صلی امتر علیہ دسلم کی عبکہ یہ جیٹے سے چانچ <del>مولوی رومی</del> نے مشنوی میں بیان کیا ہے -

بر بر فت بچل خلافت یافت بشا بند نعت رفت ابزابند نعت رفت ابزائه و دوم پایه نشست رفت ابزائه و دوم پایه نشست بر دور خولیش از برائه و محمت اسلام و کمین بالائه تخنت بر شد و فجشت آل محسود بخنت می بوانفنول کال دو نیشتند برجائے رسول ابنان برتری چوبرتبت تو از الیث ال محمری می با بیسیرم و میم آید کم مثال محسور ام با بیسیرم و میم آید کم مثال محسور ام ن جائے جو گوسیم مثل ابو بچر اسست او او آل با شاہ مرا مسمع منان میں بائی مقام مصطفی ا

صرت امیرمعادیه بن ابرسفیان رصی امتر محذف مردان کوج اسس کی طرف سے مدیر تمیں حاکم مخاصط کھا کہ جس طرح ہوسے صفوصی امتر علیہ دسلم کے مبر کو ہمارے بلے شام میں جسی چنا کچہ مردان کے سم سے مغرکو اس جگہ سے اس ادا دہ سے اکھا ڈاکہ شام کو بھیج بکدم مدیر تمیں میں تاریخ بھیل گئی اود ایک روایت کے مطابق مورج اسس صریک معلق ہوگیا کہ آسمان میں مشرادہ نظر آنے لگا اور فتنہ عظیم ہوگوں میں بیدا ہوا مردان نے جب میرحال دیجا گھرسے بام نظا مشرادہ نظر آنے لگا اور فتنہ عظیم ہوگی میری تو بام نظا اور بار کہ اور کہا کہ داری میں میں بیا باور کہا کہ داری کو ملاکہ ایک درجہ اور برحادیا اور اسس کا سبب یہ بتا یا کہ لوگ ذیادہ ہو کے بہی میری تفی بہی کہ میں میں تا گرکو فی خوابی ہو خطیب کو دیجے میں اور اس کی بات سنیں اور کہتے ہیں کہ اس حال میں مدان میں آگ گی اور من میں مدین میں آگ گی اور من میں میں مدین میں آگ گی اور من میں میں میں میں میں اور کی تا میں میں آگ گی اور من میں میں کہ اس کی اصلاح اسی طر ای پر کر دیتے میال تک کرمی میں مدین میں آگ گی اور من میں میں گی ۔

## بالموات باب واقعات إلىم

عاملان زكوة كى روانكى ف- فيصدقات دصول كرف ك يد اعمال مقود فرا في اكال معود فرا في اكال وه قبائل جوزايدرايان سے آراسته موسكے معقان كے باس مبايس اور زكوۃ كامال جومقررشده ب جع كرك مدمية مي لاين ان اعمال مي سع الي بريده بن الخفيب رصى الترعة عق العراد قبيل<sub>ه ا</sub>سلم ا ودعفار كى طرف عبيها ا ولعض دوايات مين اس كى بجائے كعب بن مالك بيا ن بواب ادر عباد بن بشركوبي سليم برمقر فرمايا اور عروبن العاص كوفزاره كى طرف اورصفاكم بن ابى مفيان كو بنى كلاب، وافع بن مكت كوجهينه اوربيتر بن مفيان كعبى كو بن كوب باس مجیجاجی وقت بینربی کوب کے پاس مینیا وہ متم کے کنو میں پرستے بینیر نے ان کے مواسی کو شاد کرکے زکوٰۃ کو وصول کرنا مشروع کیا لیکن وہ خست اور تحیینگی سے وہ مال ان کی نفریس سب زياده دكى ئى ريئ بزميم اور بزكعب في كما خواه مخواه اس قدرمال مم محدً كوكيول دي ؟ بؤكوب في كما بم اليي جاعت بي حبنول في تحدى مها بعت كى سها ور اس ك دين بي دافل ہوئے ہیں اور اس کی طت میں یہ ذکرہ واجبات میں سے بنومتم نے میر و تواد نکال يداوركها مذاكى فتم إعا مل صدقات بجاس اوتولى ميس سد ايم اونط بنيل مع جاسكا -ا دربیرسے کماکہ ان اونوں کے فردیک مت آنا۔ بیٹر نے جب برصورت طاحفد کی ان میں سے نکل ایا اوران میں سے بھاگ جانے کوغنیمت سمجا۔ انتائی تیز رفناری سے مدرینہ والیس أيا ا در سو كيد ديجها تقاتصنور صلى الشرعليه وسلم كي خدمت مي عرص كر ديا جصنور صلى الشرعليه وسلم نے صحاب سے فرما یاکد کون سے جوجا کر بنی متیم سے بدلد لے میں براوی نے قتم کھائی كرئي بني تتيم كے بچھے جاتا ہوں اور داہيس منيں آؤں گاجب مک ان كو بچڑ كؤ آپ كے باس سنیں اے آؤل گا بصنوصلی المرعلیہ وسلم نے پچاکس سواداس کے ساتھ کو دیئے کہ اکس کی

موافقت کریں ۔ یہ بچاکس سوادمها جربن اور انصار کے علاوہ تھے بھینیہ ان کے ساتھ نخار نین كى طرف ردان برا دات كوسفركرت اور دان كوچي رستة اكس طرح ده منازل ومراحل سط كت-بىتىم كى رزمين بريني انبول فى خالفين كاكثر كلم ول كومردول سے خالى بايا منول في امنين لوطنا منزوع كر ديا اور كياره مردول كياره عور تول اورتين بچول كو كرفتا ركريا اور مريني كى طرف لوف حضورصلى الشرعليه رحم ك فرمان سامنيم صنبوط ومحفوظ كرديا . اس كى بعد بى تىم كى كروه نے شل اقرع بن حالبس ،عطابن خاطب ، زير قان بن بدر بغيم بن سعد عرو بن الامثم اورفيس بن معدا بين قيد لول كي طلب من مدميز كو آئه يحب اس ملده طيب مي ييني پہلے قوم اوراين فنبيل كے قيدار لسے لے عير محد نبوى كى طرف مؤجر ہوئے كتے ميں كراس وقت صنورصلى الترعليه و لم حزت عائش كع جره من آدام فرماد بعظ اوراكس جاعت کومعلوم نمیں تھا کر حضور صلی السُّرعلیہ وسلم کون سے حجرہ میں ہیں بیصینی سے مرحجرہ کے دردازه پر بہنیے تھے اور آواز دیتے تھے یا محد با مرآئے برجند حضرت ملال اور اہل مسامنیں تسلى دية مكروه باذ مذاكة بهن كه انسروصلى التعليه وكلم فيندس بيداد بوكر كلرس بامر تشریف لائے۔ اور فرمایا کماس قوم کو کیا ہؤاہے کر مجھے نیندسے بیدار کر دیاہے۔ جب آپ نے ظری منا ذکے ذهن اداكر كے اپنے جره بمايوں كى متوج بوٹ بى تىم كے مربراه نے آكم صفوصل الشعليه وكم معروض كى كم آب كے اصحاب بمادى طرف سے مى لغت كے ظہور ك بغير بمارى كورتول اور بجول كوكر فقاد كرك لائے ميں اسروسلى الله عليه وكلم في ان مك بحاب مي کچهه نبي فرما يا اور مجره ميں داخل بوسكهٔ او زخر کی سنیں ا دا فرمائيں . ميرگھرسے باہر أكرمتجديس بيط بي تيم ميس سع اقرع بن حالس في لفتكو شروع كرت بوك كما الع محد! بمیں اجازت دیجئے تاکہم بات کریں کیونکر ہمادی مدح ذینت اور ہمادی مذمت عیب ہے. یعی ہاری تولین ار اکش ہے اور ہاری برائی ذات ہے بھنور صلی الدُعلیہ وسلم نے فرمایا توفي محدوث كما وه ذات خدا وندحل وعلاب كراس مدح أرائش ادراس كى مذمت ذلت ہے۔ تم اپنامقصد سان کرو۔ امنول نے متفق ہوکر کماکر ہم کینے خطیعب اور شاع کو سائھ لائے بی تاکه آب کے ساتھ فخر بیان کریں - دسول استصلی استعلیہ وسکی سنے فرمایا ما بالشعر

بعثت ولابا لفع حادث ملين جو كيم على حام ورزيان بردياعطا بن خالب جوان من بردياعطا بن خالب جوان مي سين خطيب اور فاصل ترين خفيت على كما الحظي اور خطبه برشي يعلى الحفي اور خطبه برشي يعلى الحفي اور بن تتم كان مرف و فر بيان كيا - جب عطا رخطبه برشي سي خالب على حضوصلى المترعلية وكم المناه فرايا تأكر اس ك جواب على حضوصلى المترعلية والماس ك جواب على خطبه بي حظبه بي حظبه بي حظبه بي حظبه بي حظبه ويا جو خدا تعالى جل وعلا كى مرح ستائن ، خطبه بي حضوصيات ومنا قب بمشمل اور تعاصل وقت ك مطابق تقال حب شارة بن اور دمها جرين كي ضوصيات ومنا قب بمشمل اور تعاصل وقت ك مطابق تقال حب شابت بعطا در منا من بي موك ذبر قال جو كم بن تتم كاست عرفا المطا اور جند الشعاد بي مسلم المنا المنا اور جند الشعاد بي مسلم عن يربي المنا ال

ىغن الودس دفينايقيم الوبيع من السديب اذا لم يونس العزوع اناكذا لمك عند العجوير تفع

نعن الكرام فراجم يعادلنا ولطعم الناس عند العقط كالهم ان يقينا فلاما لحب لنا اخذ

صرت صان بن تابت نے اجازت کے معدد پند اشعاد پڑھے جن کی تعربی عطارہ نے کے معدد پند اشعاد پڑھے جن کی تعربی عطارہ نے کہا تھا ہے۔

قدهنوا سنة للناس يتيع يقوى الاله وكل الغيرلصطنع افاتفاوتت الإهوى والسبيع ان الذوائب من فهر واخونهم پرضی بهاکل من کانت سربرته اکرم قبول دسول بانگه سننبعه هر

الرم دبول رسول بلك سسبعهم المعاوت الرحدي واسبي بن تم كم كم طوف سع جديم بن المعادية على المعادية على المعادية المناك كيما فعون الناس من كل شعر وان ليس في الارض المجاذ كذارم وان لن المرتاع من كل عادة يكون بنجدا و با دض متهام صرت صان بن نابت بجرصب الارثاد مجال من الحراب كريك كل شعر من الارثاد مجال المرتاء

ليودو والاعندذكر المكادم لذا خول يس طيرا وخادم

نبى دادم ولا بالفخر وان فغركم اهل علينا يفغرون وانتم وانفل ما كينتم من المجدد العلى وقاد تنامن بعد ذكى المكادم

ا فانكنتم جئتم تحصن و ما لحكم ولمواكم ان تقسموا في المقاسم فلا يحصلوا الله يدا و اسلموا ولا يفغوعند المنبي مدادم والا دب محاطلة والمعال اكفنا على دوسكم بالمرصفات المصوا بم بحب دو فول طون مع معاوضم انها كو بنجا اقراع بن حابس ني كما فذا كوتم الحرص عليه وتلم كوعالم قدر من مود ولفرت حاصل بدكم كوئي الانتاس من دور نبيل ركعي الن كا عليه وتلم كوعالم قدر من من ورأد المناف الدرفرانر والدي كا ورمطع ومنقاد بوسكة بحضوصلي الترعليه وسلم في ال من دوراد المعجود مناور بي كا در بي الموسكة والموات و بينا و ركيد و المناف المدين بنادونك من ورأد المعجود مناكم والمناف و يعقلون ولو امنهم همير واحتى متخوج الا يتا النافي بالدين بنادونك من ورأد المعجود منازل جورني و لا يعقلون ولو امنهم همير واحتى متخوج الا يتا

صلى الترعليه وسلم نے فرما يا وہ خدا اور دسول سے تعبائے والاسبے استحفرت صلى الله عليه وسلم نے يه بات فرمانی اور سجد كى طرف چلے گئے حب دومرا موز برا حاتم كى لاكى صنور صلى الله عليه وكم کے گذرنے کے دفت اپن درخاست کودمرایا اور دی ہواب سنا تیسرے دوز سرور انبیاء جب اس سراکے دروازہ کے باس سے گزدمے حاتم کی بڑکی بھر کھڑی ہوگئی اور کما بارسول اللہ میں اپنے قبلے کے سرداد کی بیٹی ہوں میرا باپ حاتم دنیا سے رضعت ہوگیا اور بھائی دیا ب شَام كوعِالً لي الحجه براحان يحجه اور تحجه أذادكر ديجة ماكرى تعالى أب يراحان كه اس مرتب اس حورت کی درخواست تبول مدئی سطے مؤاکر اکس سے وا نقف کاروں کی ایک جاعت مرمیز میں اُسے تو آب اسے ان کے ساتھ وطن مالون کو چیج دیں گے . چذدوذکے بعد قبیلہ طے کی ایک جاعت مدمیز میں اُئی حام کی نظاف نے اس صورت حال کو صفور حلی اللہ عليه وسلم سے بيان كيا اسرورصلى امتّر عليه والم في اسے نے كبرے بينائے اوركئ فتم كانعامة داكرامات سے نواذا- اور وتصلت كيا اس جاعت كے ساكھ جس جلر جاہے جلی جائے . حاتم كى ارولی است کھا اُن است کے لیے شام کی طرف کئی جب کھائی کے باس پنچی مجائی فے اس سے پر چھاکر مصلحت کیا ہے اس کی بین نے کما وہ بینرہے یا باد شاہ ، ہر تقدید بر اسس کی ملازمت ا در فرما نبر داری کے سواکو ئی جارہ کار نئیں · عدی مدینہ کی طرف روا نہ ہوگیا جب مرمني مي مينيا أنسروصلى المتعليه والم معجد مي عقد ومعجد مي أيا بعنورصلى المتعليه والم ف اك سے بچھا توکون ہے اسے اس نے کمائی عدی بن حائم طائی ہول . جو نکر مدریند مشرکین کی قیام کاہ سيسب آيا بول -آنسرورصلي السُّعليه وسم اعظا در گري طرمن جل دين عدى في وافتت ک داستر میں ایک بوطعی کمزورعاج محورت بیش موئی ا در اس نے جو بابتی کمنی تعتین حفور صلی اندعلید دسلم سے کہیں جھنورصلی اسٹرعلید دیم کچھ دید اسس بڑھیا کے ساتھ کھڑے باتیں کرتے رہے اکس کی ضرورت بوری کی عدی بن حاقم نے بب يفل عظيم حضور على الله عليه وسلم سے مثامده كيا اس نے اپنے آپ سے كما يصفت توانبها، ورسل عليم اسلام كى جب مزل باك یں آئے چڑے کا تگیہ بھے تھے دول کے بتول سے عجرا بوا مقاا ورعدی کے بیٹنے کیلئے زمین بہ ڈال دیا اور فرمایا کہ اس سر مجی و عدى سياركا افر صنوصلي الشعليہ وسلم كے اصرارا ورمبالغ

ى و جرسے اس جگر بر مبیط گیا۔ اور وہ افلاک كى جيج ٹی کے سرتاج بعین سیّدا برارصلی اللّه علیہ وسلم زمین پرتشرامین فرما موئے عدی کی نے آپ سے کما یہ جی باوشا مول کی عادمت سے منیر اس بلكه انبياء ومرسلين عليم السلام كے محاسق وحضاً للسے ہے۔ بیٹھے كے بعد صنورصى المرعليم وطم ف فرما یا اے عدی تیرافلاں مذہب تھا اور یہ کام کرتا تھا جو تیرے مذہب وطت میں جا أر منيس مخاء عدى كواكس سے بھى معلوم بۇاكر وە بېغىرو مرسل بىس . ئىچرھنورسلى امتدعلىد دىلم نے فرما يا اك عدى شايدتواس ميے اسلام قبول مذكرتا ہوكم سلمانوں كے باس مال كم ہے اور سلمان محتاج بين خدا کی قتم ابحنقریب ان کے درمیان اس قدر مال بوجائے گا کہ مال کو قبول کرنے والا کو فی منیں طے گا۔ اور محکن ہے اسلام کے قبول کو نے میں دکاوٹ دیٹمنول کی کٹرت اور ارباب ملت کی قلت ، خدا کی قسم اگر تیری زندگی طویل بوئی اور تونے لمبی زندگی پائی تو دیکھے گا کرمسلمان میاده ا درمهلانول کے دشمن کم مهورہے ہیں۔ میال تک کم ایک عورت قاوسیہ سے تنیا ) ونٹ پرسوا دکجہ كے طواف كے سيا أئے كى اور اسے مذا اوراس كے دسول كے سواكسى كا خوف منيں ہوكا. ہوسكتا ہے كم ترسه ليے دين ميں أسف سے مانع يہ بات ہوكہ تو ديجھتا ہے كمسلطنت و يحكومت طت كے دعموں كے باس ہے والى تم بہت جلد توسيخ كاكہ بابل كى سرزمين كا تصرابيض سلانوں كے باخد بِ تع بوگا۔ عدى نے كما اس كے بجر صنورصلى الله عليه وسلم نے يكفتكو كرنے كے بعد في اسلام كى ويوست دى يني زيوراسلام ايان سع داسته موكي اور تصنوصلى استعليه وسلم في جو وا تعات بیان فرائے مقے ان میں سے دو وا تعات میں نے مشاہدہ کیے ایک تھر بابل کی فتح ا در دوسرا كورت كاتنا قادكسيدس مكر دوانه بونا اور فيح كوني شك منين كرور سرم واقعات عي خردً ظهود بذرير مول كم عدى بن حاتم كا عيان لاف كا وانعد الرجير سال عمير سؤا عقا ديمن مم في ديط كلام كى وجسع وقائع سال منمي لي بيان كياب.

وا فغیر ا ملا اسیدانام صلی المتلاعلیه وسلم نے قسم کھائی کدایک ماہ افد واج مطہرات مطہرات سے اختلاط منیں فرمائیں گے اس واقعہ کے سبب میں کئی وجوہ بیان ہیں ایک بیسب کم کھنو صلی المتعلیہ وسلم اس سال نت صرت محرب الخطاب کے تجرہ میں تشریعیت ایک بیت محق سے تھے اور حضرت محق میں اسلامی المتعلیہ دسلم کی اجازت سے گھرسے نکل کر اپنے ، کھتے تھے اور حضرت حفید اس روز حضور صلی المتعلیہ دسلم کی اجازت سے گھرسے نکل کر اپنے

باب سے طفے کے لیے گئی ہوئی تھی جو اکم خلوت بھی حضور صلی اسٹر علیہ وسلم نے اپنی لونڈی مادیہ کو طلب کرکے ای سے خلوت فرمائی ای وقت مفرت تفصہ باب کے گرسے لوٹی دیکھا کے گھر كا دروانه وبدس لا محاله النول في توقف كيابيات كس كمصور صلى التذعليه وسلم دروازه كمول كر با مرتشر بعیث لائے بھزے تھے حقیقت حال معلوم ہونے کے بعد دونے ملیں اور كما يادسول منز صلى المذعليه وسلم ابنى اذواج مي سعميرك كهرس مرس نستريا بنى لوندى كى طرف التفات فرلمة بي صفوصل الشعليروسلم في جب صفيت كى بي بين كوديكا فرما ياكيا تواس بات براصى سنیں کہ ماریے کوئی اپنے اوپر وام قرار دول اس نے کمانیں ،اس نے انتائی فوٹی سے اکس بات كى خر مصرت عائشته كودى - كر تجم بشادت بوكردسول الله صلى الله عليه وسلم ف اين اوندى مادير كوابينا وبرجوام كردياب جب هزت عاكش أكفرت صلى الشعليدة للم كى طاقات سرفراذ بوئي بسبيل تعريف كميا بارسول المتصلى المتعليه وعم ميرى بارى كے دوز اپن لونڈى بطيم كرسائة صجبت يجيدياكم باتى اوقات آپكى ادواج سالمريس اسى اثنادى تفرت جرائيل علىالسلام أئے اور اوائل سورہ تحريم كى آيات لائے - انتخرت صلى التّعليدوللم في حضرت على كو تعظم كاكمئي في تحفي كما منين تقاكم ال دازيكى كومطلع دركونا توفي ميرد دا زكوكيول ظامر كيا . تصرت عفسه منع عض كى يارسول الله صلى الله عليه وللم البيكواس تقيعت سعكس من فردى كرفرايا نبأ في العليم المنبيد - مج خدا وندوا فائ باديك بي في خردى - يؤنكه يصورت بجن ا ذواج من ظهور بذیر یم فی تقی اسس کی سزاتهام ا ذواج کویینجی میال تک کرایک ما و تک آگفترت صلی الشرطليم کی ترف مصاحبت سے فردم دمیں واور دوسری روايت بيسے کوامهات المومنين نان دنفقه کی کوئی چیز طلب کرتی هتیں ا در اس کے حاصل کرنے میں نگی تھی جھنوصلی سلطیہ وہم كرم ملكين بيط بوئے مح كرام المؤمنين تصرت الو كرصدين رضى المد بحرة محرد وازه ير آئے دیکھا کہ تجرہ کا دروازہ بندہ اور کچھ لوگ دروازہ پرانتظاد کر رہے ہیں اور کسی شخص کو زیادت کی اجازت منیں می صربت ابر مرصدیق صفی استرعند نے اجازت حاصل کی اس کے بعد صفرت المرفادوق رضى الشرحيز ف اجازت ماصل كرك وست بدى كالمرف ماصل كيا -حب انهول نے صورت الله الله على كوشقيض ديجها فاروق عظم رصى الله عند في كما آسياكو كى

بات کریں ہو بھنود صلی اسٹرعلیہ وسلم کی خوشی کا باعث ہو۔ اکس نے کہا بارسول اسٹر! میری بیوی بنت خار بران دنول محموسه كوئى جيز طلب كي بين حس كامياكمة الحجم بي دستوا رئقا مي اعطاا در اس کی گردن ریا کی مخیر ادا کاکش ای صورت کومشاہدہ فرماتے بصور سل المدعلیہ وسلم مبتم موئے، آپنے فرمایا برمیرے گر دمبی موئی ہیں مجھ سے نفقہ ادر کچھ چیز طلب کرتی ہیں ہومیرے پاس منیں ہے۔ امرا کمومنین حضرت الو کم صدیق رضی اللہ بحنہ اس بات سے متا تر ہوکر اعظے ارد ايك كهونسه بحضرت عائشذكي كردن برمارا ادر فاروق اعظم دصني امتأ يحته اكس بات بران كي توات كى ادر اكيب كھولند حضرت حفصه كى كردن بريادا، صديق و فاروق نے اپنى بيٹيوں عاكشہ وحفصه كوعماب كمياكه م رسول المترصلي الشرعليد والم سعده بيزطلب مذكرو سجوان كقبصندمي مزبو حضرت عائشة وحفصه رضي المترعنما في مم كاني كرآئنده وه رسول المترصلي الشرعليدة على كواس تم كى تكاليف بنيس دي كى جس كى دج سے آب كو برليث فى لاحق مو، ا ذواج مطرات كو مجود لأكرايك ماه تك ابنى مجدك بالاخارز برمتكف رب اور رباح ناى غلام كومقر وفرماديا ككسي تحض كواجا زسم يخيرواخل مذمون دد يرخر مديية مي عبيل كئي كه صورصلي المدعلية لم نے ازواج مطرات کوطلاق دے دی ہے صحابہی سے وی تحص تھی بر خرسنما معجدیں آ جاماً اسني ملاقات كى امانت مني على يبال تك كرفاد تق عظم رضى الشرعة فرات مي كم يئن في بي نيرسن، ئين معدين آيا اورصحابه كي ايك جاعت كو پاياكم وه دوت عقيمن عقوری دیران کے پاکس مبیلیا عظیم عم میرے دل پرمسلط موکیا و ہاں۔ سے میں اٹھا اور بالاخام برآیا وروباح سے در تواست کی کہ وہ ملاقات کی اجازت حاصل کرے وباح نے مری در خواست کوئی بارعوض کیا مگر کوئی جواب مذمل اسخ کارین نے مبند آوا ذہ کس اسے رباح ؛ رسول المرصلي الشرعلية ولم كاخيال ب كمين ابني بيني تفصه كي سفارت كيد ایا موں تاکہ اس کے جرم کومیری وجسے معات فرماویں۔ خدا کی تم! اگر آپ مجاس كى گردى مارىك كائىكى خومائيلى تومى سرتابى نىيى كروى كارىيا باست كهد كريى ولىس آلى، اچانک رباح کی آواز میں نے سی جو کہتا تھا اسے تمر! آؤ کمتیں اجازت مل گئی ہے، میں مراجعت كرك آكفزت صلى المذعليه وسلم ك نزديك كياس فالسلام عليكم ك بعدع ص

كى يارسول التُد صلى المُدعليد ولم آب في ازواج كوطلاق دس دى سے ؟ فرطايا بنيس، ئیں نے بلند آوازسے کبیر کمی ۱۱م سلہ رضی اللہ عنما فرماتی ہیں کہ جب بنیں نے گھرسے کبیر کی أوازمنى تومين بحجائني كرامنول في الخضرت صلى المتعليد وسلم سے كياكما اور كيا جواب سنا۔ دوسری دوایت برہے کر زینب بنت جبش کے لیے ہریے طور برسٹد لایا گیا تھا۔ اس في است آ كفنرت صلى المدّعليه وللم ك لي محفوظ دكها- اورشهدكي طرون حضور صلى الله عليه وسلم كى رغبت كوركب حانتي عقيل حب الخضرت صلى الشرعليه وسلم ان كم يالس تشريف لے جاتے آپ کے بیے مٹرب تیاد کوئیں ۔ فربت کے تیار کرنے کی وج سے اور شد کے پانی میں مل ہونے مک وقت معبود سے زیادہ حفرت زینب کے پاس قوقت فرماتے ، مضرت عائشة زماني بين كم مين اور تفصه ف أيس مي ط كيا اور كها أتخضرت صلى الله عليه وكم ہم میں ہے جس کے پاس بھی تنٹر بھٹ لابئی بہیں جا ہیئے کہ انہیں کہ یں کہ آپ سے معاقیر کی اُو آتی ہے۔ شایر آپ نے مفافیر تناول فرمایا ہے ، مغافیر معفور کی جمع ہے اور معفور ایک ورخت ب بصر تط كت يرحى كى كرده بُرب ا در أكفرت على المدّعليد وعم اليى چيزے احراز ز ماتے تھے کہونکہ ملا نگر کے بم علیس سقے اور وہ بُری بُرسے متا ذی ہوتے ہیں جب صنور صلی استعلیر کی ان عیسے ایک کے پاس آئے ہو کھیر انہوں نے سط کی ایوا مقا صنور صلى المتعليه وكم سع وي كما معنوصل المتعليه وعلم في فرما يائي في مغافير تنيس كها يا بك شدكانترب، زين ك كرس باب سفرت عائشة وفي الله عناف معزت عفد سے كما جوست منخله عوقط شدكى محتى في وقط كر درخت سي شدهاصل كيا ب. فرمايا اگرادیا ہے تو آئندہ میں شدینیں ہوں گا۔ا در بھن کہتے ہیں کہ اس بات برقتم کھا کی اور اسے وصیت کی کراس بات کو کسی سے مت کہواس فورت نے قبول کرکے اس پرعمل زارتے بون دومری کوبنادی جرائیل علیه السلام آندادر سوره محریم لائے کہ یا ایدا النبی لعرتحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ادواجك يمال مك كران توا الى الله فقد صغت قلوبكا الاية - چائخ صنوطى المدعليه وللم في السبي فتم کھائی کہ ایک ماہ تک مورتوں سے علی دگی اختیار کریں گے، اکثر مغسرین اور محدثین اسی

نقلب كرانخضرت صلى التدعليمه وسلم دنیا کی متوں کی جب مجتب مول الم العلب کر آ تصرت علی التر علیه وحم دنیا کی ممتوں کی جب مجتب مول الم نے صدیعة رضی الله عنا پر جر آیت نازل بوئ على برِّعي يا إيها النبي قل لا ازواجك ان كنتن مرّون الحيرة الدنيا وذينتما فتعالمين احتعكن وانسرحكن سواجأ جبيلا- وانكنتن ترون الله ورسوله والدار الاحرة فان الله إعدللمحسنات منكن اجواعظيماك ادربیغام کے بہنچانے کی کیفیت اور کلام کی قرأت اکس طرح تھی کہ فرمایا اے عائشہ! میں ا کمیس معاملہ تیرے سامنے کمیٹ کرتا ہول اور چاہتا ہوں کہ توجلہ تجاب دے ممکن اپنے باپ كرمائة متوره كرك بصرت عائشه فعوض كى يادسول المتصلى المتعليه ولم وه كياب فراياسى تعالى ف مجع يح فراياب كراين عورتوى سع كموكرا أرم دنيا كى زندگى اور اس کی آرائش کی طالب ہوتو اُو تاکہ میں نتارا مہرتیں اوا کر دوں اور تم سے عمدہ طرفی سے حدا موجاؤل اوراكرخدا وررسول كوجامتى مواورسرائي آخرت كو توخدا تعالى في نيوكار عورتول كي بي انتها أى عظيم اجرتيا ركر ركه الهديم في في بيها يا رسول الشرصلي المدعليه وطم ائے کے لیے میں باپ سے متورہ کرول ؟ بعنی اکس معاملہ میں تنورہ کی کیا حزورت ہے ؟ بلكرمي خذا ادر اكس كے دسول كو اختيا دكرتى موں ادر آپ سے ميرى ايك درخواست ہے كراكب اين كسى بوى كو بھى اكس بات سے دافق ماكريں كمئي في اختياد كيا ہے۔ فراياميرك بنائ بغركسي عودت كومجي معلوم منيس موكا كرحفرت عاكث رصى المترعنها في اختياد كياب.

اى مال سبعة عايديكورهم كياكيا كحق بين كم اس الى الميكولمراك رجم في واقعت من سال على الديكورة في المالية المال الميكان ورت في المراب مصنورصلی استعلیه و طم کے پاس آگر کما پارسول استصلی استعلیه و کم مجع سے زما ہو گیا ہے عجع بال محصيفي مزيعيت كاحكم نافذ يحية المسروصلي التعليه والم في وايا ال مورت والسرملي جا، خدا تعالى سے معافى طلب كرا در توبركرا در اس كى باركاه كى طرف وجرع كر- اس كورت في كما يارسول الشرعلي الشرعليد وعم كيا أب مجياس تورت كى طرح داي كرنا چاہتے ہيں مالانكرين زناسے ماطر مول بجب معلوم بوگياكر زناسے ماطرہے تو حضور صلى المدعليدة ولم في وايا واومبركر بيان يك كدوض عمل موجائ ببيدكواكك نصارى كربردكيا كيا آكم أس ك اخراجات كى كفالت كرد ميان عك كراس كم على كازان إوا بوجائه جب اس نے وضع حمل كرديا توصنوصلى المتعلمية وسلم كو اطلاح دى كمنى فرايا ال قت الصنگادكرنا اى كے فرزندكوضائع كرنا ہے اوركو أنتض منيں ہے جواسے دوره الماسك ایک دوزسیع محنورصلی اسد علیه ولم کی خدمت میں ما حزبوئی اسے بیچ کو گرون پر لیکھ ہوئے اورروٹی کا ٹکوااس کے اعتمیں دیئے ہوئے کما یارسول الله صلی الله علیہ وکم میں نے بیے كاددده ويراديا ب-اب يردونى كهانے كالى بوليا بداب خدا تعالى كے كا كو تجدير جاری کیجیے جسنورصلی امتر علیہ وکم نے اس بیچ کو ایک مسلمان کے میرو کیا اور فرمایا کہ اس کے يين كرا بر كرها كمودي اساس كره هي كواكر دياكيا اور كم فرما ياكرا سے سنگ ادكي فالدبن دليدن اى كسامن سا اس كريتر مادا سبع كون كجذ قطرك فالدك جره برشيك فالداس كاليال ديّا عقاصفوصلى الشدعليه وعلم في فرما إلى المعالد تندى ذكر مجے اس فداكى قىم سے جى ك قبضة قدرت مي تحدرصلى المدعلير وسلم) كى جان ب كسبير ف ايى توبى ب كراگر معاجى وه قوبكرا قويقينا بخشاجا ناكس ك بعد صنوصی الله علیه و سلم نے فرایا کہ اس کی تجیز و کمفین کریں۔ انسرور صلی الله علیہ و کلم نے اس کی نماز جنازه پڑھائی اور دفن فرما دیا۔

ننوک ایم جار کانام ہے جو بحراور نامید تام بر میان ہے . اور مبن کھتے یں کہ ایک قلد کانام ہے اور ایک رود کتا ہے بوده برکی: كريجيته كانام بعد بونك مشكواسلام الس مغريس وبال بينياس بع يرغ وه ، مؤوة توكسك نام ے وروم ہے ۔ اس عزدہ کو فضیح بھی کتے ہیں بھی منافقین کی اس عزدہ میں فضیحت ہوئی۔ بعض چین العسرة بھی کہتے ہیں عسرة کی وجرشمیہ کاسبب یہ ہے کمسلانوں کو اس فزوه میں بہت متفقت بیش آئی-ان میں ایک یہ کو مفر بعید تھا، مُوَاسخت گرم معتی، رشن کا الشکم بهت زاده اورصاحب سوكت اورستعديقا، قحط سالى اورنشكى يس عرب وتنكى اس قدريقى كرفقرات صحابي سيرركس افراد كميدايك ادنط سي زياده منيس تقاجس برده بارى سوار ہوتے تھے اور اکر نشوکے باس کرم خود و مجوروں اور چند سر اور کے سوا کچھ نیس تھا۔ پانی اس قدر کمیاب تقا کر موارای لی کمی کے باو جور زیادہ تراونٹ ذیج کرتے ادر اس کے پیٹ ادر دمعاء کی دطوست سے اپن زبانیں ترکرتے ۔ لوگ مدینے سے بام رنگلے کو ناکپسند کرتے سقے کیونکران کے بچل کچنے کا وقت تھا، درختوں کے سائے میلوں سے نفع اندوز ہونا فنس کا مجوب وطلوب ب، أي كرميد. يا بها الذين احنومالكم اذا فتيل لكو انفروا في سبيل الله اتا غلم الى الارص إدحنياتم بالحيوة المدنيا من الاحرة فعامتاع الحياة الدنيا في الأخرة الاقليل اى بب من نازل موئى يعفور صلى المدعليه وكم ف ذمایا اکفرت میں دنیالبس اتی ہی ہے کہ تو اپن انظی دریا میں ڈالے اور نکال ہے۔ دیمیووریا ے کس قدر رطوبت بیری انگی میں آئے ہے دنیا، آخرت کے مقابلہ میں اکس سے بھی کم تب فسامتاع المحيوة الدنبا فى الاخرة الاقليل. سوف درياع م كن ذي آب يمر برقحف و زک ای گرداب گر

سوئے ددیا عزم کن ذیں آپ گیر جرتجے و ترک ایں گردا ب گیر مال دنیا مال مرغابی صنعیت علی ہی دکواز کلر سے نزوینا و مال و زر سرال بود بہجو کلا و مجل بود کواز کلرسے زوینا و انکے زلعت و حجد رعنا بات دش جوں کا کاش رفت فوشتر آبدکش اس نزدہ کی وجربیعتی کہ اس سال شم سے ایک قافلہ آیا اور دو من زیتون اور سفید

الجكر! البين عيال كم يك توفي كيا تعيورات يوص كى او حوت الله و دسولد . أي ف كها الدير من تخدس كن يكا الدير من تخدس كن يخدس كن ين المدا بو بروغ متارك ورميان مراتب كا فرق اليها بي سع مبيا كونتار كفت كون الديابي سع مبيا كونتار كفت كون الذا وسيست \_

امرالمؤمين بعزت مخفان رفني الله محذاكس دقت شام كى طرف تجادت كے ليے قافل مجيے كى تيادى كريس عظ كرىزوه توكى كى تيادى محابي عام بوئى- أنسروصلى المدعليه والممنريد تشریف لائے دولتمندوں کو ہس نشکو کی تیاری کے لیے اعجادا۔ امر المؤمنین جفرت بخمان رضی مترعنہ اس على مي كوات اول نے عام اواديوں اور مراكب سے بوشام كے ليے تياد كي تيس ماذوسامان كرعق سواوزف فقرائ لشكواسلام كم ليدمع وكي جمنوصلى الترعليد وسلم ف دوباره صحاب کواس نیجی کی طرعت رہنائی فرمائی ۔ امرالمؤمنین صخرت عمّان رضی اسد عمرت عرص ادعی اور براماديئ-اورتسيرى مرتبحنوصلى المدعلم في ميلى بات كا اعاده فرما يا يصرت عمّان رهنی التری نے دوسوا ونٹوں کو تین سوکردیا حب صوصلی الترعلیہ وسلم نے بیر دیستوں کوصد قد كى رُغِيب دى امرالمُومنين صرت عمَّان رضى الله كان مناسوا ومول كعلاوه مرارمتمال طلائے اجم کا اصنا فدکر دیا اور ایک روایت برہے کہ بھر تین سو آداستدا ونط بشکر میں فقراکیلئے مقرد فرطئ اورتفايري اس آيت كي تاويل كم مثل الذين ستغون ا موالهم ف سبيل الله كمثل حبة ا مبتت سيع سنابل فى كل سنبلة حامكة حبية ، كية بس كراس روزام المرمنين صرب مخان رمني المترعد في بزار ا وسط سار وسامان كم ماغة نشج اسلام کوعطا فرائے ۔ بیا میت ان کی شان میں نازل ہوئی اور دوم زاد متعال مرخ سونا بھی لاتے ا درصنورصلی استُرعلبروسلم کی خدمست پیسپیش کیا ۔ لامی لہ آنسرورصلی استُدعلیہ وسلم ف زمايا اللهم ارص عمّان فالحب عند داص رضي الله تعالى عنه اور فرمايا كمضرايا قيامت كحصاب كوعمان ساعفائ اوراك روايت بكرتمام دولت مندون هِولْي هِولْ تِيرِ كاحساب بوكا عِمَّان كاحساب نسيس بوكا عِير حفرت عبدالرحمن بن عوف رضى الموعد جادمزاد درم لائ اودكما ميرب باس أعدمزاد دريم عق نضعت كوامدكى دصامندى اورهول

تواب کے بیے لایامون اور نصف کو اہل وعیال کے بیے بھوڈ آیا ہوں بھور صلی استرعلیہ وہم منظیہ وہم فی فرایا ہو کچھ تونے دیا ہے اور ہو کچھ محفوظ و کھا ہے اس میں اللہ تعالیٰ برکت دے۔ آنسرور صلی اللہ علیہ وکلم کی دعا کی برکت ان کا مال اس صدیک بین نے گیا کہ ان کی و فات کے بعد ان کی بوی جے مرض وہ وہ میں طلاق دے دی می ہوچا رکور تول میں سے ایک متی اور اکس کی عثر منیں ہوئی متی اس کا دبلے من ہو کہ کی کا صحتہ بنا تحقا مبلغ اس مزاد درا ہم متے اور ایک وایت کے مطابق اس مزاد درا ہم متے اور ایک وایت کے مطابق اسی مزاد مثقال سونے ہے اس کے ساتھ صلح کی اسی طرح تمام انٹراف معاج بن انھا کے اس کے ساتھ صلح کی اسی طرح تمام انٹراف معاج بن انھا کے اس کے ساتھ صلح کی اسی طرح تمام انٹراف معاج بن انھا کو اور ان کی بھن کور توں نے باؤں کے نور ان اور میں کی جو دیئے۔

ابھیل انصادی میں اللہ ہے دارے صبح علی اللہ علی ا دوصاع تعجزي مدكراكي صاع ابل دعيال كمديد تعبوري اوراكي صاع معنور صلى الله علیہ دیلم کی خدمت میں پیٹ کس جضور صل احد علیہ دیلم نے اس کے ایک صاح کھجور ول کو تمام صدقات كاويردكا منافقين دين والول ادريس والول دونول كمقل غيبت كيف كل لتى قالى ندان كرمتلق ايك آيت يجيى ان الذين ميلسز ون المعطوعين من المؤنين فىالصدقات والذين لاميجدون الاجهده حرفيسعنوون منهم سعنى الله منهم وله وعداب اليم - القصر حرت دسالت مكب صلى السُّرعليدوكم فال موال كوخرورت مندول برخرج كيا ماكر ابنى تيارى كري اور تعلين خريد في زياده مدايت فرانى اور فرماتے مقے کم جوتے مینو کیونکہ برسواری کے حکم یں ہے۔ نقل ہے کے صلحار اصحاب رصی المیون یں سے چیدامحا ب انخفرت صلی السُرعلیہ وکلم کی خدمت میں حاصر سے سے محرت سا کم بن جود عتبه بن يزيد، الوميلى ،عبدالرعن بن كعب ماذنى ، عروب عير ،سله بن في ،عو باحن بن ساديد ، ا در عبد الرحمٰ بي مقل بن بيار ا در ايك روايت مي عمر د بن المحام ابن المجموع ا درايك روايت یں فزین لیرس بن عبدالرحمٰن محق اسول نے عرض کی یارسول امٹرصلی انٹرعلیہ وسلم ہم بارہ رہ گئے ہیں ہادے پاکس محود دے نبی بین لین عم چاہتے ہیں کہ آب کے عمر کاب سدان جنگ

ير سيني حضوصلي الله عليه وسلم في فرما يا صعقات سے كوئى چيز جو متهارى مهم كدكائى مومروست موجود منیں ہے۔ بیفترا دمجلس عالوں سے علین با سرنطے اور ود نے گئے۔اس وجرسے وہ جاعت " كُرده بِكَايْنُ كُ تَ الْعَبْ بِونَى جِنَا كِيْرَ أَيت كري ولا على الذين اذا ما اتوك تعمالهم قلت لا احد ما احملكم عليه تولوا و اعينهم تفيض من الدمع فرنا الايجدوا ما ينفقون - ان دون والوس كع حال ول كى خردي ب- ابن ياين يم وين كعب فركما کنفری البعلی اور ابن مقل کے پاس پنیا اور ان کی سواری کے لیے ایک اوسنے دیا اور ہر الك كودوصاع تعجورول ك زادراه ك طورير دية بصنوصى المدعليه وكلم ك حيا حزت جاس نے دور سے چنافوا دکوسواریاں مہاکیں ، نقل ہے کرحب آنخفرت علی احد علیہ وسلم نے صحابر کو خرات كر ن كاحكم فرمايا عتبرين ذير ف كما يارسول المتصلى الشرعليم وسلم خدا تعاليف وس كرنا ب اودمير ياكس مال شين ب كرين اس الله تعالى كى داه مين فرچ كرول ليكن مين في ابى بوت كولوگول كے بيے علال كرديا ہے تو تحق ميرى بونت سے تعرض كرے گا اس كاموا خذہ نبين بوگاجفور على المدُعليه وكلم في فرمايا قبل الله صد فتك منافقين ميس باسي آدمي حضور الشرعليدوكم كى خدمت بى آئے اور معذرت كى اور اكس عزوه ميں ساعقة جانے كى اجازت طلب كى - وه لوگ بني اسدس عقر بحضور صلى التُرعليه و الم ف فرما يا مبت جلد عدا تعالى مي تي زاد علان كم على يركيت الله وجاد المعذرون من الاعواب ليؤذن بهم وقعدالذين كذبوالله ورسوله ستصيب الذين كفروا منهم عذاب الميد - اور منافقين كي ايك اور جاعت عذر بيان كي بغرغ وه سي ي ي ره كني - اور لوگول كو بى جانے سے من كرتے دہ اور شرب كر ما اور مواسے دراتے عے جن كي آميت كرميد حوح المخلفون بمقعده وخلات رسول الله وكرهوا ان يبجاهدوا با موالهم و المنسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفووا في العرقل ناوج بنسع التوحوا لوكانوا يعقدون - اس جاعت كى حالت كو بيان كرتى ب

جب نشکوئی ہم مرتب ہوگئی جضور صلی استُرعلیہ وسلم شخصکم دیا کہ مدسینہ کے با مرتشنیہ الوالع من جمع مجاب اورا میرا لمؤسنین حضر بت الو کم صدیق رضی الشّدیمنہ کو استیکو کی بیسینوا اُل کے میے مقرر فرالی المرك الممت كريد قيام كري اور كهت بي كرعبداللذبن الى الول ايساطيف قبائل كما قربار كا اد وخلص ملانوں كے مقابله ميں اترا جب صفوصلي الله عليه وكم نف تنبة الوداع سے كو پر فايا عبدامترمنا نعيتن كى جاعت كے اور ميزد جو اس كے سائقى عقے لوٹ ي اور كم الحماض الترعليہ والم رومیوں کے ساتھ جنگ کے لیے جاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ جنگ آسان کام ہے خداکی تم میں دیجھتا ہوں کہ ان کے اصحاب قید مرحاین کے اورمغلوب کرے اطراف عالم میں متغرق كرديا جائد كا بحب اسس كى خرسمع جاليول بي بيني توفرها يا اگراس بي كوئى تعبلا أن بوڭ تو وہ ہم سے بے دفائی مذکر ہا۔ اور منافقین کی ایک اور جاعت نے تنبیت کے لا بلح میں اکس سفر ين ملى افرى كاسا ألمة ديا ، اور آت جات وقت ان سد نا مناسب بايس اورنا موافئ وكات ظامر موتى تقيي سينانجدان ميسع كجيقالم كى مدوسة تحرير كالبائس مينا كرحمبود كى نظريس انشار الله لا في جائيس كى نقل ہے كر حب جعنور ملى الله عليه والم مدينة سے با مركے توامر المؤمنين حفرت على رصی الندون کوو با جیوال الکه احدات المؤمنین کی خرگیری کرید. مدر بنے تابعین نے کما کہ فحد علی کواس کیے اپنے ساتھ نئیں کے گیا کہ اس کی مصاحبت اسے گواں گزری امرا لمؤمنین حضر على رضى التُدحمن في منافقين كى حبب يه بالمصنى "آلخضرت صلى الشرعليه وكلم كے عقب بيں دواز بوئ اود موضع شرف میں آنسروصلی اشتعلیہ ولم کی خدمت میں حاصر ہو کرصوریت واقع عرض کی ا ور درخواست کی کم مجھے ساتھ لے جلیں انسرور صلی استرعلیہ وسلم نے فرمایا [ما ترحنی ان تکون بمنزلة هادون من موسى - فرق صرف اتناب كم ادون بغير سقا ورمير بعد بغير نبيرب اوريه باستصحت كوي في بها كم تنينة الوداع مي صنوصلي المدّعليه والم نصرت آیات مجندے ترتیب دینے کی طرف موج موے اورسب سے بڑا جندا امرالمومنین معزت الوكرصدين رضى المتدعمة كيصمقروفرمايا اور دومرا جنظ أنبربن العوام كيسيرد فرمايا اوس اور خزرج كاعلم السيدين الحصيريا الو وجأن الصارى دخي المتروني المتروني المسترد فرمايا ا در السرجلات ببين بوسفكا حكم فرما ياكمته بس كتميس هزار كالشكر تقاجيسا كمربيط كذر جكاس بعض اسي مزار ا درائيك كروه ايك لا كد كتاب سكت بي كران من دس بزار فقور سوار اور باره مزار شر سوارسقے اور اسس نشکر میں خالد بن ولید کو مقدمتر الجیش بنایا جمینه کو طلح بن عبدالله، میسره کو

عبدالرئن بن توف رضی امتری ما کے بیرد کیا . جب شینة الوداع سے روا مزم ہوئے مرمقام براشکروں کی جاعت پیچے رمبی رہی، جب حضور صلی الشرعلیہ وسلم ان کے لونظ جلنے سے واقعت ہوتے سے فرائے اگراس میں کوئی محبلائی ہوگی تو المشر تعالیٰ لسے حبلہ تمارسے پاکس مہنچائے گا وگرمذ اکس کی تجت سے تمیں نجات نے دی ۔

مبلامی مشکر تبوک میں :- میں دوماہ قیام کیا اور صح وسٹ م کوچ اور داستہ ر نخ سے چندروز ارام حاصل کیا ان ہی حالات کے درمیان ٹابت ہو کی کر اشکر روم کے متعلق جو سائقاً کوئی حکمت نبیس موئی ۔ میرحنورصلی انڈعلیہ وکم نے مهاجرین وانصاد کے انٹراف سے اس معاطر می گفتگوی ان کی طرفت انہوں نے عرض کیا کہ یا دسول اسکھیل انڈ علیہ وسلم اگر آپ آگے جانے پر مامود ہیں تو اس طوف عزم کی باک بھیر دیلجئے ، ہم تمام آپ کے ہم کاب ہیں جس طرف موجہ موں مگے دل وجان سے سرکے بل جل کوست دیں گے ، انخفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمایا ا أرئي مامور موتا تومتوره واكرًا - امير المؤمنين حصرت عريضي المتدعنة عوض كي مارسول المتصلي التعطير وكم دومی با دشاہ کے پاکس بے شمار لشٹوسیے اور سامان جنگ بھی اکس کی ملطنت و پھومت کے سایہ یں جمع ہے اور تیاد ہے نشکر اسلام کو آپ خود جانتے ہیں کہ کمز در اور بے سروسا مال ہے اور اس سال ان پیونب اور قحط سالی مبی ہے ، ان کی شوکت و مبیب کی شرت ان عام ہے میں ہوگئی ہاور آپ کارعب اور فوف ان کے دلول برطاری ہوگیا ہے اگر اس سال واپس جا کمہ أئنده سال اس امرك دربي مول تو زياده مناسب اوربية دكها ئي ويتاب جيز نكه فاروق الخم رضی اللَّه عمر کی دائے درست بھتی جہنورصلی اللّٰہ علیہ وکل دیاں سے دلہیں تشریعین ہے آئے۔ جب برقل والى روم في سناكر معزت كالماب مرقل والى روم دا كن الم مين: صلى المتعليه و الم تدور شام مين الم المرتبية و مركب المتعليه و الم مدود شام مين سينج كرتبوك قيام كيا ہے تواكس نے بى عنان كا ايك تفس كوسلى نوں كے نشر كا ہ كے ليے مقر كيا ماكم وه دیل جاکر حضور صلی اسدّعلیه و کلم کی صفات از قتم سرخی چیمتم، مهرِنبوت، صدقه کو روکرنا ا در مديد كونتبول كرنا دينره معلوم كرس. وه تخف حكم ك مطابق عل كرت موسائة كوك مي آيا اور

پری کھین تھین کرکے ہرقل کی خدمت میں وہیں آیا اور اوصاف بصفات اور صنور صلی اللہ علیہ وکم کے میں اللہ علیہ وکم کے علیہ وکم کی علیہ وکم کی علامات بیان کیں، ہرقل نے اعمیان واشرا و مسلطنت کو جمع کرے حکم ویا کہ طرت نصرات کو ترک کر سے ملست عزا اسلام کو قبول کہ لوء دو ہی قبصر کی بات سے اس قدر شقعل ہوئے کہ اسے مسلطنت سے زوال کا خوف بیدا ہوگیا ، لامحالہ اس خیال کو اس نے ترک کر دیا ۔ اور کہتے ہیں کہ مخود ایمان لاکر سعا درت دارین سے سرفراز ہوا ۔ واشد الم بالصواب ۔

جسونت صور المناعليه والم تبوك عليه والم تبوك عليه والم تبوك عليه والم تبوك عالم المناعليه والم تبوك عالم المناعلية والم تبوك المناعلية والم تبوك والماكم المناعلية والمناكم المناعلية والمناكم المناعلية والمناكم المناعلية والمناكم المناعلية والمناكم المناعلية والمناكم المناطقة المنا چارسوئسس سواروں کے ساتھ اکیدربن عبدالملک جوكر دومة الجندل كا حائم عقاكى طوف جائے . خالد فعوض كى يا دسول اللصلى المتعليه ولم أب مجع بن كلاب مي ببت عقود مصاب كم ساعة مصيحة بين جعنوصلى المدعليه وسلم في معجز بيان زبان سع فرما يامبت جلدتو اكبدر بيارى كوشكاركاه بنا دمے گا اور بغیر جنگ کی زحمت اٹھائے اکیدر کو گرفتا رکر سے گا . خالد حصور صلی املاطیہ وسلم کے فرمان کے مطابی قلع دومقر الجندل کی طرف رواز موسکے اور قطع منازل کرتے ہوئے اس رات می جبکہ تقدیر کے فراکش نے جو دھویں راست کے جا ندکا خیر فضائے اُسمان میں تھینچا سڑا تھا اور نورى طن بول كوميدان ظهور كصحن مي ميالاول رعضبوط كيد موسئه تقا قلعه اكيدرك قريب بینچا اکیدر اس دات اپنی جویل کی هیت پر اپنی بوی زبا بربنت انیف کے ساتھ متراب نوشی كرد الحماكد اچانك ايك بيارى كائے قلعدك دروازه برآئى اور اچنسينك تقلعدك دروازه بهاد نے نٹروع کرشیئے · زبا بہ سنے بھیست کی منڈریر پر آکرصورت حال کومشا ہدہ کیا ا وراکیدر کو جربینچا کر کہا ، تونے کھی ایسی داست دیکھی ہے ؟ اس نے کما منیں ، کما تھی ایساشکار تونے ہاتھ سے دیا ہے، کمانیں، حالانکد اکیدرکو بہاڑی گائے کے شکار کے ساتھ سبت شغف تھا، بھیت سے ينج ارًا تصور مع رين وال دما وه اوراس كا عِمال صال جيند نوكرول كرمائة شكار كاللب ى قلوسى بابرائے ـ كائے بجاگ نكل اكبيد الكيد ابن قوم كے ساتھ اس كے بيجھے تھوڑا ڈال دیا بھرت خالد گھات سے بامر نطلے اور اکیدر کو اس کی قرم کے ساتھ گرفتار کرلیا جسان نے جنگ کے دیے بہا دری کا او تقتیاعت کی استین سے نکالا اور سیلی می حزب سے زندگی سے

المنة وهو بينيا الكيدر تقدير وتضاك بيخريس كرفه أربؤا - باتى نوكر فلعه كى ط ف بعالك كف يونكه مصنور صلی انٹرعلیہ وکلم کی وصبّت فالدکوهنی کہ اگرتواکیدر پرتا ہوپلسلے تواسے زندہ میرسے پاکس لانا اگرانکار کرسے تواسے قبل کر دیا بھرت خالد نے اسے کہ اگر توجاہے تو تھے جان کی امان دے كر صفور الما الترعليد و الم كي باكس في جا ول بسر طيكة قلد كى تنجيال دسد كراس كا دروازه كلول دو-دومزار اونظ، آعدسو کفودے ، چارسونیزے اور جارسو زرّہ مارے سیرد کرے بیکومت حسب اِق نمادے باس بی دسے گی الیدر نے حضرت خالد کی پیش کش کو قبول کر کے استقلام کے نیجے لایا اور اس كا عباني مصاد جو قلعرى سفاخلت كرداع تقاييط قلد كو كعول سيركا . احركار قلعرك وروازه كو کھول دیا اور دونوں عبائی فالدبن ولمید کی معیت ای حضور المدّعلیہ ولم کی قدم بوسی کے لیے بیلے معزت خالدنے لشکرے بینچے سے بیلے عروبن امیر خمری کو بھیجا۔ اکس نے دومۃ الجیدل کی فتح ، اک<mark>یدر</mark> كواس كع عبا فى كرمق كرفة دكرف اورحهان ك متل بوف كي خراً نسروصلى الله عليه والم كوينيان ا در زر بفت جوحسان كالباكس عتى بطورنشا في حضور صلى الله عليه وسلم كي خدمت مي مجيجي ،حبب حضور صلی التّعلیه و الم کے باس المائے صحاب اکس کی لطافت اور زاکت سے بعب تعجب بوئے اور اس مين المقرطة مطة بصوصى الشعليه وكلم نے فرما يا كه الله ويك سعد بن معاذتى الجينية الهن واحسن من هذا اصفىٰ على الم فالدف وبال سع جو كي ليا تقاكس بي سع جند جيزي تحفذ ك طور يرحمنوصلي امتَّدعليه وكلم كے سيمجيبي ينمس كو لكال كرباتى كو اسپنے سائھتيوں ريغتيم كر ديا .اكبيدرا ور مصاد كو صنوصلى الشدعليه ولم كے باس لا يا اور ايك روايت سے كران سے صلح كى اوران يرجزير مقرركيا المستقف التلخيص مغازى كى روايت يرب كر دونوں مهائى زيور ايمان ست سرمنسداز ببوكرمسلمان موسكة

وكمتي قبيلا أتبح كالكي شخض حب كانام محش محتى تمير مقاان كرمتف عقا اس نه كما تجع يوبات بسندے کم بھا دی اس بات کے بدلے ہم ہی سے ہراکی کوسو آزیانے مادیں لمکن ہمائے متعلق قرآن نازل منهو ان بى حالات بين كففرت صلى الشعليد والم في عالم غيب سعد منا فعين كى نابسنديده گفتار پراطلاع پاكر عماريا سرسے فرمايا كس جاعت كے باس بينچ وه تباه بوگئے او اس جاعت سے بو جبو کہ وہ کبا کھتے ہیں۔ اور اگرانکار کری تو کہو کم آس مرح اور اس طرح کہتے مق جھزت عمار نے فرمان کے مطابق عمل کرتے ہوئے ہوتھ جھٹوں الدعليہ وہلم نے فرمایا تھا اکس قوم سے کہد دیا وہ لوگ ترمندہ و تحل بو کر صنوصی استرعلیہ و کم کی خدمت میں آئے۔ وریغربی ثابت في كام م آليس مينني مذاق سے باتي كرمة مقة اى اثناديس آست كريم ولئن سالتهم ليفولن انماكنا نعود ونلعب ثل الله وآيان ورسول كنستم تستمن ون لا تعتذدوا قدكفولتم بعدابيمانتم ان نعصعن طاكفه منكم نعذب طائفة بامهم كانوا معجوميين - نازل بوني ادر يجت بين كمحش ان لوگول ميس شامل تقاحبني خدا تعالى في معاف فرما دیا اس فی حق نقالی سے درخواست کی کروہ شادت سے سرفراز ہوا ور اس کی قرکسی کو معلوم نر ہو، دعا کا تیرنٹ نے بر مبیٹا اور ایک جنگ میں متبید مجا۔ اس لائش کی کسی کو خبر

لائے اور والے کو طی کے باشندے تھے کے طور پر اکھنر تصلی اللہ وہ کے پاس لائے۔

جب سلان تجربے گذر کئے تو معنور میں اللہ علیہ وہ کم

پیاسوں پر باول برکنے لیکے جسے بائی نہ ہونے کی شکایت کی جنور صلی اللہ علیہ وہ کم

نے قبلہ دو ہو کہ دعا کے لیے باق اٹھائے ۔ اس تعنی ہوا اور بحث گری میں اسمان کے اطراف

سے باول کے کرٹے سیدا ہوئے اور آبس ہیں لی گئے اس قدر بارش ہوئی کرتمام سراب ہوگئے اور

ابنی مشکیں بھرلیں جنور صلی اللہ علیہ وہ کم نے انتہائی خوشی و مرود رہے کہ بیرکی اسی صال میں باول تھل گیا

اور صاف ہُوا ہوگئی ۔ اس صورت کے وقع کے بعد ایک سلان نے ایک مثنا فق سے کہ اخلوص

اور صاف ہُوا ہوگئی ۔ اس صورت کے وقع کے بعد ایک سلان نے ایک مثنا فق سے کہ اخلوص

اور کا ذرو ہو تھا بادش برسا کر جلاا گیا۔

بادل گذر دو ہو تھا بادش برسا کر جلاا گیا۔

ايك منزل مبي حضور على التُدعلبه وملم كاا ونرط گم بهوگيا صحابراس ایک مزل میں صورتی الدسید وم واوت م رسیا و بری و می منافقول کی جنتیل است میں است مجامع کا ایک میودی جو منافقول کی جنتیل کی طرت مجامع کہ ایک میودی جو ملان مونے کے بعد منافق ہوگیا تھا اور زیراللصت اس کا نام تھا عمارہ بن خرام ہو کہ اہل عقبہ اوداصحاب برديس مص عقے كے كھري كماكيا بات ہے كر محد صلى الله عليه وسم أسمال والو ل كى خبر ہویتے ہیں اور <del>کہتے</del> ہیں کہ ئیں مغیر ہوں اور نہیں حانتے کہ ان کا اوز شے کہاں ہے ،حب <u>وزی</u>ر منافی نے بات کی حصرت عمارہ حضورصلی الله علیہ دیم کی خدمت میں بیٹیا مُوا کھا ای وقت بحضورصلی اللہ عليه والم ف نورنبوسي يه باس معلوم كرك فراياكه استعماره! ايك شخص ف ابعى باست كمى ب خدا کی تعم میں خدا تعالی کے بتلائے بنیکسی چیز کوجانے کا دعویٰ منیں کرتا تواب خدا تعالی نے عِي الله الله المار المنط كمال ب فلال وادى لمي جاؤيرا اوزط اس جكرب اس كي نكيل ایک درخت براشی بونی ہے صحاب نے آنحضرت صلی الله علیہ دسلم کے فرمان کے مطابق عمل کیا اور اس وادی میں گئے ای حالمت بیر حب طرح رسول استر حلی الله علیه و کلم نے بیان فرمائی تھی اونط كوديكيا - درنست سينكيل كوهيرا كواسے له اف حب الكارہ ابن كھر دائس يسيخ صورت واقع كو گروالوں سے کما آ کے آنے سے پہلے وزیرنے ایسے ایسے کما اسی وقت عمارہ اسطے اور ایکھونس وزيد كى كردن ير مادكه كما اسدمسلما فوا ميرسه كلم مي اكس قدر برًى كو إس اوراتنا بطامتر مؤااور

ئی اس سے فافل مچروزیرکو اپنے گھرسے با ہرنکال دیا ادر اس کے ساتھ مجلس نرکی ادر اس کی مجنشی سے احراز کیا۔

عبداند دوالبجارين كي حبات ارى الموري المعاجر بين من منيم ره كيا تقاادر دنيا كا كوئى مال كس كے پاس منیں تقان كا بچاكس كى كفائت كرتا تقاميان كے كروہ بڑا ہوكئيا، خونعبونت، مانک مال د دولت بناا ورلونڈیوں ا درغلاموں کا اُقا ہڑا . زما نُه جا ہمیت میں اسے عبدالعزى كي نام سے بكارتے مخ اس كى جيشہ ير ارزوكتى كرومسلان بوجائے اور خودكومسلان يس تاركركيكن وه اين چپاس خوفزده مقاييان تك كرجب معنورهلي المدعليه وهم واليس كَنُ لَوَاسِينَ بِحِياسَ كِماء بِحِياجِانِ ! أكِ مرت مع بَن كَبِ مكِ ايان لان كانتفاد كردع بول لیکن اُج کمب یک نے کوئی اٹر اُپ میں منیں دیکھا ذندگی پہنچھ کوئی بھروسر منیں ہے۔ آپ ساب مِن وَقع كرَّا بول كرَّاب مجمع اجازت ديج نَّا كُمْن كليُر شَاوت اوا كرول ا در أيند ول مي جالى غيب، مشآ قاب لاديب كود كها وك اس كے جيان كما خدا كى قىم اگر توسى ا ہوگیاور تحدصلی احترعلیہ و کم پرایال نے کیا جو کھ می نے تھے دیاہے نے بول کا جلکتھے نگا كردول كا. ذوالبجارين في كها حذاكي قيم يكي بتون كى بِستش تحبيو " كومسلمان بوتا بول اورخدا اور اس کے دسول پر ایمان لا تا ہوں اور دنیا کے مال ومناع پر جو جھوڑنے والی جے زہے

ابی سے القراعظ الیتا ہوں جو کچھ اس کے ملک تقااس سے القد جا اڑکوا فی کھڑا ہوا۔ ا چچپانے کس کے کچڑے بھی ا قاریبے ۔ مال کے گھر آیا ۔ مال سنے کس سے کیغیت احوال ہوچھی اس ف كما أس بت يرستى ا در دنيا ك مال مصد بيزار بول ا در أبي محد صلى الله عليه و الم باكس جا ناچاب بول اور موئى بننا چا بتا ہوں مجھ اس قدر دے دے كم بنى اسے بين لول . مال سے ايك جا در لى اور اسے دو شكوشے كيا ايك كو ته بند بنايا ور دوسرے صدكوا ورصفے كى جا در بنايا وہ جا در ير واد متى جيد عرب بجار كيمة إلى جونكه اس فيد و لكوار كرك انبي بينا. ذوالبجادين الس كا لقب بوكيا وه صنورهملى التذعليه وسلم كى خدمت بيس مدسية بينيا اورصدق ا ورخلوص معصنوه والله عليه وسلم كاتت مزيرا يا مبح كوفت محدنوى مين داخل الوا بصور صلى المدعليه وسلم صحى غاز سے فادع ہو کوسب معول لوگوں سے مالات معلوم کرنے میں معروف مخ اسی مال میں آب کی نغرىبداستد فدالبارين يربلى بوجها توكون ساورس قبيل سيسهاس فعوض كي فجه عبدانوى كيتة بين اودفلال قبيله سعيول جعنوصلى المتدعليه والمفض فرمايا أج سعمتا رانام محبوالله والجارين ہوگا۔ ہمارے پاس قیام کمواور مہاج بن میں رہو۔ وہ ان کے درمیان رہتا تھا اور قرآن کی تعلیم میں مشخول رمبتائقا اورمسجدهي بلبندآ وازسعه قراك بثيعتامقا جولوگول كي غازا ور قرأت مي مخل سوتائقا حفرت عرض المتدعن في من وطبعة وانسع برصف من ذمايا أكفرت على المعليد والم فرايا دعه ياعمر فانه عزج معاجوالم الله ورسوله - كمت بي كماك دوران مي كروك عزوه تبوك كاسامان مبيا كرف مين شغول مقد كدير عبدا سد عبلس عاليول مي حاحز بوك اور عِضْ كَى ياد سول الشَّصِلِي الشَّد عليه وسلم دعا فرما بينه كم مَن خدا تعالىٰ كى راه مِن شبيد برها وُن ٱلسرور صلى المتعليد وعم سف فرمايا جا وكسى ورضت ع جعلا مله أو يحبدا مندكة اورورضت عمره كالجيلكا ك يَتْ بعضور صلى الشَّعليه وتلم في السي يعلك كوعبد الشَّرك باندوير باندها ورفرا إخدا وندا! ين في اى ك الأول كوكافرول برحوام كرويا بحفرت مجد الشرفي عنوس ما سلوسى الله علیہ ویلم ؛ میری برخون منیں عتی اسروصی الشعلیہ ویلم نے فرمایا جب توفدا تعالیٰ کے داسترمیں عزا کی نیت سے نطام ہے اور اس راہ میں تھے بخار آجائے اور اس بخارے تو فوت ہوجائے تو شبد موگا ورشدار میں شار مرگا جب عبدالشصوصى الشرعليه وسلم كے ساتھ توك كى طرف متوج

ہوئے لوگوں نے وہا ک بینے کر آرام کیا جھنرت عبد امند کو بخار موگیا اور جیند دنوں سے بعد و فاست بإئی اوراسے دات کے وقت دفن کیا گیا جھنرت بلال نے ہاتھ میں جراغ پچڑا ہوا تھا حضوصلی اٹند عليه وسلم إس كى قررية كف ا ورحضرت صديق و فاروق رضى الشرعنها في است قبريس انارا المول خدا صلى منّعليه وكلم في فرمايا خلا وندا! اس في دات مير عساعة كذارى مي اس سع نوش بول اور تر بھی کس سے داحنی موجا بعبدانندبن سعود نے یہ باسے سن کر کما کائش اس قبروا لائی موتا۔ بيدناز رفية بات درجال نيازمندك كماوقت جال سروك برمرش رمند بالتي سیل بن بینا رکھتے ہیں کونورہ تبوک میں صور صلی المنظیم میں کونورہ تبوک میں صور صلی المنظیم میں مانٹیک اللہ میں ا ا وازسے بلایا کہ پاسیل! میں نے عبی عبد اوازسے جواب دیا۔ دوسری مرتب بلایا میں نے جواب دیا الوكول في محجاكه ال كوبلات بي اطرات وجواب سي آب كركر دجمع بوك أكيب ف وسرايا من الله دان لا الما الاالله وحده لا شربيك له وان معد دا عبده ورسوله حرمه الله علم الناد - بجرايك براسان داستر نظراً يا جنائخ لوگ اس عدرك اود داست دور ہو گئے دہ سانے حضورصلی استرعلیہ و کم کے سامنے آگیا اور کھڑا ہوگیا لوگ کافی دیر تک اے دیجھتے رہے اور تعجب کرتے رہے ۔ بھر بل کھا کر داستہ سے ایک طرف کو حیلا گیا اور دورجا كوكھڑا ہو كيا لوك جفنوصلى المترعليه وطم كے باس جمع ہو گئے آمسر وصلى المترعليه وسلم نے فرما يا كرجانتے ہو يسان پكون ب وگول ف كمانىيى جىنورسلى المندعليد وكلم نے فرمايا يران دى جنات ميں سے

نے ذرایا خدا کے بندوں کوسلام کمو جو کوئی بھی ہو۔ بنی سعد بن ہذر کے ایک مرد نے کما کہ میں تبوک ہیں جھوصی اللہ محکف میں برکمت نوع علیہ دیم کی خدمت بس گیا اکپ جسی ایک درمیان تشریف فرما عقے ایب ان میں ساتوں تھے میں نے آپ کوسلام کی فرما یا بیٹھ جاؤمیں نے عرض کی یارسول استہ

ہے جنوں نے میرے باس اکر قرآن سا عقا اس کا طراس کے نواح میں ہے میری اُمد کی خرس کر

سلام کے لیے حاصر ہواہے اور اپنی شکلات کاحل مجدسے او بھیا اور ان کا جواب سنا وہال محفظ ا

تميس سلام سينجا تا ہے صحاب نے كما عليك الله الله ورحمة الله وبركاته -اس كے بعد صفوصل انتظار والم

صلى الشَّعليه وكم استُحد ان لا الله الا الله واشهد انك دسول الله أ مُرورصل الشُّعلية مُ نے فرمایا اخلع وجبه کس اس کے بعد فرمایا اے بلال اس کے بیے کھانا لاؤ- بلال نے چرطے کا وسرخوان کھیا دیا اور قدرسے خربا، روشن اور ملایا ہوا لایا اور اس جرطب کے دسترخواں یہ رکھ دیا بحضور السناعليه و کلم نے فرما يا کھا ؤ . عم نے اس قدر کھا يا کم سير بو سگئر ئيں نے عرض کي يارسو الم صلى الشَّرْعليه والم الرُّمُنِ تنها اس طعام كو كها مّا توميراميث مرعجرًا كيا بات بيركداب بم تمام كابيط كم كياب، فرمايا الكافرياكل في سبعة . بهعاء والمومن ياكل في معام - واحد دومرس روندچاشت كوقت كيا كاكمني كونى اليي بجيزة تكون جومير القين كى زيادتى كاسبب بوين نے دیکھا کہ درس انتخاص حغوصلی الله علیہ وطم کے باس بنیٹے ہیں فرمایا اسے بلال مہیں کھانا دے۔ بلال نے ایک مظی تحبودی تختیلے میں سے بام زنکا لیں حصوصلی انڈ علیہ وسلم نے فرما یا احذج ولا تهخف من ذى العوش افتارا - بلال في تصلح كولاكرتمام تحجورول كوكرا وبا بحفوصلي الدُّعليه وكم ن ان خوارد وست مبادك دكه كرفرايا بسب والله الرحسان المرحيم على بساكه اليريم مجھوروں کی بڑی رعبت مختی میں نے اس قدر کھا میں کہ کوئی گنجانٹ یا تی مزرس اورجب میں نے دسر خوا**ں** کی طرف دیکھا تو اس پر اسی مقدار میں تھجوری موجو دھنیں گویا کہ ان میںسے ایک تھجور ہی نىيى كھائى تىن روزىك اى طرح اس حال كو كخفرت صلى الله عليه وسلم سے ميں نے مشا بدہ كيا۔ غزدہ تبولک سے داہدی کے دوران ایک دات ایک دستوار منافقیمن کی نشا مرمی : منافقیمن کی نشا مرمی ایک دہ نداکر دے کم اس گھاٹی ہے کوئی اس وقت تک دنجائے جب تک رسول اسٹھلی استدعلیہ وسلم ا دم من المناخ من المناخ من المناطق المناطق المنافي المنافي المراك المنافق المسكما في كالمنافق المسكما في اور برط سے حذیقہ نے صنوصی الترعلیہ وسم کے اونٹ کی ممار بحروی ہوئی تھی اور عمار اونط کو يحصب منكاد باتحا حذيقه كمة بي كمين فيايك برده سوار ديكم بوبمارى طرف منوحه بوك جعنور صلى المتعليه وسلم كواكس حال سع عم في فرواركيا حضور الى المتعليه وسلم في النيس وانا مام جاگ کے میر فرمایا کیام نے اس قوم کو پیچانا بہم نے عرص کی سیس یارسول الله صلی الله عليه وعلم النبول في ابين تيرك وهائي بوك تقي فرما يا بدا كم المباعث بعب و قيامت مك

منا فق رہیں گے اور تمہیں کچیمعلوم نہیں کہ ان کی نسیت اور مقصد کیا تھا ہم نے عرض کی نہیں بارسول صلى التُدعليه وسلم. فرما يا وه جائعة عظ كراكس تُعالَّى مي ميرك مزاحم عول ا درمرك ا ونط كوكه كا دیں تاک میں گری وں اور مجھے قتل کرویں ہم نے عرض کی مارسول الشصلی الشرعلیہ وعم قبید سکے ماس کیوں نیں بھیجے کہ تمام کوقتل کردیں اوران کے سراہے کے پاس لے ایک قرما یا مجھے یہ است بہند منیں وب جمیں کے کہ ایک قوم کی مددسے اپنے دشمنوں کے ساتھ جنگ کی پیراکس قوم کو قتل کو میا پر فرما یا خدا و ندا ان کو <u>دو ب</u>یایه کی عماری میں متبلا کرئیں نے پر چھا یارسول اسٹرصلی اسٹرعلیہ و<del>مل</del>م وہیلیہ کیا ہوتاہے۔ آگ کا شعلہ ان کے ول میں بیدا ہوگا اور اسٹیں بلاک کردے گا چیران کے با یوں کے نامول كوهذيقة اورعمارس بيان كياا ورحكم دياكمان كوظامرية كريم ادراس قوم كورسوا يذكري حذيقه ني كما جفوصلى المدِّميد وللم نع فرما يا كرمير عد ساعيُّون مي سع ببت سے ايسے منافق ہيں جواس دنت تک حبنت کامنینیں دھیس گے اور مذاس کی بوسونتھیں گے جب تک کواونظ سونی كى داخسى نۇڭدرجائے اوران مىسى تەھەدوپىلاكى تىكىمىنى بىتلا بول كەدراك ك شعان كىسيول مين ظامر مول كے اوران كے سينول سے آگ<u>ے شع</u>اب مركليس كے ،اسى وتب اصحاب دسول صلى التَّدعليه وَهم ورضى التَّدعنِهم حذيعة كي شان من كهيِّة عقى المُهنهم الشان المنافقين يعذ اور كجتة بين كرجب تحجيى جنازه عاصر بهوما فارفق عظم رضى التيدمونه حذيفية كو ويطحقة الكروه اس رينا ذخبازه رِطْعة وه بعي رِبْعة اورا گروه من رِبْعة تووه هجي اوا مذكرت ايك رواميت بي كرحفزت عريفي منون جب هزت صدّنعيذ كوطنة تواني قهم دينة يفخ كرحس وقت رسول الشصلي التُدعليد وكم منافقين كا ذَكُو ذِلْتِي عَلَيْ تُوكِرُكُوان مِين ذَكُرُكُمْ تَعْ عَلَيْ عَدْ يَعْنِي مِنْ مِينَ مِيانَ مُكَ كُنْ عَلَيْ الْحَدِيزُ الْي مَعْ درالم قدسيدين لكهاب كري جيام وكروزاول أواز اول من بصا ضعه الرب بعمر ساتما رات کوجب تضرت مذیعنے دروا رسے برا یا تفاکہ وصل ذکر بی دسول الله صلی الله علیہ وسل مع المنافقين كبّا كقا-

ان اوراق کو ترتیب دینے والا کہا ہے کہ معجزات باہرہ اور کشیروا قعات جو عزوہ تبوک میں۔ ظهور پذیر ہوئے کتب متداولہ میں فذکور ہیں ، اس جگہ می مختصر ہیں کیونکہ ان سے زیادہ کی گئی نیش منبی ہے ۔ حب آگفرت ملی المترعلی المترعلی المترعلی و نوده ترک والی کاع م کرلیا تر ترک والی کاع م کرلیا تر ترک و لیا تر علی در ترک و لیا تر علی در ترک و بیت کی برگ در برزی طرف بھیردی نقل ہے کہ جب آگفرت میں نقین اللہ و کل متر ترک و برزی افران میں جبال سے مدینہ ایک ویا شدت کا راستہ ہے ارتب منافقین استوطی اللہ و کل معرم میں جو معنوصی اللہ و کل معرم میں جو معرف میں اللہ و کل معرف میں میں میں معروم آدے نام سے ملے مائی ہے سے جائیں ۔

الرعام راسب فاست جس كي حفورصلي الشرعليد وسلم كي ساقه من الفسن اور مسيد صراد: عداوت كا كچه بيان گذرچكا ب جناب احدا در معركة حين مي اشكراسلام كي عراوت میں بڑی گوشش کی دشمنوں کی شکست سے بعد وہ معون شام کی طرف جبلاگیا اور وہاں سے منافقين مدييز كوخط مكوما كمسجد قباسك مقاسط مي محكم حبكم حوصحيد في شكل كى سوسكين عقيفت ميس مت خادمو بنائيں اور وصیعت کی کداسے اس طرح کشاوہ وکھیں کہ وہ اعتکاف اور ر ہائنش کے لیے تیا رہوا ور وه ادراس كمنتعين اس مي قيام كرسكين اس لعين كامفصدية عاكم حضوب لى الشعليه وطم كيها عقد مقابری کرے ، اور وہ فریب اور محر جو مخوی ول میں پوشیدہ رکھتاہے عمل میں لانے اس کے کہنے پر باره مناففول نے اتفاق كركے صومع صرار كوجوكر كفر تفريق اور اخراد پرمىنى بھا بنا يا جبس زمايز میں صور سی امندعلیہ ویلم مشکر آبرک کی تیاری میں شغول تھے وہ جاعت صنوصی امندعلیہ ویلم کی خدمت مِن كَى كم بم في البين محلد كادوستول كى خرودت كے ديے محد مي كي بها اگراپ اپنى تشرعينة ورى سے مسرح فرمايش سكے توسم ممنون بول سكے بصنوبسلى الله عليه وسلم نے جواب ديا كه اب تویم دریش ہے اس موسے داری کے بعد ہو کھیے ہوسے کا کریا گےجب توک سے دارس ات منافقین نے ایفائے وعدہ کی استرماکی ، انبول نے کما پیلے آپ اکس جگر تشریعی فرما ہوں بھرمدمین ین تشریف سے جائی جفوصلی استعلیہ وسلم الجی اس منزل سے سوادسیں ہوئے سے کہ جر بل علیالسلام پنچ اورمنافقین کے ولی خیالات حنوصلی المترعليه ولم تك ببنيائے اور آية كرمير والذين التخذو معدد اصوادا وكعوا ونفويها مين لمسلمين - آخرى عاد آيات مك نازل كين عنوه صلى المدعلية وَكم في الى وقت مالك بن الأبقم اودمغن بن عدى كوبسيجا ابنوى في كراكس عمارت كوجلا كرمنيدم كرديا اوروم ل كوكول كوجها كرمقرق كرديا ورمذكوره حكر أمهترا مهتر

مرمين والول كامزيليد ركور الركاط والمان كي عبكر) بن كني -

ارماب سیرت نے بیان کیا ہے کہ دمضان کا مہینے تھا کہ حضر رصلی استعلیہ وکم مدینے مینے اور حسب میتور نبابی سیلے محدین تشریف ہے اور دورکعت نفل اداکر کے اس قدر توقف فرما یا کم موقی نادر منافقین نے اپنی بات کہ لی اور مرخض کے لیے تکم مقر سوگی ۔

ا بوز بغناری ، ا برغتیمه سالمی . کعب بن مالک ، مراره بن الربیع ا ور طال بن امید -اودا بو ذر مفاری کا قصّه اس کا بیاده اور تنارسول امنُرصلی النّدعلیه و کم کے پاس جانا اور راسته میں اس کے او**نٹ کے** در مانده مونے كاعدر بيان تواليكن الرفتيم كا واقعه لول تقاكة الخفرست سلى الشرعليه وكل كے تشريف ك بائے کے جیندر در نعد البونٹیم کرمی کے وقت گھریں آیا کس کی دو تورس تھیں مراکب کا ایک بونٹ عاجسي بانى چراكا سواا ور فندا بانى كوندر كه موف عدا وركونا ب كون كاف ترت دیے موے مع الحفتر وابس کے دردادے بے طوا ہوگیا اورا س زیب کو مل حظہ کیا ۔ اپنے دل سے كما كرحنوصلى المذعليه ولم بيابان مين أفقاب كى شديد مرارت ا دركرم موا ول مي بول ادر ابوهيم عمده ساید می محفظ سے افراد کو نال گول طعام سے اراسته مقام میں تورتوں سے مباسرت میں ہو انصاف سے بعیدہ اس فرقتم کھائی کمان دو ورس میں سے اسی میں بھی د خل نمیں بو کا جب تک رمول امد صلی انشاعلیه و لم سے ز حاسلے کبیں طعام کی کچیئر عدارزا و راہ کے طور پر انتظالی ابنے ا ونرے بر اسے لادا اور بامرنکل کی مرحید کورتی اس سے بات کرتی تغیم کسی کے ساتھ اس نے ات منبس کی بیال کے کہ وہ تبوک بی حضور صلی المترعليه وسلم سے حباطلا اور سارا و، اور منوصلی المتعليم وسلم كونفيل سے سنا دیا حضوصلی الشرعلیہ و تلم نے اس کے حق میں رعائے تنیر کی لیکین ان مین سحا ہے او کر جو بغرکسی عذ كازه توكست ره كف تق-

کھتے میں کرمیں شام عوزوات بر حصوب ملی ارد علیہ و الم کے باغد کعب بن مالک اللہ رہا تھا وائے عودہ نبوک کے لبو کہ اس میں میرا پیلے کینہ اوارہ میں تھا لیکن بعت العقبہ کی وات کی بعیت میں حاصر تھا۔ اور میراکیان یا تھا کہ وہ اس بنسان

كا مّدادك كر د معى الغرض حب الشكر اسلام عزوه توك كى تيارى مين مصرد وف عمّا ميرى قدرت و قت میں کوئی کمی منیں تھی اور میں اسانی سے نعل سک تھا الكين نفس امارہ كے سبلانے نے ميری مہم كو ىيت دلعلى مي ۋال دياجوده بام نكل سكته ئي اى خبال مي هاكد اس كے سجيے جاؤں وه بھي آج کل میں بڑگیا۔ بیال تک کرما تھیول کے ساتھ جامل سکل ہوگیا ، اور میں شرمیں رہ گیا۔ ای وجہسے یں دمخیدہ وملول ہوگیا ،اوراکٹراوقات گھریں گذارتا کیونکہ باہراً نے جانے میں صرف منافقین کو ہی دیکھنا بڑیا تھاا درمعذور وں کی نفتگوسنی بڑتی تھی اس منیوب کے زمانہ میں صرف ایک مرتبہ الخفرت صلى متزعليدوكم نے میرے حالات دریافت فرائے بچ چیاکدکیا وجرب ک<sup>اروب</sup> یچھے رہ گیاہ مرے قبیلہ کے امکی تیف نے اس مجلس میں کما اس نے دد کیڑے عمدہ مین رکھے تھے متابدان برمغرور موكماى دولت مع وي بهاسهاس كلب سي معاذب جبلي رضى المدعنه كلي التي اسمعرض بوئے اسے غیبت سے منع کوتے ہوئے فرمایا یا دمول النّدُهلی اللّہ علیہ وسلم ہم نے اس سے کوئی ہوا کی منیں دکھی وہ کلس اسی قدربات رخم ہوگئ بھر باتی عبالس میں کوئی بات نا ہوئی حب میں نے آب کی دائی کی شرمت سی بردات مقدمات معذرت کی ترتب موجیا اور دوسری دات میلی دات کے خیالات دل سے نکال دیتا آخر کارتمام ردی خیالات کودل سے نکال دیا اور بخت اوا دہ کرنیا کہ بڑے بغير كيينين كهول كاجب صنورصل الته عليه وسلم في محيد نهى مين قيام فرما يا اور منافقين نے لينے باطل عذرول كويش كيااوراس كموافق قتم كهائي جنائج آية كرمير يعتبذرون البيكم ادا دجعشو اليهم ان كحال كوبيان كرتى بيال تك كرميرى وبت أنى مي بينيا مي سف سلام كياحتم أيز تبم فرما كرفرما باتوكيول يحجه ره كياا ورموا فقت بنبس كى حالانكه توف سفركى نيت سعداون فريدا عقاريس في وحنى كال يارسول المتنصلي الشعليه وكلم إيس اكرجوفين مباحثة بين بست مامر بول كلين فى لحقيقت فيح كوئى عدر منيس تقاسيد عالم صلى المترعليد والم في غرما يا استحض في يح كما عجر فرايا الطهجا و دکھیں حق دسجانہ دتعالی تسارے متعلق کیا حکم فرمائے ہیں جب میں بام نظلامیرے قبیل اور بى سلىم كے تبيله كى الك جاعت فيمير خلاف زبان طعن كھولى اور مجے بست رزنش كى كرتم نے دو سرول کی طرح عذر کیوں منیں کیا اور دامن مباز میں بنا ، منیں لی . امنوں نے مجھے اس قدر دن طعن كى كرس ف دركس باف ادراس يحى بات كوخم كري كا اداده كيا بجريس ف لو تبامر

بخركسي اور منه على برط بقة اختياديه باينين النبول منه كما بان، مرادة ابن المربيع اور طال بن اميه يمي في فوركيا كريه دونون أدى نيك من بي في كمانيك لوكون كي حالت ادرا نجام كي اقترار كانتيجه اليها بوكالبس ميرك ول سع د غد غرابا الراج وورس دوزيا اسى روز رسول الشرصلي التذعليدوكم کے منادی نے نداکی کر مدرنی کے با تندوں کو چاہیے کہ ان تین افراد کے ساتھ معاشرت اور مصاحبت ز کریں اور کل طور بر بات جیت اور لین دین خم کردیں اور میل ملاپ کلی طور پر بند کر دیں اور کسی بھی حالت میں ان کے ساتھ لبنغول زہوں کس لیے آشا و بگا زہم سے مقرق ہو گئے اور ہم پر فندگی تنگ برکنی بلال اور مراره برهایی اور تخروری کی دجے اپنے ظریس رہے لیکن میں جوان تھا آ ماجا مار مہنا تقا غازمي جاعت كے ساغة حاضر برتاجي وقت بھي صور صلى امتّر عليه وسلم كى مجلس بالول مي حاضر برتا سلام كرتا اورد ينحقاك كياب مبارك جواب مي بلاقي بي يا ننيس اي سلسد مين ان سعكما، زيرت ني كشته ما ناع ام جاناتام كش فدا دا دمخة برحال وكادنا مت من میان مردان بارے برات عمروت کن کربدنای ہمی آرد جواب گوسلام من ز تا بعنه و در خدگرم معیوزم کراز ناگر کانت عاد را رند از کباب نیم خام من كعب كت ين كم من جب بحنورهل المدعليد وللم كى طرف متوجر بورًا مجيس الواعل فرات حب یں رُخ بھرلیا مجھ ، کھتے بیں نے دل میں کہا :-اد ذما برطوف از نازو دلم مسیگوید کننانی نظری مبت سوئے باش مبوز اتفافاً ايك روزيس بازاد سے كذر رائقا كه ايك قاضے دالا مجھے تلائش كر ماتھا لوگول نے اسے میری نشانی دی اسے نے مجھے ایک محتوب دیا میں نے اسے بڑھا بخیان کے بادشاہ کا خطا تھا جواس نے میری طرف بھیجا تھ اکس کا مضمول یہ تھا کہ آب کے بیٹیوا نے آب برظلم کیا ہے اور مترے دوست ، جاب اورقبیلد کو آب سے عبد اکر دیا ہے بلاترد د آب ہمارے پاس آ جائیں عمر آب کی انتائی عایت کری گے ادر کسی حال میں کوئی دقیقہ فرد کداشت نیں کریں گے جب میں نے خطر پڑھا میں نے ا پنے آپ سے کما پر ایک اور مصیبت ہے۔ ایک دوٹیاں پکانے دائے کے تنور کے باس گیا اور بس خطائو تنور ميي دلال ديا وراسع جواب عبجاكه مين اس استان سے کسی دوسری حکومنیں جاؤل گا۔

سرارارت ما مستان صرت دوت کرم جدید برسرمام و دا ارت اوست

ال دوستوں كا دستورسے كر دوستول كى جفاسے روكرداني سي كرتے اور وہ تكليف جو ببختي ہے اسے عطا اور نعمت مجھتے ہیں۔

گر مخوادی ذارخولیش براند مادا بامیکش نیشینیم و در در ز دوم كربشعشيرجفا دوست دل ما بدرو منتظم بدرخانه اعسدا مذ رويم كعب بن الك كميت بي كريم بر روكت ول رات كى ما شد تاريك بوكي اوركو كى يار دوست <del>جارے نز دیک منیں آیا۔ نیں ایک روز ابوقیا</del> دہ کی سرایس گیا ہومیرا بچیرا عبائی اورع زیز ترین دوست كفايل نه اسع سلام كمياكس فه مجه تواب مز ديا ينس نه كه اسد الوقيّا ده! محفه خدا وحدهُ لا تركيه كى تىم دىيا بول، توجا نى كى مىنى غدا دراى كے رسول كو دوست دكھنا بول اس نے جواب ديا كم ضلاا دراس كا دسول بهتر عاست يس ، روتا بركا اور طلاعنا اس ك باكس سه داكيس أيا -كئى دوز كس طريق برگزشے اس كے بعد حكم أياكم كورتوں سے عبدا بوجايس بحب كيت بيس كم

يك في بغام بهيجا كم عودت كوطلاق دسع دول؟ أتخصرت صلى المتّرعليه وسلم في رائبي بغيام بهيجا كم طلاق دینے کی ضرورت منبی لیکن جماع گفتگوا ورمیل ملاقات کا تھپوٹر نا صروری ہے بحورتوں کواسی وقت ان کے رکشتہ داروں اور قوم کے گھروں میں جیج دیا۔ ہلال بن امید کی بری حضوصلی المدعلیہ وقم كى كلب بمايول مي أنى اور وص كى كم الل كرود ، لاغ اورصعيف بوكيا ب اس كاسورج قرب

مے تو ہلال دار حیت نم زناز کی مرکس کد دید گفت ہمیں دم فرو اود اگرآپ اجازت فرمایش تواس کی خدمت کروں فرمایا جاہیے کدوہ ترسے ساتھ مشغول مزہو الل كى بيوى كوستوم كى خدمت كى اجازت بل كنى يحب كرشة دارول ف ان كے پاس مبغام بھیجا کہ اگرصلاح ہوتو تیری ہوی مجی جائے اور اجازت حاصل کرسے میں نے کہ اہلال کو اجازت طغ کی وجہ اس کا بڑھا یا تھا اور میرچیز میری ذات میں منیں ہے جمکن ہے کھیے ،جاذت منطے جو زیاو ملال کاسب موگامیس اس طرح دی روزا در اس حالت میں گذرے اس قدر مضعاب ہوئے ر كوزمين با وجود كشاد كى سكه ان يرتنگ بوكى جنائج وه موت كى أوزو كريسف يك رحتى ا ذا ضافت عليه والاردنس بمارحب حبب يجاس روز لورس بوث مفتح الالواسب ان كرلي

توركا دروازه كهول ديا وران كى تورجت بول موئى اور كيات بنيات لعتد تاب الله على النبي والساجرين والانصاد ، كونوا مع الصادقين عك ناذل بوئي بفرين كمة بي كرآيت ثلث دات كاحسته كذرف كعدنازل موئي جنوصل التعليه وسلم ف المسلم كواطلاع دى. ام المرف رات می کوکعب اور اکس کے دونول ساتھیوں کونو شخبری سنی ناجا می صور سل الله علام نے فرمایا جسر کر توکو ل کا بجرم بارے حضور سی مخل بوگا بھٹورصلی انڈعلیہ وسلم دو مرسے روزص کی نماز ك بعد مجدين تشريف فرا بوك ا درصحاب كواكس فقد سي آگاه كيا . كعب اس روز كرثت ملال كي دج عظري ده كفظ اوروه دوس دوسائقي معيشه كلرس زندكي كذارتے تق مصيت دسیدگان کے دوستوں کواجازے می اور نوٹنجری پنجانے کے لیے ال کی طرف تھا گے کھب کتے ہیں كرصيح كى نماذا داكرك بين قبلدرخ البين كلوكي تعبت ببيطامؤا تقاكراجا نك الي تخص في كوه صلع ك اوبرسه كما باكعب بن مالك اور ايك روايت م كده امر المؤمنين حزت الوكريسدي وفي عند عقے اور بعض کہتے ہیں کہ محروب جمزہ المی تقے میں سمجھ کیا کم فبولیت کی خوکش ننری پینچی۔ اسی وقت میں نے سجدہ تنکرا داکیا۔ جو کمراے میں نے مین رکھے تھے منا دی کے لیے تین کردیئے اس کے پیچے ہی سوار سنع کیا ۔ اور کہتے ہیں کہ زبیر بن العوام تھے اس بشارت کو امتروں نے بختہ کیا . میں نے اور كرا منكاييا ورانبين مينا اورسجد كي طرف متوجه بؤا داستدمين حركروه مجع ملتامباركها و ويتا -جب مي ميدي وخل سُوا تصرّب طلح بن عبدالله الحظ اورميري طرف أمنه مصافحه اورمبادكها و جیبا کہ طریقہ سبے اوا کی میں اس کی اس عزت افزائی کو کبھی فراموش منیں کروں گا بھیرین سنے صفوطی المتعلیدوسلم کوسلام کیا -آپ نے میرے سلام کا جواب دیا ۔آپ کا چیرہ انورٹوٹی سے چک داخاا ورجودهوی رات کے چاند کی مانند درختال تھا فرمایا اے کعب بچھے مبارک ہو۔ نی فعومن کی یارسول استصلی الله علی و کلم آب کی طرف سے یاحق تعالیٰ کی طرف سے آپنے جاب دیاکه خدا تعالیٰ کی عنایت بد نهایت سے اور آیا سب مزله مجدیر تلاوت فرمایش اوران دو درستوں کے لیے دوخونش فری دینے والے دوانہ ہوئے محقے کہتے ہیں کریے فوش فری فینے والے مرارہ سلکان بن سالمہ اور مبشر ہلال بن سعید عقے سعید سے منفق ل ہے کہ حب میں بنی افق یر گیا ور بلال کو بیشارت وی تحده می گرگیا اور اسی فدرتقزع وگریه زاری کی کرمین نے خیال

كياكم و سيده سيد منيس الخفائك اليال تك كماس كي جان تكل جائد اور تجية بيس كه الل ان نول مبت كم كهات يعية مخفاء وتجهى چند دنون تك روزه دصال ركحة اور بمينة درد وناله اوركرم وزاري كرت دست مع بيان كساكرى تعالى في دحم فرماكران كى تور تبول فرمانى . واغ ول آور كه درميدان درو اللول ازواغ بشاكند مرو ای خنگ چنے کم او کریان اوست دی بایول دل کداو بریا ی اوست دری برگری آخر خنده الیست مرد آخریس مبادک بنده ایست كعب كمت بمتة مي كه دونقيرول كومين في ديجاكه افعان دخيرال اس ملطان انس وحان كي منت مِي أَتْ اور حضور صلى الله عليه والم كر أستا مذكى خاك برجيره ملا كير أب في عرص كى يارسول المتصلى الله عليه وسلم ميں اپنی توب کی شونیت کے شکرار میں اپنے تنام اموال کو صدقہ کو تا ہوں جضوصلی اللّٰہ علیہ وسلم ف فرمایا که اگر نصف ابل وعیال کے لیے دکھ التو بہترہ میں نے عرص کی کسی تیزیکے صدّ کو زیرہ کر لین بول اور باتی کونفرار اور مساکین می نقسیم کر دیتا بول ، اورا کیب روایت ہے کہ اکسرور صلی استعلیق کا نے اسے مال کا تعبرا تصد خرات کرنے کی اجازت فرمانی کعب نے تسم کھا اُل کو میری قوریح کی برکت عصاصل بونى مجھے اميدىك كر باتى عرجى خدا تعالى مجھے تھوسے محفوظ ركھ كا- اسلام كے بعداس مسربه تركوئي جيز ننيس ديجي كه خدا تعالى تف مجي اكس دا قديس تعبوط مسامحفوظ ركها وكرزيس بلاك مرجا تاجيسا كم دومرك بلاك بوك اوران كم تعلق ايت أنى :- سيحلفون بالله الكم ا ذ ا نقلبتم اليهولتغوضوا عنه و-اس أيت بك نازل بوئي ون الله لا يوضى عن القوم الفاسقين- اور بارس على أيت أنى لقد ماب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه فى العسرة من بعد ماكا ديزيغ قلوب فريق منهم شعرت عليهوامنه بهم دؤف الرحيم وعلى التراثة الذين خلفواحتى اذاهنا قت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا أن لا ملجامن الله الدالية سم تاب عليهم ليتوبوا ان الله صوالتواب الرحيم - يشخ الواوراق رمذى قد *س بر*ہ سے روا بت ہے کہ ان سے پو جپا تر بُر نضوح کی علامت کیا ہے فرمایا زمین ا<sup>ر کشا</sup>دگی کے ناوج دتوبر ان وے بر تنگ ہوجاتی ہے جیسا کہ کعب اور بس کے دوسا کھیوں پر نگ ہوگی

اور چونكدان كى توبىصدى كى بركت سے قبول بونى لا محالم حى تعالى فى سىچے لوگوں كى تعرب فيا فى اورائى ايت كى تعرب في المحاد قبين -

امرار من ب على كرم الله وجهر بر نوازش المتعندائي مي دوايت كي به المراد من به كراده المكاني بواي اکفرت سی استعلیه و کم کی خدمت میں آیا اور کماع ب کی ایک قوم وادی ال اس می آئی ہے اور ان کا ادادہ ہے کشبی ن محطور پر مدمنے بہملہ کویں گے بھٹو صلی امتدعلیہ وسلم نے صحاب سے فرا یا کو ل ہے ہو اس جاعت کے ٹرکو دور کرنے کی کوش کرے ۔اصحاب صفہ کا ایک کروہ اس کے لیے تیار مؤا بصنوصلي التعليدوكم فسع اميرالمؤمنين حصزت البربكرصديق رضى انتدعنه كوعلم عطا فرمايا اوراسس گروه پرانئیں امیر بنایا اور دشمنوں کی ط**رف** بھیجا بخالفین کاقیام ایک وادی میں تھا جس ہیں سبت پچراور در خنت مختر اکس وادی میں گزرنا د شوار معلوم ہوتا تھا مسلما نوں نے جب اس دا دی میں داخل موناا در تعلد كمرنا چایا اچا نك مخالفین ا كھے بوكراس وادی سے نبطے ا درجنگ مثروع كر دی چنائخ بهبت سے مسلمانوں نے نثر مبت شہاوت نوش کیا اور باتی ٹنکسست کھاکنے اور مدینہ کوطے آئے جب حضورصلی امتّه علیه دسلم کواس وا قعه کاعلم سرُا ایک جینشا با نده کر حضرت فارو<del>ق اعظم رصی اسّدع</del>نه مے سپر دلیاجب و دمنزل مقصود پرسینے اس وادی میں داخل مونا چاہے سے کرمشرکین حریح ول اور درخوں کے یکھے گھات لگائے ہوئے محقے نطلے اور سلمانوں کی طرف رخ کیا جنگ و قرآل کے بعد نشكراسلام في داه فراداختيار كي اور دارانسلام مدين كي طرف لوست اس ك بعد عرو بن لعاص جو حبن تدبیرا در دانش مندی میں شور محقے صنوصی التدعلیہ وسلم سے عرض کی کران پر علے کے لیے مجھے يصيح آكد المعوب خن عت بعل كرت بوف وشفول كو خلوب كرول جعنوصل مدّعليه وكم نے ان کی درخواست قبول کر لی اور ایک جماعت کا امیرمقرر کرئے ہے ں کی طرف جیجا ۔ وہ جمبی مب د تمول كى طرف متوجه بوسف اوران كساته جنك و قدال كيا مكو شكست كهاكولوث من اور بعف مسلمان شيد بوكئ عروبن العاص كى والبي كے جيندروز لعد عنورصى السرعليه وكل في حضرت على كيلئ جنڈا تیارکیاا ور آسمال کی طرف الخذاعظائے اوران کے تق میں انجی دعافر مانی اور سجدا <del>قراب تک</del> حفرت على كے ساتھ تشریف لائے ۔ اور تھم دیا كه امر المؤمنین حفرت ابو بمرصدیتی اور عروب اساف

اور صحاب کی ایک اور جاعت اس سفریس صفرت علی کی دفاقت کرے اور اس کی صوابدیدے تجاوز نزگریں۔امرالمزمنین حضرت علی وادی الرمل کے داستہ سے اعراض کرے عراق عوب کی طرف متوجہ بھٹ مزیس طے کرنے کے بنے نخالفین کے غارت کرنے کا ارا دہ کرکے دن کے وقت راستہ سے بہط کر چلتے اور آدام واسرًا حت حاصل کرتے .حبب مخالفین کے ٹھکانوں پر پینچے لشکر کو حکم دیا کہ آرام کر میں : ورخ فرشکر کے آگے اگر دواز ہوئے . عمرو بن العاص نے اپن دائے کا اظہاد کیا جوان کی دائے کے خلاف تقى صحاب نے كما سمير حضرت على كى صوابديد اور دائے يعمل كرنے كا حلح ہے ہم ان كى دائے كيظلاف منين كرسكة والغوض شاه مردال ك ول مي جوخيال أمّاس بيعل كرسة موك يطارك بیال کر کلوع فجرکے دقت دسمن کے سر پرجا پینے اور صب و لخواہ مخالفین سے انتقام لیا اور صاحب كشف الغمد لكه تكه تاب كرسوره والعاديات اسى باب ميس نا زل مرد في ورصنور صلى الترعليه وسلم نے صحابہ کو فتح کی بشا دست دی جب بھٹرے علی دوطے کر مدینز کے نز دیک پہنچے تو حمنوصلی اسٹوعلیہ وکم نے صحاب کو استنبال کرنے کا حتم فرمایا اور خود بھی صحاب سے ساتھ روان ہوئے بجس وقت سحنے ساتھ كى نظر محنور سلى الله على ويلى كلو السير الراكة اوربيا وه بوك يصنور سلى الله عليه والم في فرايا اعلى: سوار بو وخذا اوراكس كارسول مخصص داحنى بى رشا ومردال انتما فى خوشى سعدائن مك تصنوصني المنطبيه وكم ني فرمايا اگر مجيحه يه خوف نه موتاكه امت كي كچيد كروه تيرين تعلق وه كچيد كمير كي جوعيني عليه السلام كم متعلق لوكول في كما توش يعينا عمار معلق جند بائير كما كرهب قوم برهي توگذرتا وه ترسه قدمول كى فاك كوابني أنتحول كاسرمه بناتى -

اطراف جوانس وفود کی آمد :- بوت که دولی سال صنوصلی الته علیه و کم قیال گروه در گروه مدنینه آت اور اسلام کی سعادت حاصل کرتے اور حضوصلی الله علیه و سلم سع طاقات اور صحبت سع سر فراز موت اکسس سال اس قدر و فودکی آمد تھی کہ اس سال کوسنة الوقو د کہتے ہے ۔ حضوصلی الله علیہ و سلم سال اس قدر و فودکی آمد تی بیاکس فاخره زیب تن فرماتے اور صحابہ کو حضوصلی الله علیہ و سلم کے وال سے محمد فرمات کی معرف فاح دولیا کی می فرمات کی اور خوال سے مطابق و فرد کو باکم و و مصاف محرب اور نزیمت افرا مقامات میں محرب اور نزیمت افرا محرب اور نزیمت افرا مقامات میں محرب اور نزیمت افرا محرب اور نزیمت افرا محدب اور نزیمت افرا محدب افرا

می فی اور صنیا فت کے سر الکو کیا لاتے اور ان کی واب کے وقت انہیں انعامات اور عط ارمی سے برہ مندا ور محفوظ کرتے ۔ وہ وفو وشکر گذارا ور رفلب اللسان اپنے وطن واپس جائے ان ہیں بو اس سال صفوصی المدّعلیہ و کم کی صومت میں حاضر ہوئے ایک وفد بنی مرۃ تخااس اجمال کی تفصیل یہ کہترہ افراد اس قبید کے آکر سلمان ہوئے اور بوض کی یادسول المتّد صلی المتّد علیہ و کم آب کہ سلمان ہوئے اور بوض کی یادسول المتّد صلی المتّد علیہ و کم آب کے دشتہ داروں میں سے ہیں اور آپ کے قبیلہ ، قوم اور اقربار میں سے ہیں کہ ہماری اور آپ کے دشتہ داروں میں سے ہیں اور آپ کے قبیلہ ، قوم اور اقربار میں سے ہیں کہ ہماری اور اللہ میں ان کے درطاق اللہ کی نسمایت کی اور دعا کی درخوا اور تکی کی شکایت کی اور دعا کی درخوا اور ان کی خطروصی المت وریا فت فرمائے انہوں نے تحطا ور تکی کی شکایت کی اور دعا کی درخوا اور ان کے میر دارحارت بن تو و ن کو بادہ اور کی حضورصی المتر علیہ درا کے در اور ان کے میر دارحارت بن تو و ن کو بادہ اور تی دور ان کے میر دارحارت بن تو و ن کو بادہ اور تی دور ان کے میر دارحارت بن تو و ن کو بادہ اور تی دور ان کے میار تھی اس میار کے لیے دعا فرمائی تھی اسی روز ان کے علاقہ میں مفید بادر شرور دور خور ص ای نوج ب بی کو دس او تیہ دعا فرمائی تھی اسی روز ان کے علاقہ میں مفید بادر شرور دور خور ص ای کو جب بی کردہ میں ان کے لیے دعا فرمائی تھی اسی روز ان کے علاقہ میں مفید بادر شرور کو نور ص ای کا موجب بی کو دس ان کے بید دعا فرمائی تھی اسی روز ان کے علاقہ میں مفید بادر شرور کو نور کو نور شرور ص ای کا موجب بی کردہ ان کی خور شرور سے داروں کی خور شرور سے کہ کو دس ان کی خور سے دور ان کی خور شرور سے کہ کی کو دس ان کے کو دس ان کے کید دعا فرمائی کو دس ان کی کو دس ان کی کو دس ان کی کو دس ان کی کو دس ان کو در کو

سے کچے زمین تطور جاگیر سے دی کتے ہیں کہ وہ اصحاب صفہ میں سے تھا ، ایک اور وفد بی تحیت الياس سام كي تفسية معكد اس تسليد عتره النياص است اموال اورموائي كي كوة بي عمراه لائے جصوصل المندعليه وسلم ان كے آمے سے خوکش اور شادماں بونے ا در آب كے حكم يا منبول نيدي مزل مين عظرايا حب صوصلي منه عليه وللم كسمع مايول مي ميات مينيا في كم مم اين ذكوة كالحصير ا پینے ساتھ لائے ہں جصوصلی اللہ علیہ و کم نے فر مایا کہ اسے اپنے ملک میں سے جاؤا ور وہال کے عماجول اورنقرار برخرج كرو-اكس توم نے جواب ديا بم جو جيز اپنے ساعة لائے ہيں وہ **با**ري قوم ك انترار سے ذائد م كت بيل كر و فد كنيے نے فرائف منن دور باتى احكام شريعيت كے معلى سوالات کے اس بے صورصلی امتر علیہ دیم کو ان سے مجمعت زیادہ ہوئی اور اس قوم کی عزت واحرام میں مبالغہ كيا . دوس د فودكو نعام دين سيك انس لوجهام ميس كوئي تحض ره كياب جيدانعام نر الل و اننول في جواب دياكم ايك ره كيا ب ترعم ك لحاظ سع مم سع هواس اي يوياول اور سامان كى خاطراك يجود آئے بي جينور على الله عليه وظم في فرما يا حب متح جاد اسے بيج دور قوم جب گئی تواس جوان کو بھیج دیا اسس جوان نے اداب تحیت کے بعد عرض کی یارسول المنصلی المند عليه والم مي الس جاعت كاايك فرد مول جواعجى الجي مترف طا زمت سے مشرف موئى ہے اورايى ، زوئی ؛ ری کی بی میری التأکس بیا کم میری حرورت بودی کی جائے جھنوصلی التُرعليه وسلم نے ذرایا تری حاجت کباہے، اس جوان نے جواب دیا حذاکی فتم ؛ وطن سے بجرت اور بیال کنے كامقصدينس بكراك ويع ولياكا مال ومتاع دي جيساكه ومرول كو دياج وارسول الله صلی المعظیم و الم میری وض بیا ہے کہتی تعالی سے دعا فرما یس کم میرے جرائم کو اپنی معفرت سے دھودے اور اپنی عام مخفزان سے میرے خاکی حیم کودوزخ کی الگ سے رہائی بخنے اور میرے دل كو دنياك سالان سعب نياز كرك استغناء، فقرعنايت فرمائ بصورصلي التُدعليه وملم في جب اس کا ماسواسد اعراض اور مبند عمتی مشاہدہ کی تو اس کے حال مید نظر عنایت ڈالی اور شافی ذبان جوزجلن الرادخيب بمحكست يردعا فرائى اللهدوا غفوله وارحمه واجعلفناه نی قلدہ ۔ اس کے بعدان کے برا برجواس کے ساتھیوں کو انعام فرما یا تھا حنورصلی اللہ علیہ وکم نے اسے بھی مخایت فرمایا اور وہ وفد کامیابی کے بعد اپنے قبیلہ کی طرون اوٹا۔

جَدَّالوداع مِن المُحْفرت صلى اللَّه عليه وتلم نے ان میں سے بعض کومنی کے مقام میں دیکھا اس جوان کاحال اِچھا انہوں نے جواب دیا یا دسول اللَّه صلی اللَّه علیہ وتلم قبیلہ میں اس جوان سے زیادہ کسی کو قانع اور بلند بہت نہیں ویکھا کہ اس کی ہمت کے تراز دہیں دنیا و مانیما مجھرکے پُر سے وار بھی وڑن نیس کھی ۔

كرج ألوده بفقم سترم بازار بمتم لرب جيد فورشد دامن ركم بن كنارس اكب جاعب أى ادرسلان بوكى ان كابيشوا والله بن الاسقع عقام نقول كحبب وأنلم أياحضوصلى المتعليه وعلم كالشكر تبوك ك انتفامات مين موجود تق اس سع بوجهاكم توکون ہے ا درکسی کام کے لیے آیا ہے اس نے عرض کی کمیں آیا سول ناکہ ایان لاؤں ا ورضرا ادراس کے دسول کی بعیت کروں آنرور صلی استعلیہ دعم نے است مثالعت کا حلم فرایا ، واللہ البيغ بسيلمين واس كيا ادرابي قوم كواس سے آگاه كيا قوم ادراس كے باب نے كماكر سم خداكى تعمیم ترے ساتھ مرگز بات منیں کریں گے لیکن اکس کی بہن نے سنا اور وہ سلمان ہوگئی اور انتظام كرك مدرز كولوط سكة حصنوصلى امتدعليه وكم اس دقت تبوك كئه بوسة عقرا وراشكراك كي يتي جاتا تقا والله في كماكون بع وسواد كرسه اس عزوه مل حصه كا ده مالك موكا . كعب . ن عجر صفے کما یہ کام میں کرول گا اسے اپنی سواری پر سوار کرکے روانہ ہوئے بہا ن کے رحفوصی انتر عليه وسلم أي في مت مي بينج كنه صنور على الله عليه وسلم في است خالدين وليدك ما تا جناك اكدر كيد بيج واحد خالد ال نقسم كرما كفاكس كالحقرجيد ادنط ياذياده اسعط اس ترط كمطابق جواس نے کی تقی اسے کعب کے بلے مالیا کعب نے اسے تبول ذکیا اور کما ہی سنے مجھے حذا ادررسول كےسيے سواركيا تھا ميں منيں جا جناكم اسے دنبادى غرض سے الودہ كرون -

جول نامند یک اعمال از ریا مست بے عاصل پونفسش بوریا مرکز اندرعمل افلاص غیست درجال از بندگان فاص نمیست مرکز کادش از برائے بحق بود کار او بیوست بارونق بود سعدبن خام سے تعلب آبا ور سی برتوں کے دردار سے بیاب خادم کو بھادیا اور اس

ے زانو کو باندھ دیا ادر محد کے اندر آیا صنوصلی احد علیہ وکم صحابے درمیان کیدلگائے تربی

فراعظ فحام ن يوهياتم ميس كون تحد رصل التزعليدوكم استصحاب ن كما يرمغ دكرول ك تكيه لكائ بوئ خام ن كما اس فحصلى التّعليه وتلم اوراك عبدالمطلب كيبيط يحنوصلى الثّد عليه وكم نے جواب دیا تجام نے كما میں آپ سے چند جیزی پوتھیوں گا اور سودل من ا قرار اور تذرت كرول كالمجه بيخفقه در كيم جفوصلى المتعليدة كمن فرمايا تم جو كجه جاسة مو يوهيو اس في كما مین آب کواور آب سے پہلے لوگول کوخدا کی قسم دیتا ہول کر کیا خدا تعالیٰ نے آب کو ہماری طرف بھیجاہے؛ فرمایا ہاں؛ بھیرخام نے ک میں اُپ کوتسم دیتا ہوں کر کیا خدا تعالیٰ نے تھے فرما باہے کم توہیں اس کی پستن کا تکم کرے کہ اس کے منظے کسی کوٹٹریک نزکیں اور ان بے جان بول سے جن كوبهاك باب بوجة عظ بيزار مول - أنسر وصلى الشعليه والم في دايا ال اس ك بعد خام نے غاذ ، روزہ ، ج اور زکوۃ کے متعلق مذکورہ طربی پر بوجھیا تھا بیال کے کہ فادغ ہوگیا اس کے بعد كمائي اس خرريا ميان لايا جو آب رب كى طرف سے لائے اور غي اپنى قوم كى طرف سے قاصد مول اوريد امور جومئي نے آپ سے سيکھے ہيں اپن قوم مک بينچا وول گا. يہر كر باس نكل كيا اور اسين اونط برسطيركي ادراب تبيلي كى طوف لوط كيا سبسيسيلى بات حواس في لين قبيلم دالول سے کمی ہتوں کی مذمنت اور ان کی ہوائی بیان کی ۔ لات ، عزیٰ ، منات اور مہل کو واست سے یا دکیا قوم نے کما اے بی تعلیہ خاموش دمی ۔ یکسی باتی ہیں جو توکر ماہے۔ اس سے ڈر کہ تھے بھی کی بیادی خبون یا جذام موجائے اس نے کما یرمت مذتونتیں کوئی نفع دے سکتے ہیں اور مزمی نفقهان یقیناً خدا تعالیٰ نے رسول تھیجاہے اور کتاب اثادی ہے ہو گرابی سے ہدایت ہے اور تماری بت برستی اور جهالت کو دور کرنے والی ہے اور میں گواہی دیباً ہول کرحذا تعالیٰ ایک ہے ا در حضرت محد صلی الله علیه و تلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں کم اسس کی طرف سے لوگوں کی دایت کے لیے مامور بوئے ہیں - دادی کہتاہے کرخداکی قتم ایک دات بھی نیس گذری کھی کم تمام تبيام ملان موكيا اكس ك بعد مسجد كى تعير اقامت فاذا درا دا كي ذكرة مي مصروف موت ادرالكى جيزيس ان كا اختلاف موتا تقاخام سعد بيتقت تقداد دامنين فيح حواب مل عباما تقا (مؤلف کمّاب کمتاسیه) اس ک ل بے نتمار و فود سیّرِا مرابطی امتُدعلیه وسلم کی خدمت میں مینچے جى كامكل ذكر اس موقع برطوالت كاباعد شب اس يعداسى مقدر يراكتفاكى -

ا ب سال ما ه سوال عبدامتُد مذكور سمار سُوا ا ق سال ماه سوّال عبدالمله من دور بهار مؤال عبدالله من دور بهار مؤال عبدالله مذكور بهار مؤال عبدالله من دور بهار مؤاله عبدالله من دورت بركيا جهنور صلی امندعلیہ ولم ان دنوں میں اس کی عیادت کے لیے تشریف مے جاتے سال تک کہ آخری روز نزع کے دقت اکس کے سر بانے بیٹے اور فرمایا یس تھے سیود کی دکستی سے منع کر آتھا تو نے مری بات ندسنی -ابن الی طول نے که سعد بن زاری ان کا دیمن عقا ان کی دیمن سے اسے موت سے نجات بنیں دی بھر اکس نے کی بارسول اللّ صلى الله عليه وسلم يرسرزنش كا وقت نميں ہے آپ ك مكادم اخلاق سے درخواست ب كرمير بے جنازه كر تھے موجد د ہول كے اور اپنے يا بن كو عنایت فرماکر اس سے میراکفن بنایش گے۔ اور ایک روایت ہے کہ اس روز حضور صلی احد ملیہ وسلم کے دویرا ہن عقے ایک شعار اور دو سراوٹار، وٹار کو جرکہ نتمبند عقااسے دیا اس نے تبیض کی درخوا کی کیونکدوہ جم کے ساتھ ملی ہوئی ہے اکس کی درخواست قبول ہوئی ١٠س کے بعداس نے کما ایس اور درخواست ب كرجب مير عبنازه مير خاذا دا فرمائي تومير الي خشش طلب كرين اكرحي تعالى میرے گذا ہوں کومعاف فرمائے جفوصلی الشّرعلیہ و کلم نے یہ درخواست بھی تعول کرلی۔ ادباب سیرت فے بیان کیا ہے کر حضرت رسالت پنا جسلی اللہ علیہ وسلم اس کے عشل اور تجبیز و تکفین کے وقت موہود <u>عقے اور اکس کے لڑھے سے جونحلص موئن اور کا مل سلمان تھا تعزیت زمائی جب عبداللّٰہ ابی سلول ک</u>ے جنازه كوجنازه كاهيس ك ك الخفرت صلى المتعليد والم الس ير غاز جنازه اداكرف ك يا اعظ -امراكمومنين حضرت عرضي المترحمذف المركز حضور على المدعليد وعلم كا دامن مكر كرعرض كي يارسول المتر صلى امتّر عليدولم آب اس مير غاز جنازه اداكرت بي حالانكواس نے فلال وقت مي اليها اور اليها كيا تقا أنسرور صلى الله عليه وكلم نے فرمايا اسے عمر! مجھ تھجور وسے اور عمراى طرح منت سماجت كرتے رب بصور المدعلية ولم ف فرمايا كم مجيم اس كے سايد سر باراس كى مغفرت طلب كرف اور مذكرف یں اختیار دیاگیا ہے اور کی نے مغفرت کو اختبار کیا ہے ادر اگر مجھ علم ہوتا کہ ستر مرتبہ سے ذیارہ بخشش مانتگفے سے بخشاجا ماہے تومی بقیناً اس کے بیے اس سے زیادہ مرتب بخشش طلب کرتا اور ب بات اس كلم كى طف الثاره ب- استغفى له مراولا تستغفى لهم ان تستغفى لهم سبعين مرة فلن لغض الله له و- كميم بن محب البداللري غازجاده اواكى ير آميت

نازل برنى والاتصل على احد منهم مات ابدا والا تقع على قبره اورا بري فن ميرت كيت بي كراس مي تحمت كر حفرت درالت بنا صلى المدعليه وسلم منافق كى عياد ستي ي تشريف معاتے ہي اورائے براين كواسے بيناتے ہيں اكس يدنا زا داكيتے ہي اور استغفار كرتے بي با وجو ديكر وه نفاق بيئ شور عقا . مائل كرنك بدر كے روز جب عباس كومسل نوسنے گرفتارکی بڑا تھا ادر بر بہند کی سؤا تھا کسی تھی کا کریت اس کے قدیر بودا منیں آ ناتھا اس وقت عبداللہ فے اپنے کو تے کو جواس کے قد کے برابر مقا انہیں بینا یا جھنوصلی اللہ علیہ وسلم نے احسان امّاد نے کے ید اینا کرد مجدالله کوینایا ا در اس پر نماز جنازه ادا کرنے کا اکام اس وجرسے مقاکر مشرکین م صطحد میں کے روز کما کہ ہم محصلی استرعلیہ وسلم کو مکر میں واخل منیں ہونے دیں گے لیکن تجھے ہم عمرہ اوا كرسف كى اجازت ديئة بين اس ف حواب ديا كم فحرصلى الترعليد وسلم سجاد سيد مينوا بين سم السس مير سبقت منين كرستهاس وجرسے إس كى عزت هتى اگرجهده عرض سے الوده مقاليكن حضوصل المدعاد يكم نے اس کی جزا دیتے ہوئے اس پر غاز ادا کرسے کجشن طلب کی لیکن اس کی عیادت اس کے اوالے او اس كے مسلمان رئشته دارول كى وجرسے عتى ردوسرى بات يەتقى كەبرىكانے جب تطف دكرم كو أنسرور صلی الترعلید و الم سے مشاہرہ کریں تو اسٹنا کی کے دیور سے اراستہوں گے۔ یہی وجرب کر مجت یں کم عبدالترابي المرل كى موت كے دن جب منافقين نے اپنے مينيوا كو بيغير صلى الله على دعاد استغمار كالحتاج ديجهاا در حضوصلي الشدعليه وتلم كالطائ واكلام أس وتثمن كمتعلق اس طرح ويحطه اكي كثير جاعت نے نفاق سے توب كرلى - اورخلعت اتفاق زميب تن كى ا ورخلوص سے سلمان ہوگئے -الس باب میر معض اشکا لات دارد بین جن کے حوابات اپن جگر پر میں سکین بیر مقام ان کامقتقی نىيىسىد والشراعلم.

عابری عبدالله الفرانی منا و حب الله و خوا به جمال کر الله الفادی رضی الله عند سند که که جمال کر جمال کی منا و حب و خوا به الله و حب دور نجاشی فوت بوا آنسرور صلی الله منظم الله و خوا به الله و الله

علیه و کانے فرما یا کہ کس کے لیکنشش طلب کرو اور ایک روایت ہے کہ مدینہ کی جنا زگاہ میں گئے ورنجائتی رِ منازاداکی علاً کااس دانع سی اختلات ب سیال تک کرشانعید احتفید ا درببت سے كفيسلعت غائبا مذغافيضازه جائز قرار وبيتيهي ادر مالكيد ا درصنبليه منع كرسته بين كيونكه نما زكانعلق ميت ك مقاجا حت كم امام كے ساتھ تعلق كى ماندى ورجب امام كا حال مقندى كومعلوم نه ہو تو اقتدارجائز ننيس بوتى اسى طرح جب جنازه غائب بوتو نمازاس برجائز ننيس بوكى واور معض علمار نے تنجائتی کے قصہ کو حضور صلی استرعلیہ وسلم کی خصوصیات میں نتمار کیا ہے کر حصور صلی استرعلیہ وسلم کا نجائ ين نازيها اس دجرے تقا كرزمين كو آپ كے ليے ليسيط ديا كيا تھا ادراس ميت كو حضور صلى التعليه والم كے ليے سامنے ظاہر كروياگيا تھا اگرچ مقتربول كى نسبت سے غائب تھا يہ معاملہ پونكررسول المتفصلي الشعليه وكم ك سخف خاص عقااس يلهاس سه استدلال جائز ننين والشراعم اورنجاتی کے جنازہ کے انکشاف کی کیفیت میں حضور صلی الشرعلیہ وسلم پر روایات وار د ہوئی ہیں کہ اس جیسی مرکز ظامر منیں ہوئی تقیس انس بن مالک رصی استرعمذ سے دوامیت ہے کہ اکس دوز جبرائيل عليه السلام أشيح صفورصلى المتدعليه وسلم كى خدمت بين حا صر بوكراً ب كوا كاه كياكراً فعاب کے انجلاکا سبب یہ ہے کہ آپ کا ایک صحابی جے معاویالیٹی کھتے ہیں مدرینہ میں فوت ہو گیا ہے۔ حق تعالی نے ستر ہزار فرنشتوں کو اس بہ نمازا داکر سفے کے سلے بھیجا ہے بھنور صلی المنزعلیہ و کلم نے پر بھا اسے بیم تبکس عمل سے حاصل سُوا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کما بسٹب وروز، قیام وقعوداور المدودفت بي قل هوا لندا حد كمرّت برهي كى وجرس اسديد مرتبه حاصل الداكراب جامية بین توئین زمین کولمبیط دیتا ہوں تاکہ آپ اس پر نمازجنا زہ ا دا کریں اور اس کے جنازہ کو دکھیں معضوصلی التُذعلیه وسلم سنه فرما یا بال ، حبرائیل علیه انسلام سنه زمین پر اینا نیر ما دا ، مر درخت جنگل ا در بیا از جوماً کل تقام بط گیا ا در معادیه کے جنازہ کو صنوصی الله علیه دسم نے مشاہدہ فرمایا۔ المرالمومنين الوكم صديق ورتضر على جج كعبا دا حتي بين: في فين اورعل مرت کر آخر ذی قعدہ سال تہم ہجری میں حضور صلی استُدعلیہ وسلم کا جج گذا رہنے کا ارا دہ ہوًا جب آپ في سناكم منركين عابليت كى دىم كے مطابق موسم تج ميں مكر آت اور برمبنہ ہوكر كعبه كاطواف

کرتے ہیں۔ ان کے تھے اختلاط سے کہ دسبت کی بناد پر آب نے ادادہ طبقی کردیا لیکن تمین سو
اشخاص پر ابو برصد ہی کو آمر بنا کر سم خرایا کہ مکھ ہیں جائے ادر لوگوں کو مناسک جج سکھائے اور
ادائل سورہ برآت جالیس آبات تک لوگوں پر پڑھے پھڑت صدیق دشی اسڈ بحنے نے ذو المحلیف سے
احزا کہ بندھ کر فرمان پر علی کوستے ہوئے دوا مذہوئے۔ ای اثنا میں جرائیل علیہ السلام ہی دسیار تولیا
کا پیغام لائے کہ اس بیغام کوصرف آپ یا چھڑت علی ادا کرے۔ اور ایک دواست ہیں ہے کہ تو یا
وہ شخص ہو تحجہ سے ہو ہو بھر محمورت علی جبیار و طاخران ہیں سب سے ذیادہ قرابت دیکھے ہیں ، صورت کی الله وطاخہ و اور اس محمورت علی تولیل مورف برآت کوان سے لے لواور کوسیم جج ہیں لوگوں پر یہ آبیات پڑھے اور ان چارکلیات کو
لوگوں تک پہنچا و ایک یہ کر ہشت ہیں صرف ایمان ولئے داخل ہوں گے ، دو سرایا کہ برم نہ ہو کو گا کہ کو بہ کو گا کہ برم نہ ہو کو گا کہ برم نہ ہو کو گا کہ کو بیا کہ برم نہ ہو کو گا کہ برم نہ ہو کو گا کہ کو بیا کہ بی

مخرت جابرانصاری رضی املاً عند کھے کہ کی جگذار نے کے ادادہ سے صدیق رضی املاً عند کے رفضانکلا تقاجب ہم مقام عرج میں بہتے جہے کی غاز کا وقت ہوگیا۔ امرالمومنین ابو کم صدیق رضی املاً عند آگے بڑھے تاکہ امامت کریں ابھی غاز شردع نہیں کی تھی کہ رسول اسلامی احلا علیہ وسلم کی اونٹنی کی اواز امنول نے سنی آئے امامت میں تو تھے ، وایا ۔ آپ نے فرایا یہ رسول احلامی احلامی وسلم کی اونٹنی کی اواز سبے۔ شایدرسول احلامی احلام

تيرهواس باب

## دسورسال مرسيح واقعاث

اس سال خالد بن ولید کو ایک جاعت کے ساتھ قبیلاً بنی الحارث بن کعب کی طرف بھیجاگیا اور فرطایا کہ تین مرتب انہیں اسلام کی دمجوت دینا اگر قبول کرلیں توان میں رہوا ورا ان کو قرآن در منت کی تعلیم دو اگر قبول نزکریں توجنگ کرو - خالدان کی طرف سے کے اور حسب الار شاد

انين اسلام كى ديوت دى وه قام ملان بو كئے بحضرت خالد نے ان ميں قيام كيا اور انيس قرآن ا درا حکام تر نعیت کی تعلیم دی کی حضوصل امتر علیه دیلم کی خدمت بی خط مکھا اور کیفیت حال بیان كى جعنوصلى المدعليه وكل نے حظ كا جواب مكھ اكر جب خط بيني اس قوم ميس سے ايك جاعت كوساتھ ك كرمد ميزائ جب نامر مبادك فالدك ياس بنجا خالداس قوم كى اكي جاعت كم ما تعليس بايول مين أيا ادرسلام كياكما الشهدان لا المهالا الله والهدد انك وسول الله يصنور صلى الشرعليد وسلم في على خراياك من خداتها لى كى وحدانيت ادراينى دسالت كى كوابى ديبا بول ال میں سے ایک شخص تنیں بن جبسین کوان کا سردار بنایا اور واپسی کی اجازت فرمائی اکس کے بعد عمر و بن فرام كواس جاعت كے باس مجھا تأكدان ير امر براوراس جاعت كےصدقات كو جمع كرم ، عرو و يال كي ده اس قبيله يس بى تقاكر تصنوصى الشاعليه والم في اس جمان سع رطعت فرائى -مضرصلى المعلية ولم اورنصاكي خران درميان صادر صدرسي المعلية ولم نصاری بخران کوایک متو بھیجا اور انہیں اسلام کی دعوت دی اس قوم نے مشورہ کے بعدا بنی قوم سے حیودہ انتخاص فتحنب کرکے مدینہ جھیج آلکو دمول التُفصلی التُدعلیہ و کم کے حالات کی تحقیق کرسکے دوستوں کوان کی خبر پینچایس . ان کا سردار بنی کنده کا ایک شخص تقاحب کا نام عبد اسیح اور لفت <del>بنات</del> تقا. ابل ارائے بسنشارا درا بل تجران کا سرداد تھا سیدادرصاحب رجال تھا اور ایک اور مرد بنى ربعيب ابوالحارث علقم تقاجر برا وانش مند مقاا درباتى اعيان ومشامير قوم مقاس ابوالحارث كااكي عبائى عقاجس كانام كزربن علقمه تقاوه بمجى ان جوده افراد ميں شامل عقا واسترمي الوالحادث كا ونط كريطًا -كرزن كما وه تحض كرے حوابعد الله على محمد على الله عليه وسلم . ابوالحارث نے كما بلك تومرك إلى رع وكرز في بوهيا ، عبائي جان آب ايساكيول كمنة مير البالحارث في كما خداكيتم الحيسى المتعليه والم خدا تعالى كے سے رسول ہيں ئيں ان كے ظہور كا انتفاركر المحال مول. كوز نے كما جب يرحال ب توخير الله عليه و للم كار دين كوكيوں قبول منيں كرتے - اوران كى مما بعت سے کیا چیزاً ب کورد کتی ہے- الوالحارث نے جواب دیا کہ محصلی استرعلیہ وسلم کی ما بعت قوم کی مخالفت كومتنازم ہے . اگراس بيزكا بارى طرف سي ضور و توفصاري کے نزويک باراكو بي

ا عتبار نبیل نبے گا۔ اور انہوں نے ہیں تو کچیز عمدہ سامان اور مبترین اموال دسینے ہیں ہم سے دالیس لے ایس کے اکس بات سے کوزکے ول میں مجست پیدا ہوئی اس نے اپنے اونط کو تیز عیکا فا متروح كرديا جب استصفوصلى الشعليه وسلم كى دست برى كالشرف صاصل مرا وه آب برايان المايا. جب مدينة مي ميني توانول في رسين بالسرينا وداين دامن زمين برنظي تنت تقر سون كي انگوشیال اعقول میں بین کر مجدِ نبوی میں داخل ہوئے اور سلام کیا جھنور صلی المتعلیہ و کلمنے جواب نزدیا ادران سے دوگردانی فرمائی۔ وہ منبر کی طوت مند کو سے طوائے ہوئے اور غاذ میں مشغول ہوئے جب نمازسے فادغ ہوئے توصفور صلی استعلیہ وسلم کی خدمت میں آئے انہوں نے ہر جند گفتگو کی مئر كوئى جواب مذسنا مسجدس بامرآئ وامرالمؤمنين حضرت عثمان اورعبدالرحمن بن محوث دصى المدعنها المبي دكهائي ديئه اسالقه شناساني كى بناء يرجو النيس الن كساتة بحتى ان سع يوجها كرنم في ميس خط لكھ كر دعوت دى تقى ہم اگرسلام وتحيت بجالائے نيكن ہم نے كوئى ہواب سيس سنا بم نے مرحبٰد گفتگو كلكين خاموتى كے سوالجيدن ديكيما . اب تمكس چيز مي مصلحت ديجھتے ہو . واپس اپنے ملك ميں چلے عائيس يا توقف كرير . إس مجمع مين ايرا لمؤمنين تصرت على رصى المدّعة عبى موجو د سخة محرت عمّان ا در عبدالرحمن بن توف رحني الله عنها ف محضرت على مصحفاب كرت بوك إجهيا كراسد الجالحس ! آب کی اس معاطمیں کیا دائے ہے۔ انہوں نے کما میری دائے بیسے کر دمینی کیوا اور سنری انكشريال ابيئ أببسه ووركرديكيه اورمتعارت كيرسدسين ليس اور بجر تصفوصل المتعليه وسلم كى مجلس میں جامیں اس قوم نے تصربت علی کے فرمان کے مطابی علی کرتے ہوئے مجلس میں حاضر ہوئے ا درسلام کیا بھنورسلی المنظیلیہ وسم نے سلام کا جواب دیتے ہوئے فرما یا کہ مجھے اس ذات کی تم ہے جس نمجهد استی کے ساتھ مخلو تات کی طرف بھیجا ہے کہ بہلی مرتبہ جب میر قوم میری مجلس میں آئی توسنیطان ان کے مقع تقان کی وجہ سے میں نے ان کو جواب مزدیا اود ان کے ساتھ گفتگو می<sup>ز با</sup>ن منیں کھولی بھیرگفتگو فرمائی اوران کو اسلام کی دعومت دی مگراننوں نے انکار کیا اور انکار وعمادیں برصف بهرا نبول في عليه السلام كم متعلق سوال كيا بصفوصى الشرعليه وملم في فرما يا كم وه صرك بندے مقد اور برگزیدہ اور اس كے بغیر بقتى اس كے بعد اسقف نے بوجھا كيا آپ كو علم ب رعبي عليه السلام كاباب مقاجس سے دہ بيدا سونے فرما يا منبس اسقف في اين

مصورصلى المتعليه وسلم ففرايا جب تمتسليم نبيس كرست نصاري سيمبا بله كا علال :- اد ايك دور عصر عقامبا بدكري مين ايك ومرب كرتت ميں دعاكريں اوركسيں كر بھبوٹوں يراصنت ہو۔ تمام نے كما عميں مہلت ديجئے أكم ہم جاكراس معاملہ میں عزر وفکر کریں اور کل آکر مبابلہ کریں گے وہ گئے اور عائب کے ساتھ جوان کا سردار تھا مشورہ کیا ا دراسے کما کہ آب کی اسلسلہ میں کیا دائے ہے، عاتب نے کمالے گروہ نصاری افدا کی قسم تريقيناً جاسنة بوكه تحد الشعليه وللم المدك رسول بين ا وربها رسة بغير عيد أعليه السلام ظامر دليل لانے ہیں، مباہد مزکرد. خداکی تم جس قوم نے بھی کسی بغیرسے مباہد کیا ہے وہ ہلا کت سے نہیں گھیٹے الرتم وصلى الشعلية ولم كم سائق مبالم كروشك لقينا بلاك بوجا وك جب تم اسف دين بي قائم ربخ كو بسندكرت بواس سے بہتر كوئى بیزینیں كه اس كے ساتھ مصالحت كولوا و دج ریقبول كروا درا پہنے ملک یں داہیں چلے جاؤ۔ دوررے روزص کوجب قدرت کے کار کمرون نے سنہری آفتاب کوسیا سنجی فلک بونلموں پرنکا لا اور تعدیر سے سنا دوں نے صفی لاجوردی بکر زبرعدی منظر کو سونے سرخ سے قرص فآب كے منود تېره كوېرانگيخة كيا بسّدعالم صلى اسّدعليه وسلم اپنے تجره بها بول سے بام نظامك بافقيس سن كے وست مبارك بكرات سين كونغل ميں ياہا ورحفرت فاطقا ازم اكوعلى مرتقني رضي النوان ك سائة زمره و ماه كى مانند كس آفياب دسالت كے پیچے دوان برئے آنسرورصلى المتعلیہ وکم نے فرما يا جب مين د عاكرو ل تم آمين كهم و نصاري مخران نے جب ان بإرنج ، شخاص كوامس طرح دمكيما

اود دعاا ورا بین کی بات کوسنا تو خو و ده بو گئے ابوالحادث بوان میں سے دہش مذا ور محجد ارتفا کیا اے دوستو ا بین بین بیند بھرے دکھتا ہول کہ اگر وہ خدا تعالیٰ سے در خواست کریں کہ بہا ڈ کو جگہ سے بینا دے تو وہ لیتیں آئی سے بینا ہوں کے لیے ایساکرے گا مبرگر جبابہ منز کرنا کہ بلاک ہوجا دُ گے اور در شے ذیب برکوئی نصرانی با تی نیس دے گا ابنوں نے کہا اے ابوالقا تم ہم آپ کے ساتھ مبابہ سنیں کرتے ۔ آپ نے فرایا تو مسلان ہوجا دُ ۔ ابنوں نے کہا ہی کام ہم سے نیس ہوسکتا ۔ ذرایا تو بھر حبائک کے بیدے تیا در ہوا دُ ابنوں نے کہا کہ ہم میں کو بول کے رفتے جباک و مقابلہ کرنے کی طاقت نیس ہے بیکن ہم مصالحت کرتے ہیں ابنوں نے کہا کہ ہم ہم سرطلہ کرتے کہ مرحلہ کی قیمت بین کہ ہم ہرسال آپ کو دو ہزار حلم ہزاد ما و صفر جو ہا دے طک سے گزدیں گے ان کی مہا ندا دی کریں گے ۔ جبرطیکہ آپ ہمیں ابنے دین ہیں درجم ہوگی ۔ اور آپ سے فاصد جو ہا دے طک سے گزدیں گے ان کی مہا ندا دی کریں گے ۔ ببنوطیکہ آپ ہمیں اور ہما دے میں اور ہما دے سے ساتھ جباک درکی ہے ۔ اور طبح میں اور ہما در میں درجم ہمیں اور کہا ہمیں درجم ہمیں دروایت یہ ہے کہ ابنوں نے کہا ، ٹیس کھوڈے ، ٹیس اور طبح ، ٹیس دروای میں دروای ساتھ جباک دروای میں دروایت یہ ہے کہ ابنوں نے کہا ، ٹیس کھوڈے ، ٹیس اور طبح ، ٹیس دروای میں دروای ساتھ جباک دروای کا دروای اور حفاظت میں اور طبعی برواضی ہوگئے ۔ اور صلح نا مراکھا اس میں ساتھ جباک کی گواہی اس کے بعد فراچین اس صلح پر راضی ہوگئے ۔ اور صلح نا مراکھا اس میں جبات کو کہا ۔ اور میا کہ جاعت کی گواہی اس پر شبت کر سے ان کو دی ۔

مع نامر منعقد موجات کے استان کا معاج ہوا جہ استان کو این کے بعد صور میں استان کے اور اپنے گر والول کے ساتھ سویا ہے اور اکس کے بعد اپنے اور ضاحہ بالان کو اور شل کی بیٹت پر تونے اللا دکھاہے، جب اسقف اپنے گھر کیا اور سویا اور بچرا کھا اور خفلت سے اور شاک بالان کو اس کی پیشت پر الٹار کھ دیا جب وہ صور ترہے کی سے آگاہ ہوا اس نے کما است سد ان لا الله الملا الله واشہد ان محمد دسول الله وری ہے کہ صرت رسالت ما ب صلی اللہ کرتے تو ہلاک واشہد ان محمد دسول الله وری ہے کہ صرت رسالت ما ب صلی اللہ کرتے تو ہلاک مجھے اس فعالی تنم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اگر اہل بجران مباہم کرتے تو ہلاک ہوجائے تی تعالیٰ امنیں خزید دل کی صورت میں تبدیل کر دیا اور یہ وادی ان پر اگ برساتی اور میں میر جائے ہی تعالیٰ امنیں خزید دل کی صورت میں تبدیل کر دیا اور یہ وادی ان پر اگ برساتی اور میں میر مبال بھی نہ گزد تا کہ تمام نصاری ہلاک ہوجائے ۔

والبی کے وقت امنول نے کما کم یا محد صلی احتر علیہ وسلم اپنے صحابر میں سے ایک امین ، ومی

ہمارے ساخہ بھیجئے۔ اگریم میں کوئی بھکڑا بیدا ہوتو وہ سیائی کے ساخہ فیصلہ کرے بھٹور کی اللہ علیہ وکم اسے فرایا دو ہرکے بعد آنا۔ تاکہ میں بھہارے ساخہ امین آدی ہوا است کاحق اداکرے بھیجوں ایرالمؤمین مختر عرضی المتر ہوئے ہوئی المتر ہوئے ہوئی المتر ہوئے ہوئی خارکی غازے وقت می ہیں گئی جب حضور صلی المتر علیہ وہم نے ظرکی غازے بعد ابنے دائیں بائیں نظر والی آپ کی جٹم ہمالیوں الموجور حصور میں المتر علیہ وہم نے اسے بلایا اور فرما یا کہ نصار کی کے ہم اہ ان کے بعد اسے بلایا اور فرما یا کہ نصار کی کے ہم اہ ان کے مراہ الن کے مکم ہوا اور وہ مصوب الوجور الموران میں واقع مجول ان میں حاکم ہوا در وہ مصوب الوجور ہوئی واقع مجول ان میں حاکم ہوا در وہ مصوب الوجور ہوئی اور اسلام سے مشرف مہوئی ۔ اور وہ صلح مت اپنے علی مو تا دیا ۔ امرا المؤمنین حضرت الوبلوعد ہی ترضی اسٹر عند کے دمائی خلافت میں بھی امرامیس اسی کے مطابی علی مو تا دیا ۔ اور امرا المؤمنین حضرت الوبلوعد ہی دار المی مو تا دیا ۔ اور امرا المؤمنین حضرت الوبلوعد ہی دار المی موتا دیا ۔ اور امرا المؤمنین حضرت الوبلوعد ہی دار المی موتا دیا ۔ اور امرا المؤمنین حضرت الوبلوعد ہوئی دار وہ حالیا فت میں بھی امرامیل میں موتا دیا ۔ اور امرا المؤمنین حضرت کے مطابی علی موتا دیا ۔ اور امرا المؤمنین حضرت کے مطابی تبدیلی ہوئی ۔ واسٹر اعلی ۔

اسی سال بازاں نے بین کی قرفات :- ہوجکا ہے دار فناسے داریقا کی طرف رحلت کی جو اس کے فوت ہوئے اور فناسے داریقا کی طرف رحلت کی جو اس کے فوت ہونے کی بخرصفوصلی استرعلیہ ولم کوئی اس کی مملکت کو تقسیم کرنے کا بھم فرمایا اس کی مملکت کا کچھے محتد اس کے بیٹے مشر بار کوئی اور اس ملک کا بعض حصتہ عامر بنشریار ہجدا فی کے قبصہ علی ہوا اور اس ملک کے اور می استری کو بنایا اور کچھ معسم علی ہوا ہم میں دکھا داس ملک کے محلات میں سے ایک محل کا والی ابو موئی استوی کو بنایا اور کچھ معسم علی ہوا میں اور محل معافی ہوا ہوا۔

اوراكس قوم كوكلمه لاالدالاالله كترغيب دسه اكرقبول كريس توغازكو قائم كرناان كيديفردي قرادشے اگر بوری طرح میطیع و فرما نبر دار ہوجائیں تو انہیں تکم دے کہ اپنے اموال کے صدقات کولینے نقرار يرخ ييح كرين الررتبول كوليس بهركسي بحيي دجه مصمعترض مذبونا الحيقة بين كممين كي طرف توجه کے دوران حضرت علی نے کما یا دسول المنتصلی الترعلیہ وعلم اسپ مجھے اہل کتاب کی جماعت کے ملک **یں بھیج رہے ہیں اور میں حیان ہول اورعلم قصنا اور احکام سرّ ربیت کا چندا سام منیں رکھیّا . حصنور** صلى التُدعليه وملم في اينا مبادك إلى على كرسين يردك كرفراي اللهم شبت لساسنه والعد قلبه - لا محال علم مي اكس مرتبر يريني كالمتنوث في الدعليه وَلم في فرمايا [ فقدناكم على مردى بيك وداع کے وقت صورصلی امتر علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا۔ والله لان میلمدی الله علم يديك رجلا واحدا خير لحك مما طلعت عليد الشمس اوغربت يمين فداكي قم اگر قراع با فق خدا نعالی ایک تی کوهی بدایت سے دے تجتے براکس چیزے بہرسے جس پر مودج طلوع برتا یا عزوب موتاب، ایرالموسنین تضرب علی رضی استّدعند نے تین سو دلا در مردول کے ساتھ مِن كاعزم كي جيم عقد كم نزديك سِنج نفرت بناه كو كواطرات وجواب بيم تعين فرمايا به شمار غنيمت ان كے تبضد ميں اُئی اور براو بن عانزت سے مفتول ہے كم جب ہم مين كے نواح ميں مينچ مم نے نحالفین کے نشان دیکھ امرالمومین <del>تحرمت علی ن</del>ے ما ذکے بعداور امامت سے فراغت كى بعد جنگ كے ليصفيں درست كيں اور اس كے بعد ميدان بي آئے اور رسول الله صلى التَّدعليه وعلم كى تحرِّر بكوكس قوم كے سامنے بِرُها اورانيس ملت قويم اورصراطِ متقيم كے قبول كرنے كى دعوت دى يقبيله عدان اور ابل تمين في الفورسلمان بركئے بحضرت على رضي المدعن في سيدانس دجال كى خدمت بي يوليينه بينج كر صور صلى المتدعليه والم كوصودت حال سيراكاه كيا -مصور صلی استرعلیہ ویلم نے اس مغرسے آگاہ ہو کر سجدہ شکر ا داکیا بعض کتب تاریخ میں ہے کہ جب حزب علی کی نصرت بناه میاه مرطرف جب د اور قال کے لیے گئی ہوئی عتی اور بے نتار غنیمت جمع کرلی حضرت علی نے بریدہ بن الخفیب کو بخنا کیے باس تھیوڑاا ور منو د مخالفین كى طرف متوج بوك و نيفين كى الماقات كے بعد حضرت على فيدان كى توج اسلام كى طرف مبذول كانى اس كده ف دعوت كوقول ماكياه ورتروتفنك براتراك بمفرت على في ليد دير توقف

کیا اور کلمت ادر موعظ حسنہ کے مقت امنیں راہ تن کی دعوت دی لیکن کوئی فائدہ نرمُواجب آپ نے دیکھا کہ جنگ کے بغر کوئی چارہ کارنمیں توصفوں کو درست کیا ہمستووین سنا ابْقفی کو بھنڈا دما حب فرنیتی جنین درست کونے میں مردون ہوئے نالفین میں سے ایک تخص قبیلہ بی مدلح كاميدان مي آيا اسودخزاعي برشركي مانندمقا بدك يف نكلاا ورنوادكي ايب بي هزب سراس ليهنم میں مینیا دیا اکس کے بدر هنرت علی نے میدان میں قدم دکھا جب مشرکین میں سے اٹھا میں انتخاص تَلْ وَكُنْ بِقِيةَ الْمِيفَ تُلُمِت كَاكْرِ جِالْ كُنْ بِعَزْت عَلَى فَ أَسْكِ بِرُهُ كَا أَمْنِ بِجِراً المام قرول كُنْ کی دخوت دی وه تمام سلمان بوگئے اور حضرت امیرسے در نواست کی کہ وہ لوگ جنبول نے اسلام کی رسى كواېنى كرون مىرىنىي دالا اورايان كى خوىجورت رمينى چادركو اپنانقا دىك كندهول ب منیں ڈالا کے ساتھ جنگ کریں اور یہ ہمارے اموال ہیں ان میں سے تمس جدا کیجنے آ کرصد قات کی ذمر داری سے نکلیس - امرا کمومنین تصرف علی نے ان کی در خواست کو تبول کر بہاا در بخنا م کونفشیم كوني معروف بوئ اور اكس سيفس حداكرويا ادرا بورا نع كواس كي تضافعت پرتتين فرمايا بير تیزدفنادی سے مکر کی طرف دوار ہوئے کیونکر اکفرت صلی اسٹرعلید دیکم حرم کی حانب موز ہ<u>ے کے تق</u> چنابيعفري احاط كريي لايا جائكا .

ان بی سے ایک و دری ایک است ایک و فد خاند کا آنا تھا ۔ کس اشخاص آسکے اور بیسی خوند کا خرید و فو د کی ایک اس کے بعد مجلس عمالیوں میں پہنچ حب امنیں قدم بری کا خرید حاصل مخواکلا شمادت پڑھنے کے بعد سلام کیا جضور صلی احد علیہ وسلم کے فرمان پر ان کیلئے ایک محت بعد سلام کیا جضور صلی احد علیہ وسلم کے فرمان پر ان کیلئے ایک محت بعد تقوم سے بھیجا گیا تم این قیام گاہ میں کسی کو چھوڑا ہے جو عمر میں کسی کو چھوڑا ہے جو عمر میں است جھوٹا ہے بھوٹا ہے بھوٹوں کی اسٹر علیہ وسلم نے فرما یا تم وہ صور گیا ہے اور چرد تنہادی مزل میں سے ایک شخص نے کہا کہ میرے بیزیم میں سے سے ایک شخص نے کہا کہ میرے بیزیم میں سے سے ایک شخص نے کہا کہ میرے بیزیم میں سے کسی کے پاکس بیک میں ہیں ہے جم صور طولی احد علیہ وسلم نے فرما یا تماری قیام گاہ کے محافظ سے نے ایک شخص نے کہا کہا و کہ میں است کیا کہا ہی کیا دو فرما ہی کیا ہی اور است کیا کہا ہی است کیا کہ ہمارے میں اور است کیا کہا وا تو موالا۔

اس بوان نے بواب دیا کہ تمادے جانے سے بعد میں سوگیا ایک تخص نے فرصت کو عنیمت جانا اور چرائے سے بیگیے جانا کا بی بنیدسے ہونٹیاد ہوکراس کے پیچے جاگا اس نے ایک غادی جا کا کہ بیٹ کے دنن کر دیا میں سنے ایک گڑھ سے نکال کر قیام گاہ میں بینچا دیا اس جاعت نے اس فرجان سے کہ بہی محرصی التد علیہ وہم نے جردی اور ہم نے اس کی صدافت پرگواہی دی۔ اب ہالا یقین اس شمادت میں زیادہ ہو گیا ہے اس کے بعد صور صلی استُرعلیہ وکم کی خدمت میں آئے اور صورت واقعہ کو عوض کیا اس جوان نے ان کے سعتی خدا تھالی کی توحید اور صور صلی استُرعلیہ وسلم کی دسالت کا اعتراف کیا والسلام علی من آئے المدی ۔

اس مال کے دفوری سے ایک جریب عبد اللہ کی دفوری سے ایک جریب عبد اللہ کبلی کے بست من فردی ہے اللہ عبد کے ایک سو بچاکس التخاص کے ساتھ حضوصی استعلیہ و کلم کی قدمیوی کے شرف سے مشرف ہوکہ دواست اسلام سے مالا مال سروا اس جاعت کی آمدسے پہلے انرورسلی الله علیہ دسلم نے صحابت فرمایا کہ اس استے سے ایک شخص تمیں ملے گاجی کے جیرہ پر فرشتہ کی جیسے کا اٹرہے جھنوصلی امتُدعلیہ وسلم کی خردینے کے بعد جريراني قوم كساعة أكرمسان مواس كع بعصوصلى المتعليدولم ف فرما ياكد تومير ساعة بعیت کرتاہے اکس بات برکرتواکس بات کی گوائی دے کر حذا تعالیٰ بے مثل ہے۔ اقامت ماز، ا دائے زکواۃ ، رمضان کے روزے مسلمانوں کی خیر و برکت اور والی کی اطاعت کرنے کی اگر جیمبش غلام ہو جربر عبدالمترف ان عام برسعیت کی بھنوصلی المتعلیہ والم نے اس کے قرب وجواد کے قبائل کے حالات دریافت فرائے اس فے وق کی یار سول استر علی استر علیہ وسلم ان کے درمیان طت اسلام عام موجي ب ب ساح المفرمندم بب مخلوقات مساحدا ورعبا دت كامول مب اقامت ادرجاعت مي معروف بوت بي يعنوصل المدعلية والم في بيها كربت فاله ذو الحليف كيساب اس نے کہا وہ بت خامناسی طرح ہے جھنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو میرے ول کواس خیال سے فارغ منیں کر ما؟ جرمیر نے عوائل کی یا رسول اللہ تعلیا اللہ علیہ وسلم میری اُداد میر بھی کہ میر میرے المقراع النام باست اوركوئي ووسرا استامندم زكرت يحنوصلى الشعليد وللم في والياك جرير! توحیا اور اس بت ذا زکوتباه کر دے جریر نے عرض کی یارسول الندسلی اللہ علیہ وہم اس حکم سے

ذو الخليفة كم لمبى مما فت سے يُرسوارى نيس كرسكة تاكم تيزى سے فاصله ط كراوں في س طوت پرسوادی کرتا بول تیزی اور تندی کرتا ہے اور اگراون فی پسوار برتا ہوں تو موت مدیواور و کفید چاہئے۔ تاكفي ولى سنچوں بيب جريت يات عص كى دسول المناسى المنعليه والم في إيا وست مبادك بريركسين يردك كرفرايا. اللهم تبته واحبعله هاديا مهديا . جريس نقول ب كرخداكى قىم كرحنوصى ائد عليه وسلم كى دعا اوراك س رخست كى بعدست كمين آب كى باس سے اعظا اس صفرا تعالیٰ کی قسم سر نے محدثی استرعلیہ و کم کوراستی کے ساتھ لوگوں کی طرحت بھیجائیں ركتى تن كلور كان يومواد بوا . في في في الكياك الس دامت مرى دان كي ني جوهد . في منع و شَام كھوڑے كو عِيكا مّار ہا بيان كك كرمزل تقسو ديريتي كيا بين في بت خار ذو الليف كو اگل لگا دی اوراسےزمین کے بابر کرویا یک قاصد مدینہ می مجیجا اور کہتے ہیں کہ ذو الخیفر کے باشندے بت خادد كم مندم مون كر بعد مطال مركم أس بت خادك خزادي مال وشاع اورعده تؤلشوبب عتى تمام كومدينه مي ك آئے بحضور على الله عليه وظم نے جب اس مورت حال اور تنج ان ، كمندم بوسفى بركسنى توخوش موسد ادر جريه ادراى كى قوم كے يد خرو بركت كى دعا زمائى مفول م كراك است كالرحث تأنى كي مقد

و فد منی حید فد کی املان و بر بر بر بر بین بر بینی قرائی زیر می باشد علیه و بری کرستان و فد منی حید می اسلامی می ساز و فد منی املان و بری کر برائی استری کر برائی برائی برائی برائی کر برائی استری ایان سے آئی اس سے ساتھ مرتبی کر برائی کر برائی کر برائی اور در برائی برائی برائی کر برائی اور برائی کر برائی کر برائی کر برائی کر برائی اور برائی کر برائی کر

ايك خط بحياجس كى عبادت يعتى - من مسلمة وسول الله الى محمد وسول الله صى الله عليه وسلم اما بعد فانى قد الشركني الله ف الامرمعك وان لذا نسعن الارص ولقريش نصفها ولك المدد ولى ابوس ولكن قريتي يفددون يوى يمسيكم رسول فداكى طوت سع محمصى الترعلية ولم دسول خداكى طوت خطاب الماب وتخفين خدا تعالى نے مجھ ام رنبوت ميں آپ كا شركي وسيم بناياب بضعف زمين ميرے ليے مادرنصف ددرری قریش کے لیے مدر تری طبیت مدر در مری بیکن قریش غذاریں. ميلم ك قاصدجب مدينة من بيني النول في محوّب كوبيش كيا بصوره بي المعايد والم عضبا ال موك مواک کی فکوٹ ی وست مبارک میں کیڑی ہوئی فتی فرما یا ضداکی فتم اگردہ اس کو مجم سے طلب کرے تواسے منیں دوں گا۔ بھر حضور سی ادرعلب ولم نے قاصدوں سے بو بھیا نم کیا کہتے ہو۔ انہوں سے کما ہم دی کتے ہیں جوسیلہ کہاہے۔ اُنسروصلی اعترالیہ والم نے فرایا اگر قاصد کو قتل کرنامنع نرمو تا تو ين نباري كرون مادما . أب في حم و يا كرمسيلم كم خطاكا جواب الس عبارت سي معين من محمد دسول الله صلى الله عليه وسم الى مسيلعة الكذاب والسلام على من اتبع المهدى كتابك كتاب الكذاب والاختراء على الله فان الارض لله يورثها من ليشاء منعباده والعافرة للمتقين يعجدرس الناسلي اخطيه والم كى وات ساميلم كذاب ى د فط عدم مرير وفي ستى اتباع كرد ماد فط مجه ما جوكذب اورخدا يرافز يرمبى تقاليقينا زمين امند ك ب- ايخ بندول مين سے جے جا بتا ہے ديتا ہے اور حن عاقبت اور نعت عاتبت ال تقوى كے بے ب اس كے بعد فرما يا توسف الى يمامكو طاك كيا خدا كھے ا در ترب متبعين كو بلاك كرب و اور عليم كأمحل تصميح فرتيب أك كاو انشار المترتعالي .

فردند دهمی کا وفعر استعلیه و می جو تجاشی کا خوا بر زا ده بوما تنا اگر حضور صلی استعلیه و ملم پر ایمان لایل بی فیروزوه سے جم سنے عیسیٰ نامی شخص کو جو نبوت کا دعویٰ کرنا تھا قبل کر دیا ۔ اس کے قبل کا تقصہ انشاد اسٹر بیان ہوگا ۔

فتر برجاليس افراد كر مضابينيا اورجار درعبرتي ان مي مقاده مسلمان و فرعبدي ان مي مقاده مسلمان و فرعبدي ان مي مقاده مسلمان و فرعبدي و فردجوق درجوق مواتراكة

عض و فد مجادب، سلاما في مخولان ، مراد ، عنمان ، كنده ، زبيده ، بى تعليه ، بى كمانه ، كمرب و وأل ، بهرام بختع ، رياوي ، محروت ، غاتق ، عافد ، خيبان ، عدان ، حبّان ، سباع ، عنل اور دوم مرح مثارف قبائل عقى مسلسل ومواتر وفودكا ) فا درئيت الناس يدخلون فخف دين الله احنوا حباء كا محال ميشي كرّا تقاا وروي مجدا لله ورج محال كوسنجا اور الحمد للله الذى صد قنا وعده وارد مؤا اور محديل كا ورد زبان اور موانس مبان براء الحدمد للله رب العالين -

## حجةالوداع

جب حفوصلی الشعلیہ ولم نے بیت المدیٹر تعین کی زیادت کا ارا دہ مجنتہ کولیا ان قبائل ع ب کے پانس قاصدوں کو پیچا جومترف بسلام موہ کے مقے کرحرم کی طرف روا گل کا ارادہ مجنتہ ہوگیا بوتی کی اداکرنے کا ارادہ رکھتا ہے اسے جائے کہ آگر ساتھ مل جائے جب یہ خر زب دبعید لوگوں کے پاکس پنجی توحدو شارسے بام لوگ اب کے اطراف وجوان سے مدینے کی طرف آنا ىردع برئة اكرىردع سے صور على الله والم كے ساتھ ره كرمنا كب جج كى تعليم حاصل كري . جمع صحابرجب بوسك ذى قعده مجيسوي تاريخ دو شنبك روزادراك روايت كمطابي شندك روز مدسینسے بام رفیطے بقل ہے کہ خودج کے وقت بخسل باک کیا اور مونے مبارک بی تیل ڈالا سرپ كفكهى كى اورسم اطركو بإكيزه كيا دهارى دار أبطسا آماد دينه اور ازار اور روار اختيار فرما كر حجره ے بام تشریف لائے اور جار رکعت ماز مدینے کی سجدیں اواکی اور فرو الحلیفہ کی طرف رواند ہوئے جب اس منزل میں مینیے غاز عصرتصرا داکی اور قربانی کے خاص چیدا ونظ آپ کے لیے ساتھ لیے ان میں سے ایک کو اپنے دست مبارک سے اشعارا ورتقلید فرمایا اور ناجیم بن جندب سلی کو ہری کے اونٹوں کی حفاظت کے لیے مقین فرمایا . ناجیہ کتے ہی کرئیں نے حضوصلی اللہ علمے والم پوچھا کداگران اوٹول میں سے کونی اونے بلاک ہوجائے تو میں کمیا کروں اسرورصلی الشظیہ وسلم نے جاب دیا کہ کجر کو اور اس کے قلاوہ کو خون آلو دہ کرکے اس کی کو بان بر ماد ، تجھے اور تیرے ما تقيول كواس گوشت سے كچينيں كھانا جائے۔ اور ايك روايت ہے كم ناجم كواجازت فرمانی

كما أرعاج أجائ ادربيدل زجل سط توزباني كاونول برموار موجائ اسم مفرس حفرت فاطمة الزبرا ادرتمام ابهات المومنين سنه مودجول مي جيظ كرحفوصل المتدعليه وملم كي مصاحبت كا شرف حاصل کیا اور ایک روایت ہے کہ اس سفریس جودہ سزار اشخاص آب کے عمر کا ب مقے. جب دوسری نماز کو ذو الخلیفه میں ا داکیا این اونٹن فضری پرسوار ہر کرا حرام با ندھا حضرت جاربن عبدالتدانصاري رضى التدعنه كتي بي كري صفوصلى التدعليه والم كى خدمت مي محاجب م فوالحليف بينج محدبن ابابكر اسا بنت عميس سع بيدا مؤاراسار في صوصلي الشرعليد وسلم كه باس بغام بعيجاكم ينى نفاكس كے ساتھ كياكروں جھنوصلى الله عليه والم نے فرا ياعنسل كرا در ابني شرمكا ه كوكسى جزيك ماتح بانده دسے اور اس اعلى اور الم برقام ره اور تلبيه اس طرح محا لبيك الله ولبيك ان الحد والنعمة ولك الملك لاشوميك لك يقطع مزل ومراحل ك بعد ذى طوى مي ينج ادرضيح كى غاز إس مزل برا داكى - اسمار بنت ابو بكرر وايت كرتى بين كرميرك والدفي مدينه میں صفوصلی الشدعلید وسلم سے عرص کی کر زاطر معین وہ اوس طحب پر زا دراہ لا دیتے ہیں مرسے یاس ب ين جامنا بول كرآب كالوشراس بدلدا بوابودان كى درخواست يستول بوئى اورفرا ياكم أتاب ستوادر تهجور زادراه كيدير ترميب والحراد خط بدلادا اور حضرت الوكرصدين رضي المتدعة نے اپنے غلام کو اس برسواد کیا اور با برنسلے ایک داست غلام نے اتر کرا وزد کو بھا دیا ا در سوگیا، جب ببدار بُوا اسے زاملہ دکھا ئی نہ دیا غلام پیکار ٹائوا اپنے گمنندہ اونٹ کو تلاکش کرتا تھا اور حضوص المدعليه كولم مزل جرح برا تراء موف محق اطهرى فاذكا وقت عقاكم غلام آيا حصرت الوكرصدية في ويجاكه ذاطه كمال باسف كما كم موكياب محرت الوبكر رضي المدعة حفوصل الله علیہ و الم کے زادراہ کی و جرسے مبت پرلیٹ ان موستے اورغلام کو اداحفوصل المدعليہ والم نے فرمایارتم اس مجرم کونسی دیکھے کرکیا کرتا ہے۔ نقل ہے کر بن سالم سے آل فضل کو اطلاع ہوئی کہ تصور صلى الشّعليه وسلم كا زامله كم ، وكياس، تو تفجورول، بنيرا وررؤن كا ايب بيا لمصورصلي الله عليه وطم كے بيے بھيجا فرمايا ، اسے البِحرا وُخدا تعالى نے ہارسے بيا يا برہ غذا بھيج دى حضرت الوكريسدين رضى المتوعدة غلام كى شكايت كرت مص يصور على التُدعليه وسلم في فرمايا اسد الوبك بطینان کرویه معامله بمارسدا ورغلام کے انتھیں نہیں ہے اور اس میں اس کا کوئی تصور نہیں

كي حضوصلى المذعليه ولم أب ك الل خار اور حضرت الوبرصديق في اس من سا مناول كيا اورسير بوكئ بقل ب كصفوان مقل المي حوساقة التكرير تقاايا اورصفوصلي المتعليه وسلم كي ذاطه كوبها ديا ادر حضرت صديق سه كما تخيتن كرليجية كراكس اونث برجوسا مان لدا بُوا تقاضا فع مربوا بو تعتين كى كماكه قام كليك بي حرف ايك بيالرس سعهم بانى بيتية بي موجر دسي بعظام ن كى دەبادمرسىياس بعض تصديق المرف هذا كاشكراداكيا - كت يى كرسعدىن عباده ا در اس کالا کا قیس رصی امترینها وه اونط جس بر ان کافدا درا ه لدا مواعفا اس طرح مصنوسل مثل عليه وتلم كى خدمت مي لائے اورعون كى ياديول المتُصلى الشّرعليه ويلم بم نے سا ہے كر آپ كا زالم كم بوكيا بهاك كوض است تبول فرمائي صفوصلى المتدعليه وكلم ني فرماياحق تعالى في بمارك زاطر كوصيح وسلامت بم كرمينيا ياب متم ابف ذاطركوابي ضروريات ميس خرج كروان كميل فروركت كى دعافر مانى اوران ك كذاشته احسانات كى معذوت كى بسعد فى كما يا رسول الله صلى الله عليه وعلم بهاد مع جن اموال مين أب تقرف فرات مين بهار عز ديك وه اس مال سع جو بارے پاکس باتی ہیںسے زیادہ محبوب بصفوصل المتعظیم و الم نے فرمایا تو نے سیج کہا ، تحجے بشارت ہو کہ تو کامیا ہی اور فیروزمندی کو بینچا ، طاکشبہ حق تعالی نے عمدہ اخلاق اور اچھی صفات بعین کرم ومروت مجمع عطافرانی ہے معد فے حدا کا شکر اداکیا تابت بن قلی نے کما، بارسول امتنصلي الشعليه والم سعدكا قبيله زائه جالميت ميس مارسيمينوا اورجوا غرد محق حضوصلي عليه وتم ن فرمايا. الناس معاون كمعاون الذهب والفقه خيارهم في الجاهلية خيادهم فى الاسلام اذا نفقوا . حاصل كلام يركه صوصلى المعليه ولم ذى طوى اسع رواز موسئه ادراعلائے مکہ سے مکہ میں دجن ل ہوئے جب باب بی شیبر پر بینچ اور خانه کعبہ كودنجها يردعا بطعى واللهم ذواهد خواالبيت تعظيما وتستوبيفا وشكوبيها ومهابية وزدمن عظمه مسن هجه واعشر تشويفا شكرسيا- اس كي بعدم والحام مِن تشريف لات اور جرالاسود كواستلام كيا- خاند كعبه كاطواف كيا يطواف اول مي سلي مين مرتبة تيزى سے چلے اور آخريس سكون وارام سے كئے اكس وقت روائے مبارك وائي بغل ك في الرنطال برقى اور بائي كند هير والى بوئى عنى اورطوا ون مي تجرالاسو واور

ن میانی کو استلام فرائے محق - اور دونوں رکنوں کے درمیان فرماتے دینا آسنا فی الدنیا مسنة ونى الاخرة حسنة وقناعذاب النارطوات كبعدمقام ابرابيم كىطون موج بوكرآيت كرمير واستخذ واحن مقام ابراهيم مصلى معجزبيان زبان ساوافرائي اوركعبر اورتقام الإاميم كے درميان دوركعت نمازا دا فرمائي مبلى ركعت ميں فالخد كے بعدقل يا بيا الكفرن اور دور کی دکعت میں صورہ اخلاص بڑھی بھر حجراسود کے ترب آئے اور بھیراسے استلام کیا ادرباب السفاس بابرنط اورصفا كى طرف دوائر بوك. اوراً يت ال الصف والمردة من منعافراته طعی اور فرایای کس بیرند ایداکرا بول جس المدتعالی نے ابتدا کی - کوه صفا اد مرده کے دیمیان مات رہے می کی حب صفیر آئے تو تبلہ کی طرف رخ کیا اور خار کعبہ کو دیکھ كؤا لاالدالاالده وحدولا سترك لدلد الملك ولد الحددييي ويسيت وهرمى لاسيوت بيد دالحير وهوعلى كلشيئ متدير لاالمالاالله وحدهنمر عبده و عزه جنده وهزم الاحزاب وحده ولاسي بعده - الس كبعد وعا وں فی اور تمین مرتب اس طراق پر دی فرمانی جب سعی سے فارخ بوٹ فرمایا جس تحف کے سکتے تربانی منیں ہے وہ احرام ترک کر دے اور حلال ہوجائے اور ترویے کے روز مناکی طرف جاتے ہوئے مج کا احرام باندھ اور تس کے پاکس بدی ہے وہ اپنے احرام پرفج کے دوزیک باتی رہے اور فرايا دېر کچه مجه اب معلوم بواب اگر في است په جان تو بدي ايند ساته د لانا سال مک کرمکو ين أكر ودلية اوراب احرام كوعره مي متعرف كرا بني عبى اسى طرح ملال بوجا أجس طرح تم ہوئے ہولیکن ہو کامیرے ساتھ ہدی ہے میں طال نہیں ہوسکتا جب تک ہدی کو نز کولول - حفرت فاطمة الزمره اور معض امهات المؤمنين كے ساتھ ہدى منير كھيں صلال موكس ان حالات مي تھز على رم المدوجه من كى طوف سے جنداو چندا و نط حضوصلى الله عليه وعلم كے بدى كى نيت سے ان كرماعة تقر بهنوهلى الترعليه وكلم نے بوجھپاك جب تونے احرام باندھا توكيانيت كى ابنوں نے جواب دیاکہ یارسول استصلی مترعلیہ وعلم جزائد آب نے بتایا نئیس کھا کہ نیں کیا نیت کرول نیس نے كما بادخدايين فاى نيت ساحام باندهاجس نتب سے تيرسے دمول صلى المرعليد وسلم ف بانرهاہے۔ رسول انتصلی الشرعلیہ وسلم نے فرمایا نبی نے جج کا احرام باندھاہے اور فرمانی کے

اونط ایت ساعه او په تروایت احوام پر تابت قدم ده اور وری می میرا نثر کی مجورای اثنا می تعزن على في ديجها كرحزت فاطمة الزمراف ونكاموًا كيرًا بينا بؤاب اور الحقول مي مرم لكاليب ہس پر اعرّاض کیا کہ توحلال کیوں برگئی اس نے جواب دیا <u>مصطف</u>صلی استُرعلیہ وعم کے صح<u>م</u>ے میں نے ایسا کیا ہے اور احوام ترک کیا ہے حضرت علی اس کی تقدیق کرتے ہوئے فا کوش ہو گئے . حدرت رسول، كرم ملى الترعليم و كلم نه نين بسي ينج شنبة كم كم جاررون خطب حجمة الوواع :- سوته بي توقف فرما يا اوزنج شنبه كومسلما نول كرمضا ها مد كم يعلم عطوت متوج بوئے اور اس جنگ ام کرکے ظہر بعصر معزب اور بیٹا ، کی نماز گزاری اور دات وہاں گزار کر صبح کی غازا داکی سورج نطعے کے بعد عرفات کی طرف متوجہ ہوئے اور اس خمیر میں جو صنور صلی اللہ عليه وسلم كي صحيح خالت دمي منره كي موضع من لهًا يا مقانز دل فرما يا و بال اس قدر توقف كيا كرمزج وطط لكا بجرنا قر نصوى يسوار بون ادربعن وادى بس آن ا دراس حالت بس انها أن فصيح وبين خطبه رفیعا اننائے خطبہ میں فرمایا متمار ۰ مال واموال اور عزتیں آیب دوسرے بیر ای طرح حوام ہیں <u>جیسے</u> اس شراس ماہ اور آج کی حرمت ہے اور فرمایا تمیس معلوم ہونا چاہمئے اور آگاہ ہوجاؤ کہ جاہمیت ے طور طریعے میرے قدموں کے نیمے ہیں اور مرخون حواسلام سے پہلے مواا وراس کے وارمٹ برار کے دریے ہیں و ختم اور باطل ہے اور مبلا نون جے میں باطل قرار دیا ہول رسعہ برارت بن والمطلب ب تومیرے باب کے عما فی کا بٹیا ہے . جا لمیت کے سود کو لمیں سفے اکھاڑ <sup>د</sup>یا ہے اورسبلار باسجے مُرخم كرنا موں عباس بن عبد المطلب كاسود سے تاكر تون اور مال كو ميں نے تو و ترک کی ہو۔ اکس کے بعد حینہ باتیں عور تو سکے نکاح اور <sub>ا</sub>ی سے تعلقہ بیان فرما نیں اس کے بعد اپن زبان معزبیان سے فرمایا کمئی تشارے درمیان ایک چیز تھیوڈ سے جار ما ہوں فرما نبرداری کے ما تقالس كى اطاعت كرو. تاكد كمراه ند جو وه قرآن ب. قيامت بي تم سے سوال كري كے كم محرصلي المتزمليه وسلم نے تبارے نظے کس طرح گزدبسر کی اور تبلیغ رسالت اور احکام نثرلعیت کو كس طرح بينچايا تم كي جواب دوكے امنوں نے كما بم اس روزگواى ديں كے كراب مترا مُطِ رسالت اورلوازم اقامت میمشغول بوئے اور قواعدار شاد ا درمرائم نصیحت سے کو ل وقیقہ زدگذاِشت بنیں کیا جب انخفرت صلی الله علیہ وسلم نے یہ بات سنی این انگ<del>شف سبا</del> ہو اسان

ك طوت الطاكرزمين كى طوف لاك اور فروايا اللهم التبعد الله والتبعد المساح بعد حنورسلی المتعلیه وسلم نے فرمایا مسلمانو : تین چیزی سینوں کو کمینوں سے باک کرتی ہیں ایک عمل میں اخلاص. دومرسے سلمان کی خیرخوا ہی، تبسرے مسلمانوں کی جاعت کو لازم کیون، جب جھنوصلی اللہ عليه وسلم نع تمام خطبه بيان فرما يا تو بلال كو فرمايا كس فا ذك يا والألى اور اقامت كهركر فلركى غاز جاعت كے سائقہ ا د اكى كھرا قامت كى اور عصركى غاز ا دا فرمائى مھر اپنے اونٹ مرسوار بهت اوربوتف میں اگر قبلہ رو ہو کر دعا میں معروف ہوئے دعا کے معاطر میں الحاح اور مبالغہ فرطتے محے اس جگر اس قدر مخرے کہ مورج بزوب ہوئی حضرت ابی عباس فرماتے ہی کہ جب محفوصلی الله علیه و کلم موقعت میں عظرے ہوئے متع میں نے دمکیجاکہ آب نے دست مبادک المطانے بوئ مقادر امنی این چرو مبارک کے نزدیک لائے بوٹ مقے اور فرماتے تھے سب سے بهزي دعاميري اور گزشته بيغيرول كي دعاج محب يبطي بوت مقي بهالا الله الا الله وحده لا شرميك له لعه الملك وله المحمد وهوعلى كل شيئ متدير. ادربعض سرت کی کتابول میں مکھا ہے کوعلی کا اس بات میں اختلاف ہے کر عرف کے روز أتخفرت صلى الناعليه ولم ف روزه ركها ياننين ، وه كروه يه كبّاب كم روزه نني ركها يب كم ام فننل بعبدالله بن عبالس فركمام حس وتت رسول الله سلى الله عليه وسلم موقف مي كوش بوئين في دوده كابيا له انسرور صلى الترعليه والمهك بالس عجيا ادر أب في الى دوده یا جنائ لوگول نے اسے دیکھا اور جان لیا دوزہ دار نیس ہیں اور اس روز اسے کرمیہ ۱۔ اليوم اكعلت لكوابنكم واشهت عليكم نعمتى ورضيت لكوا لاسلام دينا "ازل بونى كے يں كراك روز وفات من اس قدر مرب كرسورج نفود ل عائب بوكيا . كير اسامربن زيدكو ابنار دليف بنا كرقصوى كى كميل كواس طرح تحييني بوك مخ كدا ونثني كامراس تكيم كساقة بينياعا بوصفوصى المدعليه والم ككجادهك أكد دكه مؤاتقا ادرحب بلندى يريينية اونطى مهادكو دهيلاكردية آكراك كرساغة حرصك جب مزدلغ بيني مغرب ادرعثاكي نازاكيا ذان اور و دنگيرول كے رقع اواكى رات مزدلغه مي توقف كيا صبح كى نما زُوا زمير بم اداكيا پير سجد الحام من أكر قبله رد بوكر كوش بوك ا در كميروتليل ا در حدوثنا مين شغول بوئ

ا در اس قدر توقف کیا کہ ابھی طرح رکتنی ہوگئی جلوع آفاب سے پہلے متوح اس تیار ہو کہ سرج نظفے کے بعد اس جگرے دواز ہوئے نقل ے کرعید کی دات آخر دوزع فدا مت کے لیے دعاكر كخشش طلب كى خطاب آياكريس في النهك مّام كذا دل كومطا لم كسونجش ديا كريس مظلوم كاانضاف فلالمهد لول كالمتصورصي المدعليد ولم في دوكرع ص كى كه بارخدايا الرقويا ملب كا معلوم كوحبنت ظام كظلم كے بدلویں دے تومعلوم داختى موجلے كا اورظام كو كجن دے برحیدكم دات بجردعا كى مح تبول نه بوئى جب صبح بچو ئى پجرد عايم شغول بوئدا درا كحاح كرتے تقے جريل عليه كمسلام أشعاد وقبوليت كى خرينجائى بهضرت بنيرتبلى الندعلية والم فوش بوك أوتمبم فرما يا جفر الوكرصديق اور حفرت عرصى الندعنها ساعة محقوص كى يارسول الندسلي الندعليه وسلم مارسد مان باب آب برقران مولمتم كاسبب كياب رسول المناصل المتعليد والم في واليكم المبس وتن كو جب معلوم ہواکہ میری دعاکومیری است کے حق می قبول فرما بیاکیا ہدا درمظالم دینرہ ال کے گناموں کومرے سپرد کر دیا گیا ہے اس نے برنختی کی خاک اپنے سر پر ڈالی اور دیل اور ہلاکت کی دعا البخاديركما تقااس كى اس جزع سعين مكواديا كويا شاوى نظم اسمعى يعتى وممن أكش يرست باوسيا را بكو خاك برسركن كرأب رفية بازاً مد بجو

دست مبادک سے مخرکیے باقی اوسٹ مخرکرنے سکے بیے حضرت علی کو مقرر فرمایا بھر سرمبارک کو مطردا یا اور ہوئے مبارک کو صحاب کے درمیان تقسیم فرمایا .

و نے بریدہ را بوکن تار تاریخبش تا نے بعاشقاں سیہ روزگا دخبش محفور النظلير كم لم في المرفواست كوقبول فراقة بوئ ابن بيتاني مبارك كراول كواسي عطا فرمايا ورفعالد فسفه انتيل ابني تويي من دال ليا اس ك بعد جس دشن پرتمله كرتام ظفر ومنصور موتا بعض عابد نيمرمند واديته اولعض نه بال چه بتعلقین محتعلق تين مرتبه اورهوين كمتعلق الك مرتبه حديبيك روز نجشن ورقمت كي دعافر ما كي آپ كي هم پر قر باني كے ہرا دنط بي سے كوشت كى اكي مقداد ك كردكي من بكاني اورصنوصلى المدعليه وتلم في حدرت على كرسائقه اسس گوشت ورشور بلے تناول فرمایا اور اسے مدیٰ میں اینا نٹر کی اور سامتی بنایا بجر *تھزت علی نے صنور* صلى الله عليه وتلم كے يحم سے اونٹوں كے گوشت ، پوست ادر بالان كولوگوں ميں تقيم فرمايا اور چيرہ امّائے والے کی اجرت دوسری عبر سے دی منقول ہے کہ اپنی از واج مطهرات کے لیے انحفرت صلی المعلیہ وسلم نے قربانی فرمائی اور دو بھیڑی اور ذبح کیس جب احرام سے نظے ہوار موکر مکومیں آئے خامر کی غازادا کی اورجاه زمزم بركے اور كما اسى بن عبدالمطلب! جاه زمزم كے يانى كو تھينيو، اگر بيتھ يرخوت مذہوتا كم لوگ تم یر بحوم کریں گئے ئیں متباوے ساتھ یانی کھینچتا ۔ بھیریانی کا ایک ڈول حضورصلی امتد علیہ و سلم کے بالس لائے بیال کے کی پانی اس میں سے آپ نے بیار جب صورصل الله عليه وسلم مناسک ج سے فارغ ،وئے کچر دن اور تیام فرمایا بچر مدیند منورہ کی طوف باک پھیرل .

ر وران ورابلدیت : منزل یا گرفته کا بادا در اکتاب ک دن من من بهندادان

برف برائرس نولیش تن بساز دفاک بلے جوافرد ووال من والده فرول عداوت او باز دار تا نخوری زیم نفط بی زخم عاد من عاداه گواه باکی اصلت لای میری دال کر بجال معافیش حل اتی است گواه کیتے بی کر بجة الوداع سے دائری کے دقت ایک دات ذور الخیف می قیام فرایا اور ان کے وقت تولیس کے داستر می متر تبذیل وافل ہوئے جب آپ کی چٹم مبادک مدید کی طرف آبادی پر پڑی فرایالا الله الا الله وحده لا شوریک له له الملک وله الحمد و هوعلیٰ کل شیک قدیر - صا بُون تا بُون عابد ون ساجد ون حامدون صد ق وعده ونصور

طائف ما دشاه کاملمان، ما الله بین عبدالله جلی او دی الطلاع یس بن اردی الله علی الله می المجیدا الله بین می الله بین الل

اس دوزسورج گرمن مؤالول سند کما میم کی فعات اس دوزسورج گرمن مؤالوگوں سنے کما معمور کے صاحبر السیم کی دفات کی دجہ سے سوئے گرمن مواسے یہ بات حضوصی اسدُعلیہ وکم کے مع جالیات کمسنجی آپ منر پرتشرافیت لائے اور فرا یا کہ افقاب و ماہم آپ خوات کی آیات میں سے دونشا نبال ہیں کمتنفس کے مرسنے یا پیدا ہونے سے ان کو گرمن نبیں مگتا جب اس قیم کا کوئی وا تو خمور بندیر ہوتم غاز ادا کرنے دعا کرنے اور صد قر دینے میں شخولیت اختیاد کرو۔

مَرُّرُوشُ مُحرِّت رسالت بنامی ملی امتُر علیه و کلم کی وفات بر اکفوزت ملی امتُر علیه و کلم کی انتخول می دفات بر اکفوزت می امتُر علیه و کلم کی انتخول می بارسول امتُر سلی الله علیه و سلم است می در حضور کی انسو و سرے قطرات رضار برا نوار بر بہتے ہیں اور حضور کی انسو و سرے قطرات رضار برا نوار بر بہتے ہیں ا

أنكهول سے انسوبها اوروہ بات سی کی مانعت نبیں سے منع نبیں کر ماکیونکہ یر انسان کی نفرت الماد فرمایا انتهی انسوباتی میں اور ول رنج دفم سے مجرا بواہد لیکن وہ بات جوجی تعالی کے ملات برنسيكي عاتق اسداراتيم بدائك بم يرى عدائى سا مدومناك يس اس كافات ك بعد جنت البقيع من وفن كيا ا در حضور في الشرطليد ولم إس كمد فن مي حاضر بوت اور فرما يا فرزند نے دنیامی بورا دود دہنیں بیا بہشت یں اس کے بلے دو دائیمقر ہوئی ہیں تاکہ ای دور معلی جاند ت سن و شن الله وست الى المعنوت جرائي عليه السلام ي الى مورى مورى معنى مورى معنى مورى معنى مورى معنى مورى معنى مورى معنى حرايل ادرانها أي من د جال ك سائد حضور الله الشريط م كلب من أكرسال كيا ادرصور على الشريلية ولم كنز ديك البيق كيز -الطرح کہ ان کے زانوحضوصلی امتٰزعلیہ وسلم کے زانو و س کے ساتھ ملے ہوئے تھے ہسجاب نے ان کے حال سے تعجب كياكيونكم المحلس ميس سعكو أيشخص منين مبحيا نتائه مقااوراس مكسمي محض ف انبين منين د کھا کھا اور سفر کا اٹر بھی ان کی بیٹانی سے ظام رنیس کھا کہ وہ دوس سے ملے سے آیا ہو بھراپنے دونوں المتعضوصلى الشعليد ولم ك زانونى ير ركه الد أتضرت صلى الشعليد ولم سعدا يمان اسلام ،احسان أور تيامت ادراكس كى علامات كم تعلق سوال كيا حِسنوصلى الشرعليه والم في تمام باتول كاجواب ويا -چناندا احادیث کی تمالول میں اس کی تفصیل موجود ہے بھی جلس سے بام بلیے گئے بھیر صفوصلی استعلیہ دعم نے الينخص كوانيين بلان كے ليے بام بھيجا - اگر جياس نے الائش كيا كروہ ندمے جنور كى الدعليه و كم نے فرايا ده جبارًيل عليه كسلام عقر. وه تمين قرآن ايمان ادر اسلام كي تعليم ديف كياك آئے تق التقت كقفيل كتاب العبين تمي روضه الوطين مي سلي حديث مي مذكور موئي ب إسس حكر مطالعه كراها بئي والتدالموقى والمعين

جوهد واس باب و المري فن شر اور توضين ندا سطرح تري فراي اليه كجب مرحي و اس باب و المحت فرما أن الدُّعليد و للم ن تحترا او داع سه مراجعت فرما أن الدُّعليد و للم ن تحترا الدُّعليد و للم أن يحادى كي و الدُّعليد و الم أن المعليد و الم أن المعليد و الم أن المعليد و الم أن المعليد و الم أن المحتراط المن المنظم المن

رحن ب- اور اس کے قت کی تفصیل ہے کہ دسویں سال بجری میں د ندبی صنیف کے مقت و ہ مرسنا باس كى قوع صنوصلى المدعليه ولم كم مجلس مي صاخر يو رُسلان موكنى اس في المسلال م كرد بناست كى كرخلات مجه عطا كي كاكن اس كى يدور خاست قبول زبرنى ، اين بسيار كم سائد والبسرة أرمرة وكياجليه أريين كذيع كاسه اورابك روايت مي هاكم اين قوم ت بيجيره كيااور اي مزل أن توقف ليا يتها خذكم الرمير صلى المترعفيه والم مكومت كا معاط ميرب بروكري توميل ن كى مرابعت كودل كاور منين - أنه صلى المعليه بلم ايت مبن ساية اس كى معين فيام كاه يرتش ني ك كر بحضوص الذا يدونم ك وست مب إر م ي مجود كى شاخ عتى ميلمه ای فوم ک درمیان بیناموا عفاله المحترب سی اسدیا به وسلم اس که سر برجاستند، در فرما یا گرقه مجید سے اس مکوسی کی شاخ بھی طلب کرے تو میں تخیے مزوں کا قوامد جل وحل کی اف برے کسی بھی اليقيات ادزمنيس كوسكتا واكرتومير بعد زغره والوخدانعالي تحقيم الكرايك يقيداميرا كال ب كرترى دو يحض ب سبح مجمع دكها ياكياب ادراك كمتعلق فجه مج دكهاياب ادراس بات كى تحقيق يرب كرحفوصلى المتنعليه والم نيخواب مي وكيفا تقاكه النك المقدمي ووسون كأنكن ي اس دجه سنظين محقة دى آئى كراننين مجبونك الريئة مين مندان يرجبونك مارى نوده غائب، بوگه مں نے بنخواب کی بہردو کذابواے کی ہے ایک معاصب صنعانی ظلی اسود اور دو سراصات يامسليدكذاب نقل كه والعين كفرير احراركر البابيال كمه كرمب حضوصلي المنطليد والمهناس جمان سے دعلت فرمانی میلمیت نبوت کا دعوی شروع کر دیا و در اس کی گرای کا کام میمان کم بینیا کم المر والكوسة زياده افراد اس برا بان ك آئه ادر طبع سازي كى بايس كرتا اورخودان عادات جو اس سنظهور بذرر بومتن استدراج برئا بشعبده بازی باجا دو هذا . اور بعض کتے ہیں کرسب سے پیلے بُن تَحْس في الله على كوتنك منه والى بوتل مي والايتخف عدّا وه وموى كرتا عدا كرشر وادمران بمارّ ساتر ما ادرین اس کا دو در دوت بول . ادر پیلے زیادہ تراس کی تصلیم اس طرح تھیں كوتنفوكسي مهم كى مرائخام دى كسيداس سدالتجارتا توده بورى كرنا ظار

ایک تورت نے استدعائی کو اس کے نفستان سے کنوی کے بید برکت کی دعا مانگے اور اُس کا انتخاص مانتگر ایس سے اُس کا انتخاص اس میں اور اکس کا انتخاص میں اور اکس سے

پوتھا کہ محد سی استرعلیہ وسلم کس قیم کا معاملہ کرتا ہے اس نے کہ اوہ ایک ڈول پانی طلب کرتا ہے ۔
عزم اس کے عزم کے اس ڈول میں ڈال ہے اس کے بعداس ڈول کا پانی کویں میں ڈالے ہیں کوئی کا پانی جس
زیادہ ہوجاتا ہے اور اس کی برکت بھیشہ رہتی ہے جسیلہ نے کہ کدائی طرح کریں اور ڈول کا پانی جس
میں اس کے عزم اکا بی طاہ ہوا تھا اس مورت کے کنوئی میں امنول نے ڈالا تو وہ تخلستان خشک ہوگیا
میں اس کے عزم اکا کہ اس کا لعاب دہن مبرک کے طور پر اپنی زمین میں ڈالے جب اس نے
ڈالا تو ذمین مثور ہوگئی جس بیجے کے مربر ہاتھ دکھتا گنج ہوجاتا اور جس بیجے کے تا لو پر انگلی دکھتا گولگا
موجاتا ۔ ایک شخص اس کے پاس آیا اور کما میرے دو لوٹ کے بیں ان کے لیے برکت کی دعا کہم کے اس نے
ماہم انھا کہ دعائی، وہ تخص حب گھرکیا اس کے ایک لوٹ کے کو بھیڑیا نے گیا تھا اور دور اکنو می میں گرکر
مرا ہو انھا۔ ایک شخص کی آٹھوں میں درد تھا اس کے پاس گیا جب اس نے اپنے مخوس ہا کھتے اسے
مرا ہو انھا۔ ایک شخص کی آٹھوں میں درد تھا اس کے پاس گیا جب اس نے اپنے مخوس ہا کھتے اسے
ہوا اس کی ددنوں آٹھیں سفید مرکئیں اوردہ ا موصا ہوگیا۔

مسیر کنداب کے دارنے کا دورنوں کا دورنوں کا دورنوں کا دونوں کا دیوئے کی اور نوت کا دیوئے کی اور نوت کا دیوئے کی اس کی موافقت کی جسیم خالفت ہوگی کو اگر کر سے معرّض نوا تو ہوا کے موافقہ جند کر کے کہ سے موافقہ جند کر کے کر بات اب یک سے اور جا رہا یا سجاح کے باس جیسے اور جا جن کی دخہ ست

ال تاكومض بوشيده اسراد بالمشافربيان كرك سجاح ك يحكم يغمد لكادياكيا ادرات قساقهم كر بول س الاستركياكيا وميلم كم ساتفاس يروافل بوني اور قرم كى باير كين بيركزاب في اخراعات كوكس كما سن بيش كيا دركماكرا كريم نكاح كريس قوكيا حرجها درني كي شعاعي بيريرير إلى يس مرائم محبت كاحد بيدا موكے تين وان ك اكھ دے جيئے تم ہونے كے بعد سجاح اپن قوم ك پاس کنی اورسیراپیز کرده کے پاس اوط آیا سجاح کی قوم نے اس سے برجیا کومتادا تصد کمان کم بینجا اس نے جاب دیا اس کی بغیری کی حقیقت مجھ پر ظام برگئی ہے اور میں اس کے نکاح میں آگئی موں ابنوں نے پوتھا کرترے مہریں کیا مقرر انواہے اکس نے کماکر اس کی عمیت نے اس قدر مجھ ب غلبركياك فجصهم مقررك كاخيال تك خيس آياتهم ف احرادكياكه والبس جاكراينا مبرمقرد كركيونكر بغير مېركەنكاج كاعتبادىنىن بوتامنفول سەكسجاح مسلمدى على مىل أى ادركا كرميرا مېركىيا بوكامىلم نے بچ پچاکر تری قوم میں کوئی و ذن ہے اس نے کما اس شیف بن الربیع بیں اس نے اسے طلب كيادركماكدا بنى قرم كومينجا دوكم يلمه في ورعثاكى نازكو سجاح ك مبرك بدا ين تخفيف كرديا ا دريام كي نصف بدا وار مومنات اورس كي استصر درت ب ديا. اس كي بدر اح آب جريره میں لوظی اور تین افراد کومقر کیا کہ مذکورہ غلے کی نقدی حاصل کریں وہ اس میم میں تھے کہ خالدین ولید عظیم فشکرلے کر پہنچا اور مجاح کے عامل کو کل مقدمورول کر دیا سجاح کے متعلق دور دایات ہیں۔ ایک دوایت بر سے کر امیر معاویہ کے زطنے میں وہ اوراس کی قوم سلمان ہوئے۔ اوران کا اسلام منظور و مقبول موا اور دوسری دوایت بر ب استر کے تل کے بعدوہ اینے جزیرہ میں تھید گئی اور وہاں می بلاك بوني ادر بيركس تخف نداكس كانام كمه بنيس سا مرته وثا اور عبلي سكرتيا مت تك اس كما در ميلمك بدائام نام كساتة را دوفالك جزا الظلين -

بومسلمان تقاا درصنوصلي المتنطيه وسلم ك حكم سعاس ملك كاحاكم محا فوت بؤا . اسو ومنسى في خروج كرك سنعا كيمسل نول يغلبه حاصل كرابيا اور للك كوابي فيضد اقتدار مي لايا - اور مرزباز كوج بإزال كى بدى عقى نكائ كابىغام عيما اور فرده بن مك جوكد رسول المنصلي المتدعلية ولم كى طرف سے قبيلة مراد برعالى تقاسنة منوصلى المتعب والم كومحوب مجيجا ورصورت حال ساكا كاه كيا . اورا اوموى اشعرى جوکر معاذب میں ادر معاذبی جبل آوا حی میں میں مقع انبس بھی اسود کے واقعہ سے خروار کیا. دولوں الم رحنوصلى التُدعليه والم كي خدمت مي كئے جب حفوصلى التّعليه ولم كى خدمت ميں بينيے النروصلى اللّه علیہ و کلم نے یکی دباکد دونوں تفق ہوکواسود کے مٹر کو دفع کریں اور جس طرح بھی ہوسکے اس کے مارہ ف کوا کھاڑ کھی کیس جنور سلی استرعلیہ وہم کے زبان کے مطابق تمام سلان ایک جگر جمع ہو گئے اور مرز باین کے پاس پیغام بھیجا کو استخفس نے تیرے باب اور خاوند کو تنل کیا ہے اب تیری اور و باکش اس کے ساقدكسي هد-آبيدن كماكروه سب سع زياده حذاكا دئم بيليس البول ف كماكرس على حراح تو مجمتى ادرس طريق سے كرسائى سىدالىيىن كو دفع كرنے كى كوشش كرد. مرزبارزنے فيروز وقي كو جوزبان كالجيرا يعانى ادرنجاتني كالحبالخ فقاء ادروه دسوي سال بجرت مي أكرمسلان مؤاتها ادرايك دوسرك شخص حس کانام دادیہ تھا مقرد کیا دہ دات کو گھر کی دیوار میں نعتب لگا کر ایک جاعت کے ساتھ اندر أغادراى كالرحم عصواكرديا- إس وقت اس سيخت آدازنكل اس كع عانفين في العام ده بھاگ مرزبانے نے کما فاموش رموکیونکو متبادے نبی ہر دحی نازل موفی ہے یعب صبح صادق طلوع ہوئی قدرت کے بافندمے نے رات کی رستی چا در کو دن کے شکاف میں اُسمان مید زرجدی رنگ دینا شامع کیا بوذنین نے اس حال سے دا قف ہو کراپنی ا ذان میں عبلہ گذاب ، شاد تیں کے بعد ، زبان <mark>سے ا دا</mark> كيابهنوهلى التعليه والم كحعال نهاكس بدلخت كتلكي خرمدني بجيج مكين كس خرك ينفخ س يبط حفوصلى التعليدو الم خلوت سرائ قدى مي تشريعين المك عفر بعين وصال موكي تفا ميكن ونات سے ایک روز میل صفور صلی المترعلیدو علم کوکیفیت واقعہ وی کے ذریعیمعلوم موکنی متی اور صحابر کو بتا باکر آج رات اسور قتل مؤا اور وال کے ایک مبارک آدمی نے اسے قتل کیا۔ صحابہ ن بوجها كراكس كاكيانام ب فرمايا فيروز ، بهرفرمايا فيروز در بعض روايات مي ال بعين كاقتل خلافت حزت الوكرصديق رضى التوعذي بيان الإسبعليك اكثر محدثين اورا بل سيرت ف

اس قول كوتر يح دى بعد والشداعم بالصواب -

وه اعلان كرتا تقاكم جرات عليه السلام يرب إس أتي بي اورمين إس ت دی لاتے ہیں اس نے مجدوں کو ناز سے ج کو دیا۔ اور میل چر جو اس سے علم بركر لوكول كى كرابى كاسبب بونى يدهى كرايك دوزابى قوم كے ساتھ سفريس مقاان كے ياس يا ني نيس تقاران يه پاکس نے علب کيا اس نے کہ ادکہوا علا لا واجو دوا ملا لا تبحد وابلا لا مين مير عطوات يرسوار موجا وجذم لي جلومتيس ياني مل جائے كا قوم في ايسابي كيا انسي ياني مل يك اس دجس مروى فتندم ريسكة حب الرالمومين صرت الوكرصدي وفي المدعن كونريني . لفكر نناركياا ورخالدين وليدكوان كاامير بنايا اورظلحه بن خوليد ك طوف بحيما . خالد حيل رياس بك كم تبيلز طي ميں سنچااور وہ قبائل جو ہاتی رہ گئے تھے وہال ان کے ساتھ آھے اور طلح کے سرچھا پینچان میں جنگ ہونی کئے بیں کہ طلحہ دوران جنگ ایک کون میں گیا اور سر بیچادر ڈال لی کہ مجمد یہ وی نازل ہوتی ہے۔ اور مردار شکر عینیہ بچھیں فزاری تا محقودی دیر جنگ کرنا تھا بھراس کے باس جاتا اور پوچینا کرجرائی ترسے پاس آیا وہ کہانیں تبیہ ی مرتبرای نے کما اس نے کما اس نے کما اس نے کما كماس خيراب ديا. اين مك وحي كرجاه وحديث لا متناه عينيه نه كما مرافزال برام عبدتوبات معبول جائے گا۔ اور قوم کی طرف مؤجر موکر کیا اے گروہ فزارہ اینے کھرس کو لوٹ ما ف خدا كى تىم ئىغى تعبولى بىلى فراردى كى ادر للى كالشكريمي منتشر بوكى اوروه شام كى طرف بھاگ گیا۔ وہ قبائل جوم تدمو گئے تقے بچراسلام کی طرف اوٹ آئے اس کے بعد طلح بھی آکر سلان ہو كيا، جهادكيا اور درجه مشادمت حاصل كيا -

## نسك دور مرض لموت واقعات

ماہرین فن سرت و ماریخ نے بیان کیا ہے کہ ماہ تعرفر ساتھ کی چیبیسویں تاریخ دوشنبہ کے مروز صفوصلی اللہ علیہ وسلم فروایا کھی اور وی الشکر کے مقابلہ و مقاتلہ کی تیاری کریں دوسر کے روز صفوصلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کوطلب کیا اور فروایا تجھے میں اس کشکر کا امیر بناتا ہوں فواجی ابن بک

حارب باب كوابنول في وبال قتل كيا ب- اس جماعت برحمله كرك ان كے تطروں كو اگ لگاف، تان عصلو تاكم فريني سے يہلے تم ال كر روماينيو اورجب تم الله كففل دكرم سے فتحاب برجاوًاس جديد ذياده ديويك. قيام خركرو-اورو فالسص حلدوليس أجادُ-ادرجاسوسول كو أسكي عيم ادران کے لیےداستر متعین کردو . ما وسفر روز جہار شنب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہو گیا اور مخست درد مرظام سراً المى مهينے كرد در يخشند كوطبعيت كى خوالى كے باد جود اپنے دست مبارك سے اسربن زير كے ي جيندات وفوايا سے كسائله في سبيل الله مقاتل من كفر بالله المار في منظ ايم كر ريده بن الخفيب كرير دكياناكدده صاحب لواس المام في اين مزل لوا یں بنانی تاکونشکرو ہاں جمع ہوجائے بعضور سلی استعلیہ وکلم نے بورے کم فرما یا کرامیرالمؤمنین الوکر عمر، ذى النورين رحنى المعنم اوران كے علاوه اورمهاج بن و الصار رضى المندعنم السرسفريس اسامرك ما تد موافقت کریں گے۔ اگر جے بیاب یعن برگزاں گذری کم غلام زادے کو صاح می اولین اور انصار ابعين ريساكم بنايا يطعن أميز باستجواس حاعت معلسي فلامر بوفى ادر صفوصلى المتعليد وكم ك من بما بول میں پنجی توحفوصلی اسرعلیہ وکم صخعت رنجیدہ موے اوز شمناک ہوئے اور سر ریٹی با فرھے ہوئے باوجود یک بخارا ور درد سرکے مزل سارک سے باہر آئے اور نبر پر تشریف فرا ہوئے حفرت بادی بهانه د تعالی کی حدو ثنا کے بعد فرمایا لوگو! بر کیا بات ہے جو اسا مرکی امارت کے متعلق مجھ تک بینی ب. اگرائج تم اس کی امادت بطعن کرتے ہوتو یا در کھوکہ اس کے باب کی امادت بطعن ہوگا۔ جوغزدهٔ موته میں امیر منتے مغدا کی قتم وہ امارت کے حقدار تقے اوران کے بعدان کا را کا امارت کا تقدارب ادر زيدمير زديك سب ي زياده دوست بادر اسام عي سب سے زياده دوست ے۔ اور دونوں نیک ہیں اب میری دھیت ان کے متعلق قبول کر و کیونکہ وہ تمارے متر بی گوں مں سے میں جب حضور ملی استعلیہ وسلم اس صیحت مارغ ہوئے تجرم ہمایوں کی طرف روانہ بوا كمت بي كريه واقعدوس دبيع الاقل مي وقوع بزر بوا والدجى قدرطوالف عق ك اور اسام ك ياس فوج ووفوج اوركروه وركروه وتشفي ادر حضور سلى المدعليه وكم كووواع کتے ہوئے نشکر کا دیں حاتے تھے اس روز محضور صلی انتزعلیہ و کم کی بیاری دو سرے و نول سے زیادہ سند بریخنی ۔ مذکورہ میں نے کھٹنے کے روز حصنور صلی التّدعلیہ وسلم سے رفصت ہونے کے لیے

خرت ا مار بام نطخ اور آپ کے بالین مبارک برصاحر دی اور آپ کے اند ، جرے اور مرمبارک کو بوسر دیا جفوصلی النّد علید دلم کی بیماری اس روز اس قدر شدیکتی رکفتگونیس فرما سکتے تحقے جفوصلی شد عليه وَ لم نے اپنے وستِ مبادک آسمان کی طرف اعظائے تقے اور اسام کے سریر دکھے تھے اسام کھتے ہو كمين فيول محوس كياكر مجع وعاف فيردية بل. عبراسام فيره مبادك عدب برك ا ورنشاركاه ير. كئے ادردات وہاں نوقعت كيا اورعلى النبح روزود تشنبر حضور على الشرعليد وسلم كى خدمت ميں حاصر بوئے اس وتت صفوصى السدعليد وسلم كى بيارى مي كى الكي عتى اسام كوفرايا اعد على مركت الله جعنوصلى الله عليه والم ك فر مان ك مطابق اسا مراشك كا ه مي لوث أف اور فرما يا كرا شكر كوي كرس جب وه سوار موف لكرتوان كى دالده المين نے بيغام بھيجاكم حضرت رسالت مآب على الله عليه وحم حالت نزاع ميں ہيں آسام والبس آئه اورا شراف صحابهمي دابس آئه برمده بن الحقيبة عبندا لا رحضوصلي التعليمة علم ورواز يرنصب كرديا بشاركا انتظام إسس طرح عقاكم جب دفن سعفارغ بوكف ادرهزت الجركم وني المذعة فليفربن كي على ذيا ياكر تخنظ كواسامرك دروازه ينسب كري اسامرن بيم اشتر كوموض حوت يس جمع كيااى اننابي مديدين فربيني كبعن وب ك قبال مرتد بدكت يربعن في كراكم الراسام كاجانا موقوت بوجائة تأكم مترين كي تفنيه سے فادغ بوجائيں جب مخالفين منيں كے كراس فرصت ميں ايك قی نشوندینے بامرکیا ہے۔ دایر ہوجایش کے ایسا نہ ہو کہ اہل مدینے تعرض کری۔ امرا المزمنین صفر الومكرصديق رضى اللَّه عند نفيه يابت قبول مذ فرما أن. فرما يا أكر مجهوع لم موكد اسامه كے نشاكر كر بيجيزے م ور درو كالقمر بن جائي كة توجى غير رسول المتصلى الله عليه والم ك فرمان كي خلاف فيدي كرون كالبكن اسامه معدر تزاست کی که فاروق وقتی المند و نه کو اجازت دے کران کے بس تھیدر حایم امرا المؤمنین حضرت عرضى المذف في اسام كي اعازت سے مديني توقف فرمايا جب ربيع الاول كا مدين أيا اسام ابى کی طرف متوجہ ہؤا۔ وہاں کے لوگوں بیٹ تع یا ٹی ان کے بہت سے لوگوں کو قتل کیا اور ان کے معبض درختوں گھروں اور باغات کو حلادیا۔ اور اپنے باب کے قائل کو قائل کیا در سے تمار غنیمت حاصل کر کے مدینہ لوٹے ماهري فن سيترف إي معتبرتب من صفوصلي الله عليه وسلم كي خبرس ابنه اصل مقد المت وفات كو متعدُروا مات سے بان کیا ہے۔ ان می سے جار روایات بان ہوتی ہیں ۔ روایت اول بول بان كى ب كر حفرت عاكثة رضى الله عناف فرما ياكر صنوصلى الله عليه والم اليب وات ما وصفر من بترت الطفح

اورجلف كااراده فرمايا يم في ومول المتصى المتعليد وكم مرس ال باب أب يرقربان بول كمال ترفي ك جائد بي فرايا البيت كي شن طلب كرف كي يعا ما بول- اور ونبير كوج أب كاأزاد كرده غلام لخاليف ما فق ليا ادر ايك روايت مي الوران كو اوراكي روايت مي ب كم دونول ما يختص كوابر ف كما جب بم بقيت من بيني السروطلي الشرعليدوكم كس قرستان والول كي ستغا كے يے طويل وست مك عروف رہے اور ان قروالوں كے ليے اس قدر دعافر ان كر في ارز د بونى كم كالشمير عي اس مبكر كر مُردول مي شال موتا تاكر تصور على المدعليد ولم كى دعا كالشرف حاصل كرا بولمب ف كما أنسرور صلى التّر عليه وكلم ان قروالول ك فخاطبه مي فرمايا. تبارسد ليه وه عطيات الي جرم في حاصل كي بي فوكش كوار جول رسباركبا واس مقام كوحب طرورة كي بو-اس كے علاوه عبى الى قبور كو خطاب فرايا يجرمولبرى طرف مزكرك فوايا اسمولمبدا دنياك خزانون كوميرب معاصة بيش كياكيا ادمجه ان پراختیار دیا گیا که میں ان میں رہوں اور بھر حبنت میں چلاجاؤں ینیں نے عرصٰ کی یارسول! منتصلی اللہ عليه دکم مرسے ماں باپ آپ پر قربان ہوں دنیا کے خزانے اور اس میں بقا اور پھر حبنت میں ہوئیگی اختیار وطية فرماياسي مينيا خداتعالى كالقا وراس ك بعدم بشت كونس في اختياد كيا ورونيا ك خزاف ادر توكيه اسواب كواس تعجور ويا . اور تعزت عائث صدلية رض المترعنات مروى ب كريخ كوني في محت ك ذماز مي صفور على الشرعليد وكلم مصرانا بنوا تفاكد كونى يغير دنيا مصنيس عاماً جب مك الصعباف سيليط ونياا ورآخرت كے درميان فخريز كرديا جائے جب مخور صلى الله عليه وسلم كى بسنديده صفات ذات يُرْض دفامت بعادض م فركتبى فوات من المذين انع مست عليه ومن النبين والصدقين والشهد والصالحين وحسن اولئك دفيقا - اورهي فرات مع الرفيق الاعلى - ان كلمات سع مُرب نے تحجاكم المروصل المدعليه والم كواختيار دباكباب اورآب نے عالم باتى كو اختيار فرمايا ہے۔ بدائذي ودس دايت بكاك في كما حنود على المرال ونياس ونيا بيط ايك ما ه اپني د فات كي نبر دى اوروه لول متى كه نواص اصحاب كوام المؤمنين صخرت عاكمة عديقي رضی امتُرعنها کے گھر طبایا درجب آمیہ کی نظر مبادک ان پر بڑی د دنے نظے اور وہ گرمہ ہم پر انتها کی دعم د فنتت ادر فارع دل دمان ريضور على التنظير وكم كم الم فراق كي حورت كي دجر مع مقى وواع بارو ديادم جومندروم في في مفود مناه لا الله والع مالا مال

فيان الشوزنده على است ادام وك در الشي بجرال قرار صبر عال ي فراي ، مرجبا بكم وجيا كم بالسلام جدمكم الله وحدكم الله خيوكم الله نعتوكم الله وفعكم الله قبلكم الله هديكم الله آواكم الله سلم الله وزفكم الله يمي تيس فداتعالى عددرن اورتفقوى كى وصيت كرة بول اورمتين خدا فغال كي ميروكرتا بول اورحق مقالي كوتم بيفليغه بناما بول او تميس فدانعالى سے دراتا بوں كرلوكوں اور كس كے على ميں غلوا ورتكر زكرو كيونكر اس نے فرما يا ہے كونك الدارالة خرة متجعلها للذين لايرب ونعلوا في الارض ولا ضادا والعاقب للمتقين -اور فرمایا الیس نی جهنم مشی دارتکبرین بئی نے بچھایا درول الله صلی الله والم آب کی اجل کب موكى فرمايا حدا أى كازمانه قريب ب مفراتعال مدرة المنتى ، جنت الماوى اور رفيق اعلى كى طوف واليس جانے كا وقت ہے بني نے بوجها كريار سول الله صلى الله عليه ولم آپ كوكن كيراول مير كفن دي فرما يا النيس كرول مي جوني فرين رك جي الرب موقوص ياس علاين يا جام سفيد، من في جيا آب وعنل كون دے فرمايا الى بىيت كرمروا در دو تفى بو تجرب سب نا ده نزديك برين في بي يادول منا صلى الشعليه وعلم أب برنماذكون ا داكرسدا وربم رون ملك جفورصلى المتدعليه وعلم بعى رون ملك يجرفرما يا بوئ در وا درهبر كروم بر خدا تعالى كى دهمت بواورتماد الكنابول كومعاف كرسدا ورمباد الدينيرك ون عتي جزائ فرد، جب م معنل در يودكون في الرمرى قرك كار براى كريى ركه دينا بجرباب حليجادًا ورمجه تناجيور ودكيونكر تبتض سب سع يبط مجريه نمازا داكرك وه ميرا مهاني جرائيل عليه السلم بوكا بجيريكائيل بجرامراقيل بجرعك الموت انبيار والأكدك كردبول كم ساخة نماذا وا كايك ادداك دوايت كوفرايا اول من بصل على دبى بعنى سب سي ييط اس وتت بوفير يرخاص دهمت بوكى فرمل كاميرا بدود كاربوكا جل حلالة كيس جرائل عليه السلام اسى ترتيب سيدبو مذكور بونى نماز گزاري كم يجراس ك بعدتم فوج فوج أؤاور فيد پرنماز اداكر و اور كريه فرص اور فرياد سے مجه کلیت رمینیانا - پہلے میرے ال بیت کے مردمجہ پر فمازا داکری بھران کی بورتی بھر تمام صحاب -اوروه صحارجو غائب مي ان كاسلام مجھے بينجاؤ مين شف بوجها يارسول الشرصلي الشرعليدوسلم آب كوقر یں کون امارے فرمایا الم بہت فرشتوں کی کثیرجاعت کے ساتھ کروہ تسیں دیکھتے ہیں اور تم انہیں

سونت عائش صدیقة رضی استر عند فرما یا کرصور صلی استیلید و کل کو ایک دان می مهاکه بیشی میں جائی استیلی استیلی در ایل استیلی در ایل ایقی میں جائی استیلی استیلی استیلی استیلی در ایل ایقی سے دالیس آئے جو فرہ مبادک میں تشریعی سے جو فرہ مبادک میں تشریعی سے مجا کہ میں استیلی در دومری مرتبہ استیلی استیلی کے لوٹ اور آدام میں صود میں ہوئے بھر خواب میں صود میں ہوئے بھر خواب میں آئے کو دکھا یا گیا کہ اصلی استیلی در احد کی طون جائے اور شدائے احد سے دعا کیجئے حب و ہال سے اور صور صلی استیلی دیا ہے دو ایس سے اور صور میں استیلی در دولادی میں اور دوستوں کو اپنے انتقال کی خردی۔

اعلام الورئ مي ب كجب صورصلى الترعليه وطم ف اين دات با بكات مين مون كاشا بي كوك كيا شنبه يا يشنبه كاروز أخر ما وصفر الراكونسين حفرت على رضى السَّاعة كالم تقد كمرا ايب جاعت يعجي جلتی متی لیتن تاک گئے الل گورشان کوسلام کی اور چند باتیں و ہاں کے ساکنین کوخطاب میں فرمائیں پھر صحابسة فوايا جرائيل عليه السلام برسال ايك مرتبه مجهة قرآن مجيد سنا ما كقا اس سال دومرتبرسيش كيا. یراس میدکیا کرمیری کوت کا دقت قریب ہے۔ بھر فرمایا اسے تلی تھے اختیار دیا گیاہے دنیا اور انس میں بميشه رہنے اور بہت اور لقا كے درميان مي فيحق تعالىٰ كى لقاكو حبنت ميں افتيار كيا ہے جب ميں اس دنیاسے انتقال کروں اسے علی تو مجیعنل دینا اور میراستر دھا بنیا ٹاکسی تحض کی نظر نہ بڑھے تا کہ وہ اندهانه وجائے حب تو مجے خل دے دے اور دہ پانی جومیری ناف کی گرائی اور آ چھے کے لقیمی جمع بوجائے اسے بی مے تاکہ اولین داخرین کے بغیروں کی دراشت تجھے میسر مور بھر گرتشرافیت سے گئے۔ تین روز تک حضوصلی انڈعلیہ وطم بیار رہے ، چوہتے روز بام آئے اور مجد میں گئے سرمبارک بندھا مُوا تھا دايال باققه اميرالمؤمنين حضرت على اور بايا رفضل ابن عبامس پر دکھام والتھا کيرحضوصلي امترعليه وکلم منبريه تشرلف زما موت عمدو تنائے حدا تعالی کے بعد فرما یا لوگو! وہ وقت قرب آگی ہے كر منى تم سے جلا جاؤل بس مردة تفص جس كالمجه بركوني قرض مو نجه بسكة تاكرين اداكر دون ايستخف المقاا ورام من كى يارسول المتصلى المتدعليه وكلم ميرد ما تقرآب كااكي وعده ب-آب في الا تقاكم في تهين من اوقىيانعام دول كاوه تجے ديجة أنسروسلى الله عليه والم نے فرما يا اسے نفل! وه تين اوقيه جومي نے ترے بردیے ہیں اے دے دے اور مزے اور کرمزل کا یوں می تشریف لائے بحب جارشنبہ ادر نجنتني كفوكيا جمعدك دوز بجرمنر ريتشرافيت فرما موست اورخطبه طيصا كير فرمايا لوكو إلقينا غداتعالى

اور کھی بندے کے درمیان کوئی ایسی جیز بنیں ہے جس سے دہ دسی کرے کہ اسے اچھائی دے گایا
میٹر کو کس سے دفع کرے گا سوائے کل کے ،ادرکوئی تحق شنیں ہے جود کوئی کرے یا کسی جیز کی آرز و کرے
اس مغدا پرجس نے بھے کہائی کے ساتھ لوگوں کی طرف بھیجا ہے کہ خدا تعالیٰ مکافات بندوں کی ان کے
علی یا اپنی دھمت ہی سے کر تا ہے ،اگر میں جو کر پیز ہوں گناہ کر تا قر ہلاک ہوجا تا ۔ پھر سراعظا کر ذبایا بار خدایا!
میس نے بہنچا دیا ہتی مرتبہ فرایا اور منبرسے اتر آئے اور لوگوں کے سقے بھٹے کر غاز اوا فرمائی ۔اور اعلام الوئی
کی دوایت ہے کہ وہاں سے ایم سکم کے گو تشر لیف سے گئے ۔اور باتی سرت کی کت بوں کی دوایت ہے۔
کی دوایت ہے کہ وہاں سے ایم سکم کے گو تشر لیف سے گئے ۔اور باتی سرت کی کت بوں کی دوایت ہے۔
کی دوایت ہے کہ وہاں سے ایم سکم کے گو تشر لیف سے گئے ۔اور باتی سرت کی کت بوں کی دوایت ہے۔
کی دوایت ہے کہ دہاں سے ایم سکم کے گو تشر لیف سے گئے ۔اور باتی سرت کی کت بوں کی دوایت ہے۔

د کرمرض کخفرت کی تشرعلید ولم : علیه والم ی بیاری کا اغازاس کی باری که دوز میوند كح فر بُوا تقاء و بال سے میرے گر تشریف لائے مجھے تھی در دِمریقا میں نے کما وارا ساہ ، فرمایا تھے كي نقصان بكالمجوس ييط دياس رخصت بوادري ترى تجيز دكفين كرك تحقور غازاداكرول بحفرت عائشه صديقية فرماتي بين كرمين في رثتك سع كما يادسول التنصلي التنطيم ولم آب إس كي أرزو كرت میں اور آپ کی خرا ہش ہے کرئیں مرجاؤں اور آپ جب دفن سے فادغ ہوں ای دوز دومری ورت كما ه ميرك جوه مي قيام كري بصور على التنطير ولم في مكرات بوك فرمايا بل انا واداساه- اور اس بات كايه الزمخفاكة حفرت عائشة رصنى المتذعبها كا در د مرصحت مي تبديل بوكيا اورحضورهلي المدعلية كم فے اس مرص کے لائق ہونے کی وجرسے رحلت فرمانی بھٹرت عائمٹر بھی استرعمنا فرماتی ہیں کہ اس کے بعد تمیوزے گھر لوٹ گئے اور حضور سلی امتر علیہ وطم کی بھاری بڑھائی جنیا نخیہ تمام از واج مطہرات حقر میونہ كے تحرجلدى سے بینچ كئیں تاكرشرائط تيار دارى كجالائي يصنور صلى الله عليه ولم يكلمه فرماتے تھے اپن ا مَا عندا بعين بين كل كمال بول كارتام اصامت المومنين كوعلم بوكيا كرصنوصلي المتدعليه وملم كي خوابث ب احزت صدیقے کے طوبائی لای اد مام نے رضامندی کا اطبار کیا کہ صدیقے کے گر تشریف ہے جائيں اور ايك روايت ميں ہے كرمي في أتب في ما يا اے از واج مجھے معذور مجھر كمين متادے گھروں میں باری باری سے جاؤں اور تقتیم کی معامیت کروں اگر تم جائی ہر تو بھے او' مند وسے دو كونس عائشه كي ياكس جيلا جاؤل اورونل ميري تيار داري كرو و دونو ن تقديرون إزواج

مطرات ك اجازت ل أب أب تفرت مون كر كرم نظر ايك الحرف لل بن بالس كالمدع ادا دوراعلى بن ابى طالب ككنده بد مكر موسد اورآب كياف مبادك زمين بر كلفة جات تق بال كى كر المرت عائش كے المرتشر الا الدار كرورى سوبستر باليط كے . اور حفرت عبدالله بن عرصى المذعذ كيت بي كرحزت الوكرصديق وعن المتدعن في عادمول المتدصلي المتدعليه وسلم مج اجازت فرماینے تاکری بیاری کے دوران آپ کی ضرمت میں بیان بی قیام کروں۔ ان وصلی اللہ علیہ و کم نے فرطیا اے او کر! اگر میں کس بھاری میں تیری لوکی کے سوااپی ازواج میں سے کسی دوسرے کواپن تیاردادی کے لیے مخصوص کروں توان کی تعلیمت زیادہ ہوجائے گی مذاتعالی تجھے اجردے۔ صعوبت مرض صوصلی متدعلیه ولم بسر صوصل الدعلیه و الم بات منطاب موت الديسر برمنقب بوت مح مضرت عائشة رضى المترعها فراتى بين كمني في عرص كى يارسول المترصلى الشعليه وعلم كالرجم يسكى سائم كح ولت فامر برقى وليقينا أب إس يعضد فرمات أنسرورصى المدمليروكم نة ذايا له عائش مرى من مبت منت بحق تعالى ومنين ا درصاليين إنها أن مصام بيجم بها مواد كوئى ومن نبي موتا جيمه ايذا پننچ يا يا دُن مي كانتا چيم مر يكر حذا تعالى اس كا درجه طبند كرما جه اورگناه معات كرتا ب، دوسرى روايت : بحفرت عبدالمتربن عود رصنى الله حزفرات ين كرمي حضور صلى الله والم كى إى كياآب كواس قدر كاد عقاكر في في آب كى مريد الحقد دكا قريد الشت ماكوسطا مي في عام كى يادسول المتفصل الشعليدوكم آب كابخارمبت تيزب جنوصلى المتعليد وعلم في فرما ياكرمرا بخاداس قدرتیزے کہ تمیں سے دوآ دمیوں کے بخار کی را بری کر ماہے بنی نے بچھیا یا دسول الله صلی اللہ علیہ دم بس آب کا اج بھی دومرے و و آدمیوں کے برابہ و مایا باں صالی قیم کوئی شف منیں حس کو بماری وغیرہ سے ایزاپہنچ کر یر کر خدا تعالیٰ اس کے گناہ اس طرح زائل کرتا ہے جیسے بیتے درضت سے المتيان تيرك دوايد: الجمعيد عذرى في كماكوني صفوطى الله علم كوياس أيا آب نے کرا بنا ہوا تھا اس کے اور سے میں نے تیش فحوس کی اور میرا یا تھے یہ دواشت بنیں کرسک تھا كرواسط كي بير حضوصى الشرطليدولم كرحيم يرا فقد ركهوى بم في تعجب كرك سيحان الشرك السرور صلی استعلیہ والم نے فرمایا کہ تم میں سے سی کی صیبت بھی انبیادسے زیا وہ محنت نمیں ہے جیسا کے

ال کی مصیبت دوگنی ہے اج بھی دوگنہ المیان انبیار کی فرصت بلا پر تتباری اس فرصتے زیادہ ہ

زان حلاوت شدعبادت با کمی مغز او تازه بخد امید پرست
باخرگشتند از مولائے خولیش
معنت الجنز شنوای نوکس مرشت
تا بجر داو دعوی عسنه د جلال
تا سن لد با سندا آن برگبر
درد آمد جمله طک این جمال

وصل سیداگشت از عین بلا رنخ گخ آبدکه رخمتا در واست عاقلال از بمرادیدائے خولیش بمرادے شد قلائے در بہشت دادم فرعون را صد ملک و مال در بم بخریش ندید او درد سر حق نداد سش درد و رنخ واندال دادا و را جمله ملک این جا ل

بشرین براً بن مرور کی والدہ کہتی ہے کہ بیاری کے دوران میں صورصلی اللہ علیہ وہلم کے
پاس اً کی اُب کو اکس وقت شدید بخاریحقا میں سفوض کی یا دسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم کی خص
کو ایسا بخار نہیں دیکھا صفوصلی اللہ علیہ وہلم سفوط کی میرا بخاد اس سیار بخت ہے تا کہ چھا اج دوگانا
ہو۔ اسدام برا ! بوگ میری بھاری کے متعلق کیا سہتے ہیں اس نے بواب دیا ہجتے ہیں کہ صفوصلی اللہ
علیہ وہلم کو ذات الجنب ہے فروایا کورم المنی سے یہ ماس بنیں ہے کہ اس بھاری کو اینے بینی بریسلط
کرے وہ بھاری ہمزات الشیطان سے ہے اور شیطان کو تجو پر تسلط نہیں کین میری یہ بھاری اکسس زمر
کورگوشت کا اثر ہے بھے تر سے جھے کے ساتھ خیر بی ہم نے کھایا تھا اور مین او قامت وہ کطیف آنہ
ہوجاتی ہے اور یہ وقت دنیا سے انقطاع کا وقت ہے گویا اس بی تکست یہ بھی کہ صفوصلی اللہ علیہ وہلم
کوشا دہ کے مرتبہ سے صفر طے۔

برائیل ملیہ انسلام اس بمیاری میں تن تعالیٰ کی طرف سے آئے اور کی یا دسول استر معلی استر علیہ اس بمیاری میں تن تعالیٰ آپ کو است کے اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم شفاد سے دیں اور اس برمن سے بخات دیں اور اگر آپ چاہتے ہیں تو و آوا آبقا ، میں لے جاتا ہوں اور این دحمت و فخرت سے مرخ ن کون انسرو صلی استر علیہ و کلم نے فرمایا اسے جریل ! میں نے اپنے معاط کوئی سجاز در تعالیٰ کے مرخ ن کون انسرو صلی استر علیہ و کلم نے فرمایا اسے جریل ! میں نے اپنے معاط کوئی سجاز در تعالیٰ کے

بردي ۽ ناد برستني ده ترجي يابا ب ك اگرم خلاص جونی اگرم ولاک خوابی مربندگی بخدمت نبیم کر با دست بی یکے بنی تواخ کر حکایت تو گویم برجانی گرند د توآل کمی کر توابی تضورهل المذعليه وكم ن التنوداد مرحن ك وقت حرت دورا إن مرحن كيوا قعات ١- فاعمة الزبرا كوطلب فرما يا كرجب وه فرزندار جمند حضور صلى التعليد وسلم ك بالسس أغمي فرما يا مرحبا يا نبتى اور ابين سيلوس است بطعا يا اور كان مي كوني باست كمي سخرت فاعلمد در فع لكين عير اكس سے بورنيده طور پر بات كى كر تفرت فاطمہ اس بات سے نوش موكر ينے عليس بعزت عائش ندك الدفاعم إكون غ فوى كراعة ادركون فوي عي كراعة بن في اس طر متصل منیں دیجی ۔ اس کی کیا دہر ہے تصریت فاعمہ نے کمائی رسول المتصلی اللہ علیہ وکم کے وا د کوفا ہر منیں کرمکتی جب رسول استرصلی استرعلیہ وعلم نے دار فناسے رحلت فرمائی میں نے پیر اسس سے پوچھا کہ ده كيا بالتي تقيس جواكس ون رسول الشرصلي الشرعلية وكم في تبارسه ما عديس اس في جواب ديا كر حفوا نے فرمایا ہرسال جرائیل علیہ انسلام ایک مرتبہ میرسے پاس قرآن مجید رہیں تھاس سال فرتبہ قرآن مجید میرسے ساتھ رُِها بظاہر میری اجل موتو د زدیک بینے کئی ہے بیں ان باقوں سے دونے ملی دومری مرتبہ فرمایا میرے ا آل بيت بي سے توسب سے پہلے مرسے چاکس آنے گائي اس بشادستے خوش ہو كرمنے ملى -مخت مرض کے وقت جبر صحابر رضی الله فنم محره مالوں ایام مرض اور و اقعه قرط کسی الم مرض المرادی الله و كاغذلاؤ تأكمني تمادك يع وهيت لكروول كرمير بعدم كزكراه وموصحاب فاختلاف كي بعض كاجركج ولايا باس بعل كرناج المين اوردوس كرده فك شايديه باتي ان باتول كى طرح بول بوشرب مونيس فرملتي س امراكمومنين معزت عرصى المترحة في كما كفرت صلى الشرعليد والم يدود و المِمْ تُول ب، قرَّان عِلمَ عِيمُ مِن عَلَى الْمَ عِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ ادر بعض في اس ك مخالفت بي احرار كيالب صفوطي الترعليد والم في الثارة فرما ياكر احباب مجلس الحفامين كمونكه اس عِكْر تفكُرُ امناسب منيس با و بود اس كے مين ويتي فرما مُن اكيب يه كرمتركين كوجوره روب سن نكال دور دومرى يركر جب قبائل عرب متداسك پاس أيس امنيس عطيات وانعامات دو

مِيماكرين ان كوديّا عقابيّري دواي كوبجول كي على السرك ظام ركر في مصلحت منس على.

ایک ددایت بهد کر کری تعطیم از می ایک ددایت بهد کرشدت رف کے دقت صور محصور کی تعطیم از می الداعلید دام نے درایا کر سات سرائم کی سات میں الداعلید دام نے درایا کر سات سرائم کی سرائم کی سات میں الداعلیہ دام نے درایا کہ سات سرائم کی سرائم کی سات میں الداعلیہ دام کے دورایا کہ سات میں الداعلیہ دام کے دورایا کہ میں الداعلیہ دام کی سات كؤول كي إنى عراكي بولايا جائداى بان كو انسروه على الشعليه والم كم مرير الأين جب فرمان كے مطابق على كي تصور صلى الله عليه والم كر موض مي تخفيف مونى ، كھرسے بابرنكل كراوكوں كے ساتھ مّاز راه كرخطه يصعم م معنول موسد معا تعالى كمدو تناك بعد شداً احدك سي خشش طلب كى -بجرز مایا، بلاشبگرده انصارمیرے فراس بی اورمیرے اسرار کاعل ددیعت ان کے نیکو ل کی عزت و تكريم كروا در مُردل سے درگذركر و، اكس خداكى قىم جى كے قبضہ قدرت ميں ميرى جان ہے ميں ان كوروت ر مكمة جوى ميلوگ اينى ذهد داريول كو بجالائے ا در مرة ست د جو الفردى كار كاستراضتيا دكيا -

جب انصارف دی کیاکھنوصل استرعلیدولم کی بیاری دوز برود فرصد بی سے انیس لیے گول يس مبروا رام نيس عقا، اضطراب ك عالم من حيران ومركسيم عبرنبوي على المذعليد والم كرو بمرسة

مردم کونتوادم کران رضار زیا بنگرم جلئے کردونے دیکٹ انجاروم ما بنگرم مخرت عبالس اودان كابيثا فضل اورام بالمؤمنين تحزت على رض السَّعْنِم كي بعد ديمرت تضور مع عجومي آئے اور صنوصل المترعليه وكم كوانصارك حالت بتائي صنور صلى المترعليه والم في عاقدا علاكم فرمايا سائك كداب كوانبول في جنا ديار كيب في انصاد كم ما لات ك تعلق استعبار في يوخ پوھیا کہ انصار کیا کتے ہی جھزت علی نے کہا وہ مکتے ہیں کم ہم ڈرتے ہیں کہ رمول الله صلی اللہ ولم انتقال فوا مائي توبماداكيا حال بويه نسروصلى التوطيه وسلم ني الحطية كااداده كياصحاب آب ك بازود كيني آكة الي القدام الموسن تعنوت على اور أيك تفرت بقل ككنده يرر كها ورحفرت باس آكة كي عداك يا ي بارك ذين و كلية عقيان تك كراى وع معدى وأسل بون ادرمبرك يبل زية برتشرليت فراموك ادرمرمبارك بدي بندى بدأى مقى . قام ملا نول كواطلاح مِوكَى ده مجدمي تِح بوكے في القال كى عمدو شاك بعد اس طرح فرما يا ، اس لوكو! مي سفداس طرح سنب كرتم يرى وت سے وارتے بوء كوئى بغير بميشائي قوم مي بني ريا دميں علوم بونا

چاہینکا تاری اور میری بازگشت فدا قعالی کی طرف ہے میری وصیت متیں سے کرب بران او مین کے ما تقاصان ونيكي كرد بني مهاجري كو دهيت كرنامول كه ايك دومس كم ساعة نيكي كاطريقه اختياد كري اورسوره كرميه والعصركو يرصاا ورفر ماياحب تمام امور حذاتعالى كرحكم كعرمض مربوطا ورتعلق مي نتبيس كسى شى كنشود فام معلد يازى سے كامنى لينا جائے كونكرى تعالى تمارى عبلد بازى كى وجد سے كسى كام كونس كرت وتض إس طرح كرما مع حداتعال جل وعلاك تقدير برفالب أجائ ومعلوب برجامات ادر برتص ضرانعال كرساغة دحركا كهامتب وه فود وهوكا كها متب ادرمن كبل كرماج ادرات كرم قلمسيتمان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا الحامكم ويرشى عرائسرود صلی الشعلیہ وسلم نے فرایا اے گردہ مباجرین! فی تمتیں انصار کے بارے میں نیکی واحدال کرنے کی وهيت كونا بول كيونكريدوه لوك بيرحبنول ف مرائ بجرت اور في بجرت كو تياد ر كه اليني مريز تمائي يلي يُركون بناديا . متادي آف سے ميلے وہ ايان لائے تھے ، اپنے آدھ باغات اور بيدا وا د متیں دی، اپنے گول یہ تیس مجد دی، و تفی ان برعام ہوان کے نکو کاروں کے ساتھ نگی کرے اور ان كى بدكرداد دى سے درگذركرسے مير فرما يا انصاد مرسد بعد الي جاعت كوتم يرتبي وي كے ، ابنوں نے کما یا رسول الشراطی الشرطید وسلم ال سے ستھ کیا سلوک کریں فرایا صبر کرو بیال تک کرومن كُورْ يرجي المع رجب بات بيال كم مني وتحفرت حباكس في الماس كرت بوك كما يا دمول الله صل التُعليد والم وراس كم تعلق كونى وصيت فرطيخ حضوصلى التُدعليد والم سفه ذوايا ، خلافت جس ے دین دریے ہوں کے وگ وَلنّ کے بیر و کاریں ان کے شوکار وَلیش کے نیکو کاروں کے مانع ادران كے بدكار قرمني كے بدكاروں كے تابع جي اے قريش ؛ لوگوں كے ساتھ نيكى كى دھيت قبول كرواوران كساعة نيكى كرو- العدادكو إكن ونفتول كى تبديلى كاسبب اوتمت كى تبديلى كاذريع ہےجب لوگ نیک ہوں توان کے عام اور والی سب کے ساتھ نیکی کرتے ہیں اورجب بدکار ہوں توان كے سائة برانى كرتے ميں اور س تعالى فرا يا ب وكذ الك فولى تعبض الظالمين بما كانوا يكذبون فضل برعباس رضى المترعذف كماكم شدت مون ك وقت حضور على المتعليد والم فيسر يعصابه باندها بواعقا ميرا بالحد كمركر كمرسه بابرات اورمجدمي تشتريين لائدا ورمنري بيط ادر حزت بالكوحك دياكه لوكول كوجمع كراد المجهان كووصيت كرنى ب. فرمايا العبال:

مرین کے بازار دل میں گھڑ کر مذاکر در لوں نے جب بلال کی اواز سنی اوراس کی استدعا کو سمج گروں اور دکا نوں کے دروازوں کو کھلا چیور کر حضور ملی الشرعلیہ وکم کی خدمت میں بھاگے بڑے ، چپوطے ، مورت ، مردسید میں جمع موسکے کرمبیدیں ا درآ دمیوں کی گنجائٹ مذر<sub>کی</sub> بھنوصلی امتدعلیہ دسلم ففرايا اوسعوالسن ود أكسو يحدوثناك بعدفرايا بالشبرة مي سعمير عصرا مون كاوتت قرب آگیا ہے جب تھی کوئی نے ایذا دی ہوہ زے یا بدن کی اسے چاہئے کہ اللے کر بھرسے نصاص طلب كرسدا در كى كا مال ليا موتوميرسد مال سد ابناحى الداور فجه سد تصاص ليدي اسد درنا منیں چاہینے کہ بی اس سے بیض وعداوت رکھول گا برمیری عادت بنیں اور میں اس سے دور مول تميس سعمراسب سعذياده دوست ده بعجوابناتق مجمس مد ادر فجعاس سع بعظارا دے اور میں باک ہوجا وُں اور خوشرل کے ساتھ حق تعالیٰ کی بارگاہ میں جاؤں اور میرا گان یہ ہے كرميرائتيس يزبات كناكافى نيسب نس مجركول كاادراهراد كرول كايضل كهتريس كريربات كيف ك بعد آب منبر ساتر آئ و وظرى غازا دا فرمانى اور پيرمنر ريتشريف لاكرايف سابقة كلام كا اعاده فرمايا لوگوں میں سے ایک شخص اعظا اور کما مارسول امتناصلی استراطیم میرے آپ برتین دیم ہیں بصنور صلى المدعليه والم في غرا ياكه لي تحقي عجوانيس مجمعة اور وتحف اس فتم كى بات كيد كايس است قسم ننیں دول گالین یہ بناؤ کریتین در م کس حیثیت سے جی عوض کیا یا دسول اختصلی التدعلیہ و کم ایک روزاكيكين آب كے پاس بنجا عقا آب نے مجم فرما ياكه استين درىم در محضور على المعطارة كم نے فرمایا اعضل! اسے تین درہم دے دو، مجر صوصلی امتُدعلیہ و کم نے فرمایا، لوگو اجس کسی سے ذر مراحق مواسع چلہنے کہ اپن گردن سے امّار دے اور مدنے کمیں شرمندگی سے ڈرمّا ہوں کمونکم ونیا کی نضیمت اخرت کی نفنیمت سے آسان ہے۔اسی اٹنائیں اکمی شخص کھڑا سڑا اود کھائیں نے تین درې غنائم سے خيات کى ب اور ده ميرك ذريس آب نے بوھاكم تم نے ايساكيوں كياكس خواب دیا کہ مجھے ال کی حرورت بھی محضور صلی التّر عليه و کلم نے فرما يا اسے نقل! انسيل سے سے اس کے بعد فرمايا بوتخفى كمى برى هفت سيمقع نب جهد وه برا تجمتا ب استجابي كروه كمه تاكمني ان ك متعلق دعا كرول، ايكتيف هرا موا اورعوض كي ني در دغگو بول اور ببهت سومًا بول جحنورصلي المتُد عليه وسلم نے فرما یا خدایا اسے داستی عطا فرما ورنیند کو اس سے زائل فرما جب وہ بیداری کی،

فها پش كرسة است عطافرما، دومرا اعتاا در كهائي در وْعَكُوا درمنافق سول ادر كوني ناخاكت، اور نامبارك كام نيس تو تحجرت صاور نهوا بو قاروت الله في كما اعدم د! توف اين آب كورسواكر ديا. حفوصل المتعليدوكم في فرمايا ونيا كي ضيحت أخرت كي ضنيعت سي أسان ب . فرمايا خدايا إلى صدق راستی اور ایمان عنایت فرما اوراس کے دل کوبرا کی سے دور رکھ اور نیمی کی طرف ما مل رکھ بھرامرالزمنین حزت برنه ايك ايساكله زبان سعكما كوحنوصى الترمليه والم مسكرا براس اور فرمايا استقراتومير ما تقاور مي ترسيد ساخة بول اورحق مقالي عرك سائقد بعجها لكيس على وه ب يقل ب كرايم رعن مين جب بهي نماز كا وقت أم اللك الخضرت على التُدعليه والم كو بتائة توصفوصلي المتُدعليه والم بالمرتشراب لات اور لوگوں کے ساتھ نماز اوا فرماتے . مرص کے آخریں اس کی شدست اور صوبت کی بناریکم عابرقدمنیں مطع اور او کول کے ساتھ نازمنیں بڑھ سے ور ایک روایت ہے کہ آخر من میں سره نازير صنوصى الدعليد كم لم م عست معت معت معنى اديع في كمان جاعت سه فوت ہونے دالی فازوں کی ابتدا بعث الی فازسے ہوئی کہ طلال نے حضورصلی التّدعظید وسلم کے حجرہ ہا ہوں کے دروازه براكر فريا وكى كه الصلوة يارسول المتصلى الشرعليدولم ، انسروصلى الشرعليدولم استيلاً مرض كى دجس بامنيس أسك فرما ياكه اسع كبوكه امرا لمؤمنين الركم صديق وضى المتزعنه لوكول كو نماز برهائ. تفزت عائش في كما يادسول التنصل التُدعليه وعم ميرا باب رقيق القلب اوركير الحزن أدى بحب آب كى عكر بر كطوا بوكا اور قلادت شروع كرس كالريه إس بيفليه كريد كا اور نماز ادامني كرسط كا -المحزت عركواس كام كيف فرائس توكياح جب حضوصلي الشطيه والم نف فرما يأكه الوبرك ك فازيرهائ برحيد معزت عائشه اس بات كوكمتي تعين أنسروه في الدعيد والم مي جواب وطاق مق يال المك كوصديقة في صفيه بنت امير المؤمنين عرب كهلوا يا كرحفرت عرامامت كوامين الس وقت صورصلى الشرعليه ولم في تصفيد كراب من فرماياتم يوسف كى سائقى عورتيس مر الوكمرسي كهوكم لوگول كونماز برطائ اورصدليق مصنقول ب كركماين اكس مبالغدكواس يله كرتى تقى كدلوك اس تخف کورپند ننیس کریں گے جونماز میں صنور صلی اللہ علیہ دسلم کا قائم مقام ہوگا اور اس سے بد فالی میں گی نے نظام کرمرے باب کے ساتھ یہ معاطر پیش آئے اس کے بعد ایک تخص نے تعزت بلال عاكما كنصوصل المدعلية وللم في إلى فرما ياسب كم امير المؤمنين الوكرصدين وفي المتوعدة قوم كي مامت

كري تقزت بلال دوت بوت وشفر برباعة ده كركت مقع واعوثاه ما انعقاع دحباه و انكساد طيواه - الرمج مال دختى توكي بوتا اور اكر جنا تواس سے بيط مرجا ما توكي بوتا اور دمول الله صل الترعليد ولم كا برحال مثنا بده شكرتا -

با ما فناک ارجنا ندکردی جیرت دی در یاد تخدیم حدا ندکردی جیرت دی و خودی حدا ندکردی جیرت دی جول آخرکار بے تو حالے و در یاد تخدی حضرت بال بحضرت الویکر صدی یا کست کے اور کما کہ دسول الله طلبہ وکا نے اس کے اور کما کہ دسول الله طلبہ وکا کم نے اس کے اللہ کا میں اللہ کہ اس کے اس کی نظر محواب بر بڑی کا سس مقام کو دسول الله صلی اللہ میں میں میں کہ کہ بڑے اور بے موس میں کہ کہ کہ بڑے اور بے موسس میں کہ کے دیمورے کا کہ دیکھا اپنی صالمت کو فیسط اور کر یہ نے ان بر غلبہ اس قدر دوئے کہ کر بڑے اور بے موسش موسکے۔

در غازم حسم ابر دی توجیل باد آمد الله مالتی رفت کم محاب بعث ریاد آمد حبب صحام دحنى امتذعنم كردون كالخلفة محرست دسالت مكب صلى امتدعليه والم كم يمع جاليل مي بيني حفرت فاظر فني المترحنا سع بوجها كم يكسي فريا دسه المهول في جواب دياكم أي اصحاب ين كرأب ك اندوه فراق سے نالال وگريال بيل بانسروي استوعليه والم نے تصرب على وقبات كو بلاكران كاسهادائ كرسجد مين تشريف بيائية اورغازا دا فرمائي · غاز ك بعد فرمايا اب لوگو! تم ضائعا كى حفاظت مي مو. فدا تعالى ميراخليفې تر په لازم بے كرير ميز كارى اور خو ب خدا اختيار كرو. فدا قا كى اطاعت و فرما نبردادى كجالا دُكيونكري دنياسع مفارقت اختيار كرول كا اور دوسرى روايت يب كجب حضرت بلال في وقت غازبا ياعبدا متذر موصوصلي المتعليد وطهك باس عقا فرايا عركوكموك وگوں کونماز بڑھائے فاروق عظم نے مواب می کھڑے ہو کر مناز شروع کرے قرات بلند آوانسے ى جصنوصلى الله عليه وسلم ف فاروق كى أوازمسن كراد عليا يرعمركي وازمنيس ؟ لوكول ف كما يال فرمایا ما بی الله ذالی والمؤمنون ، عیر طرای سے سرمبارک نکال کر زبان معزبال سے تين مرتبه فرمايا كم الويكر كولوگول كوفاز بيرها في جائية اور تم أمامت كو ترك كردك امرالمومنين عرام ن زموس بوجیا کرصوصلی استدعلی و ملم نے ستھے منیں کما عقا کر عمر امامت کرائے عبداللہ نے کما حضور الشعليه والم ناكسي كانام منيس ليا تفاجب مني في الميكوزيا وه مناسب محجا دورول و

طرع میں سنے بھی کھا۔ فاردق اُظم رضی استر عنہ نے کہ اچھے صورت واقعہ کا علم منیں تھا وگرنہیں ہے کام دکرتا۔ یہ بات صحت کو پہنے گئی ہے کہ اُخ عمر میں دوشنبہ کے روز جبکہ امیرا لموسنین الوبکر صدیق رضی استر عنہ و شخاص بہتکہ لگا کر بجرہ کے دروازہ تک تشریعت لائے اور ایرہ اٹھا کو صحابہ کو دیکھا کہ صفوف میں کھڑے ہیں اس وجسے خواش ہوکہ مسکوانے جب امیرا لمؤمنین اوبکر صورصی استر علیہ و کم کم کہ مدسے واقف ہوئے جی اس وجسے خواس کی کہ آنسرورصی استر علیہ و کم میں اور اور کر صورت میں ایک کے سے اشادہ و را یا مصرت میں استر علیہ و کا بیدہ کرا دیا۔ اور اسی دوز و ناست یائی .

 تقادد تهیں یکم نمیں کریہ مرض شیطان کی عوض ہے اور شیطان کو تجھ پر مرکز تسلط نمیں اور منہ ہوگا۔
اور ایک دوایت میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ اسمابنت عمیس نے عبی ایسا کرنے کو کہ صفور طی المتعلوم کم افران کے کہا تھوں نے کہا تو دہندی ، کجھ نے فرایا پیر طیب ہو تھی الہوں نے کہا تو دہندی ، کجھ مقداد درس اور چیذ قطرے دو عن زمیت کر بار جس کم دیا کہ عباس کے بغیر تنام الم بہت کے ناک میں یہ دادو طیکا نیس اور تمیر نہ کو دیا ہو دیکہ دوزہ مقا اس سے معاف نمیں کیا .
طیکائیں اور ایک دوایت میں منہ میں اور تمیر نکو با وجو دیکہ دوزہ مقا اس سے معاف نمیں کیا .

نقلب كالخفرت صلى المتعليدوكم كم يله جند مرخ دينادكسي حبكه سعد لاك عقر فرما يكوانيس فقرار بتقتيم كوي بكريهي سامت ماآت وينار حبياكه اختلات روايت سهاور النيس حزت عائش ك سروفوا يا اس ك بعد صنوصلى المدعليه وسلم كوب موثى موئى بسرصد ايقة كرسين برركها بواعقا جب عير وكش مي آئے فرمايا اے عائشہ إن دنا فيركو تونے كيا كياع ص كى يرسد ياس ميں فرمايا انمين فقرأ برتقسيم كردساور كبيرب وكشر بوك جب بوشيس آئ بوجيا توف الني وج كرديا عوض كينيس، فرمايا ان كولا وُجب وه الما أن أنسروصلى الشعليه وسلم في انتيس التقرير الكركة. اور فرما يا محرصلى المتنظيد ولم كواپينه برور د كار بركيا گان موتا اگروه كس حال مي المترك ياس جايا كريد ومانيراس كے پاس موتے لبس ان كو حضرت على كے سير دكيا امنول فقرار بريقتيم كروئے. اور فرماياس وقت مجهد راحت حاصل بوئى . دور اواقعه، امير المومنين محزب على سامقول ب كاكتنداد مرض كددوران حضوصلى المتعليه والمرصيتي فرمات عظين فيع عض كى ما يسول المنص مند عليه ولم يرويتيس اليي بي بيل جلي وداع كرف والاكراب أنسروسلى التدعليه وسلم نے فرايا ال اعلى إمرادل اس دنيات منك أكياب عيرتكيه لكايا ا دراك لحظه أنهيس بند فرماني جب بدار مدئ فرما يا العجرائيل!مرس باس بنع اورجو وعده أب في الما بير مجهاب نزديك بلايا اورمرمبارك مميرى كودس ركهاأب كيميرة مبارك كارنك متغير وكياادر أب كى پيتانى مبارك بركسيدة كيا حب موزت فاطريض الشرعنمان يرحال مشاهره كيا أواغيس اور بعطاقتی سے تفرت سن اور سین کے اچھ کیڑے موئے قرار کی یا اتباہ اس کے بعد آپ ک بیٹی فاطر برکون نظر رحمت ڈامے گاا در آپ کے فرزندوں صن وحسین کی تیار داری کون کرے گا اور دنیا کی تربیت کون کرے کا اور قبائل جو دنیا کے کونے کونے سے آتے میں کی مہانداری کون

بگذار تابریز دخون تاب دل زدیده کس دیدهٔ کربرگزای دا قعه ندماغ بدوست زندگانی صب است گربانی کے زندہ ماند اس تن كرجان شود برياخ عيرصنوصل التذعليدوكم سفانتكيس مندكرلس حنرت فاطرحنى التذعنبا فيصورت وسيريط كها اعظوا ور والدمهر مان كے پائس أو تا ميتهيں كسى عطيبہ مصفوص فرما يئس جوبتها دے ول حزي ك المام كاموجب مور بتول كے دونوں قرة العين رسول التفصلي المتفعليد وطم كے نزد كيك آك اور صرتيسن ناعوض كى نا فا جان أب كى عدا فى بيصبركيد كيا جاسكتا سد اور دب نا قوال كارازكس كرباس كهولاجا سكتاب آب كى بعدمير، مير عنجانى، مير عدباپ اودميرى مال كى مراسم بهزانى کون اداکرے کا ۔ ازواج اوراصحاب کے ساتھ وہ مکارم اخلاق جو آپ کے بیں کون زندگی گذارے گا حجامهات المؤمنين چعنوه لى التُدعليه و الم كه باكس حاحز خيس ناله و فريا و كرنے لگيس <del>جعنرت ع</del>لى كيتے ہیں کہ میں بےعال ہو کر رونے لگا اور صحابہ کی ایک جاعت درا قد کس برحا عنر نفتی ما منوں نے جب میرے دونے کی اوازسنی توب اختیار دونے ملے کہ وا محمداہ من لامت بعدک مارسول الله صلى الله عليه وسلم يعني آب ك بعدامت كي تمخواري كون كرك كا ور دوت بوئ كما، على! دروازہ کھولوکہ ایک مرتبرہم کھررسول استصلی استرعلیہ وسلم کاروٹ فرخندہ دیکھ لیں اور اپ کے جمال حبال أرا برنظر والبس بصنوراكرم صلى الشعليه وسلم في اصحاب كانا له وفعان سن كرفرماياكم مرے دوستوں کے لیے دروازہ کھول دو حب انہوں نے دروازہ کھولا- اسٹراف مہاجرا ور

انصارة مع يصور على المترولي والم في المني همروسكون كى وهيست فرطت بوك كما" تم فلاهد كأنات اورمربراً وردة زماز برو-الرجي تهاراظهود دنيايس سيست آخرس بؤاليكن جنت مي م سبسے بہلے د اخل ہوگے۔ اپنے دین پر ثابت قدم رہوا ور قرآن کواپنا را بھا بنا و بشر معت کے احکام ع عافل ديونا : اس كے بعد صورصل الله عليه وطم ف فرمايا الله عربلغت اس كے بعد الكهي بندكر لیں اور پیپینے کے تطاب ہیرہ اقد کس برظاہر ہونے ملکے بنی نے صحابہ کواشارہ کیا تو دہ بامرنکل گئے اس كيده وعرات عائش وفي الشرعنا في الصيحت كى در فواست كى صفور يُروْضى الشرعليد والم من والما أعانية : تمارى يفصرورى محكاية كرول من دبوا ورصرا ورياكدامنى اختياد كروجنا فيحق تعالى فراناب وقود فى سيوستكن بحفرت عارشرهنى الترمناان باقول سعالس قلادويس كهمنوصى التر عليه وَمْ كِي النَّحُول مع فِي السويد في اور سرَّض كسيندي النِّ عَم بَعِرْك الله بعزية ام سلم في كما يارسول احترطى المذعليدو المحب آب كناهد باك بي تويركس وجد عد فرايا بكيت محة لائي يعنى مراكريدامت ير شفقت و دهمت كي وجرس باك كيدر مفرت فالخرض الترعنبان يوهياكم يار ول المناصل المندعليه وسلم فمشرك و وزمني أب كوكه ال طول -أب ف جواب ويا جنت بين لوك جمد كيني تو شجه بائ كيس اس وقت استك كن ونخشوا في كيد استغفار مي معروف بول كا. عرض کی اگر و بال مترف ملاقات عاصل ز بوسک تو، فرمایا جونس کو ترسکه باس اس وقت می امت کو پانی بلانے میں صروف ہوں گاء عن کی یا اباہ اُرنی وہاں مریا فال تر . فرمایا بل عراط کے پاس مقام مِن ان من كمي است ك موادي ك تقل كى دعا من معروف بول كا بوعن كى يادمول احدًا الممن والع جي تصوري كاسترف ماصل وكرسكول توجهم فرماياكم اس وقت مي دوزخ ك كذر مع كالرا ہوں گاناکہ اکش دوز نے کے عزرے یہ سکون رکھوں بھزت فاحر دفنی استر عن افرائش ہوگئیں بھر حضورهلي الشعليه والم منه التحيين بندكيس -

دفات سے تین دوز پیلے جرائیل علیہ السلام صوری اللہ بی السلام صوری اللہ بی السلام صوری اللہ بی السلام صوری اللہ بی اللہ واللہ کے پاکس اسے اور کیا اسے حکم السال اللہ علیہ والم کے پاکس اسے اور کیا اسے حکم اسپ اس دنیا میں لیے آپ ایک پرور دگار آپ کوسلام بینچا تاہد کہ اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ وسل مرت میں ، انسرور میل اللہ علیہ وسل مے فرایا ، اسے این خدا ، خدا تعالی جا نہ ہے کہ

یس تود کو کرب ، حزن اور الم میں پاتا ہول دوسرے روز بھی ای طرح سوال دہواب ہوئے۔ مل الموت در افد سس برج جس كانام اساعيل غلاد المرار فرشتر كا در فرشته كر هي ملك الموت المراد فرشتول ا در ايك ات محمطابق ايك لاكه طائك برصاكم ب كمان يس براكي سترمزاريا ايك لاكه فرشقول برحاكم ب آنے اور صنور سلی انٹر علیہ و کم کے محرہ کے دروازے پر انتظار میں کھڑے ہوئے . جب جرائل عليدالسلام حفوصل المتدعليه ولم كى عيا دت سے فادغ بوئے توعوض كى كدي ملك الموت دردازه برطراب اورآب ساندرآن كى اجازت طلب كرما ب حالانكرآب سے بہلے كى یه اجازت ماصل نبیں کرنے تھے آپ کے بعد بھی کسی سے نبیں کرے گا بھنو صلی امتّد علیہ وہم نے فرمایا المعتبرائيل استة تنه كى اجازت دو،جب ملك الموت كواجازت مل كمي توامدراً يا اورسلام كيا بير المرض كى المعتقر المتنظية وتلم حق تعال ف في آب كى خدمت مين تعبياب اورحكم دياب كم آب مح حکم سے مرتابی مذکروں اگرائپ اجازت فرمانیں تو آب کے روح مطهر کوقبض کروں اور عالم علوی میں مے جاؤں در نہ دلہیں جلا جاؤں بھٹورصلی اشدعلیہ دسلم نے جبرانیل علیہ السلام کی طرف دیکھا کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ روح الدین علیہ السلام نے فرما یا کہ حتی تعالیٰ آب کے دیدار کامشاق ہے تضورهني الشرعليه وسلم ني مك الموت كواشاره فرما يا كرمس كام كا استريح ديا كياب اس يرعل كرے اور جرائيل عليه السلام نے حضور صلى المناعليه وسلم كو و داع كرتے ہوئے كها اے احمد عليك لسلام اس كے بعددى بينجانے اور حق تعالیٰ كے اوم و نواہی بینجانے کے لیے زمین میں نہیں اول گا۔ بإرسول المنصلي امتدعليه وسلم أب مقصور ومطلوب عقر ب

سفربرائ تو يوم بهز برائ تو بوئي محن برائ تو كوئم خش برائر تو باغم

## صارم صطفوى صلاعية م

على سير وصدميف في استعند في ميا به كرهن وسي الترعيد في المترعيد في المترعيد في المترعيد في المترعيد في كرحضوصلي امتّد عليه ولم كي و فات كے روزحتي تعالىٰ نے عز رائيل عليه السلام كو يحمّ فرما يا كم

اسا فغائس اشباح سعدو تول كوقبض كرف والعاور ووح وريان كواسترواح كانسيم سونكهن والعسر أسمان سع فاكدان دنياكى طرف اتر، اور حجره رسالت مرقد آستا فر جلالت صلی الله علیه وسلم کے دروازہ برجا کراجازت طلب کراگراجا ذت فرمایس تومیرے محبوب صلی ا عليه وعلم كى ردح اطرقبص كرنا اورا كراجازت مزدي توحبد لوسط آنا علك الموت لينفهزار مددكار فرمشتول كے ساتھ جوا ابن طوڑوں برسوار اورموتی اور یا قوت سے آراستہ باس بینے متفتت کا ہ دنیا کی طرف متوج ہوئے قطع مسافت کے بعد عزز ائیل ایک اعوابی کی شکل میں محنوصل المدعليه وملم ك حجرة بها يول ك دروازه يرآكر كفرت بوكة اوركم السلام عليكوا إهل مبت النبوت ومعدن الرسالة ومغتلف الملكة صلى الله عليه وآلا وسلم ادخله بجهاجازت ديجي كمي حاضر بوجاؤل اس وقت تصرت فاطمة الزمرارضي لتدمهنا حصنورهل الشرعليه والم كرسر بافعيلي موفي هيس بحضرت عائشة في حصرت فاطماس كما ادخلي جنس الرجل فقالت اجرك الله معتاك يا عبد الله - تفرت فاطمر في تجاب ويا كرسول صلى المدّعليدوسم ايين حال ميم شغول يس اكس وقت ان سعط قات منيس بوسكتى - دوسرى ترب اس نے اجازت طلب کی اور دہی جواب سنا یقیری مرتبہ اس نے اپنی اوا ز اس طرح بلند ک که گفری سرتحض کانپ انشاء اسی وقت حضور صلی انشرعلیه و امر جو که ب موش موسکے عقے ہوش ين آكي اكب في المحمول كروجها كركيا بات ب النول في كما كما الرايك اعوابي دردازه برطرًا اندر آن كراجانت طلب كرتام، مرحبد عم معذرت كرق مي قبول مني كرّا. المنسر درصلی الشدعلیه و تلم نے بوجھیا اے فاطمہ المتیں علم ہے کہ کس کے ساکھ بات کرتی ہو حضرت فالمرفع وفي المدور مولد اعلم عير فرايا وه لذتول كو توريف جاعول كومتفرق كرف ، الرُوْدِ لَ كُوْتُمْ كُرِينَهِ بحورتول كوبيره اور اولاد كويتيم كرن والاعك الموت بي حفزت فاعمر في حبب يه بات من توكما يا مد نيتًا خرجت المدين . عرضو وصلى الشرعليه وسلم في منظر فاعم كا باقد كمبر كرا پنے سينه مبادكسكے ساعة لكايا اور كجيد دير اپنى بنجيس نهوليس جيا كنچ حاضرين نے خيال كياكه تفن قالب سے مرغ روح بر واز كركيا ہے تصرت فاحمہ نے بھی ابنا سر الخضرت صلی الله علیه و لم کی طرف سے جاکر کھا یا اتباہ کوئی حواب مذستا بھر کھا اسے مہر بان باپ

میری جان آپ پر قدا مو، میری طرف دیکھیے اور بات کیجے بیضو صلی استعلیہ وکم نے آنکھیں کھیں اور تھا اور خالیں اور فرما یا اسے میری بیٹی! مت دو، کیونکو ترسے دو نے سے حاملین عرکش روتے ہیں اور تھزت فاطمہ نے اس دباعی کے تعنمون کو عرض کیا۔

از بخطیره برون بر که مرغ عالم جانی قرادگاه چه سازی در پیشیمن فانی در پیخ به شداگر اندری مقام بمانی زهبس عالم صورت بمرعز ادمعانی برانے دیدن رولیش شی بروز رسانی فقاده بخیر ومست ازاں شراب کودانی دلادرستهٔ ایر سک ان درگذرانی توبازخلوت نازے عیم بیدهٔ رازی توبرغ عالم فدس ندیج بسس انسی بحال خود نفری کن بروس شودسفرگن جرخوکش بود که بیرشش براستا نه کولیش بیاد بزم ده لمض درآ رضف جمالیش

جب حضرت فاطمة الزم إرضى المترعن المترعن المقر خطاب ختم بؤا توحفرت عاكشه رهني المترعمن ملعة أين اور وصيت كي درخواست كي. فرما يائي في كل تجفي دسيت كي هي آج هي دي بات ہے کہ فرائے ہوئے کے مطابق عمل کروا ور شرط محافظت بجالاؤ۔ پھر فرمایا ا۔ فاعمہ ! اپنے بچیّ ل كولاؤ و فاطهر رضى المترعنا حسن وحسين رضى المتدعنها كو حضور صلى المتدعليه وسلم كے باس لائيس وہ محفور صلى التُدعليه والم كم بالسس بيه يقد كم وجب ابين مَا ناجان كواس هالمت مِن ديجانو دوف لكه اور ناله و فریاد آسمان کرمینیا با اور اس قدر روسهٔ که امل مجلس بر رقت طاری بوگنی حضرت حسل ا بناجبره صور على الله عليه و علم ك رُخ الورير و كا در عا اور حضرت مين ف ابنا مراب كم سينم مبارك بر دکھا بصنورصلی استدعلیہ وسلم شفقت ورحمت سے امنیں دیکھتے تھے اور ان کی بیٹیانی برلومہ دے کر عنت واحرّام بجبت والفنت سد النيس وصيّت فرمات عقر . بيرصنوصى المدّعليه وكم ف تصرّعلى كوطلب كياجب وه أن توضو صلى التدعليد والم كالبترك قريب مجيَّ كُف أنسرو صلى المدعليد والم في بترسه مراها يا توصّرت في صوصل المدّعليه وسلم كى بغلول كينيج أسكَّهُ واورًا نسروه الله الله عليه وسلم كس مرمبارك كوايت بازو ول بردكه ليا جعنور صلى الشعليه وسلم في فرمايا المدعلى افلال میودی کا بیرے ذمه اتنا قرضه به تومنی نے اس سے شکراسامه کی تیادی کے لیے لیا تھا بھے اى دىددارى سەھزورىرى كردىنا، اسەعلى: وهن كو ترية وسب سەپىلىدى كرا كارمىرى بعد تحقیبت می مکالیف سیخیس کی مگر تحقید را نگ نتیس بونا چاجیئے۔ اور محمل کے دائن کو مفہوطی سے پڑے ہوئے مبرکرنا ورجب تو دیتھے کہ دنیا کیماری لوگوں کی بسندیدہ ہوجائے کچے اکوت اختياد كرنى جابية - اكس ك بعد صور صلى الترعليه وسلم ففرمايا - العسلوة وما ملكت اسيدا ملكم اورايك روايت يرب كرالله الله فيماملكت ايمانكم البواظهرهم واستعوبطوهم والمينولهم الفول واوركت بين كرحضواصلى المترعليه وسلم في اين مرض الموت مين عاليس علام أذاو كي جفرت على كرم القد وجمه نے فرما يا كم حب حضرت دسالت ماب صلى الله عليه وسلم نے وسيس كردي تونب في ديكيما كرصنور صلى المنزعليه وعم ك حيرك بن تغير دوغا مؤاس حصيم في برداشت مذكر سكاكم نی حضوصل انٹرعلیہ وسلم کو اکس حال میں دیکیوں - لامحا لرحفرت عبارس کے ساتھ مل کرحضور صلی انٹر

عليه والم كويم ف لنا ديا .

مل الموت كواجازت مل كني الم اجازت مل كني عن دائيل عليه السلام داخل بوائد كما السلام عديك ابها النبي على المترعلية والم ، خواتعالى عزوجل آب كوسلام بينيا تاسه اور مجهز أي گباہے کہ آپ کی اجازت سے بغیراکپ کی دوح فتفل ہ کرول چنورسلی امتُدعلیہ و کمے فرا یامیری ادح قبض كرف بين اتى جلدى مذكر و جبرائل عليه السلام كو الجان دو ، اسدع زائبل! جبرائيل عليه السلام كوكهال تقيور أياب -اس ف كما أسمان دنيايس-اس كفتكويس بي عق كرجرانيل علیدالسلام داخل ہوئے اور حسنور سلی امترعلیہ وسلم کے سربانے بیٹھے گئے بھزرت نبوت بنا ہے سلی استد عليه وَ الم ف اس سع كما اس مير افي إلى أب اب اي وقت مي تناكيول جود ويا واكس باب می جیندرد ایات نظر سے گزری میں-ایک یہ کدوح الامین نے کما بارسول الشصل المترعلية وكم آپ کو توکش خری ہوکیمی آب کے لیے اسی چیزلایا ہول جو آب کی مرافوب ومطلوب ہے بھنور صلى الشعليه ولم ف فرما ياكم استجرا كيل إكيابشادت لاست بوكما يادسول الشصلي التدعليه وسلم آج اکش دوزخ کو کجعادیا گیاہے اور حنت کے باغات کو اراسنہ کیا گیاہے جورعین نے خود کو أراسة كياب اور فركنت صف بسته كطرك مي اور آب كى تشريعية أورى ك انتظار مي حيتم براه ہیں جھنورصلی استرعلیہ وسلمنے فرمایا بیسب چیزی خرکش کن میں لیکن کھے الیسی چیز کی خبر دوجس سے میری جان خوش ہو۔ جرابل عید انسلام نے کہا تام انبیار برا دراں کی امتوں برجنت اس وقت ک حام ہے حب تک آپ اور آپ کی امت بسشت جب د اخل نہ بوجایتی بعنورسلی المتُّرعليه وسلم نے فرمایا میری بشارت کوا در زیا ده کر جرائیل علیه السلام نے کماکر حق تعالی نے جند جیزی آب کو عنابيت فرماني مين كه دوسرس انبيابي سيكسى كوعبى ده منين دي . توص كو ثر ، مفام محرد اور شفاعت امت کل قیامت کو آپ کی امت میں سے اس قدر بختے گاکہ آپ ٹوٹ ہوجا یں گے جمنونسلی امتد عليه وتلم نے ذبايا كماب ميرا ول خوش بُوا اور المحيس روئسن . بھِر ملك الموت كى طرف متوجہ بوكر فرما يا ز الك الموت بس جركا أب كوحكم ديا كيام، الس كي تعيل كرو -

جب جبرائيل عليه السلام أنسر ورسلى التدعليه وسلم كتحرة مبارك مي داخل بوت ف رايا اع جرايل! هذا رحيل من الدنيا- اعجرائيل! ميرى عرك محيفه كوليينية بس اور وي گوخواره مارى بندگى ككان بى دالى بى دالى بى د قيامت كاسفردريشى ب بينونى مسانى عندالله -اب ميس باداتاه كى مربانى اس كى بشادتون ادرى يختم ذخرون سانت فى ف ادر اس نشانی کے ذریعے مجھ بشارت دے تاکہ می ٹوشدلی کے ساتھ غیبی امانت کوسپرد کردوں جرائيل عليدانسلام نفكما يا رسول امترصلى امترعليد والم أسمان كدوارد و كوكهول ديا كياس اورمقربین صف بصف کورد بین دوج ورکیان اور تحالف آب کی دوج باک برشار کرنے كيليدانتظاري كموس إن أنسروصلى المترعليه والم تف فرمايا سوحيد رب المحمد ال جرائبل! دومری بشادت سائے، کما دوزغ کے دروا زے بندا ورجنت کے دروازے کھا موت مين - يازسول المدُّصل المدُّعليه وسلم آب كى روح باك كے ليے فردوس اعلى اورجبت لمادى أرامة كياكياب جنود صلى الله عليه وكلم ف فرايا ال مجرائل بنس أب سد بوجية ابول كر مجح دومری تو شخری سناسیئ بحرائیل علیم السلام نے کها دہ تحض حس کی سفارسش اب سے بیلے قبول کری كادراس كى مراد اورى كري كودة آب بولك فرما يا حدوثنا فذا تعالى بى كے ليے ہے. عيرفرايا اس جرائيل عليه السلام ئي اور فوتخرى جابتا بول جرائيل عليه السلام ن كهايا وسول بنر اوربشادت يرب كران الله مشدّ ق الى تعامُك الم شبر حمت البي آب كى الما قات كے ليے مشاقب يصفوصلى الشعليه وسلم فع حداللي جل وعلااوا فرمائى يجرمضوصلى المتدعليه وسلم ف فرمايا بشرنى ما فى عند الله ، جرائيل عليه السلام ف كما يا دسول المذصلي المدعليه وسلم اس سعريا و كيا بوكاجواً ب چاست ين آنسروسلى المدعليه وكم في اسالك، بعنى وهسىمن يقر القرآن من بعدى من بصوم شهر رميسان من بعدى من حيج البيت الحرام من الامتى المصطفاه من بعدى - ميرامًا مغم امت كے ليے ب كمشت تنعيف ب بهناعت كر زندگى كناه ير كندارى موكى ا درروز حيات كى دوش دمجست كوشام مات تك بينچايا بوكا بخ ان كا حال بتاسيف كران كاكياب كا - اوركل قيامت كوان ك ما كذكيا معاطر كري كم جراس

فَ كُما البَشْويا حبيب الله فان الله نعالى يقول قد حرم الجنه على جبع الانبياء والامتم حت مد خلها انت وامتك يعني وه كتاب كرمام انبياء اوران كي مول برجنت اس وقت تك موام ب جب مك آپ اور آپ كى امت و نت مي و ، غل نه بوجائي بيلي آپ وافل بول ك اور آپ كى امت اس كر جر باقى انبيا عليم اسلام اوران كى آئيل داخل بول گي جينو صلى افرائي كامت اس كر جر باقى انبيا عليم اسلام اوران كى آئيل داخل بول گي جينو صلى افرائي الآن طاب قلبى داب ميرا دل خوسش بواا و مي افرائي الله ن طاب قلبى داب ميرا دل خوسش بوا اول مي سيان سيرا دل خوسش بوا اول

كى طرف د توع كرك و عنى كى حذا و ندا ! يد تمام خوتنى يال منى سفه تترب حميب كرسمع بمايون تك بینچادی ابھی تک ان کے فاطر مبارک کو پوری ٹوشی حاصل منیں ہوئی حکم بینچا کہ اے جرائی : محدسلی امتُرعليه وسلم كوميراسلام مينچا دُ-اودكوكه آپ كاپر وردگا دكټاب كه آپ كی امت كا سر بنده جس نے اپنے اکین دوز گارکومعاصی وصلالت کے غبارسے مکدر کی ہوگا اگر وہ موت سے ا كي سال بيلے توب كرے كا اوران معاصى سعابينان بوكائيں استے جش دول كا بجرائىل الياسم آئے، وربیام بنیا یا فواج کائنات جلی الشرعید و کمنے فرایا اسے جرائیل اِموت سے ایک سال ييط كاع صدببت ذيا ده ب حب موت ايك إيسا امرس ي ومعلى منيل ب اولفس وشيطان واكم مِين شايد موت عدسال يبع نوبر فركريك ، أس عد مبتر بشارت بينيا بجرائيل عليه السلام جاكر لوطع ا در كما بإرسول الله صلى الشعليه والم حق تعالى آب كوسلام بينجا ناب ا در فرما ما سي كر مروة تفف جو موت سد ایک ماه بیبلے توبر کرمے گا اگریہ اس نے اپن عرکوگذاه وغفلت میں گزارا موکا عنفرت له ولا آبانی بنی اسے شن دون کا اور پرواه نیس دکھ آہے فرمایا اسے جرائی علیہ انسلام ان شهد كذبير - مهيد على زياده - بجرائل عليه السلام كفاوروابس آن كماكم حن تعالى سلام پینچاتا ہے اور فرما تاہے آب کی است سے جس تفس نے تمام زندگی نا فرمانی میں گزاری بوگی جب بوت سے، کر بہفتہ میلے میری طرف ربّوع کوسے کا میں اس کے گذشتہ تنام گنا ہوں کو بخش دوگا

ا در مجهد كونى خوت نيس فرمايا است جرأيل عليد السلام الجسعية كتير مفته على مبهت ب عركيا اوربیغام لایاکر تر تخف موت سے ایک روز بیلے بمری طوف د توع کرے گامیں اس کے تمام گذاہ بخش دوں گا جسنوصل امتر علیہ و مل نے فرمایا اسے جرائیں! ایب روز بھی بہت ہے، پھر گیاال وإبس أكربيغام لاياكه توشخض موت سعايك ساعت ييبغ توبه كرمك كااور بهادى طرف دجوع کوے گاانس کے زندگی عبرے گنا دلجنن دول گاجضور صلی الشدعلیہ وسلمنے فرمایا کہ ایک ساعت بھی بہت ہے شا بدمیری امن کومیسر مذہور جبرائیل علیہ السلام سکے اور والیس آکر سیام دیا کہ الرب يقوئك السلام وبقول ان كانت السنة والشهروالجمعة كثير واليوم كثيرا والساعة كثيرا فعن عصانى فى جييع عمره وبلغ روحه علقه ولسع بيكنان يعرى على لساندالتوبة فندمعت عيناه ونندم فعله عفوست ليه ولا اباعى وان لم سندم ا قستك له شفيعا يوم القيسة يعيى جريحش في ابنى بساط عرمعاصی کے ماعقوں مطے کی بوگی جب اس کی جان کا معاملہ اس کے تنجرہ طاق تک مینے اورتوب کی طاقت ندرہی ہوگی حسرت کے آنسو انھوں سے بہا تاہے اور اپنے کر توست سے بشِّمان ہومّاہے میں اسے خبش دول کا اور مجھے خوف نہیں ، اور اگر نسٹیا ن بھی مذہوتو قیامت کے روز آپ کواس کامتیفع بنا وٰں گا ا در اسے تیرے مبر د کرد وں گا۔ جب بات بیال تک مہنجی تو ایب نوکش ہوسکے۔

تاج المذكرين ميسب كه اسس وقت حفود ملى الشرعليه وسلم في جرائيل عليه السلام سه كها كارت تعارف المذكرين ميسب كه اسس وقت حفود ملى الشرعليه وسلم في جرائيل عليه السلام سه كها ولا تعارف المناب كارو كانته من المناب كارت كوكناه كى شامت سند دنيا ميں شباه لا كريت على الله المرع في المناب كوميرى المت كوكناه كى شامت سند دنيا ميں شباه لا كريت على المناب مقرد موتو تعامت بي حمير الله المرب سامن بيش كريك كومير المناب كامت كى مفارقت كو برداشت مندى كريك معارف المناب كامت كى مفارقت كو برداشت مندى كريك المحت بيان كى ب كرمض المناب المناب مناب كامت مناب المناب كريك المراب جامل المناب كالمير المناب المناب كامير المناب كريك المراب المناب المناب كالمير المناب كالمير المناب كامير المناب كالمير المناب كامير المناب كالمير المناب كامير المناب كالمير المناب كامير كامير المناب كامير كامير

الم خداتعالی کی حمدا ور تشکر گزاری کرے ان اعمال کو نامذاعی ل میں کس طرح متبت کروں گاکہ کسی گنا ہستے محونیں ہوں کے اور اگر مِرا ہوگا اسے سندنیا رسے مُوکروں گا ، در مندے کے نامہ میں اسے تکھنے منیس دوں کا ۔ جبرانیل علیہ السلام سگنہ اور و ایس آ سگنے جی تعالیٰ نے میزوں جتوں كوايين كالكرم سے تبول كرايا جمنور صلى الله عليه والم نے فرمايا الكاف ها حب ضلبي ١٠ رك بعد جرائل عليدالسلام ن كما ال محد على المذعليد والم جن نعالى فرما تا ب كريراب كى امت كم تعلق دوستی آب کے دل میں کس نے دھی ہے ؟ آنسروسی استرعید وسلم نے عرض کی اے میرے پر ورو کار: تونے بی تعالی نے فرمایا۔ اما ا رحیم البیلیم الفت حوۃ ۔۔۔نسبھو الی - استرٹندصلی اسڈیمیر وکم مِن تين مزارم تبدان بيذياده رحميم بول انتيل ميرس سيردكر دست السس ك بعدهنوسى المدعب وسلم نے زبایا اے الله نغالی خلبه ی علی احتی یعنی خواتعال میری است برمیرا ضیفر بداس مے بعد أكبيطمن بوسكة انبول ففادغ البال موكرت تعالى كى عرف توجى اور ملك الموت سع كماآك آؤا درحب كام برمامور بوسن موانجام دويسيس ملك الموت يحشويسى استرعليه وسلم كى روح مفدس كوقبف كرني م م شنول سنوا ا ورصنوصل احتر عليه وهم برسموات موت سفياس حرح غلبه كياكه رنك مبارك تعبى سرخ اورمهى زرومونا كقامهمي دايال بإعقراورتهي بايال القديشنيخة سكفه اور دخياد انورير بسینداً یا سخا تھا۔ یا نی کا بیالہ سامنے رکھا ہخا تھا دست مبارک ہس میں ڈالیتے اور اپنے چرہ مبایک كواك مع كرت مع اور فرمات مع - اللهم اعنى سكرات المعود يحرت عائش وعنى الله فرماتی میں کہ اس کے بعد کسی ایسے تخف میروشک منبس کیا جس نے آمانی کے ساتھ عبان دی اگریہ طرل انتجابوتا توحق تعالى اسے اپنے مبیب کے بیے اختیار فربا ما اور کتے میں کو حضور صلی اللہ علیہ وسم نے اس وقت فرما یا اے ملک الموت! میرے امتیول کی جان اس شدت سے بی تبعن کرے گا؟ ع زانیل علیدانسلام نے جواب دیا . یا دسول استرصلی امتّدعلیہ دسلم خداکی قسم کستحف کی حبات کو اس قدر آسانی کے سائق قبف ننیس کی جیسا کہ آپ کی جان نازنین ار بھٹورصل استرعبیہ وسلم نے فرمایا اسے طک الموت؛ میر؟ بخِرسے به ورنوا ست سے کم میری امت کی شدّت موت ا ورجان دنینے کی تلخ نمیری جان بر دکاد دے اور ان کی روح اسانی سے تبض کرنا۔

ندلنه نطف جوستگر مجان دسد که تعال چوبانگ موج گوسشش دسد آن بالل چولبشنو د فهرار حمی زبل و دوال ازین حبان جدانی بدان حبان د صال اذی قفس جوامیدی تو بازکن پروبال چگونه برنبرد جال بدان جناب جلال درآب چون زجیده ای از سرخشی چراچه صید نیر دسیوی سسلطان باز برو برد تو که ما نیز میردم ای جال بیر بیر مله ای مرغ سوی مسکن خوریش صفرت عالمهٔ صدیقهٔ عنی اداری عن فارید

معضرت عائسته صداقیه رضی المتدعنها فرماتی میں کد حب آپ کی دوح مبادک بدن سے حدا اللہ عدد الخوات میں عدد اللہ علی اللہ علی

بوری می می می می در سوز سود ای روح پاکستای کمیگنوردرون پوست ای آفتاب می نورکی ارد جال ادست ای

مید مدلوی ندانم تا کدایی بوست ایس جارچ بولیش مثنو د برخو د بزرد پیراین ایس ایسچه نوراست اینکه جال حور فرده مرگزان ا

کتے ہیں کرجب آپ کی روح مبارک قالب تفریق سے حدا ہوئی مّام ستوراً سے فریا و و فغا س

کے گاکہ بینم صلی استرعلیہ و کم فوت ہوگئے میں اس تلوادسے دو تکوشے کو دوں گا۔ لوگوں کے دن میں امیرالمنوسنین عمرصی استرعنہ کے قول سے آب کی وفات میں سنبہ بیدا ہوگیا بیال تک کہ اسمار بہت عمیں نے اپنا مائھ انسرور صلی استرعلیہ وسلم کے دونوں کندصوں میں ڈالا تو مہر نبوت کو مہر نبوت کو مہر نبوت کو مہر نبوت کو بایا ہس نے فریا دکرتے ہوئے کہا کہ یعینیا محضوصی استرعلیہ وسلم فوت ہوگئے کیو کر مہر نبوت میں نباک مقا آب کی وفات سے مرتفع ہوئی ہے اور اس بات سے بس دہ لوگ جہنبی دفات میں نباک مقا کو میتین ہوگیہ ۔

اس دقت امرالوُمنين ابو كم صديق رضى احتّرعنه اپنے محلميں تقرعب انہيں اس دا تعة كى خرى جلدى سے مصرت عائش صديقة كے تحرى كاون كے اور واستدى فريا وكوت بونے كقط وامعمداه وانقطع ظهراه اوردوت عقيان تك كرسنوهل المعلايكم یں داخل ہوئے دوگوں کو پریشان مال دیکھاکسی کی طرف المقات کے بغیر محزرت عائشہ کے کھ كفا ورجيره مبارك سے جا درائلانى - اورصوصى الله عيد وسلم كى نورانى بين فى پر برسدد كركما واصفياه بير فريا د مبندك اورروئ اورد دبارة صوصى التدعليه وسلم كى مبيتياني كوبوسه في كم كما واصفياه عيرفريا وبلندكى اوردوف اوزييرينانى مبادك كوبوسه والكيلاه اس كى بعد آب كى يا دُن كو بوسد ديا اوركما ميرے مال باب آپ بر قربان مول. طبيت حساومیها - زنرگیمی جی او فیتیدگی کے دقت جی بایزہ ،اور آپ اس سے بہت بزرگ میں کہ آب کے ملیے روئیں . آئر اِنتیار کی باگ ڈور جارے افتیار میں ہوتی تو اپن جانوں کو آپ برقربان كردية اوراكراكب فدوف سے منع نركيا موتا تواكب براس قدرروت كم ممادى أنكول عديانى كريت ببرنطة بارهذايا أأب كوبهادى طرف سوسلام بنيا والعدداه بیں اپنے برورد کا رکے پاکس یاد کر پھر جرؤ مقدس سے لکل آنے . امپر المؤمنین تصرف عمرانی املا کودیجاکدلوگول کے درمیان کھڑے ہیں اور کتے ہیں کر حضوصی احتر علیدوسلم فوت منیں ہوئے اور حفرت صدليّ ف حضرت فارزُ ت كوبيدم تبرك كبيمه جاسية. فاردق عظم فيسليم ذكبا اميرالمؤمنين

حضرت الوكم صديق سف كما البيعا الدحيل بقيناً حضرت رسول خداصل امتدعليه وسلم فوت جركف ر

كياتونينس سناكه خدافعالى ال كوفرما تأسم انكميتت وامنه ولميتون اوروه يرهي كماب وماجعلنا بشرمن قبلك الخلدا فانمت فهدوالغالبون عير سؤصل عليه والم كمنر مير كواس بوف وفارق عظم احى استرى لوكول كوجيود كرحفرت صديق وفى المدعن كى طرف متوجه بوئ - اننول في خطبه توحق تعالى كى مدرع وثنا ا در حضور على الله عليه وسلم برورود يرضتى كقا يرصاع كما من كان بعيد محمدا فان محدد التدمات ومن بعيدالله فان الله حى لا ميموت يعيى توتخف تحمال المدعليه وعلى بيمتش كرًا عظا ، محمال المعطية الم الوبل شبه فوت بوسكة اور ويحض ضرا معالى كى ريستش كرا اسب تو بلا شبه خدا تعالى زنده سبه جو مركزنين م كالس ك بعديد آيت كرمير - وما محمد إلا رسون قد خلت من تبله الرسل افان مات اوقتل القلبت على اعقاب كوراً فرايت كريرهي كم إنك ميّت واخد ولدينتون وامرالمؤمنين حفرات عرف كما خداكي قسم بني في يراّ ميت منيس في عفرت الوكرصدين رضى الشُرعندسيرسنى ، مَن كانبين لكا ، مِن كُرِيرًا ا درب مِرْش بوگيا ـ ابن عمر حنى الترعنها كتة بي كركويا بمادم ملف يرق يرام بواعقا جرحفرت الوكرصداني دسني مدعد كخطيد ساطفكيا اس كے بعد مدینہ کے لوگول نے حضور ال استعلیہ والم کے فوت ہونے کوتسلیم کرایا ا در زبان سسے الماللة والما الميه واجعون في طاس كي بعرهزت او برصدين رض الله والل بين مع تعزيّت كى اورتسلى ديت بوئ كها تم غسل اورتجبن دِ تُحفين جومتها رسمتعلق ب كرو اورخود اكا بر مهاج بن وانصار كے سائق سقيف بني ساعوج ميں كئے تاكر معالم خلافت كو ط كري اوركيفيت امر خلافت اوراس كاستقرارا ين عِكْر برانشاد امند بيان موكا-

وصال نبری کے بعد اہل بیت کے مردول نے تجرہ ہایوں پر آ رکور توں اور مردول کے درمیان پر دہ لطکا دیا اس وقت انبول نے ایک آواز سنی جس کا قائل نظر نیس آ ما عقا کہ اسلام علیک اصل البیت ورحدة الله و برکان کل نفس ذا ثقة المعرت واسنا تفونون اجور هدو میوم القتیمة عبان لواور آگا و برجا و کرمصائب کا تواب اور تکالیف کا کون فرات کا ہے جان لواور آگا و برجا و کرمصائب کا تواب اور تکالیف کا کون فرات کا ہے کا سے ۔ فراکی مربانی اور فنل پرلیتین رکھ و جزع نرکرو اور فدا تعالی کی عرف

ربرع كردكيونكر درتقيقت صيبت ركسيده وهتمض ب بوتواب سع مردم ره جائد -جد، با بات منائى دى حضرت على في بويا جائة بريد كن والاكون ب بويان اس ف كما حضرت خفر من حبنول في متادى تعريف كى -

جوبف نمك محصور صياس المالية ملى المراد مال

جب خل اور تحبیز د تغین کامعامله الی سیت کے ساتھ طے پاکیا تفرت مبالس نے فرمایا کم جره كددوا زه كو عام لوگوست خان كردي جب انبول ني خسل دين كااداده كياكس تخف ف جرہ کے باہرسے آوازدی کہ آپ کونسل دو کونکہ آپ طامرا در مطری بنسل کے محتاج سنیں مرحید ا بنوں نے قائش کی گرقائل دکھائی نہ دیا۔ اس کے بعد انبول نے سنا کہ دو مراتحف کہنا ہے کر تعنور صلى المعليه والم كونسل دو كيونكر سليائ والاالبيس تقا اورمي خضر تول اس ك بعيرت على حفرت عبائس، حفرت ففنل ا در حفرت تنتم عباس زننی المتر عنیم کے بیٹے ا در حفرت اسامران زیداد حضور ملی الشعلیہ ولم کا آزاد کر دہ صالح جوشغران سے لقب مقاان کے علادہ مردول ہیں سے كونى تخفى تنيس تقارا كيد مياني برح لشكا ديا اور عنوسلى التدعليه وسلم كوا تقاكراس برده مي لے كئے ان كدرميان اختلات بيدا وكيار صنوصى المدعيدوعم كودومرسدا موات كى طرح لباس الدركر غىل دى يالباكس كے بندرې نىلامېن -اى تىل و قال مې غدا تعالى نے ان برا ذکھ كاغلېر كرديا چنانچے امنوں نے اپی مٹوڈیاں سیوں پر رکھیں اس وقت اِ تف نے گھرکے ایک گوشفہ سے اوا ذ دی کم حضور على المدعليه وعم كوبرمنه اكرد آب كوال كراس مي بي شل دو جب الى بيت ن بر اً واذى أب كيف كيفيت ومعلوم كرايا. بن ك عمائة حضور على المتعليدو على كونسل كى جراكية واقدى كلفتائ كرجب معزت عباس نے فرما ياكم تجره كا دروازه لوگوں بربند كرد و توانصانے حجز: باليوسك بامرست واز دى كراس الربيت! م صورسى التدعليه وسلم كامتى مي اور جاراً حی قرامت اور صور صلی الد علیه و ملم کے ساتھ سب برطا مرسے اور عادی شنعقیدت اور صفالی تلب

متربعيت بنوايس مام لوكول كومعلوم ومقررب. مم آب سے يہ توقع د كھتے ہيں كديم ميں سے ايك تخص آب کے پاس ہو تاکہ مہیں ہٹرف حاصل ہوا ورصنورسلی المتعطید و کم کی خدمت سے محروم ادربےنصیب نردیس انصادیس سے اوس بن خولی نے آواز دی کم اسعلی: آپ کوخدا کی تم دياً بون كرمجها جاذت ديجة تاكه في اندراؤل القصداوس كواجازت بل كني اورصنوصلي المثد عليه وسلم كخشل مي حاحز بورند ليكن شل كے معاملہ ميں كوئى دخل نہيں ديا -اور صحيح روايت ميں ہے كرحضوصلى اختدعليه وسلم كوبطوط براتنول ني إكس طرح لثاياك آب كاسرمبارك مشرق كي طرف عقا يا ئے مبادک مغرب کی طرف تھے . اور امير المؤمنين تصرت على رضى الله عند اب كوعسل ديا . لينے سینه مبارک کے ساتھ طالیا اور ہا کھتوں پر کیڑا لیسیٹ کر ہیرا ہن مبادک کے اندر لائے اور نضل بیٹال برن سع براين كوحدا رهما تقاصرت على أسانى سع جيداطبركو دهوت مق اور حفرت اسامرين زيدا ورشفران يانى دالے عق اور حضرت عبالس اور نتم ذات مقدس كو ايك مبلوس ووس ببلو کی طرف بجیرتے مقے اس معاملہ میں تھی عنیب سے امداد بینچی تھی جپنا کیے کھوڈی سی گریک سے اكم الحقت دومرك القرموهات اورائي روايت بكونيب سا وانسف عظ كدك والا كما تقاكم دسول المراسل المتعليه وسم كم سائة ماكت ك ما يخدمعا ملكروم متبس تنيب سع الما ويت بی جب حضرت علی آئ رورسی الله علیه وسلم کی ذات با برکان برکونی میل جدید اگر با تی اموات کے ساظ ہوتی بر نہیں دیکھے کئے کئے نداک ای دائی اطیب حیاومت میرے مالیب آپ برقربان بون کیا ہے جو آپ کوحیات و ممات میں باک دمعطر رکھتی ہے۔ روا بہت ہے کرمیلے آب کو خانص پانی سے سل دیکھ درسری مرتبہ بری سے بتوں کے پانی سے اور تعیبری دفعہ کا فور کے بان سے کے یں کونسل کے بانی کے دید تقوے گوشہ کم اور ناف کے گڑھ میں جمع ہو گئے تھے. : بر المؤمنين حضرت على رضى الشَّد عمد نے حسب الارشا داسے بي ليا حوال سے علم ونضل كي زيا د تي كامب بُوا اور اس دسیارے علوم لدنیر کے چیٹے آپ کے سینہ بے کبینہ میں جاری موٹے . جب صنور صلی امثر عليه وسلم كغسل سنه فادغ : وئه تو اس برا بن ا ولمتين كو جوصنوصلى المتعليه وسلم ك حبم اطبر يريحتى اسے نجوڑ دیا پھر آب سے حبدمبارک برحوط لگایا ادر کا فورا دیکسی ہوئی کستوری مفاصل بے لگائی اور

يتن مفيدسوتي كيرول مي اورايك روايت كي مطابق دوسوتي كيرسه ا درنجراني حيا دركفن ديا . ا در عود کے سفے اخوشبولگانی بھیرا نشرور علی استعلیہ وسلم کو عنسل کی جگد سے اٹھا کر تخنت میر کشا دیا اگ اويرسے ڈھانپ ديا ورائس دصبّت کے مطابق جو فرما نی تھی مکان میں تنا تھوڈ دیا اور بامر یطے گئے ہاں تک کہ فرشتوں نے فوج در نوج حضوصی استعلیہ وسلم پر نما زیڑھی بھرمسلمان گروہ ددگروہ آئے اور سخص نے بغیر اس بات کے کہ کوئی ا ماست کرائے نما زا داکی . کھتے ہیں کہ يهط امرالمؤمنين جفرت على رحنى المذعنه حضرت عباس اود بير بنوياتم الس دولت سع مرفراز بوك بهرم دصحابه كرده در كرده جره يل جات عظادر ايك ايك بيرالرسلين كى غازجب اده ( زیادت و درود ) کا شرف عاصل کرتا اس کے بعد عور توں اور بجوں نے حدا حدا اسى طرح نماز ا دا كى تاكم سرخنس كوكا مل نواب حاصل سر اوربيرمعا مايتضويسى ا منزعليه وسلم كى دسيست برمبني عقاء حضرت على رصنى المتُدع رسع منقول مب كرابنول في كما وسول التُرسل المتُدعليد وسلم ك حباله ومي كوني تنخص امامست مذكري كيونكر حمنورهل امتزعليه وسلم ذندكى كدونول يس بهى اور وصال كاوقات يس عنى متمادسه امام يس وا در تعبن فتهائ اسلام ف كمات كر حضوصلى المندعليد وسلم كي ضوصيات میں سے بہجی تقاکہ آپ پرجاعت کے ساتھ نا زاوان کی جائے اس لیے صفور علی استعلیدو سم كردنن مي تاخر سوئى حينا مخيد وشنبه كوحضوصلى المتعليد وسلم في رحلت فرمانى اورا خرجها د شنبه كو مدفون بوست . كيت بي كصحابيس اختلاف بيدا بوكيا كرصنوصلى التعليد وسلم كوكما ل دفن كرب ايك گروه نے کما کرمناسب بیمعلوم ہوتا ہے کہ آپ کا مدفن ٹربھٹ آپ کا گھر ہو . ایک جاعت نے مسجد اولعص قرستان بقيع مي دفن كرمن كري كيد كية ، امر المؤسين تصرت الوكرسدبي رسني المتعمد سن فرمایا ، نیں نے دسول اخترصلی انتدعلیہ وسلم سے سنا ہے فرمایا کہ سرسفیہ اِسی جگر دفن ہوتا ہے جال اس كى روح قبص بوقى سے اور ايك روايت ير ب كم امير المؤمنين تصرب على رضى التر عنه ف كماكه خداتعال ك نزديك دفي زمين مي اس جكرس زياده كرامي حكرمنين جهال حفوص لها متزعليه وسم كى رس مطهر كوقبض كياسيه ببرصودت اكابرمها جربن وانصادكى وائتهاس بامت يسط يافىكم أنسرورسل الزعليدس ك معرضادك كواسى جلر دفن كري جهال سد دوح مطرف اعلى عليدين كوير وازكى -

مرية مي قركود ف كدوط ليق والي تق اليسالومبيده جراح مریب بی بر مورک می این می بر مورک کے ایک کو دیے مقا سے گورسای کہتے ادارور ا الوطلوانصادي انصارك كيا كهودت وه لحد بنات محقة بحفرت عباس في دونول كوبلا في كيك أدى بهيجا ا دركماكه جبتحض بيبط أبية تصنون ما متعليه وسلم كے ليے اسى طربق پر قبر كھوديں جواس كا طربق م در تخص جرا لوعبيده ك يا عقاده اسع نسط اور الوطلى كاطلبكارات اين ساعة ك أيا ال في البين وكستورك مطابق تصور على المتعليه وسلم ك الي لحد كعودى جميزت على عقيل نفنل ، تتم ، متقران ، اسامه اور اوس انصاری قرمی اترے - اور شقران نے وہ جاور جنع فیبر یں آپ کو ملی کتی اور کبھی فو د بیٹے اور کبھی کندھ پر دکھتے سے بھنورسلی انڈعلیہ وسلم کی قرک يني دالى اور يصور على المتعليه وسلم كي ضوصيات من سعقى اوركمة بي كرير باستصور على الله عليه وسلم كى دهيت كعمطابل هتى اوراكي روايت ب كرصنوصلى الشعليه وسلم كى لحدمي انتش حين ديف ك بعدجب اليا ينظ كرابرسوراخ كقاء الس مي سداى تعليف كو مام كيني ليا اور كية بي كرصنور المدّعليه وسلم كي النيول كي تعدا دجو لحد رخيني كنيس نوعقي - اور جوشخص سيت أخرسي قرس نكلاده تتم ب عباكس مقة اور مجن إلى تذكره كى كما بول مي تتم سے نقل كيا كيا ہے كم اس نے کما دہ تحض جس نے قریس سب ہے اخریس مشور ہی استر علیہ و تلم کے درخ اور کو دیکھا میں ا جب نی نے صنور علی احد عید و نم کی قبریس نظر ڈالی توئی سے دیجھا کہ اپنے لب مبادک کو ہلاتے تھے ين نے كان عنور كى الذعليرة للم كے منہ كے نزد كيد كي فرماتے تھے امتى امتى اس بوشر مراش لحد اندر كرامت نبائش امتى گويا قيامت عِيرْ آنسروصِل المنتولية وَيْم ك فير بيشي دًّا لي اور انسرورصلي الشَّعلية وسلم كي قبر كي شكل سطح اور ایک روابیت کے مطابق کو بان وار بالی اور ایک بالشت زمین ند جند کرکے اس بریانی چیواکا ا دینام صحاب نے قرمے والیس صرت فائے دھنی استدعت کے گھرجا کر تعزیت کی ۔ اور جگر گوشتہ دیول المثر صلى الله على وتلم في صحاب يوجيها كم ينيريس الله عليه وعم كواكب، ف دفن كر ديا المنول في بواب إ الى ، فرما با تتمارے داوں نے میسے گوا را کیا کہ اکس نبی الرحمة برمٹی ڈالو ،سی بر روننی المدعنم نے کہا اسدرسول المتصلى الشرعلية والم كى أنتكول كى تطنطك المجيمي اس صورت عال سعطول والخزون

یں کین خدا تعالیٰ کے حکم کے سے سرسیم تھ کا نے کے سواچارہ کا رمنیں نقل ہے کہ تفرت عاسمة صديقة رضى الله عنداف صفوصلى المتعليه والمكى ذنركى مي خواب مي ديجا عا كا كرچا مذاك مي المراس كالمر مِن اتراب - اسف اس واقعه كوصرت الوكرسدين سع بيان كيا فرمايا انشاء المدّبري بركى . محذت عائسته فرماتي جي كرجب صنور صلى المتعليه والم ميرات ككريس دفن بوائ ميرات باب ف في كها . هذا ا تسادك وهو إخيوها ـ كية بي كرمب تفورهل المتعليم والم صنوت عائشك گر مدفون موت عائشہ و من اللہ عنا عسر ده موکر دن دات دوتیں ، شمع کی مانند دل سوزال اور حیثم گریاں کے ساتھ زندگی گذار تی تھیں جھزت فا**ل**م رضی امند عناجب بھی حسن وحیتین کو دیکھتی تھیں اپنی اور بچوں کی پتی برنالہ در آء کرتی عیس اور دن ہے آگ اُگلتی بھیں اور آنکھوں سے تون دل بہاتی بھیں ۔ تمام احباب اورا زواج اس کی موافقت

من دوق عقره اور مفورها في المدعليد وسلم ك خطاب من مراستفار الرسط عقد . ك خواج از نتكسته دلال تا چه دياط كزما دسيده جاني وكرجاد ميد و مسكن فوازع مش معلا كزيدة يول باذاذي فنس وي كلش ريده ذال خرب خاركه ازحى جينيده

نظافتم قدر توئي ساية حدد الراث كسايد ازمره واكتبيدة اي تنگناني فركش جدد دخور د تو بخود تومرع استام فدى غرب نيست در کام جان شنه بال جرعم بریز

مکتے ہیں کہ جب بھٹرنٹ دسا لمت مآمب حملی احتٰزعلیہ وحلم نے وادِ فناسے وار بش کی حرف دحلت كُرُّ دُوشْن سياه دات كى طرح بوكى جيناني لوگ ايك دوسرك كوننين ديكھتے انس بن ملاسے منقول بيك فرمايا كركونى روز إكس يراوده بهترا ورنوراني منيس عقاجس مي صفورص المدعلية وملم نے دال نزول فرایا اور کوئی دوز اسی دوزسے زیا دہ سیاہ وتاریک بنیں کھاجس روز صور صلى النُّرُ عليه وكلم في وفات يا بى - ابھى بم وفن سے فارغ نىسى بوئے سكے كر ہادے داول مي تغير سيسيدا بوكمار

بیار زمال کرجهال نورهیم خود کم کرد مزار فقنه زیر گوشه رو بردم کرد اور عبدامتر زيد الضاري رضي المرحن سي جوستياب الدعوات اوروا تعدا ذان واس يس سيمنقول ہے كم اس نے كما كم جب جال محدى من اندعليدو كم يرده مي ستود موكيا مي سف دلیں کماخداونداچھ جال میں توئی نے ترحصیب کی زیادت کے لیے طلب کیا تقا اب جكدان كادمدا ربرده مي جيب گيا ہے روشن آنكوكوئي كيا كرول كا الني ميرى أنكھوں كى روشى دابس ما ما في الحال اس صاحب دولت كي أنتيس اندهي موكنيس-

آن تن كم بكوف اون فاك آن تن بران كور سبت ؛ جِنْی کرحسِمال تو نبیسند میدال بیتین کر کور بهسر

اصحاب عزنت ا درا حبائب محضوصلى الترعليه وملم كى ذات عالى صفات كى مفادقت پر مراكي نے ايسے مرتنے ہو خون عگرا در آنسو وں سے ملک نظم میں پروٹ ہیں ا ورمبسوط كتب ميں وہ مذکور میں اکس مختر میں مفرت فاطم رضی استر عنبا کے دوقطع بر اکتفاکیا ہے جو امہول نے النردوطى التعليه وسلم كردوضركى زيارت ك وتت ك اكي وهب كرحب زيادت كم لي امني توخاك كي محى الله أني اسع سؤ كمها ادر انتهو بردك كر دون للير-

ماذا على سن شم تربب احمد ان لايشم مدى الزمان غفواليا صبت على مسائب لوانها صبت على الايام حرن سياليا

ایک اور مرشیجی اسینے پدر بزرگوار کی زیارت کے وقت کما: -

انوح وانشكواما إداك معاولى وذكرك إنساني جبيع المصباثب ضاكت فى قلب الخوين بغنا ثب جهم وجال خو ل كشته دروح دروال مجريسية درجدانی تومکان د لامکال تجرامیت بلكر رضوان نيز درباغ جنال مجركسيته

إذاشدت شوقى زرت قبرك باكيا اياساكن الغبرأ علمتنى البكاء فانكت عنى فى التراب مغيبها ای دیجرافت زمین داسمال بگرلیست كن نكان چوتالب ندوتوجوجاني لاجرم في بي ما خاكيال برتوماتم مي كنيم

کزبرائے صرّو بدر دکن مکال بگرایسته ۱ زریی ماتم بانک بخن نشاں بگریسته بجرائیل اندرفعک باقد مسیاں بگریسته

درغزانی ایر مول اس جاب گرایسته سنگ خار امرول پر در دشال گرایسته اندرین ماتم کر ذرات جهال گرایسته نی بین بین دفاردق است عنمان وعلی بلکه ذرات جها ن ازعزش فرش و مجر و بر منون گبری الے دیدہ بسرمر فرری کر ناتش

آد) دنوح وظیل دموسی و عیسے بہم اجبیت آخم کرگریای انداذ بردسول جائے آک داد دکر کمٹنا پیڈویڈ ہوئی فحق

ماکدان رقی کی جب دوح پر نستون می این بوارد کا بیان بوارد که جب دوح پر نستون می استون کا بیان بوارد کی خطمت و جسترت رساست ما بیسی استونید و سلم کو اعلی علیتین بی برا ایس کے حبر اطر کے لیے بوات بیار حضورت رساست ما بوت بناکر حضورت می استونی استونی استونی و دکھا یا اور آپ کو افتیار دیا کہ اگر آپ چا بی تو آپ کا مدفن مبارک اور مرقد مبرک بوستان سرائ بیست میں ترتیب دیں اور اگر آپ کا دل چاہے تو ساقی آئال پر آپ کی ادام کا و تین کری بوشتان سرائے اور اگر آپ کی ادام کا و تین کری بوت اس گنج کرا نما یہ کو کنج ذاوید فاک میں مدفون کریں بوا جو اجماع استوام بی بوت بی بیستر اسلام بی بوت بی بیستر اسلام اس کنج ذاوید فاک کو ان نمین جو دول کے دل میں می فاطریس نے فوا یا سے جبرائیل علیہ السلام اس کنج ذاوید فاک کو ان نمین بود ول کے دل میت میں جنوان میں می فاطریس نے افتیاد کیا ہے وہ دنیا دیا خون اور دو بھی میرے ذاق میں جنوانی ہوں اور دو بھی میرے ذاق میں جنوانی ہوں کے دل کی فاطریس نے افتیاد کیا ہے وہ دنیا دیا خون سے عذا ہے سے محفوظ موں گے۔

روح نو برورخ روحی فداک سنگریاں عجی را توست ه دوخن توجان وجهان من است نان زمین ناقر مشک از تو بیا نت کے تن نرباک تراز روح پاک داه دوان سحسری را تو ماه خاک توخود روندز با بن من است عالم تردامن نشک از تو یانت

رد حذا مگوم كه ز رصوان بهشت ماک توازیا دسلمان مبشت خزم دحول بادنشينم تخاك برسرأن دوهنه جول جان ياك ار يمير المعربي عزيز تخفي معلوم بونا جاميني كرخوا حبر عالم صلى الشدعلية وسلم ايام حيات اودم بكام عات میں ابن است کے بیے انتفاع اور ارتفاع کا سبب میں جیسا کہ زندگ میں قدوہ عالم ا در اسود بن آدم محق ، منگام ممات بھی است کے لیے مقتدار ہیں ا در اس منی کی تحقیق اسطرح ب كرخواجر كالمامت صلى المتعليه والم عيات مي تقدرا ويول كي ذربيعت تعمر روايات سے تابت ہزاہے میحل طور پر اکس کی بیروی کواور آپ کے مکارم اخلاق کی منرح اور ما در کے كشف يس آب كا بوا يد بوا عصائب اور شد يرهيدول ير صبر كرف يس خور وخوص كر تاكر معنوسل ارز علیہ دیم کے قول وفعل میں بیروی کرکے سعادت کے درجات میں ترتی حاصل کیے۔ ادرترتى كى بندجوشوں برسنچا درسيرت ك تذكره سيمقسود وه باكيزه كومرسيد بزركوں نے كباب كراكر توجبيب المئى كى رحلت كى كيفيت اور دفات حفرت رسالت بنا بصلى الشرطيد ولم كرط بينه وفات كو كبرت برت كى نكا وس ديك توزمانى ادرمكانى تودات ستعلق كداك كوسميط مع كا، وه خواجر كائمات جوفليل كرد كارا ورصبيب حدرت برورد كار مق ، آرزول ك اڑنے دائے پر ندے اور موت اجل کے اخترام کے بعد آپ کو طیک بھیلنے کی صلت منیں دی بلکم لمائح كأم كوصوصل المدعليه وسلم كى دوح بُرِنتوح كوتين كمسف كم سي جيجا تأكر إس باب جبان کی دوح رواں کوروح در کیان کے ساتھ محضوص کریں اور اکھویں مبشت کے درجات کی مبندی بررهمت وتفزان كم ساتفه مجيمين اسك باوجود الخضرت سلى الشدعليه وسلم سع هالمت نزعين وه قام كرب والمين تعلق ونين ، رئك كى تبديلى ، بينانى يرسيدية كقطرات ا دردائي بالمين دست مبارک کاقیمن وبسط مشا بده مین آنا تنا نا که تجیم علوم بوجائے کرمضب نبوت مومت و كرات كونسي روك تو دادى كرابى كرشتكال كاكيا الحجام ا درب بضا عت سنوريده حال لوگوں کے حالات کیسے ہوں کے ال ! الے سیس جا لباز اور مکا رفنس تو دنیا ہم اس قدر مغرور توا ہے کہ دین کی بات تیرہے دل میں نہیں سماتی اور دولت میراس طرح فرلفیتہ ہؤں۔ ہے کہ انجام کی تجھ

ايدل زاكر گفت مدينا تساد كير دیں جان نازنین خود اندرتصار گیر جانے قرار نمیت دل خود در و من خود رامسا فری کن وایی رمگذار گیر تاكے دوی برائے ہوئس در تفائے وص للميسته شؤزماني دبرجا تستداركير بنزكم كاتوان فأجندكس برنت أخريج ذافتن مثان اعتبار كمير شوای کمیش دل بود و کار برمراد بانميتئ بسازوكم وكاروبار كير دوني سرجاد اگراجلت مبلت دير مگذارخلق دا و در کر دگا رگیب م برابلی زمانه سواری به مروش بالنش كاليسى است كمذ تنك ويد ندال الركر عزة منوكه كام بكام تومنيرند زبرا كه توصعفي وتنداست مار گير

نبهذا الله من مقام الغفلة وقناعن بقيع العمر في مقام العطلة و

دزقناالتوبة عن كل جواسُ و وذ لمة -

#### نصلے پنجر مرین بعرب واقعا مرین بعرب واقعا

حب انسردوسلي المتعليه وسلم كى دفح برُفتوح عالم فناكى تنگنا بى سے عالم بقا كُلْتُن مرا کی فضامیں بر دا زکرگئی-مدمینہ اس مسبط ایمان دسکینہ صلی استُدعلیہ دسلم کی مفارقت بیس الس طرح سياه اور تاريك بوكيا كرجب الحق سائن كرت عقر تو دكها في منيس ديبا تقا- ا درير مَّارِي صنورصل المترعليم وسلم ك وفن سع فارغ مونة تك دى اصحاب برايتان موكة. تبھن سرامیمہ وجران ہو گئے گو اکروہ ب رور جم محتے اور بیش کی زبانیں بند مرکزیں بعبن کے پاؤں يْر بيلن كاسكست باتى ما درى اور كاركم سع كراس ره كنا اجبن بياد برمكة اوربعبن مجزوا لواس موسكة بنائيدان كاذكريهم وتيكاب اورحنورك بلال كاحال ذاران مباجرين مي سيحنبول رق وباس سے بجرت افتیاد کی-ایک تحرت بال ایسے محقق جنوں نے شام جانے کا پخت ارادہ کرمیا . محزت صديق المرضى المترفض سناكب كوكما الرآب مرينيس ديس قرمبرت اوروه كام جرصنور صلى التُعليه وكم ك زمانه مي كرت مق وه كري توزياده مناسب ب بعنزت بلال ف كما مي ير بات برداشت بنیں کرسکتا کہ آپ مے بغیراس ملک میں رہوں۔ مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں جب جگرچا ہوں جلاجا دُن بھڑت ا ہو کم روئے ا در صرت بلال کوا جا زت دے دی بھڑت بلال شَّام كَى طرف بِطِيكُ ، اور و بال ايك عرصه قيام كي - بيحرصنوصلى المتُدعليه وسلم كو خواب مِن دمكيما أب نے اسے کما اسے بلال تونے م سے جفائی اور ہمارے بڑوس سے چلاگی اب ہماری زیارت كيد دابس أجاد جب فواب سے بيدار بوئ تو مدينے كا رخ كيا ان بى دنوں تفرت فاظم كا انتقال بواعقا يجب مدرينيس سيني تومرايك عدادات كرمق مق اور الجبيت كم حالات پوهیت اسع جواب دیت سے کمانی محسن جمین اور از دار وار مطرات سب سلامت میں · میکن تفرت فاظمه کا حال کوئی منیں بتا تا عقابیال تک کو حضرت من دھیں کے باس کے ان

ددنون صاجزاه ول سے بوجھا۔ توبيترة العين رسول خدا ادر عبر گوشنه بتول رسني الله عنار و في مظ ودكما اسطلال؛ وه ما در مهريان اوريا د كارسيد إنس دعان عليه الصلوة والسلام اس دار فاني ي كلشن مرائه الجباني مين رحلت فرماكنين بي اوريا يُرمريه على درجات جنست المادي

يا برمر تسلى جان فراق وباع بكذارتا برريم خوفناب دل دوين كے زندہ مانداك تن كزجال توربريدہ ب دوست زندگانی ضعف است ابرانی حضرت بلال دو پرسے اور کیا اے جگر گوشندرسول خداصلی استدعلیہ وسلم جا پرربزرگوار سے

دوستوں نے تصرت بلال سے استدعا كه ظهرى خازكا وقت ہے اگر برانى مىنىت كو زندہ كرتے موئے ما ذکی ا ذال کیس توبیت خوب ہے۔ بہت اصراد اورمبالفرے بعد <del>صرت بلال می ز</del>نوی کی بھت بر نماز کی ا ذان دیے کے لیے بڑھے . مرین کے باشندے صرت بلال کی ا ذان سنے کے سیا جمع ہوگئے بصرت بلال نے جب امتد اکبر کها مدینہ کے تمام گھرد ل سے فغان در شور انتظا ورجب کلمہ اشدان محدرسول استد کما حضورصلی استعلیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کرے بے موش بوسگے او غاز کی ا ذان بحل نرکرسے ۔ از داج مطرات اپنے تجرد لسے بامراگئیں اور کما اسے بلا آل : ہم میں ترى ا ذان سننے كى طاقت منيں ہے جبكه رسول خداصلى المدّعليد وسلم قبريس مرفون بول -

ا بیب روایت به ب کرحب تصرت بلال نے اذان کو کلمه اشتد ان محدر سول الله تک مینجایا مدسية مين كوئي تحف مذر با جوروبيا نه بواور فريا د واويلا ندكيا بوء وه روز صنورصلي امتزعليه وتلم كي وفات کے روز جیسائقا جب نماز کی ا ذال ختم کی کما دوستو اہتیں بشارت ہو ہو اپنے صفور علی املّٰد عليه وَلم ك فران مي روقب ووزخ ك ٱل كواس سع كوئي واسطر نبي -

كدام ديده كه پنوق ياد كريال نيست كدام دل كداز آسيب عفر بيشان فيست كدام سركه زمو دا أل از فرقت از است كدام تن كه بكدكوب يا في بجران ميت زجان مردو جمال جول ريدن آسال المست في زياد كرامي ريدن آسال خيست

القصد دوسرى مرتبه شام كو چط كے اور سرسال ايك بار مدينة مي آت ذيا رست كرت

ادر ما ذکی اذان پڑھے اور داہیں چلے جاتے ہے، یہاں تک کر شام ہی میں فوت ہوئے اور مرحدی مان اللہ میں اللہ اللہ الم مرحدی میں الشرعلیہ وسلم میں قابض ارفواج کے میردگی -تا سرز علم عشق تو بر محل منہ نہم بارمنسم تو ، میچ منسنز ل شنم ؛

عبدليت مرا با توكم تامن بالشم جز داع تو يهي داغ بردل تنهم زمرة الرياض ميں بيان كياہے كرجب حفرت على المندعليہ وسلم الحبيبو داعب الله کوتبول کرتے ہوئے آپ کی طائر سدرہ شیں کی دوح نازنین نے اوج علیمین پر برواز کی اورآب كابدن مبارك روصد متركمين بروهك اندرهيب كياس واقعس وكس روز كذرك كراجا كك ا بك اعوابي بيا بال سيمينيا اور مجد نوى ك دروازه برآيا مازيام الحقيس بركيد موف اور جره ير نقاب والع بوسف كما السلام عليكم بالصحاب دسول النرصل المتزعليد وسلم بوكجه تم سے فوت بؤا ب مذاتمالي اج عطافرائي- ان كان محمدت دمات فان الله حي لا بيوت الدأ اعظم الله اجوكم وغفوذ نبكوما اعظ عمصيتكم ميوت سيدكم صلوات الله عليد صحابدوضى المتدعنم كوسيدكا ننات عليه افضل الصلوات واكمل التحيات كى تعزميت كرسف كع بعد كماتم ميس وهي بغيركون ب بحرت الوكروهي الترعندف محرت على كي طرف الثاره كيا -حضرت على كى طرف متوج موكرسلام دىخيت بجالا ياكها السلام عليك يا فتى ، اميرا لمؤمنين حضرت على نے کما وعلیک السلام یا مفریاصا حب البیر بھزت الج برحافزین عجابر کے ماعة تعزت علی کے جواب سے سران ہوئے ۔ اعرابی نے کما اس جوان ! میرانام آب کو کیسے معلم ہوا اور مجھ صاحبہ كس طرح كها بحفرت على منه فرما يام مجع تحفرت دسالت ماس على الله عليه وسلم في خردى سبه اور يرب هال ككيفيت مجع دكها ألى ب- اكر توجا بهتاب توجو كجه مين فيصنوصلى المدعليه وسلمت ساہے تم سے بیان کروں۔ الوابی نے کما تیرا فام کیا ہے کہا علی بن ابی طالب جو بغیر صلی المنظر وکل كا كِيا زادىد، اعوا بى ن كما المحدالله ، بجر حضرت على في فرما يا توعوب كا ايك مردى ترانام مفراع ترسد باب كانام فجه يا دمنين ترى لمرتين سوسا كفرسال موصي بعرس وقت ترى عرسوسال بوئى توسف ابن قوم كوحضورصلى الترعليه وسلم كى بعثت كى بنبر دى عتى ا در النسروصلى التر علیہ وسلم کے اوصاف میں تونے قوم کو یہ کہا کہ متا مرمی ایک آ دمی کھڑا ہو اسے حس کے رحمار

جاندسے زیا رخ منور اُلفتگو شدر سے زیا دہ شیری، جوشف اس کی بیروی کرے گانجات بائے ماكين اوريتا ي كاباب بوكا عاحب شير بوكا، كدر جربسواد بوكا، اپنے بوت كو تود بيوند لكائے كا ، متراب نوشى اور زنا كوحوام قرار دسے كا ، قبل اورسودسے منع كرسے كا خاتم الانبياً اور سداولیاً ہوگا ۔پایخ وقت نماز پھیس کے رمضان المبادک کے دونسے رکھیں کے ج بیت اللہ كريك اسع كروه إكس برايان ك أو اوراس كى تقدين كرد جب تون اس امرى طرت امنين رمناني كى نؤوه تيرب ساعة ظلم وحم ، حرب وطرب اورطعن براتر أسفه اور يجي الركونين مِي قال ديا اور مَرِك ترودك ابين ول كوسكون بخشاء البّ قواس كنومُن مِن تبديحًا جب تضرت محرصلی المتٰرعلیہ وسلم کی بسماط حیات لبیٹ دی گئی تیری قوم کوسیلابسے ہلاک کر دیا ا در تجھاس قیدفانسے نجات عطاکی اس کے بعد نیرے کانوں می غیرہے اُواز بیٹیا اُن کہ اے مفرا باشبہ محرصى التذعليه وكلم فوت بوسكة تواس كصحابيس سعب مدميزى طرف جا ا در اس كرا دعن كى زيادت كر- توشف دروز قطع منازل اورط مراحل كي بعداب اين مقد كومينياب مالحصور المنعليه والم كى زيادت مع مشرف موجب اكس في حيد ركوار رضى المدعن عيد باك في روف لكا وركها اعلى : توني يقصه كيد معلوم كيا حالا مكسي تفس كو اس كي طلاع میں تھے کیسے خر ہوگئی صرب علی نے کا مجھ انخفرت علی اخترالیہ والم نے خردی ہے ذرمایا كميرى دفات سے ایک مدمت بعد مفرمیری قبریہ آنے گاجب تواس سے سے توبراسل اے بینچانا مفرنے جب صنوصی امتد علیہ وسلم کے سلام کی خوتخری سنی اور اس کے پیغام کی سعادت مع مشرف بڑا۔ آگے بڑھا اور حضرت علی کے سرمبارک کو نوسد دیا اور ان کے سامنے مبیر گیا۔ مخرت علی نے اس سے در تواست کی که اپنے چروسے پر دہ اٹھا دے بھرنے جب اپنے جېره سے برده اعظا يا تواس كى بيشانى سے ايسا نورجيكا كر مجد بنوى منور موكئى اس كے بعد كما اے علی ؛ فجھے تم سے کچھ سوال کرنے ہیں ان کے جواب آپ مینب رمنیں مینی کے دھی ہو۔ تضرت على نے كماسوال كرومفرن كما اسع على إمين اليسے نز كے متعلى جس كا باب او ال منیں اور ایسی ما دہ جو بغیر مال باب کے موجود ہوتی ہو، اور ایسار سول جونہ جن ہونر انسان او زى فرنشتول مى سے ہو بچر با كول اور در مذول ميں سے بھى مذہوا در الميى قبر جس نے قبر دالے

کواپے منتق سرکرانی مور ایسا ہموا جس نے اپنے ساتھیوں کو ڈاما مور ایساجیم میں نے ایک بار کها باییا نمیس، السازمین کاحصر جبال ایک مرتبه سورج چیکا اور عیراً جه کسمنیں جیکا، اور قیامد ، کمنیں جیجے گا ، بھراہیا بھرجس سے زنرہ پیدا ہؤا، دہ عورت جس سے تین ساعت یس اظالبیا اموا - دوساکن جو حرکت منیس کرتے، دومترک جوساکن منیں ہوتے، دو دوست جو دىتمى بنيل بوسق، دورتمن تردوست بنيس بوسقى ،سبسے بُرى چيزا درسب سے اچى چيز کی ہیں خبر کیجے ما در ہیں شفے اور لاسفے سے اور اکس سے جو پہلے رقم سے متعلق ہوتی ہے ا<mark>ور</mark> ا در ال سے جو اسخویں قبریس جاتی ہے. سے خبر دیکے رجب مطرف یہیں سوال حفرت علی سے بوچھ فوصرت علی نے ان کا تفضیل سے جواب دیتے ہوئے کی تونے میلے اس زر کے متعلق پرهیاب حب کامال باب بنیں اور وہ حفرت آدم علیه انسلام ہیں -اور وہ ما دہ جوبغیرمال باب کے بیدا ہوئی تصرت حوا رضی استدعنها ہیں ۔ اور وہ نرجو بغیر باب کے بیدا ہؤا حضرت علیہ علیالسلا میں اور دہ درول جوجن، انسان ، فرنستوں سے منیں مقاکرًا مقاجے حق تعالی نے قابل کوتعلیم كري جي القا. فبعث الله عوا بالبحث في الارض اوروه قرص في ماحب فركو ابیف من سیر کرائی ده مجھی تھی جس نے پونس علیہ انسلام کوبیٹ میں تین روز تک رکھا ا در مندر کے اطراف دجوانب میں مھرتی رہی اور وہ حیوان جس نے ابیے ساتھیوں کو ڈرا یا تھا چیزی تھتی جو تؤد اک کی طلب کے لیے با مرابطی تھی کہ دوسری جیون ملیاں ایک ستون پر عراصتی تیس جو صرت سليمان عليه السلام ك مرك ا دير عقا اس چيزيش في ايي قوم سے كما أكاه ديو كم تمادى گذرنے سے مى ذكرے . خدا كا بنيم م سے تكليف اعظانے كا اور وہ م حبس نے ايك باركهايا يامنين اور قيامت بك منين كهائ كالمحرت ويلى عليه السلام كاعصاب ما يا فكون - اور وه زمن كالمرط اجهال ايم مترس زيا ده سورج منين جيكاده دريائ نیل تقاکری تعالی نے تصرف موسی علیہ السلام کے لیے بھیاڑا اور اس کی گمرا ٹی کی زمین دکھائی دينة كلى سورج اس يرجيكا جنائي اس كينيج سعفاد الطاح مزيت وسي عليه السلام اور ان کی قوم کے گذر جانے کے بعد وہ مل گیا اور اپنی پبلی حالت میں آگیا ، اور وہ بچر جس سے

سيوان بيد المؤاوه ايك بيقر عقاص سيصنرت صالح بغير عليه السلام كى افتلنى ببيدا بوئي. ا در وه دوساکن غیر تحرک زمین اور آسمان بی ا در گر کیے سے سیاں مراد ایک حکم سے دوسری جگه منقل موناہے۔ اور وہ دومتح کی جو سرگز ساکن منیں ہوتے جاند اور سورج ہیں اور وہ عورت جس في تن عت من مجريضا صرت مرم رضى الله عنها تعين ما عت من صرت عيسى ان سے بید امورے - اوروہ دو دوست جومرگز دغن نیس موسے جسم اورجان میں اور وہ دد وتمن كرم ركز دوست منيس بوت وحد اورجيات بيس، منى مومن اور لاسنى كا فرب -اسن اشیا صورت بی آدم ہے اورسب سے تبلیح بغیر مرسے بدن ہے ، رحم میں سب سے بیلے جس کی شکل بنی ہے انگشت بشادت ہے اور قرس سب سے اور میں جو چرز فنا ہوتی ہے بذه كمرى برى جرافضار ببشت يى بوقى المفقر التركيس والاتك يرجوابات بي مصرف حب اليف والات كرجوابات سنة توالله كرشا وموال كرمرمارك بربوسه ديا -اود اصحاب رسول صلى استعليه وسلم جو استحلب بين حاصر سطفة اننول نعاس مروفر ادليا مسك سركو لوسه ديا اور است رسول التنصلي المترعليه وعلم كعلوم كا وارت جان كرفضائل اورمدح وتعربيت بيان كى اس كے بعد تصرف كما اعظى الجي انسرور صلى الله عليه وسلم كى قربتائية تاكريس اس عالى سفات ذات كى فرتيدگى برگريدكرول حضرت على ف ايك آدمى سا تفكر ديا بمعزجب صنوصى المتعليه وعلم كروضه اطرك دروازه برآيا أنسرور في لمتعليه والم كى قركوبغل مي سے ليا اور اس ايان وعلين كيسند و قبيك سائق ابناسيند لگا ديا صرت على نے کما تمفر کو کی درائی عالت میں رہنے دو کیونکر دنیاسے اس کی جدائی کا وقت بینے کیا ہے ايك ساعت كعدا ئے قود يكاكم اس في إينا سرقرير دكھا ہؤا ہے اور جان جان آفرين كيسردكردى ب يعاب في كا وه اس عالم سے رضعت موليا انبول في اس كى تجبزو كفين كى ادراحدمی سید اشداد حفرت عمزه رضی احد عند کے نزدیک اسے دفن کردیا۔ زرة الرياص اورتاج المذكرين مي نفيه الومالك

زرق الریاض اور آن المذکرین میں نفیہ الوالک المیکر میں نفیہ الوالک ایک میرودی قبر رسول بر اللہ الریاس سے روایت کرتے ہیں کہ شام میں ایک بروی تھا بشنبہ کے دوز بیشہ وہ تورایت کی تلادت میں شغول ہوتا ایک دات اسس نے

توالمیت کھولی اس میں اس نے چار جگہ صرت محرصی استعلیہ وسلم کی نعت دیکھی اس نے اسے پھالرویا ادر آئی الاوا و وسروارات مورس الدعب والم الا المان المان الطوبكر إلى مقد و كلي استهماأس فبالأنهاويا تيرى دارج تتوسى المتعب وطرى مشبت باده جكر برشبت عقی بران ده گرا اس نے کہا بن بن تدرصفات کال ا درسفوت بمال محدی سی استعلیہ وی<mark>م کو</mark> تورایت سے مٹاز وں اور زبارہ تھی جاتی ہی فوب بہاں تک بین جائے گی کہ تمام تورایت نعب محدی کی اندالیه و است عرجات عیرابند اعتبول کی طرف رجوع کرے صفوصی متر على والم كه هالات دريا فف مكه النول ف كه كم يا تقدّ صلى المتدعلية والم بي جوه ال بي ملى مام مِر مبعوت بونے ہیں ، نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں ، کذاب ہیں ان کا مز دیمیصنا بہتر سید میودی نے كها غير خبيل خدا كي نسم د . أنو ل كرمج منع يذكر د تاكه بن جاكموان كي زيادت كرو ل . وه د بال سے نظلا اورايئ سوادي بير بيط كباا ورمدينه كارخ كما يشب وروذ مراحل مط كرنا بؤامدينه بهنجا لكفة یں کرسب سے پہلے اُس کی طاقات حفرت عیمان فاری سے ہونی ۔ سلمان ٹوش دسم تھی سطے سيودى في ال كياش ايرمغير على الله عليه وسلم ميرسبه يسلمان مسعد بوجيا ، است محد، حالا نتي تصنور صلى امتُرعليه وسلم كورحلت فربائة تبن روز بويج كحة سلمان رون ملك اوركها مي محد مني مجر میکن محد کا غلام ہوں بروری نے کرا ب محرصی احترمی وسلم کہاں ہیں سلمان سوچ میں بڑگنے كه كيا جواب دے اگر ئي كمنا بول كه نوت بوسكة بي نوطالب مطنوب نک پينج بعيرنا اميدد ابي موصِف كا وراكركبا بول كوزنده بس توفلات واقع بوكاس ف كما ، أوسي ان كاصح کے پاس مبنی اور ں ،سلمان مبوری کے ساتھ مسی رکے دروازہ پر اسے تمام اصحاب عملین مسجد میں بنیظے ہوئے محق ، میو دی نے اس خیال سے کر تمنوصلی امتّد علیدوسلم ان میں بین کما السلام علىك يا ابا قاسم السلام علىك بالمحدث الشرعيد وتم ربب اجنبي أدى في صور تعلى المعلوم المعلوم م كانام بيا كمرم شور وعزغا صحاب سدائلا ادركربه ونغال كي أوا زاس محلس سعد ببند موتي ، ان میں سے امرا المومنین صفرت علی رس استرعنے بیکار کر بوجیا تو کون ہے جس نے ہمار سے منعم کو مَازْن سُر دیا اور زخمول پر غاک جبر کا بیطا برسلوم بوتاہے کہ تو اس طک کا سنیں ہے اور جنور صلی استُرعلیه وسلم کی نوتیدگی کا مجھے علم نہیں ، تین روز کا عرصہ ہوگیا ہے کہ مام فعاک رسالت پر د<sup>ہ</sup>

میں حیلا گیا ہے اور دوستوں کے دل آنش فراق میں ہیں بہودی ٹھنڈی آہیں بھرتا تھا اور کہّا تھا واحسرناه وصناع سفرى بالتين لم تلانى ا مى - كاش ميرى مال مجه نرحينى اوراكرئيس پیا ہوگیا تو قورایت رزیشھتا۔ اور اگرش نے اسے پڑھا تو تحد حلی امتّد علیہ و کم کی نعب رزیھتا ا در اگری نے اس کی نعت و کھولی توان کے دیدار سے مشرف ہوتا اس کے بعداس نے کما يبال كوفى ب جهمنور على المنعليه وعلم كي صورت وميرت بيان كرسك اميرالموسين حضرت على فے کما ال حصنوص الشعليه وسلم كى تربعين مجعب سنو، يودى نے بوجيا اب كا ام كيا ہے آئے كما ميرانام على بهاس نے كما بلاشبه ميں نے آب كے نام كو تورایت ميں مكھا مرا يا يا ہے ۔ اب حفرت محدصلى التدعليه وسلم كى تعريف كيجير . فرما يا حضورصلى التذعليه وسلم كى صودست مبارك اس طرح هنی که آب کا قدمبارک رز بلندها اور زابیت اور انخفرت سلی انتدعلیه و تلم کا سرمبارک گول تقااورآپ کی بینانی کشادہ ، انتھیں شلا اور آپ کے ابرد عالیوں پیوستہ کھے اور آپ کے دندان مبارک اکی دو مرے سے جدا کتے جب عجم فرمائے آب کے سامنے کے دانوں پرستاوں كى مانند نور جيكنا، اور طرك كام بالحتول سے كرنے كى وجرسے بالحقوں كى مجھيليال ورسنت اور کھردری ہوگئی تفین ، اور شم مبارک بینت کے مق طا ہواتھا آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان گوشت، پوست اور خون کے درمیان قدرتی طور پر کلمه لا اله الا الله معه مدرسول الله مكها بؤائقا ا در اس كے اوبیہ توجہ حیث شیئت فانك منصورُلكھا ہُوا تقاجب امرِ المومنین صفرت علی رضى المتدعمة في صفوصلى المترعليه وسلم كى علامات اور نشا نيال اسس طرح بيان كيس مير وى في كم صدقت یا علی این نے انبیں تو ایت میں ای طرح پایا ہے جبیا کہ آپ نے بیان کیا سے علی ا حضور المترعليه وسلم ك لباس ميس عدكوني كمرا جامية جعد مني سونظمول حضرت على ف كها إل سسلان! فاطمرك كرهاؤا وران سے صنوعی استعلیہ وسلم كائبتہ مبارك طلب كر كے لبس ميلانو سلمان تفرمت فاطرم کوم وروازے برائے بھزت فاطمرے رونے کی وازسنی ج مصنور صلی استعلیہ وسلم کے فراق میں رو رہی تھیں عفرت حسن وسین آن کے سامنے بلیٹے ہوئے مقے اوران کے ساتھ ل کر رورہے تھے اور اس مغمون کواوا کردہے تھے۔ اے نور دیدہ رفتی و مارا گذاشتی مرکشتگان بےسرویا را گذاشتی

رفتی بیزم دهل دبدست جفائے بجر مجردح وستم ابل وفا را گذا سشتہ جب سلمان نے درواز ، کھٹکھٹایا، محنرت فاطمہ نے اندرسے اواز دی کرمتیموں کا دروازہ كون كطيكها ماسكون بحريتمول كاحال بوهيتاب وسلمان تعرواب ديا أستاذا الببيت كا خادم سلمان سے بھرت علی نے بھے حضور حلی استُدعلیہ وسلم کے جبر مبادک کی استدعا کے لیے بھیجا صرت فاطمه فع جاب دیاک مرسد بدر بزرگوار کاجام کون مینے گا، اس خواناک کام کرنے کی کس میں بہت ہے، سلمان نے میودی کے واقعہ کو بیان کرکے صورت عال بیان کی تصرت فاطم بوندلكا برُاخ قد لاين. جِنا بِي كِية بن كرسات جلَّه براس كم هجود كي الله كابوندلكا برائقا سلمان كے الحق مجمع ميں بھيجا - يسل صحاب نے اسے سونگھا ، اوسر ديا ادر سراور انتھوں بر ملا بجر مودى کے میرد کیا بیودی نے سونگھا اور اکس کی پاکیزہ نوشبوعاصل کی انخفرت میں امتعالیہ وکم کی قبر يرأيا اوراكمان كى طرف مذكر ك كما اشهدان لا إله الاامتدوات مدان محدرسول التلطي الله عليه دسلم، خذا ياين في ترى وحدانيت كا قراد كيا اود اس قروال كي نبوت ورسالت كاعترات كيابيركم اللهوان قبلت اسلامى فاقبض دوحى المساءة - خوا ونوا : اگرتون ميرے اسلام كوتبول كولياب توميرى جان كواس وقت تبض فرماريه كما گرا اور جان جان أفري كے بيرد كردى ال كالمجيزة تكفين كوكي جنت البقع مي دنن كر دماكيا .

معادی تربی کا واقعه استمار کا واقعه استمار به معادی جمه معادی جمی کو صورت کا در ایا کہ جاؤ مراعام لاؤ، آنسر درصلی استرعلیہ وکلم نے اپناعمام است دست مبادک سے معاذک مربر بازها اسے سواد کورے تو دمہاج بن والصاد کی ایک جاعت کے ساتھ اس کے ساتھ بیدل جلے اسے وصیتیں ذماتے ہے، معاذنے عرض کی یا رسول استرصلی استرعلیہ وحلم میں سوارا ور آپ بیدل ، میسی فرماتے کے معاذنے معنوصلی استرعلیہ وحلم نے فرمایا اسے معاذبی بیدل ، کھی ارت کی اجازت فرمایئے معنوصلی استرعلیہ وحلم نے فرمایا اسے معاذبی بور خیال کر ابر ا کمی بید قدم خدا کی راہ میں اعمالاً ہول ، لے معاذبی سی تھی آمنی کی مصدی گفتار ، حمن کر دار ، امانت داری ، خوام شات کے چوڑ نے ، امر بالمودف ، نہی عن المنکی ، بیر وسیوں کے حقق کی کئی ا گفتگو میں فری بسلام میں بیل کرنا ، دو نہ واسے ڈرنا اور آخرت کو دنیا بیر تربیح دینے کی دھیت کرتا ہوں، ہے معاذ اکسی سلمان کوگالی مذدے اور کسی تھوٹے پر اعتباد مذکر، اور کسی داست گو کو نہ جھٹلا، اور الم عادلی کی نافرہ فی مذکر، اے معاذ! میں تیرے سے ہروہ چرا بیندر کرتا ہوں جو ابیضے لیے بیندر کرتا ہوں اور جو چرا پہنے لیے تا پیندر کرتا ہوں تیرے لیے بیند بنیں کرتا۔ اپن ذات سے لوگوں کو افعاف دے اور دائرہ دہستی سے بامرقدم مذاکھ ۔ مذا تعالیٰ کے داست میں کسی طامت کرنے دالے کی طامت تھے پر انٹر مذکرے۔ بھر فرما یا اسے معاذ! اگر ہادے اور تمالے وربیان کس کے بعد طاقات عمل ہوتی تو لاز مائیں کھؤٹی وصیت کرتا الیکن قیامت تک ہم منیں مل سکیں گے۔

عَمْ فَرَاقَ امید وصل میسگزار ولی امید وصال اندری فراق کجا جب معاذ رضی امند عن امندی فراق کجا جب معاذ رضی امندعن نے بیات صنوصلی امندعلیہ وسلم سے سین کو کان سے آئس فراق کا شعلہ دماغ تک جا بینچا ۔ جلے ہوئے دل ، دوتی ہوئی آنتھوں اور بجورے میدندکے ساتھ آئسردرصی امندعلیہ دسلم سے وداع ہو کر آئین کی طرف دوامز ہوگیا۔

ہوائی یاد و دیادم جو گرز د بخیب ل آراب دیدہ جہاں داکنیم مالا مال جب تطع مسافت کے بعد آت کے دار اسلطنت صنعاً میں بنجا تولوگ اس کی خدمت کیلئے مطافت کے بعد آت کے دار اسلطنت صنعاً میں بنجا تولوگ اس کی خدمت کیلئے مطافہ نے کہ اور اس قیام گاہ میں آدام فرما بئی جوانہوں نے بیلے سے تیاد کی ہوئی تقل معافہ نے کہ اور استہ مزل اور فرش کچھی ہوئی جگر کی طرف دیجنت کروں۔ مجھودی جب نے بیادوں کی معاومت کروں اور دامنی تھی میں اور عام مخلوق کے حالات کی دیمی مجال اور امنین تھی مت کرنے ابنی ذامت سے النساف دینے اور عام مخلوق کے حالات کی دیمی مجال اور امنین تھی مت کرنے کی وصیت فرمائی ہے۔ فروری ہے دیمی اس وصیت برعل کروں اور داحت و نشاط اور عیش و انساط کے دروازہ کو ایت آب بر منظولوں۔

جهاں بے دوست توال پیر میشند کمنج عنم بردئی خود در پی کلبر نونخوار در بندم اس کے بعدابین ریالنش ایک گوشتری اختیار کرلی ۔ خزامنسے قوت لا بوت حاصل کرتا اور اسی سے گذارا کرتا تھا اور اسس ملک کی حکومت کرتا تھا۔

ایک داست اس نے اواز سنی کہ اسے معاذ توبستردا حدت بر آدام کردہ ہےجب کر تفزت

دسالت پناه کی اسدّعلیه دسلم سکرات موت بی بی جمعا فر دوتے ہوئے نمیندست اسطے اور حیّا ل کیاکرٹ بدقیامت قائم ہوگئ ہے جب دنیا کے اوضاع کو اپنی حالت پر دکھا اسے نفشیانی خیال تمجر کر پر آدام کیا، دور ری دات م تف نے آواز دی سے معاذ : تجھے کیسے آرام حاصل ہوتا ب. حالانكر تفرت محدثل المدعلية وملم رحلت فرما يجع بي بحفرت معاذ ابين بسترس العيل كو را محداً و دا و في آواز سے آه و زاري متردع كردى والمحداً و كي تعقيم اور آنکھوں سے آنسومبائے تھے ۔الفقعہ اس فدر فریا د وفغال کی کوعورتیں اور مرد بیدار ہو کر گردں سے بام نکل آئے اور اس کے گرد جمع ہوگئے ، نالہ و زاری اور سوگواری کے طربق میں اس معره افقت کی جب افقاب عالمماب فے مطلع سے سر نکا لاحضرت معاد ابنی سواری برسوار موكر مدين كى طرحت عيل بيس حب مدين سي تين فرائك پيني ايك دات أوا دسنى ل عدائ محد المترعليه وسلم ،معاذ كو خرسينيا دے كر حفرت محد صلى المتدعليه وسلم في متربت مرك بي كود وسا ک سجیت سے مفارفت اختیار کی ہے بھرت معا دنے آداز دی کہ اے بیکارنے والے تو کون<del>ے</del> اوراس تادیک دات میں یہ دھنتنا کے خرویتا بڑا کہاں جاد جہے۔ اس نے کہا میں عمار بن ماسر ہوں ہوئمین کی طرف جارہا ہوں حضرت ابو برصدیت رضی امتد تھنے کا میرے پاس اس صفون کا ايب خطاسه كمر محدثني امتُدعليه وسلم حواله رحمت عن بيني ، جب حصرات معا ذكو حصور صلى امتُر عليه وسلم کی وفات کالیتین ہوگیا آہ و زاری اور جنطراب کرکے دھاڑیں مارنے ملکے اور وہ کہتے تھے . تواکستی که در دوجال کرده مروری برام وکش لوزه نوائے بینیبدی توشاه ماسياه ببس كرومنداق تو يهشه وچول بدر بجبال حال الشكرى به چارگان كون يك آرند التحب درماندگان در زكر خوا بند يادري اس کے بعد مفرن معا ذنے کہ اسے تماد انجھے محد صلی انڈیلیہ وسلم کے خداکی قتم اصحاب كوتونيكس حال ميں چپوٹرا اس نے جواب ديا ايسے كله كى ما نندحس كاكوئى جروا لا مربر-اس نے پوھپاکہ تونے مدینیہ کو کمیسے ھیوڑا ۔اس نے کما دنیانوں مزاجی کے باوتو دان رحلقہ 'انگشری<del>'</del> بھی نگہے اس کے بعد معاذ والمحداہ کہتے ہوئے مدینے کے نواح میں بینیے -ایک بوڑھی بورت اس علاقد من جيل جواتي على اس في صورت معاذك در دكوسنا اس في كما ال بندة خدا

ئيس في حي الله عليه وسلم كوندي و مجهاليكن من في ان كي بيشي كو د يجهام كه اين باب كي موت پرروتی تقی اورکستی هنی با آتباه ، آسمان سے خبر مقطع برکنی . یا آتباه ،اس کے بعد سماری طرف دى نبيل آئے گى اور ئيں ف صفرت على رصى التد عند كو ديجها جوروتے سے اور كھے لئے الله يتيوں اور برواوں كے ملجاروما وى -آب كے بعدكون ان كاعم كھائے گا۔ اور عزيبوں كے حالات كاكون خيال كرمن كا اور بواؤل كى مدد كوكون ميني كان في من حس وسين كود كيها جورفية سق اور کتے تھے ہاقائے دو جہاں آپ نے ہم سے اپناسا یہ کہیے اٹھالیا اور مہیں کس کی گرانی میں گرد دیا: تخرت معاذنے جب یہ باتم سنیں ، متورفراق ادر اکش اشتیاق جواس کے سیندی شعوای مرك اللهي اور انسوول ك تطوات ، أبدار مرجان كيموتين ، مؤرنباز انتهون سيصفحات رضار پر بہاتے تھے۔ دات مدین میں د فل مور كيلے حفرت عائش رضى احد عنا كے دروازہ يرائے اور دروازه كطنكمطايا تحفرت عائشه رضي اسدعنان كساس لأن مي بيوا وُس كے عمكده كا دروازه كوك كعظ عنا ما ب معاذ ف كما مي رسول امترصلي المترعليد وسلم كافا دم معاذبن جل مول حضرت عالمته نے نونڈی سے کما اس نے دروازہ کھول دیا بھڑ<del>ت معا</del>ذر درتے ہوئے آئے اورسلام کیا بھڑعا کشہ فے جواب کے بعدستیر کا مناست علیہ اضل الصلوات واکمل الحیات کی ذات با برکات کی فوتیدگی بر رِ اظها دِحسرت وانسوس کیا · دونوں بہت روئے بھرمعا ذنے عص کیا یا ام المؤمنین مجھے سیالرسین صلى التَّرْعليه وسلم كم مون الموت كى كيفيت سه اكا و فرمائية . فرمايا ، معاذ تجمه من حضور صلى المَّدعلية الم كدردور رنج كو ديني كل بمت بنيس على اس ميدي كبي أب ك بالين سددر بوجاتي عنى يد مضرت فاعمة الزمرا رضى المترعناس دريافت كري كيوكر وه مشردع بمارى سي اخر رطلت مك موجود ربى بين يحفرنت معاذن فكرسي نكل كرحفرت فاطمة الزم إرضى احتزعنه اسك ككركارخ كياجب دروازه يريني حفرت فاطركومعلوم موكياكم معاذ أرسيه بب جسين كو فرماياكه در وازه كهول دم شرائط فدمت كارى كالانے كے بعد مين صلى الله عليه والم كے حالات بو تھے حضرت فاطمہ نے شدت مرض صعوب اور ملك الموت كآن ككيفيت ، جرائيل عليه السلام كى بشادت جس كو تفصيل سے بيان كياجا چكاہے تھزت معاذب ہيان كي اس فدر روئے كرميد موش موسكة ، حب بوش مي أئة حصرت فاطمة اسسة كماحب وقت صورصلي المدعليه والم

رحلت فرماد سبع مصفے تجھے وصیت فرماتے تھے کہ اسے فاطمہ! معا ذکومیراسلام مہنچا دینا ا در اسے بتانا کہ دہ میری امست کے علاء کا امام ہوگا بھٹرت معافدنے کہ یا دسول التُدھلی الدِّعلیدوسلم میرے ماں باب آپ برقریان ہوں ایسے دقت میں آپ نے مجھے یا د فرما باسبے اور سلام وبیام بہنچا ماہے ۔

روز کرزوسلام آید! بن هست تو بیا م آید!

میلام ایس المسلام آید! بن هست الم آید

میلام آید

میلام ایس المسلام آید المرود می الموری المتعلیه وسلم کی قرکے پاس سے

گزرا بحب اس کی نظر قرمنود اور مرقد مطری بڑی اس نے کما اشدان لاالم الاالله واشلہ وسلم

گزرا بحب اس کی نظر قرمنود اور مرقد مطری بڑی اس نے کما اشدان لاالم الاالله واشلہ وسلم

ان محد دسول الله الاالله والمال من بوجھا کے کیسے معلی ہوا کم یہ قریبی میں الله علی الله الاالله والله عالمی نے کہ میں منا کم میں مین الله الاالله والله میری ایال دع والله کی طریب دم مین کی میں منا کے کلیم توجید بڑھ لیا۔ اور صنور صلی الله علیم ورا میری ایال دع والله کی گوا ہی دی اس کے بعد الموالی نے میشو بڑھے ۔

کلمہ توجید بڑھ لیا۔ اور صنور صلی الله علیہ وسلم اور الله کے سیا ہونے کی گوا ہی دی اس کے بعد الموالی نے میشو بڑھے ۔

مورت علی قبر نبی محمد نکلسنی القبر عنی متکلیم و بالقبر آشار النبوت قائم نیسدع ند نه قلب کل مسلم ایرائوسنین تعنرت کل را بندوجهان فرما یا صفور سلی استرعلیه و سلم کی مذفین ک بعداع این آیا اور خود کو آنسر دو صلی استرعلیه و سلم کی قریر دال دیا اور قرب اس نے ایک معظی مثی انتقائی اور این سر پر ملی اور کما یا رسول استرصلی استرعلیه و سلم می آب محصد قد می من این اور کم یا اور کما یا اور کم من آب سے آب پر جو کتاب نازل بوئی اس می آیا ہے ۔ [ ذا طلعوا استعفو لهد می الرسول لوجد الله فتو الله عن المن المن می سے این بی می کا ایک اور واقع شیخ می تول استرا می می تول استان می می تول استان می می تول استان می می تول الله می می تول الله می می تول الله می ت

حبدا مترملبی اکا برمفسرین میں سے ہدوایت کرتے ہیں کہ ایک روز مُیں صفوصلی المتُرطیر وکل کی قبر کے بیاس مبھا ہوا تفاکہ ایک بدوی داخل ہوا اور صفورصلی احتر علیہ وسلم کی قبر پرسلام کیا بھر زبان سے دوستعریشہ ہے۔

ياخيرمن دفت بالبقاع اعظمه ياطاب من طيبهن بالبقاع والاكم نفسى فدامن القبرانت ساكنه فيه العاف وفيه الرجود والكرم

عبر کماجب آپ نے وفر فرمایا ہے اور آپ کا ارشا دس ولو اخد و افلار ارالات مال الله میں آپ کے دو هذی جا فرا الله می منا الله میں نے اپنے ففس برظم کیا ہے۔ یا رسول الشرطی الشرعلی الله علیہ وسلم الله علیہ والله کا میں ایک کے دو هذی ہوا الله میں ایسے کہ خدا تعالی سے دعا فرمائے کہ محمودات فرما وسے کیشنے محد میں کہ حب میں نے اموالی سے یہ باسے سی میں زیادت کرکے والیس کیا بئی سویا مرکو اعقا میں نے فواب میں صفور میں الله علیہ وسلم کی زیادت کی آپ نے جھے کہ فرمایا اس الموالی سے موا ور اسے ابتالات دو کہ خدا تعالی نے بھے بحض دیا ہے ، میں فرمایا اس موالی سے موا ور اسے ابتالات دو کہ خدا تعالی نے بھے بحض دیا ہے ، میں بدار ہو کراعوا ہی کے پیچھے گیا ، اسے مل کر اسے یہ فرشخری سنائی کمیں ابھی ہے دہ جان جو آپ جیسے سلمان کی فوید رحمت اور امید شفاعت سے مخصوص ہوا ورکسی قدر آسو دہ ہے وہ جم جو آپ میں دوئے نیاز اس نوعی بواور کمی قدر آسو دہ ہے دہ جم جو آپ

فان الشيطان لا يتمثل في - إس ك بعد في في الماعبد الله لا منعد قبرى الآغفوله وقال شفاعتى عذا يهتخض ميرى قبركي ذبادت كرس كااس كاكناه معات بول سكا در قيامت كواسته ميرى شفاعت حاصل بوكى ده تؤكش بوجائد كا-

دوهنه العلامي سے كر حفرت الوم روه رضى التدى نے روايت كى ہے كم النسرورصلى الله عليه وسلم نے فرما یا ہے کہ جو تحض میری دفات کے بعد آئے گا اور مجھ بر ایک بادسلام کے گا اس كے سلام كا جواب دكس مرتبه دول كا اور حق تعالىٰ دك خاص فرشتوں كو بيجيب كے حجاس بيسلام بھیجے دیں گے اور اگرکو ئی تخص اپنے شہر ، محلہ یا گھر میں مجھ بیسلام بھیجیا ہے تق متحالیٰ میرے بدن میں دوح لوط دیتا ہے میان تک کوئی اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اسے جا ل محدی صلی اللہ عليه والم كے عاشقو إلم كول خاموش مور اور اے وصال احمدى على الله وسلم كے طالبو إكبول جوش می منیں آتے اور روح مُرِفتوح اکھفرے می استعلیہ وسلم پر کٹرت سلام کی کوشش کمی نہیں گئے۔

صدسلامت بفرتم ای دریائے جود درجوا بم لب کشا اے عید باع وجود السلام ك انتح تا رحبه أدم نافت فود باكت كس نرداز قدسيال ورامجود

السلام المات الإل شفاعت وزحشر جز كليد لطف توبرطل نتوا مدكشود

مضورهلي المدعليه والم سنقل م كرفرايا ما من المتى له سعة لمع مزاني فليس له معذريوم القيسة مرى امت ميس كونى تف الياسيس جيدرزق اور مال واسباب میں دسعت اور کشا دگی حاصل ہواس کے با وجود میری زیادت مذکریے قیامت کے روز اس کا کوئی عذر منیں ہو گا اور میجی فرمایا ہے کہ تیجف میری قبر کی زیارت کر تا ہے اس بر میری شفاعت واجب بوجاتى ب- والله الموفق اللهم ارذ قنى ذمارت الكعبة الاسلام وقبرنبيك معمدعليدالصلاة والسلام واسعدنى معجيع النؤمنين بشفاعة يوم الفتيمة يا ذالجلال والاكام اللهواغزلى ولوالدى والاستاذى وجميع المؤمنين والمؤمثا والمسلين والمسامات لاحياء منهم والاحوات انك مجيب الدعوات ومنزل البركات برحمتك ياادحه الرحمين

THE REPORT OF THE PROPERTY OF



تاریس کرام با استرت کی آپ کو نورا بیان اور نوراصان کی دولت سے نوازس کا کنات کی ایجاد کا اصل تفسد مونت الهدادرائس کی اتباع و اطاعت سے و ماخلفت البحن و الانس الآلي بيت و اطاعت خداوندی کو مخلوق کر پہنچانا ضروری تھا اس ليالٹرنعالی الآلي بيعث دون بچوکئه بابت و اطاعت خداوندی کو مخلوق کر پہنچانا ضروری تھا اس ليالٹرنعالی نے البت رسولوں کو محیوا بہنی فوع انسان میں سے ایک البسی جاعت کو منتقب فرما یا جو صلاح و تقوی کی دیانت و امانت ، پاکیزگوسیت بھن اخلاق ، نوش خلقی اور خوش خلقی ، اولوا لعزمی ، صدق مقالی مستور افعالی ، برگزیدگو نسب ، پاکیزگوسیب ، کمال عقل اور اوصاف نصاحت سے آراست اور براستہ ختی ۔ ان برگزیدگو انسانوں کو خلعت نبوت سے مزین فرمایا ، مستدرسالت پر بہنایا اور ان کی براستہ ختی ۔ ان برگزیدو انسانوں کو خلعت نبوت سے مزین فرمایا ، مستدرسالت پر بہنایا اور ان کو ان کی روشنی سے حرم مرائے نبوت جموٹے ولائل برا میں اور مجرائے نبوت جموٹے مرائے نبوت جموٹے مرائے نبوت سے موالی ہوگئی۔

ک نظر قد کس نظر گاه یا فت کی زنداندر حرکش لات الس ت در حرم عثق کس استناست

در حرم انس کسی راه یافت مرکه تهی باستنداز اوصات ندسس کرنورهٔ اوصات طبیعت مبداست

یونکه نوارق عادات کے فهم سے انسان کا ذہن مبینے فاصر رہا ہے مثلاً خلیں اللہ کے لیے آگ کا مختل اللہ کا مردہ زندہ کرنا مختل الرود عالم سل اللہ کا مردہ زندہ کرنا مرکا رود عالم سلی اللہ نعالی عبید دسلم کے انتازہ آنگشت سے چاند کا سیدنشق ہونا وجو دفیر جیسے مافوق العفل امور دونما موٹ میں۔ ان معجزات وخوارن کی وجہ سے ہم بقین کیے بغیر نہیں رہ سکتے کیونکہ بدلوگ اللہ کے خاص بندوں ہیں سے تھے اور انتھیں اللہ تعالی کی تا ٹبد ماصل تھی۔



اگر کونی طحدیا ہے وہن اعتراض کرتا ہے کہ السبی حیزیں توجاد دگروں سے بھی رونما ہوتی رہی ہیں تو بهارا جواب بهی بهوگا که با س! السی چیزی جا دوگروں سے صرور ظاہر بھوتی بین نیمن ان شعبدُ س كي مجھنے ہے تمام ونیا كي عقلين قاصرا ورعا جزنهيں كوئيں ۔ فرعون انسانی تاریخ میں اپنے جادو مے مشہورا ورکامل ترین ماناگیا ہے۔ قرآن بیان کرنا ہے : وجاؤا بسحد عظیم اس کے جادد کر بڑا عجیب وغربیب مبادو لے کر آئے بیکن بیطی جا دو کر ان امور کے باو ہو دعصا موسوی کے سامنے شکست کھا گئے۔ ان جاد وگروں کا کمال میری متفاکہ وہ ان تمام جیران کن چیزوں کو حرت اپنے جادو کے زورسے ظاہر کرتے تخے لیکن جادو کی حقیقت معلوم ہونے کے بعداس کی کو ٹی جننیت نہ رمبتی تھی اور اُن کے اثرات مِٹ جانے تھے لیکن معجزات جے انبیاء کے دراج سے ظاہر کیا گیا آج تک اُن کے اُڑات شائے نہیں جا یکے۔ براہدی اور از لی چیزی میں۔ ساحوان موسی ز استیزه را برگرفته چول عصای او عص زین عصا تا آن عصا فرقیت زرف نسسترن کرین مل ا آن ملل راه سنسگرت لعنة الله ابن عمل را ور قعف مرحمة الله ابن عمل را ور و فا یمی وجہ ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام سے لے کرسر کا رود عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسل کے زمانے کے کسی جا دوگرنے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا جن لوگوں نے صنور کے بعد دعویٰ نبوت کیا ان میکسی قسم کا استنباد نهیں شما-ان کے متعلق تو مضو یمید انسلام نے فرما دیا تھا : لا نبی بعدى وخسته منها النبيون - ميرے لعدكو في بي تهيں موكا - ميں نبول كى نبوت حسم كرنے آيا موں- بايں ممرجن لوگوں نے وعوى نبوت كيا ان كى تكذيب موتى رہى اور ال دعونی کو باطل وّار دیاجا تا رہا۔ ان دعویٰ دار د رکا جمُوٹ اور بطلان ظا ہر بیوٹا گیا وہ ذیباق خوار ہو کر بلاک ہُوئے بھرا لیسے خوارق و عا دان کے جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے وعوے کیے ۔ شمنوں کی کوششوں کے با وجودان کے نورنبوت کوفروغ ماصل بوتا رہا۔ اور ان صنبا و ں کو کجھانے کی سرمکن کوشش کے با وجود ان حضات کے کمالات ومعجز ات کو شهرت مل - امترتعالی نے فرمایا :

مراوك جا بن بي كرالة كے نوركو مم إيى

يريدون ليعلفؤ نورا لله بافواههم

ميمونكون سينتم كزين يكن تراسينه نوركو فرركال كحيثيت عسام لائكافاه ياتكافرد والله مترنوس و ولوكره الكافرون -

کو ٹا گوار ہی ہو۔

اگر کونی به افزان کرے کر د تبال کو یہ طاقت ہوئی کہ ڈرجے چاہے بلاک کرے کا اور جے چاہے زندہ رکھے گا۔ برایساجاد د ہے کرہ انبیا کے مجروات کے مشابہ ہے۔ ہم الس کا جواب یہ وبر گے کداس میں تھی انتہاہ ہے ، نقلاً تھی او رعتلا تھی ۔ نقلاً نوبُوں ہے کہ حصور علیہ انسلام نے فرمایا: زندگی اورموت و تبال کے فیصند اختیار میں نہیں ہوگی مکی اللہ تعالی نے اپنے سکم ت اسے لبض فرق عاوات دی ہیں. اسس کے فیصدا ختیار میں وت اور زندگی کے اختیارات نہ مونے کی دلیل برہے کہ وُہ اُکر کسی کو ایک بارفسل کر دے گا توا سے زندہ کرنے کے اختیار میں نه بوگا۔ اسی طرح اگر وُدکسی ایک کوایک بارزندہ کرنے کا توسیراً سے تشل کرنے بر فادر نہیں بهوسطح كا - اندبر هال و قل داحيا ، ويحمل اختيا رات عرفر دم بوكا -

عقلی طور پریم اسے بُول بیان کریں گے کہ وہ ان اختیارات وقتی کے باور دعوی تیزی منبیر کیچا میکن وغوی خدانی کرے گا۔ اس دعوی بیں اس کی در وع کوئی تنا بنت ہوجاتی ہے کہ وُه ایک مِتم ہے . محدود ہے . بھینگا ہے اور بھر مُرا اعبی - برنقائنس ایک خدا اور خالق میں منیں یا نے جاسکتے۔

خوارق عادات كاظهر ربعض نا قص التياكة بع مهون برسنياطين سع بعبي مهوجاتات محرمعجزه تمت كالل اوصاف سے ظاہر ہوتا ہے اور السن میں کسی تسر كا نقص نہيں ہوتا۔ بعض ادتان ملاَ مَدِ كا اثراس كما ل كى وجب سوتا بوادراسى اثر<del>ے مجزات</del> رونما ہوتے ہیں۔ میں تعجز ات صاحب معجز رکی ولیل قرار بائے میں معجزہ اور کرامت میں فرق یہ ہے کہ معجزه ظاهر ببؤياسير ازركامت بيس اخفاء بغروري سيريم تجزي ادركرامت ميس اننا فرق سے مبتنا نبی اور ولی میں لیعنی دلایت کے لیے اختاء اور ستر ضرور ی ہے مگر نبوت کا ظاہر کرنا ضرد ی بے" اوبیائی تحت تبانی اورنبوت کے بلے حک بہونا ہے:

ادع الى سىيىل سربك بالحسكمة وكوركوا بذالترى طون محمت و

والموعظة الحسنة وجاد لبهم موظت سے بلایار واور ان کے سے ایھے بالتيهي احسن -طريق عروجدكرو. حِنا ين تبت كع بعد مع إلى اظهار صداقت انبياء كي نشا في سے علماً في معرب كي نوليت يول كي سب : المعجزة عبارة ان اظهار قدى ة سبعانه وتعالى وحكمته على نبى مرسل سبين احته مجبث يعجس اهل عصرة عن ايراد مثلها-یعنی معجرو فدرت خداوندی کا اظهار اور اُس کی عمت کی انبیات کرام بر وضاحت سے ناکر دو ابنی امت اوراپنے ابل زمانہ کو اس کے انہارسے عقلی طور برعاجز کروے ۔ ایسا کرنے سے " نمام لوگ عاجز و قاصر جو ل يحضور سر در كاننات على الشعليدوسلم ف الله تعدلي كي قدرت كاافها فرمایا اورالله کی حکمت لانتها ہی کو واضح کیا۔ اِس کے متعلق بزرگان دین نے سکھا ہے ؛ چومکہ نغوس ناطفة كو توت استفاده عالم مكوت مع يستر عوتى ب بسبت كى باكيز كى اورصفا تي جم كى وجه سے حقاً لَق وعلوم اللبير كے انوار كما حقّة وارد ہونے ميں - ان جزئيات وكليات كے ا نعلاس مصمح ان ظامر ہوئے رہتے ہیں۔ یاعلم وعمل کے طریقوں سے فلا سر ہوئے رہتے ہیں۔ اہل عصرادر اہل دمر کی عقلیں ان کے ادراک والقان سے عاجز موتی ہیں۔ جن ولُوْ يَكُوا بِمَا فِي صَيار كاحصة طاب وه معجزات كاقرارك با أس برى تسليم كريف من نائل نہیں کرتے مرکئ شرفِ خداوندی سے بعداور اخلافات کی وج سے اکثر لوگ انکار کرنے پرا مادہ ہوجانے ہیں اور مجزہ کو سرح اور جادو سے امتیاز نہیں کرسکتے اور صاحب مجزہ کو بھی جاد کہ گر ادر ساح کمدا سطتے ہیں اور اُن کے ایزا اور قبل پر آمادہ جوتے رہتے ہیں۔ قرآن کرم اس مضمون كواين الفاظ مين يُون بيان كرنا بع: وإذ يمكربك الذين كفر والبشية وك اويقتلوك اويغرجوك ويمكودن وبيكرالله والله خييرالماكوين - حقيقت برجه كم ا مورننر عید کی تصدیق اور قبولیت توصرف امور شرعیه کی روشنی میں ہی ہوسکتی ہے کیوں کم هماری طبعی نگا ہیں بسااوقات شرعی رموز واسرار کو مجھنے سے فا صر رہتی ہیں -اسی طرح شرلیت کی دفتنی میں ہی معجزات کی تصبح ہوستی ہے۔جس طرح آفاب کو دیمنے کے بیے . فتاب کی روشنی عزوری ہے اسی طرح شرع کی نورانیت کو مشرع کی روشنی میں دکھاجاگئے۔' .

اورموزات انبيام إسى فورس ديكه ماسكته بير-

روی جانا گرشیم جان دیدن نوکش بود خاصه ناگهان دیدن بری ادم با و توان دیدن بری ادم با و توان دیدن می نوان برچیه بود و مست و بود دررخ او یکان یگان دیدن نورگرفتم که در صفای رخش نتوانی بهم جهان دیدن گریم اوست برچیهست بیتی اندر آتینه جهان دیدن جان دیدن می توانی مجیشه جان دیدن

برجانا فروری ہے کر معجزات بھی انبیار کی ندرومنزلت کے مطابی ہوتے ہیں۔ بعض اعلیٰ درجے پر پہنچ کر اعلیٰ معجز ات کا افله ارفرماتے رہے ہیں۔ السابھی ہُواہے کہ لبص انبیا سے بہت سے تعجزات رونما ہوئے ہیں گر نعض کے ہاں بہت کم معجزات ویکھنے ہیں کئے ہیں۔ مرکا ردوما لم صلی الندعلیہ وسلم کا رتبہ تمام انبیار سے بلندتھا۔ آپ کے معجزات کی بلندی اور کرٹرت بھی اسی طرح تھی۔ ان معجزات کی تعداد صاب و کتاب سے بام ہے اور آج سمک کرٹرت بھی اسی طرح تھی۔ ان معجزات کی تعداد صاب و کتاب سے بام ہے اور آج سمک ان معجزات کا شمار کمن نہیں ہوسکا البتراک ترجزات کو تقلی اور تسمی معجزات میں تقسیم کیا جا سکتا ہی تھی تین قسم کے ہیں۔ بعض صفاتی میں العبض فارجی ہیں اور لبحض باطنی سم اپنی کتاب کو صوف تھی اور تعنی معجزات کے بیان تک محدود رکھیں سکے۔

## باب اول

# معجرات عفليه

عقلى عجزات كويم جوانسام رِنعت م كته بين بهلى تسم مين وُه معجزات بيان كيم جا ميني جنفیں ایک عقلمندانسان سرکارِ دوعالم سلی الشر تعالیٰ علیه وسلم کی سیرت یاک ۱۰ طوار اور كوداركوعقل كے بيانے سے نابے كاتوا سے تيسيم كرنا يرے كاكراب كا وجود اطهراتنا لطيعت عناهر سے مرکب ہے کہ دہ جمالت کے طلمت کدہ میں ایک روشن جراغ کی طرح جمانکا رہا ہے۔ مشركین اور كفّار كے درمیان نشوه نمایا با ہے۔ بھرآپ كوكسى عالم دفاصل كے سامنے زانو تخطن نذكرنے كامو تعد تنيس ملا كسى اليے مغريس ارباب علم وادراك كے ساتھ تشر كيب سفر تنسيس بہونا رون دوبارسفر کرتا ہے۔ نسام سے مغربیں سی عمر ودانش کے اکتساب کا موقعہ نہیں متا، زماز کے عالم یامعترے محبس نہیں رمننی کسی علیم سے علم وحکمت کے الفاظ نہیں منے جاتے كسى اشاد كے سامنے زانوتے اوب تهر منیں کیاجاتا ۔ با میر معرفت ذات و صفات اور علوم انعال وامهام کے اس رتبہ کال کو پنچیا ہے کدرو نے زمین کے تمام عکمام،علمام اور ففنلار) العقل وحكمت كے سامنے سرتسليم فم كرتے گئے۔ أنخوں فيصنور كي گفت كوييں - وطلمت كى در سارى خوبان يائين جانفين كيس سے زيل كي تقين - زما ند بحر كے عقلا اور حکماً فے اسلیم کیا کہ قرآن ہاک کی تعلیم سے بڑھ کر دلائل اور مسائل کی وضاحت کے استدلال كبيں نہيں ل عجتے علماء الم كتاب، فن تواریخ كے امرین ، صاب كے دقيق مسالل کے عل کرنے والوں اور مختلف انداز سے سوالات کرنے والوں نے امتحال کر کے دیکھ لیا کم آب برسوال ك جاب مين درست ادرميح شف آپ نے جو كچے جواب ديئے اور جو كچھ بھى بیان و مایا نما عقل و نقل کے مین مطابق تھا۔ آپ کے اقوال واحادیث کا ایک بے ہناہ زخوم موجود ہے۔ آج یک دنیا کے متعلندا سے مقل کے معیاد سے کر نہیں پاسکے۔ اندریں حالات بنتیج نکا انا آسان ہے کہ نمام جزیں تعلیم اللی اور داست ربانی کی عطا کردہ ایس اور بہی معتسلی

ولیل اس بات برایمان لانے کے لیے کا فی ہے کہ اللہ تعالی نے ہی آپ کو معرفت نبوت اور

معد تی رسالت سے نواز انضاا ورآپ عقل کمل کی حیثیت سے کا نمات ارمنی پر تشریف فرمالیے

وما کنت تملیا من قب لد من کتاب ولا تخط عسیدیا اور الارتاب المبط لون۔

صفرت عارف بالى ديمة الشعليد في كبانوب فرمايا:

حفورصلی النّظیہ وسلم کے معجزات پر دوسری عنلی دلیل یہ ہے کہ لبشت اور رسالت سے پہلے سرکا رووعا آل بیان نہیں کیے تھے۔ نبوّت اور رسالت کے اسے۔ نبوّت اور رسالت کے اسرار و رموز کا تھی بیان نہیں فربایا تھا۔ اگر رسالت و لبشت سے پہلے آپ اس قسم کی گفتگو فربانے کے عادی ہوتے نونمی الفین کو رسالت کے اعلان کے بعد شور وعشل کرنے کا موقعہ ملک اور دو کہ کئے کہ آپ ساری تمراکس قسم کی گفت کو کی تربیت و تعلیم حاصل کرتے رہے ہیں۔ اپنے و قت عزیز کو اکسی قسم کی سورتیں اور آیات کے الم برکرنے میں و قعن کہا جواتھا اور اب آپ بررم کمال البی سورتوں اور کلام کو بیان کرنے میں مثاق ہوگئے ہیں۔

آپ کے معجرات پڑمیری مخفل دلیل یہ ہے کہ رسالت کے پیغام کو عوام کے بہنچا نے

کے لیے سرکارد و عالم صلی انڈ علیہ وسلم کو بے پناہ مصائب کا سا مناکرنا پڑا۔ آپ نے

لاتعداد ملامت اور بے انتہا مشقت برداشت کی۔ کفار کی اذبیبی اور انشرار کی شرار میں قبول

کیں۔ مشرکین کے رؤسا اور زمائے بعض او فات سختی اور بسا او فات نرمی سے آپ کو

پیغام می ہے دوکا گرآپ کلامی کینے سے بازیز آئے۔ دنیا کی آسائن ، جاہ دمنال اور آرام

وسہولت کا کبھی خیال نہ کیا بکر صبر و تمل فرمانے رہے۔ تبلیغی راسنوں بیں نہ تو کبھی قصور وفتور

واقع ہُوا۔ نہ آپ کے جذبہ وجوشس میں کبھی کو ناہی واقع ہُوئی۔ بزاروں وشمنان جا ن کے

ورمیان کی و تنہا ثابت قدم رہے ۔ قتل ، جنگ اور مصائب کے سامنے سامنے ہوئی ۔ یہ فوتیت

آخر کا داملے کی نفر ہ اور تائید خداوندی سے تمام و سنمنوں پر فوقیت ماصل ہوئی ۔ یہ فوقیت

مام مشرق و مخرب پر تا بن ہوگئی اور تمام کا نمان آپ کے فرمان سے سامنے ہمک گئی آپ کی دسالت

عمام مشرق و مخرب پر تا بن ہوگئی اور تمام کا نمان آپ کے فرمان سے سامنے ہمک گئی آپ کی دسالت

وین آفاق واکنات میں تھیل گیا ۔ آپ کی اُمت اور تنبعین دنیا بھر میں صبل گئے ۔ آپ کی دسالت

ادر کمالات کے جینڈے مان کی بلندیوں پر لہرا نے لیے۔ ان کمالات کے با وجود آپ نے ا

ز مجى غرورى را دُونياكيا ية يجرّ كا اخلهار فرما يا بكه تواضع وانكسارى مين كما ل حاصل كيا يهيشه آخرت كي بهتري كي كوشش كي-

### معجزات عقليه

عقلی مجزات کی پیتی دلیل برے کر حسور علیہ الصلوق والتلام کی نبوت کے ولاً لل ورنغوا مدسا بقرالهامي تما بون زبور . نورات ، انجبل اور دُوسر صحالف مين كثرت سے پانے جاتے ہیں. یہ ولائل منکران نبوت نے مجی ٹرھے تھے جنانی حضور علیہ السلام قرآن کے الفاظ میں ان اوصاف اور مناقب کو منالفین کے سامنے بیان فرماتے نو کھا را وربیوو واتی عنا داوز بحبرکی وجہ سے آپ کی تصدیق تو نرکر نے لیکن ان اوصات کو آپ میں ویکھ محر أنكا بِكَالات مَرُسِكَة مَصْ قَرْآن يَاكَ مِين فِها ياكِيا : الذين ستبعون الوسول النبي الافى الذى يعبد وينه مكتوبا عندهم فى التوم اة والانجبيل (جن دگول نے نبي اقى کی اتباع کی اعضوں نے نورات وانجیل میں آپ کے اوصاف کو کھا ہوا یا ہے ا) دمبنسو ا برسول یاتی من بَدی اسمه احمد صلی الله علیه و اله وصعه وسلم و و م ایک رسول کی بشارت دیتے میں جرمیرے بعد آئے گا اور انس کا اسم گرامی احمد ہوگا ، یااهل امکتاب لد تکفرون بأیات الله وانترتشهدون ( ا <u>الل کتاب ان آیات الهی</u> سے کیوں انکارکرنے ہوجا لاکڈنوٹو داُن کی نتہادت دینے والے ہم النيناهد مدامكتاب يعوفون اكما يعوفون ابنادهد واسن فسركي بهنت سي آيات والنايك میں طتی میں جنائے ہیووونصاری کوآپ کے اوصاف سے انکار کی گنجا کش نہیں تنفی -آپ کے وعوب الياسي برامين و دلائل مستند تصلين بهودي اینے حمد کی بنایر انھيں قبول كنے سے محروم رہے - نصاري كجراور يہو ديوں كے طعنوں كے درسے تصديق سے قام رے۔ کی بابلے اعلان کے وقت سامنے آنے سے گرز کرتے دہے۔ معجزات عقلیه کی پانچویں دلبل حضورصلی الشه علیه وسلم کی وُه وُ عاتیں ہیں جنییں التّرتعالیٰ

نے قبر ل فرما یا۔ اگر حیالسی مقبول بار گاوخدا وندی دُیا میں صدوصاب سے با سرمین نام چند

واقعات كا ذكركرنا مناسب بعجوان دعاؤں كے تتيجر بر رونما ہوئے۔

<u> قریش مخ</u>ر اینے ال دمریشی کی کثرت اور زندگی کی دیگراً سا نُشوں کی فرا وانی کی وجہسے معزور ہو بچکے تھے اور سرکارِ دوعا کم صلی ایڈتعالی علیہ وسلم کی ایذارسانی میں بیش میٹے مصور نے فرايا : الله واشد ووطائك على مصرو اجعل عليهم سنين كسنى يوسف- الرائد كما لى نے عرب میں کئی سال تک بارٹس بندکر دی جس سے کا بتیاں ویران پڑٹیس ، باغات خشک ہوگئے انجارت میں خارہ ہونے سگا ، مولتی بلک ہونے سطے ،جانیں منا تع ہونے تکیں ، خ کے سالی نے پوری خترت اختیار کی اور عرب کے تمام قبائل ایس صورت مال سے سخت پریشان ہوگئے۔ اُنز کارعا ہزا کر حضور کی بار گا میکس بناہ میں عاضر ہُر نے اوراننا س کی كمآب بهارى فوشحالى كے ليے دُما فرماتيں آپ نے دُما كے ليے ابھا شائے۔ باول گھرآتے اوراننی تیز بارٹس ہونے گلی جیے آسمان سے نہریں لڑٹ پڑی ہوں۔ اس قدر بارش ہُونی کر ہوگ نگ آ گئے۔ بھر بار کا م نبوی میں حاصر ہُوئے اور دعا کی التجا کی ۔ آپ نے دو باره با نفراً مثمات اوركها اللهم حواليه نا ولاعليه منا اللهم على العبيال وبطون الادويية اُے اللہ ! بادلوں کو ہم ررب کی بجاتے ار دگر دیرسنے کا حکم دے۔ اسے اللہ! ب يها رُوں رِبِسِيں اور واوي بطل سے تھے ہے جائيں " بارش رک کئي اور شهر کے اروگرو برہنے مگی اورشهر میں ایک قطره تعبی نه برستها تھا۔

ا ماعت قبول كرليل توآپ كى بات مجى اننى ہى ما نىجا ئے گى يا ایک بارمفرت علی این ابی طالب مین کوجا دے سے ۔ آپ نے حضرت رسول اکرم صلی مذ عليه وسلم سے پوچھا، بارسول الله إمجھة وفيصل كرنے نبيل آئے آپ نے دست مبارك مطرت على كرسيندر جيرااور وعافراتي واللهماه ما قليله وسد دلسانه - اسالله علی کے ول کوہ ایت یا فتہ بنا و سے اور اسس کی زبان کوئٹ گونی عطا فرماد ہے؟ حصر ت علی وْ لِحَتْمِينَ البدل كِيد فِي كسى معاطر مين رود نهيل أبوا اوركسي فيصله مين تنك وكشبه نهيل كزرا. يرنا تقركها اوردُعا فرما في ؛ اللهم علمه الحسكمة و تاويل القرأن - اسالله إ اس حكمت اورتا وبل قرآن كى نعمت عطا فرما - اسى دعاكى بركت سے آپ كا تقشيل و منسان قرآن واريايا تما-ايك بارحفرت الس بن ماك في في الخطرت صلى الدعليه وسلم كي ضومت مي يا فى كالك لوا البين كيا تواك نے ال كے ليے جارد عالمين فرائيں ، اللهم اكترماله و ولده واطلعمو واغفى له-اسالله إانس كالكوكش وسي، انس كى اولاو زیاده به ، الس کی عرفهی به ، الس کی مغفرت فرما حضرت الس دمنی النوتعالی عنه فرطت بین كالس دعاكى بركت سے الله تفالی نے مجے التي ہزار جريب زمين دى ميرسے باغ اور محجوریں سال میں دورو بارھیل دیتیں ،میری اولاد کا یہ عالم تھا کرمیری زندگی میں ہی میرے پاس ایک کمسومیں بیٹے اور شنگالیس لوکیا تضیں۔ عرکی درازی کا بیعالم نصا کہ آج ایک سوتیو سال عربو حکی ہے ہاں دعاتے مغفرت کی فبرلیت اسمی باقی ہے۔ ایک اورمقام ربان کیاگیا ہے کو حفرت انس کی افری عربی موت سے پہلے آپ نے فرمایا: اے اللہ !این حبیب یاک کی جار دُعانُوں میں سے تُونے تین کو تبول فرماییا ہے مجے پتر نہیں کرچنتی دعائے مغفرت کے بارے میں کیا جو گا۔ اس کے گھر کے ایک گوشے ہے کواز آئی، ان نین وعاؤں کو میں نے قبول کرلیا ہے توج تھی کو بھی رقر بنیں کروں گا۔ ٹکوئر کو تممارى مغفرت لقلني بوگى-حضنه رصلی انشطیر و لم کی است می رُعامیں صاب و شمارے با مربیں لعض وعاؤل

ا علی اسی تاب میں بیان کردیا گیا ہے اور لعبض مجر انت حتی کے بیان میں بیش کی جانے گی ۔ کابوں میں ہزاروں ہوالے تھے ہیں ان میں سے ایک واقد مزید نقل کیا جاتا ہے:

ايك دن امر الرمنين حفرت صديق اكر رمنى الله تعالى عدر مركا ودوعا لم كى زيارت كو محت -المخفرت بسيء شِّناش لِشَّاش متع حفرت عالمت مديقرضي الدُّعنهاميي إلىس بي تعين ، آپ نے اپنی بیٹی عاکث کو فر مایا ، میٹی اِ سرکا رِ دوعالم آپ رِببت وش ہیں۔ اپنے لیے کوئی دُعامنگرال مضرت عائش فصب الدنناد سركار دوعالم سالبائ وماكى ترات ن فرايا وعفى الله بك ياعاً ششة أما قدمت وما اخوت وما اعلنت وما اسررت - 1 م عاتش الشرتعالي تيري سابقرادرا ينده لانامين كامغفرت فرائه اعلانيداد دخفيسه نطا وُل كومعاف فرمائد اس دعا كوسنة بهى حفرت الوبكرصديق براسيخش مُوكِ آپ ففرمایا: البكر إنم عالستر كحتى مي كوكني وعايراس قدرانلها ومترت كررس مورآب عرص کی ، یارسول الله ! میں کیؤکر ا ظها دِسرت زکروں حکد آپ سف میری بیٹی کی تمام و کا ل مغفرت کے لیے دُعا کی ہے۔ اس رعت دمغفرت رحس قدر فوز و مبایات کروں کم ہے۔ میرا ایمان ہے کہ آپ کی دعام بیشہ قبرل ہوتی ہے۔ سرکاردوعالصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرایا ، صديق الجياكس ذات كقم بحرب ك قبطة قدرت مي ميرى جان ب، من مردات ا بنی است کے مرداد رمورت کے لیے الیبی ہی دعاکر تا موں -

یہ بات بائر نبون کو پہنے جی ہے کہ شب مواج کو مرکا ردو عالم نے تمام سعا و میں اپنی امت کے لیے مائی تقیاں اور تمام کو بات اُمت سے دُودر کھنے کی و عاکی تنمی اور یہ وفون خواج ہوں کو ایشی کر حضور کی کوئی ہیں دُعا ر تر نہیں ہوتی او گری کر دی گئی تنفیں۔ اکس سے م اس تیجہ بر پہنچتے ہیں کہ حضور کی کوئی ہیں دُعا ر تر نہیں ہوتی او جما مات اس جماں شیت اِیز دی قبول کرنے پر نبیار شربی و جا ای صفات کہ ایس التجا کو بارگا و اللی میں کیشیں ہی خرکریں ، استعفر لہم اولا تستعفر لہم ان تستعفی لم مان تستعفی لم مسبعیوں صورة خلن یعفر الله لمهم - آب ان مشرکین کے لیے معفرت جا ہیں یا نہ جا ہیں ، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ ستر بارضی معفرت جا ہیں گئی قوا معیں مرکز نہیں مختاجا سے گا۔ جماں قبولیت کی بات بوتی تو براا فرا و یا جاتا تھا استعفر لذبات و المؤمنین و المؤمنا ، ۔۔ جمال قبولیت کی بات بوتی تو براا فرا و یا جاتا تھا استعفر لذبات و المؤمنین و المؤمنا ، ۔۔

ان آیات قرآنی کے بیان کرنے سے ہارا منصد بہے کہ وعاول کی قبولیت میں مواور مقام پرفر مایادا کون میں مواور مومن مور قور توں کے گئا ہوں کے لیے مخفوت ما تکہ سبحان و قعالی لا یفغلیم ان آیات قرآنی کے بیان کرنے سے ہارا منصد بہہے کہ وعاول کی قبولیت میں مجرات نبویہ میں سے ہے۔ ایک عظمندا نسان حب اس بات برغور کرتا ہے تو اسے حضور کی اسس کا میا بی اور مقبولیت برقور کی اسس کا میا بی اور مقبولیت برقور کی اسس کا میا بی اور مقبولیت برقور کرتا ہے تا ہے اور اسے کسی شبہد کی گنجا کشن مقبولیت برقان برتا ہے اور اسے کسی شبہد کی گنجا کشن باتی ہوں رسول ہیں۔

ان الذی فوض علیك القران لوادك الى معاد الله كاس وعده كم مطابق كمريس والسلا ياكيا ميم ليفظه و على الدّين كلّ تمام ادبان عالم يراسلام غالب را اذا المام على الدّين كلّ تمام ادبان عالم يراسلام غالب را اذا جاء نصرالله والف فروس الله الناس يدخلون فى دين الله افوا جاء لوگول كو فوج ور فرج دين الله افرات من واضل موت و بجعا كيا ـ اس قسم كوا قعات جن مين متعقبل كى الثاريس تغيل و تناس تغيل كى الثاريس تغيل و تناس تعقبل كى الثاريس تغيل و تناس موج د مين -

محراكثر وانعات ايے ہيں جسركار دوعالم كى زبان سے وار دبۇئے اوروہ وا قعات

ولیے ہی دونما بُوئے جیسے بیان فرمائے گئے تھے دویت الادی حاماً یت حشا دقہا و مغام بها وسيبلغ ملك امتى ما دوى الى منها - زمين كومر يديس وياكيا اورمشرق و مغرب کویرے ساسے لایا گیا۔ ایک وقت آنے والا ہے کدمیری اُست سے ملک کی سومدیں و ہاں کے بنجیں گی جماں کے مجعے و کھا یا گیا ہے۔ ایک اور جگر فرما یا کہ فلاں کا تنب وحی جر مرتد ہوگیا ہا درمشرکس سے مل گیا ہے اسے زمین قبول نہیں کرے گی عضرت اکسس بیان ادر حتنی باراسے دفن کیا گیا ، زمین اسے قبول زکرنی تھی۔ بھراپ نے المبیت کے متعلق تما م وا قعات کو بیان فرادیا نتا محفرت علی کرم اینه وجهٔ کی نتهادت سے متعلق اطلاع ویے کافعی اشق الناس عاقر الناقة والذى مخصبت هده من هددا - ليني مرتبت ترين انسان دوين ايك دُوع في المحصرة مالح كي أونتني كالسيركات وي تقين وور او وجس حفرت على كوزخى كيا تعااور صب اب كى وارمى خۇن ألود موكنى تقى يجنانچه حفرت على رمنى الله عن كشادت اسى طريقے سے بُو ئى تقى ص طرح حضور اكرم في فوطيا تھا۔ ايك بار فرايا ، حفرت عثمان کواس وقت شہید کردیا جائے گا جکدہ و آن باک کی طاوت کر رہے ہول گے ۔ فرايا وسيقطرومه على توله فسيكفيكهم الله وهوا لسميح العلم ليني شهاوت عما اس آیت پر بهرگی - عمّاریاسر کے متعلق فرما دیا تھا کہ آپ کو باغیر ں کی ایک جماعت شہید كرك كى ينالخياً مخيل حفرت معاوير ك ايك باغي وه ف شهيدكر ديا تعا- ايك حديث مي فرمايا , الفتنة لا تظهر مادا معترَّحت احب كم حفرت عرزنده مين كو في فترْنام منس ہوگا۔ ایک و فوصحابر کرام کی جماعت موجود تھی جس میں حفرت الوہر رہ مجمی موجود تھے۔ حفرت حذلفه اورمفرت سمره بن جندب رضى الدُّعنها بهي بيطي تصحفورصلي الله عليه وسلم ف فرمایا: آپ اکوں میں سے جسب سے آخرفوت ہوگا اس کی موت آگ سے ہوگی۔ جنا نخیب حفرت سمره افرن صحابى تصحورت سے پہلے نہا يت ضعيف اور كمزور جو مكئے۔ ايك ن اگ ملارہے تنے کرآپ کے کیروں کو اگ مگ گئی جس سے آپ فوت ہو گئے جصفور علیا اتلام ففره با اسرع ان داجی لحوقالی اطولهن سیدا - میری ازواج میں سے وسب

پیلے بھے لئے گا۔ اس کے ہا تھ سب سے زیادہ بلے ہوں گے ۔ مفرت ذیب رفنی اللہ عنہ اکتادہ دہ تھیں لینی سخی ادر فیاض تھیں۔ مِبانِی وُہ سب سے بپلے فوت مُریّس جعزت ریسی رفنی اللہ عذ کی شہادت کے بارے میں الملاع دی تھی اُپ فاکر کر لاکی ایک مُٹھی لات و فرایا : مریہ حسین کی شہادت اس می پر ہوگ ۔ بھر فرمایا : میرے بقرش سال کم خلافت رہے گی ۔ جنا بنج فلفاءِ راختہ ہن کا مدیفلافت رہے گی ۔ جنا بنج فلفاءِ راختہ ہن کا مدیفلافت موت میں سال ہی رہا۔ اِس قسم کے مزاروں وا تعات ایسے ہیں جی میں حضور معلی النه علیہ وکم نے قبل از وقت اطلاع و سے دی تھی اور وُہ بالکل و رست ثابت ہوئے۔ ارباب عقل و والنش کے ممیر پر بیر بات اظہر من اُٹھی جہ سے کہ السی باتیں لوازم نبوت اور مخصالی رسالت سے ہی ہوتی ہیں۔ وہ خوارق عا دات جسمی مشعبدہ اور کنا بیت ہے رُو نما ہونے ہیں۔ ان کا حضور مسلی الفرعلیہ وسلم کے بیان کردہ سینے واقعات سے دُو رکا بھی واسطہ منہیں ہے۔

## معجزات جسير داني سفاتي نارجي

سم مرکار دو عالم سی الدّعلیه وسم کے ان معجزات کوج آپ کی ذات اقدس ، صبم اطهر اسے دو نما ہُوت ، بیان کر دہ جیں۔ اُن کی تعداد مزادوں نہیں لاکھوں کک ہے گر اِسس خلاصة مرج دات اور زبدہ مخلوقات کے تمام مجزات کا بیان کرنا ناممکن ہے۔ اندریں مالات ہم صف بیندایک پراکنفاکریں گے۔ بزرگانِ دین نے کہا ہے کہ از سرتا قدم آپ کا کوئی عضو نہیں تھا جومجزات سے نمالی ہو۔

اے برس أو قدم اج تعرك خاك قدمت برده الايك برترك

کیسو مبارک یا اللہ اجرائیل کوچلاکھ پروں سے فرازا ہے مجھاس کے برابر کیا چیز
عطا کی گئی ہے۔ فرمایا: اسے میرے حبیب اآپ کی زلفوں کا ایک الدمجھ جرئیل کے ہزاروں
عطا کی گئی ہے۔ فرمایا: اسے میرے حبیب اآپ کی زلفوں کا ایک الدمجھ جرئیل کے ہزاروں
پروں سے زیادہ عزیز ہے۔ آپ کے ایک تار زلفت سے قیامت کے دن ہزاروں عاصیان آت
کی نجات ہوگی۔ جرئیل پرچیلا تا ہے توقاف سے قات تک ڈھا ہے جائے ہیں۔ گرجب
آپ کے گیسوئے فٹکیس اُ مت کی نجات کے لیے چیلیں کے توقاف سے قات تک گنگاروں
کو نجات ماصل ہوجائے گی اور ان سب کو تیری طفیل نجش دُوں گا۔ مه

گونی نو گیسوئے فٹفاعت بنی بر کھن وست
من بہی مورئے تو بجشم بجمان ہرجہ کہ ہست

سركار ووعالم صلى النزعليه وسلم كيسوت سارك كاايك يرمي مجزه بكرآب بمنفه ولجوفي فرمايا كرنے تھے . خالد بن وليد كے ياس ايك ايسي تر في تفي كرحب وُه ميدانِ جنگ ميں كفار عدائة وأعين لياكرة تق اور إكس طرح برات باحشا بول برفع ياب بوت رب عب ون شام كامركم بُوا و حفرت فالدبن وليدكوده وين زيل كى، برسدة زرده فاطر اورمنوم مُرے فیکن تقوری و رے بعد وہ ٹو پی لگٹی قو بڑے خوسش کام ہُوئے۔ آپ کی خوشی کی انتها زرى - دوستول نے كها ؛ جناب إير تو في اتنى متى تونىي ب بجس كے يے آپ اتنے مجروح ول اورشاومان ہونے ہیں۔ حضرت خالد آنے فرمایا: تم ٹو بی کی ظاہری صورت کو ديكورب مواس كي تفيقت سيد فرود ايك دن مين حفورك ساتو تفاحب يد بشارت بُهو في لدّله المسجد الحوام انشاء الله اسنين معتقبن رؤسكر ومقصرين لا تخافون نازل بُونی مسلمانوں نے سرمنڈاتے حضور کے سرمبادک کے بال تمام صحابہ نے تعتبی کرایے توئی نے سرکار دوعالم کی بیٹیا فی مبارک سے چند بال انگے۔ آپ نے مجھ عطا فرمائے نویس نے اپنی ٹوپی کے اندر بطور تبرک محفوظ کر لیے۔ ان بالوں کی برکت سے میں ہریا رجینڈا بلندكر ناموں اور خداد ندتعالی مجھے فتح ونصرت سے نواز ما ہے جس معرك میں یہ آج عُظت رکھ کے جاتا ہوں ، متر مقابل کے سرمجبک جائے ہیں اور مخالف لشکروں پر

میراغبر ہرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کومیری حفاظت اور فتح تواکس گلیوے مجوب کی خاطر کرنا پڑتی ہے، اورمیری دلجوئی کا درایع تویہ نارموت زاعنِ محبوب ہے۔ صلی الشعلیہ وسلم -مركم يحقيفت ہے كدما وكامل ميں وُوصن وجمال منظام وصفرر كے جرف ياك صفام چہرہ پاک ہوتاتھا۔ اگراپ کا چرؤ درختاں کھی جودھویں کے چاند کے مقابل آیا تو چاند المس فدانى چرك كے سامنے ماندد كهائى دينا- ايك دفير حفرت سلمان فارسى رمنى الله عنه نے بیان کیاکر حصنور میرے باس تشریف لات اور مجھ بازوسے پکڑ کر اٹھایا اور لیے ہراہ لے چلے۔ ہم ام المومنین معفرت عائث رضی الله عنها کے گرجا پنیے ۔ محفرت عا کشہ نے آپ کو دیکھنے ہی تنبتم فرمایا تو حصور نے وجرابسم دریا فت کی توصرت صدایتر نے بتا یا آپ کے كيروں كوئيں نے ديكھا توايك مبكرے كرا عِشا بُوا تھا، ئيس نے اُسے سى كر بخيركر نے كا ارادہ کیا ۔میرے پاکس سُوٹی نریحی۔اپنی ہمسائی سہیلدانصاری سے عاریتاً سُوٹی لی۔ وہ سُوئی ا مرهر سے میں زمین پر گڑئی۔ کھریں اندھیرا نفا ، کوئشش کی مگر سُو ٹی نہ ملی۔ آپ آئے تو چیڑ مبال كي ضياة ل سے گفر مور بركيا اور كم مشده مونى مل كئي ركت بيں بر بات حضرت عائبتہ نے بنائي توصفور زار زار رون ملك معزت صديق في رون كاسبب يُوها تواب من فرها! عانشه! میراین اُمت کے اُن درگوں کی حالت پر رو ما اُہوں جو قیاست کے و ن میرے جرب ك ويدار عروم ديس مك . مج خداكي تسم ب جريخص ميرب جيرك كي زيارت كرك كا میری شفاعت عاصل کرا کے احضرت عالف فرماتی ہیں؛ اس وقت میں نے سرکاردو عالم کے رضار کی شعاعوں کو لیلنز الفقدر کی روشنی ہے زیادہ منوّر پایا تھا جھنوڑ کا فر رِجبین ما وكا مل كى درخشانى سے زياده منور منفا رصلى الله عليه وسلم مه ای نور داده شمع رضت مهرو ماه را زىغت كتررونق منىك سياه را انگشت چوں ہلال توشنی کردہ ماہ را بنودسا عدت برميضا زاستيس ودالأادم دوست تولامح است بزار برقع ازرخ وبنما الأرا ایک ون حفرت انس رسنی الله عند کے بال چند مهان آئے ہُوٹے تھے۔وستر خوان بحچا يا گيا حبن رومال مين روڻيا ل تتنين وُه مُيلا نغرا آنا تھا جب کھانا کھاچکے تو حضرت السُنُ نے اپنی فادمر کو کہا ، یہ رو مال آگ میں ڈال دو۔ چند لموں بعد نکالا گیا تو پاک میاف شا ، مهان سے اس خوال سے حصور کر درتے مبا در کے مساف کیا کرتے تھے جو ان سے مردیا ہوتا ہے ، آگ سے میاف کر رہا جا تا ہے ۔ اس کے دھو نے اور پاک کرنے کی کیفیت میں ہے ۔ اس کے دھو نے اور پاک کرنے کی کیفیت میں ہے ۔

روایت محیصے یہ بات بالی نبوت نک حضورِ اکرم کی انتخاب کے نبوت نک محبر الت پہنچ بی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ ولم كي المحيين عب طرح سامنے ديكھا كرتى تفين اسى طرح و يحجه ديكھا كرتى تفين - حب طرح روشنى میں نظر آئا دیسے ہی ا ناجیرے میں و کھائی دینا تھا ۔ <del>حضرت عا کُٹ ر</del>وننی اللہ عنها بیان کرتی ہی كرحضور فرما ياكرتے تھے: وانى ادى من خلفى كما ادى من بين يدى دانى اس مى الظلة كالمنى فى الصور بينك من ابن يجيا يدى دكمت بول حرط من ابغ سلف د كيمنا بُول أور مين اندهير عين صحى اليع مى دميمنا بؤل حس طرح روت في مين - علما والس روایت میں اخلاف کرتے ہیں کہ دیجے سے دیکمنا کیسے تھا ؛ لبض کھتے ہیں اس سے مراہ وقوب تام منحاليكن امام احمد معنبل يضى الدعنه فرمات بين كدا بي يحيد د كيسنا تجى مكل ويكف كى طرح نغاد الام زا مرى صاحب قنية ابيند رساله ناصريه مي تلحقة بين كرمضور كثانه بار پردو آنکھیبر نظیس جن کی جسامت سُوٹی کے سوراخ حبّنی تھی۔ آپ ان آنکھوں سے سب کچھ وكيمه لينة اورآب كے كيرے اس ديد كے مانع نہيں ہوتے تھے۔ كتے ہيں جب منافق أب ك ينجهي نماز او اكرنت انته اورايك دومرسه ير فحزيه اظهار كرت سف نوحضور عليالسلام المخيں البيے ہى ديكف تھے جيبے سامنے كى طرف سے ديكھا جا تاہے۔

ایک روایت بین مکھا ہے کہ جفور تریا کے سان شار سے علی دہ علیمدہ دیکھ رہیا کھنے تھے۔ ایک اور روایت ہے کہ اپنی غیب کی چیزیں جمی ویسے بی دیکھا کرتے تھے جیسے سانے کی چیزیں جمی ویسے بی دیکھا کرتے تھے ویسے سانے کی چیزیں دیکھا کرتے تھے۔ ایک بار حفور تے ایک بار حفورت کے دیکھنے کو جیم با ، وُہ گئیں ، عورت کو دیکھا اور ماکٹ صدیقہ توننی ادار تھا کی عنها کو اکس عورت کے دیکھنے کو جیم با ، وُہ گئیں ، عورت کو دیکھا اور سے لیندکیا گرول نہیں جا بتا نھا کو اُس کی خوبوں کو آج کے سامنے بیان کرے دیج تھیں

اس ورت میں کوئی بی منظر نہیں آئی۔ اک نے فرایا کو اکس کے بائیں رضار پر آل دیھ کر تو است ما کھارے دونگے کوئے میں منظر نہیں آئی۔ اک نے اعزان کرتے ہوئے وراست ، آگے تم اور کوئی واز وہ نہیں بعض معوفیا نے بیان کیا ہے کو عضور کا چپ وراست ، آگے دی اور مرضی میں برابرد کھنے کی ایک وجریحی تھی کد آپ اپنی امت کو تیا میں کے دن ہر مالت میں دیکو کر شفاعت فراسکیں کو کو بھنے گنا ہرکاروں کو آگے سے گزارا جائے گا اور بعضوں کو اندھرے سے وافل کیا جائے گا اور بعضوں کو اندھرے سے وافل کیا جائے گا اور مرضور کو ان سارے اُمقیوں کے احوال کی تجربوگی۔ اس طرح اُمت کے تمام جنمات و مرافعت پر اطلاع ہوگی اور کو نی شفاعت سے محروم نہ رہے گا۔

طرافعت پر اطلاع ہوگی اور کوئی تھی آپ کی شفاعت سے محروم نہ رہے گا۔

کا فول کے معجز اُست کی حالت میں۔ آپ دور اور زدیک سے پیکساں سُنف ہے جے جائے نے جے جائے نے ایک کا فول کے معجز اُست کی حالت میں۔ آپ دور اور زدیک سے پیکساں سُنف ہے۔

معفورظیرالسلام سے ہوئے ایسے ہی تنے تے جیے جائے اسلام سوتے ہوئے ایسے ہی تئے تے جیے جائے کے اس کی معرف سے کماں سنے تے ۔ کی حالت ہیں۔ آپ دُور اور زدیک سے کماں سنے تے ۔ جگی بدر کے تعدیوں ہیں سے اپنے م بزرگوار معزت جاس کے دولت سے جرتم ام الفضل کماہ میں کہاں میں کہاں کہ اور قدید لاؤں۔ آپ نے کراگیا تو ہتر ورزیہ مال بیٹوں میں تھتیم کے برد کرکے آئے ہو، اور تم کرائٹ تے کہ اگر میں بچ کراگیا تو ہتر ورزیہ مال بیٹوں میں تھتیم کر دنیا۔ حضرت جرئیل کے معزت جائے آئے۔ اس واقد کو اپنے مقام پر تعقیل سے بیاں سے معزت جائے آئے۔ اس واقد کو اپنے مقام پر تعقیل سے بیاں

حفر طیرات الم محادات کی باتیں میں من لیتے سے اور حجروشر، بحرور کی تمام باتیں من لیتے سے اور حجروشر، بحرور کی تمام باتیں من لیتے سے عب یہ جزیر آپ کوسلام کسی تعین انستدا مُعدیث یادسول الله ۔ تواُن کا جواب دیتے۔

تابوں میں کھا ہے کہ سرکار دو عالم علی اللہ ویلی مقلم من کھا ہے کہ سرکار دو عالم علی اللہ علیہ وہم مقد سس کی تھول کے معجز الت کا دستِ مبارک جس چیز پر پڑتا، خیرو برکت ہے معرد جو جا یا کرتی تھی۔ چنانچہ انگلیوں سے پانی کی ندیاں جاری ہونا، سنگریز، س کا ہاتھوں میں سیج پڑھنا، ہا تقوں سے میٹیکی مُرکی خاک سے کافروں کا نابینا ہو آنا، برروحین بیں

مُنْ مِرِمنی کی مجز و نمائی، ام معبد کی کروں کا دودھ دو منا اور کھا نے میں خرو برست کی زیاد تی صفورعلیه السلام کے مزاروں معرات وست مبارک سے جذایک ہیں۔ ہم اس قسم کے معرات میں سے بعن فارجی معرات کے دار میں بیان کریں گے۔ معفرت ابن مسود بیان کرتے ہیں کہ میں لوگوں کی بکر ایں جوایا کرتا تھا، ایک ون حفور ملى المدُّعليدوس معزت الوكرمديق كم ساخ ميردياس تشريف لائد، وما ف على : بيًّا إنمارك باس كيد وووه ب ؛ مِن في كما ؛ مِن توامات كي ركموالي كرَّنا مُون-آبِ نے فرمایا ، تمعارے پاکس کوئی بری ہے بیں نے عرص کی ، بان ، گرور و دوره وینے ے عاری ہے، تا ہم میں وہ بکری صفور اکرم کے یاس لے کیا ، صفور نے بکری کے یتان کودست مبارک سے دبایا تو دود صر جاری ہوگیا ، دست مبارک سے خود دُو دوروو ہا غوديا ، حفرت صديق اكره كوبلايا - مين نه آك بره كرع من كي ، يارسول الله! عجم دین کی تعلیم دیں - میرے سربر یا تھ بھیرتے ہُوئے فرمایا ؛ تم معلم بیتے ہو۔ ایک دن حفزت قبادہ بن کمحان رصنی اللہ عنہ کے منہ پر یا تھ بھیراتو قبادہ کا جہسرہ شينے كى طرح چيكے لگا- چنانچ كئى بارايسا ئواكد لوگوں نے اللا كے چيكے ہوئے جيرے ميں مِا نْدُكَاعْكُس دَكِيمَا -آپ کی لینت مبارک نبوت کی مُرسے مزین تھی نبوت کی مُرکبور کے انڈے کی مقدار مین ظاہر تھی جاآپ ر پشت مبارک کے معجزات کے دونوں کندھوں کے درمیان تھی۔ یرممہر دائیں کندھے کے بائکل قریب تھی اور اکس پر العظمة لله كلما مُواتنا اور دوسرى طرف لدّيا لله الا الله محسد وسول الله كلما بواتما درمیان میں گوشت کا ایک کرا ا بھوا ہُوا تھا اور اس پر مکھا ہو اتھا توجہ حیث شنت

الما معصود - معرف می معرف می براین عبدالله انصادی بیان کرتے میں کریر کمیر کی میارک کے معجزات کھر میں ایک کنواں تھا جس کا بانی شورا در نمکین تھا ، میں نے صفور کے پاس شکایت کی ادر میان کیا ، بارسول اللّٰہ ! اس کنویں کا نمکیس ازرکڑا یانی میری شخنگی کے راہ میں سخت گراں ہے اور ئیں بانی چینے سے تنگ آگیا ہوں۔ آپ نے ایک طشت طلب فرما یا اور اپنے مبارک باؤں دھوئے اور فرما یا کہ اکس باتی کو اس کنویں میں ہے۔ دو۔ ۔ آپ کی اکس یا وُں کی وعون کی برکت ہے کنویں کا یا نی طیٹھا ہو گیا۔

تعفرت جابر نے ایک اور بھی بیان کیا ہے، میرے سر پربہت قرض تھا، میرے باغ میں اتنی کھوری تھیں کہ میں صف ایک قرض خواہ کا بوجو آثار سکتا تھا۔ میں نے اپنی حالت زار میرے مضور صلی النزعلیہ وسلم کے سامنے بیش کی۔ آپ میرے نخلتا ق میں تشریب لائے اور میرے کھوروں کے باغ کے اور گردایک چکر کا یا اور آپنے نذم زمین پرمارے، بھروہاں بیٹے گئے اور فرایا کو اپنی کھوریں دیں اور فرایا کو اپنی کھوریں دیں کو اُن کا قرض اوا ہوگیا۔ کچھ مقدار کھوری میرے اور میرے اہل وعیا ل کے بیے بھی ویں۔ کو اُن کا قرض اوا ہوگیا۔ کچھ مقدار کھوری میں میں اور میرے اہل وعیا ل کے بیے بھی ویں۔ میں کو اُن کا قرض اوا ہوگیا۔ کچھ مقدار کھوری میں میں اور میرے اہل وعیا ل کے بیے بھی ویں۔ میں میں کو اُن کا قرض اوا ہوگیا۔ کھورت اُنسی میں کھوری کو ایک میں میں کھوری کی تعلیم وسلم کا لعاب و بھی آئیا شیرین نھا کہ ہا دے گھوا ایک سارے میں شہر میں ایسا میٹھا یا تی کہیں تھی ذہری ا

اُ مِ كَلْتُوم ابن الحصين رهني المدعن على ميدان أحديل تير كا زغم آيا و آپ ك لعاب دين سے زخم مندمل برگيا۔

حضر صلی النمولید وسلم کے تعاب رہن کے بے عدوصا ب معجزات جیں۔ مادگزیدہ کا علاج علاج صفرت صدیق اکبر شکے کیے۔ امر المومنین حضرت علی کرم النّدوجرد کی آ شوب حیثم کا علاج۔ صارت

ابن اوٹ کا زخم ج کسب اخرف کے قتل کے وقت سگا تھا، حضور کے لعاب وہن سے درست ج سرکارِ دوعالم عب گفتگو فرائے تو دانتوں کے درسیان سے فُر کی ایک چک نودار ہوتی۔ يلبض اوقات مكنى كو نى كبلى كى طرح نظراً تى بقى- اندهيرى دات مين تا ريك كرے روش ووج معزت عالُث الله عمر يصنور تشريب لائے وگريس يراع منس سا، معزت صريق نندير بات صنور کے سامنے بال کی تر آئے نے فرایا: عالقہ اِتم جا اتنی ہور تمادے گھریں ایک السابواغ مدشن كويا جائے حس ميں زبتى مونة بل و صرت عائشة تنے وصلى : إلى ادول الله- آپ کوب کلے، تمبتم فرایا ،آپ کے دانوں کے درمیان سے ایک ایس فر تا باں مُواجس سے کھر کا زرہ زرہ درخشاں ہوگیا۔ بیرد شنی اُنٹی دیر رہتی کر بسا او قات مما ياد تين أب كے گھر على أتي اور الس روشنى ميں سُوت كاتتى رہتيں ، لعص كيرك سيتي رئتين حضرت عالمترج فرماني بيركر المجيئك السافد كي تاباني ميرب فريس موجوج مفرت ما تشرصد لقراف في ميركد ايك وفوسنور كركرتر مي ايك في كان تما- يس ف أس سين كے ليے سُونى سے كام كرنا شروع كيا كرا بھى كسونى كروس ميں باقى ركھى ہوئى تھی کہ یں نے کرت لیٹ اور علیمد رکھ دیا۔ رات کے انھرے میں سرکار دومالم تنزید لات ادد كرته بنناما المجهير ورتماكو سُوني آئ كي مدن مبارك وتعليف و الى وسوني كوظيمد كرنے كے ليے دوڑى اور اوھ اُدھر ير اشانى كے عالم ميں إحق مارے مر سُونى نظرت أنى ميرى بديشان كودكه كرآت نے فرايا ؛ عالف الله إلى تلاش كرتى بود ميك ف صورت حال باین کی تواک نے از رو شفقت مبتم در مایا، گھر کا گوشتہ گوشراس نور تا بات روش بوگيا جودندان مبارك سے جك رہا تھا . مجھے اسى زرى تابانى سے كم شده سُوئى لِلى -ایک و ن صفور علیه التلام اینے دندان مبارک کی ان ضیا باریوں ریفر دفر ماکر اظهار مرت فهارب تصاوران وندان مبارك برنا زكرب تح كرصرت جرشل ابين حا عز بۇ ئے اور عرض کی: پارسول افتد! خدائے زوالجلال فرما ما ہے دانتوں برنا ذکرنے کی بجائے اس وْات كى حدكر نى جا ہے جس نے اپنى قدرت كا طرے ان دانتوں كو وُدِنجشا۔ أس قدرت كا طریف معل مدختان كاكتناخ بصورت وبربنايا بحص مرجيك مُوث موتى ابني تا إنى سيجنب

مترت بھیلاتے مارہ ہیں۔ یہ دانت فروز رنگ اُ سان پر پردین و تریّا کی طرح چک رہے ہیں یہ اُمرار موتی چکنی کے میں یا سفید ڈالر کے دانے لالا احمر پرج پا ان لا احمر پرج پا ان کردیے گئے ہیں یا عقد تر با برج جزا کے دُرج ہیں لاکا دی گئے ہیں یا عقد تر با برج جزا کے دُرج ہیں لاکا دی گئے ہیں ان دانتوں کی تقور میں کئی میدان اُصحی شہیدکر دی جائے گی اور ایک عام ہے را نقد اس کو میرتا بدان و انتوں کی تقور کی میدان اُصحی شہیدکر دی جائے گی اور ایک عام ہے را نقد اس کا ایک نا ذو خود مرف ذات نداو ندی کے لیے و تقف کر دیا جائے ۔ نظامی کنج و گئے ایک میرتا بدار کھی ہے ہیں ہے

پوں گراو دل سنگے نخست سنگ پرا گوہر آورا شکت کے سندی آں سنگ مغرج گرائے گرفتدی در سنگن بعل سائے کر دھیا سنگ ملامت گرش کی گرم آن سلسلڈ گوہرش کا فیم از دُرج سنگ نمیست عجب زاون گوہرزسنگ کوہر قشکے کہ زبین کان اوست کوہروندان اوست

تربان مبارک کے مجرات شکایت کرتے توصنور صلی الله علیہ وسل بیاں کی ایک دبان مبارک ان مبارک کے مجرات شکایت کرتے توصنور صلی الله علیہ وسل اپنی زبان مبارک انکے منہ میں دکھ دیتے ، ان کی پیاس مجھ جاتی اور وہ سیراب ہوجائے۔ محفرت سلمان فارسی تنبل از قبول اسلام غلام تنے ، ان کی پیاس مجھ جاتی نے یہ مکھا تنا کہ وہ نین سو کھورکے درخت اور جالیس اوقیہ سونا اواکریں گے تو پیر ازادی سے سے آت ہوں گے ۔ جہانی مالی غذیت سے مُرغ کے انگے کی طرح ایک سونے کا محکوالا لایا گیا، حضور آنے اپنی ذبان مبارک اسس پر بھیری تو اُس کا وزن کی طرح ایک سونے کا محکوالا لایا گیا، حضور آنے اپنی ذبان مبارک اسس پر بھیری تو اُس کا وزن بیالیس اوقیہ ہوگیا۔ اس واقعہ کی تفصیل اپنے مقام پر آئے گی۔

آپ کی زبان مبارک کا ایک پرجمی مجزه تھا کہ خواہ کسی زبان ہیں بات کی جاتی آپ اس زبان کو مجر جائے اور چراسی زبان میں لوگوں سے بائٹ کرتے۔ مرکار دوعا کم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اتنی با کمال صفی کہ سر زبان میں گفتگو کرتی۔ وُہ منہ کے سمندر میں ایک قیمی موتی تھا کہ ہروقت ہمترین بات سے تر ہوتا۔ وہ اسرار کا ایک طور تھاجس پرسیکڑوں کی اپنے کام کا جراب یا تے۔ وُہُ قرآن کے دریا میں ایک ایسی مجھلی تھی جس میں جان کا یونس محفوظ رہتا، وہ ايك البيكشى تقى جودريا ترجها لت مين فرح محمت بن رحليتى - وُه شب معراج على جو شرف صدور كلم لا الله الله محمد رسول الله كرتى-

صدور کلمہ لا الله الا الله محسم مدرسول الله کرتی - محفرت النس رصنی الله عند فرماتے لطافت میں کرئیں نے زندگی مجر البی نوسشبرنهیں سُونگھی میسی حضور کے بدن سے آئی تھی۔ مجھے الیبی جمک میسر نہیں آئی جیسی عضور ا كى رائخ ما نفزامقى ـ

ایک روایت میں ہے کر حضور صلی الته علیہ وسلم سے ساخد ہو تھی مصافی کرتا ، ایک عرصہ . یک اپنے ہا تھ سے فوٹ بومسوس کرنا رہنا۔ اگرائ کا دست شفقت کسی نیتے کے سر پر رکھا جا ّا تووہ کِتِی تمام کِتِی میں نوکشبو کا منبع بن جا آیا۔ آئے جس داستہ سے گزرتے وہ راستہ نوکشبو سے مهک جاتا اورلوگ اسی وشبو کی بدولت صنورصلی المدعلبدوسلم کے دیجے آئے اور آ پاکو یا لینے۔ یہ خاص نوشیر حضو علیہ السلام کے عمم یاک کا خاصر نفی کہ دوسری کسی حکم سے مبت

حضرت ابی مرزهٔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور کی ضدمت ہیں عاصر مجموا اور کھنے لگا؛ میں ا بنی لاکی کی شادی کرنے کا ارادہ رکھنا بُوں ، آئِ میری مدد فرمائیں۔ آئِ نے فرمایا ، دنیاوی دولت تومیرے یا س نہیں ہے البقر ئین تمھاری لاکی کو ایک نفیت تحفر دنیا جاہتا ہوں اور ور یہ ہے کوعلی الصباح ایک بوتل جس میں مکڑی کی شہنی ہومیرے پاکسس لانا "اکتمومیں اسٹیادی کے لیے فاص تحفہ دوں ۔ وہ روں کو ایا ، حضور انور نے اپنی ساعد مبارک سے بسینے کے چند قطرے اس بولل میں تمنع کر دیے اور دلهن کے لئے تھیج دیے اور فرمایا کر اِسے نوٹ بو كى عبكه استعمال ميں لانا - وُه لاكئ عربحبرا سُتسبتنى ہے اس مكڑى كے ذرابعہ وہ خشبواستعمال میں لاتی رہی اورا پنے بدن اورکیڑوں پر کلتی رہی۔ کتے ہیں وہ لڑکی جما ں جاتی یا تیام کرتی ، مهك بروعياتى ادراس خوت سوست تمام اباليان محظوظ موت-

حضرت اُم مسلمه رصنی النَّه عنها فرما تی مین که ایک و ن حضورا کرم صلی النَّه علیه وسلم آرام فرم رہے تھے، آپ کی جبن ماک رکیب نیز مروار سُوا، میں نے ایک شیشی میں حقورا سالب پیز بھر لیا۔ ا تفاقاً میری ایک سهیلی کی دلیکی شاوی تنی شاوی کے دن اسی بینہ سے تھوڑ اسا اس ولهن کو تکافی تواسس کولهن کے بدن سے ساری تا خورشبراً تی رہی۔ وُہ اپنا بدن دھوتی یا کسی عضو کو دھوتی تواس کا استعمال شدہ بانی سبی خوشبو دار سزنا۔ کتے ہیں اُسی دلهن کے ایک بیٹی پیدا مُہوئی تو اُس کے بدن سے بھی وہ خوسف ہو آئی تقی حتی کرانی نسلوں مک خوشبو کا پرسلسلہ جاری رہا۔ لوگ مینزیاک میں اس نما ندان کواسی وجرسے ہیں الد طارین کہ کر کیارتے ستھے۔

ملابریم نے بیان کیا ہے کہ آن تھرت صلی الترعلیہ وسلم کے جبم اطہ میں وس الیے بھرتے سے جے صاحب عقل خوات ہیں دیکھ ہے تھے۔ آپ جس طرح سُورج کی رونتنی میں چلتے بھرتے تھے اسی طرح جا ندگی رونتنی میں آپ کاسائی جبر زبین پر نہ پڑتا تھا۔ حقیقت بیرہ کو کومنو رصلی التہ علیہ وسلم کے جبم لطیف کا سایہ ہی نہ تھا۔ اسس سلسلہ میں حکمی اسی خویم نے بڑے لیے بین ،اُن میں سے ایک تو یہ ہے کہ چاکہ آپ نورسے تخلیق تھے، فرمجتم نے ، تمام نورانیات آپ کی ذات العرس کے نورسے مستنیم ہوتی تھیں۔ آفتاب کی رونتنی ابت بہر پنجم نے ، تمام نورانیات آپ کی ذات العرس کے نورسے مستنیم ہوتی تھیں۔ آفتاب کی رونتنی مربونِ منت تھیں اور سایہ تو طلمت کی دیل ہے اس لیے آپ آفتاب ملک سروری اور خورشید مربونِ منت تھیں اور سایہ تو طلمت کی دیل ہے اس لیے آپ آفتاب ملک سروری اور خورشید میں ہوتے ہوئے کا لمت سے منزہ سے اور آپ کے جبم کاسایہ نیں تھی است والم کی دیل ہے اس کے آپ آفتاب ملک سے نور الآبی کی دائی سایہ جو اور آپ کے جبم کاسایہ نیں تھی دور آپ کے جبم کاسایہ نیں تھی دور الآبی سایہ جو اور آپ کے جبم کاسایہ نیں تھی دور آپ کے جبم کاسایہ نیں تھی دور الآبی سایہ جو اور آپ کے جبم کاسایہ نیں تھی دور آپ کی دور کی سایہ جو اور آپ کے جبم کاسایہ نہیں تھی دور الآبی میں موری کا تو تو تو در سیابہ نور الآبی سایہ جو اور آپ کے حبم کاسایہ نیا تو کند ھے سیابہ خوال تا تو کند ھے سیاری کو تو تو در سیابہ نور الآبی میں موری کا کو تا ہوئی کو تو تو در سیابہ نور الآبی دورکہ تو خو در سیابہ نور الآبی کی دات

دُوسری حکمت پیر تھی کہ آسان کا آف اب تو حصنور سرور کا نمانت صلی اللہ علیہ وسلم کی وات عالی صفات کے فور کا ایک فمعہ (شعاع) نضاء آپ کا فورضیاو آفتاب پر مہین شد خالب رہتا۔ دُوسرے لغطوں میں آفتاب نوخود حضور کے فورجیل کا پر تو فور تھا۔ آپ کا سایہ کسس طرح

اے خواجہ کرعشن از لی مائے نست بر بہفت نلک کھینہ یک بائے تست بر بہفت نلک کھینہ یک بائے تست بر بہفت نلک کھینہ یک بائے تست بر بہت درسائے تست مرجز کے سایہ میں اسی جز کی مثل آئی ہے ، پوئک مصفور صلی الشعلیہ وسلم کی ذاتِ اقد س

ا یا دخلق کے زمادے لے کرفنا کے وقت یک اپنی مثال اور نظیر نہ رکھتی تھی۔ یقیناً کا پ کی نظرادر شال كاسابهمي نامكن اورمحال تهاسه سایه یو با شخص کند مربی نیست ترا در خورومه ممسری چانکه نظیرت نبود ورجهان سایه ژانسیت ازان سمعنان زمین مختلف والنشوں سے خالی نہیں ہے اللہ تعالیٰ یہ نہیں چا ہتا کرسائے ذات باک محدی صلی امتّه علیہ وسلم زمین پر بڑے اور ان آلائنٹوں سے ملوث ہو۔ اس ڈاتِ اقد مس کے سایہ کو تھی محفوظ ومصتون ر کھنے کے لیے آپ کو بے سایر بنا دیا سہ سایه ندین زمین سمیع کس فرود ساید خورشید ولس جانت از الاکش تن پاک بود سایه مینداخت برین خاک بود اسى تنمن مِي تمثيلًا ابك لطبيفه لل حظه فر ما ئيس علماء شركيت كتنه بين كما آفماب نجاست ألو و زمين کواپنی دھوپ سے پاک کروبتا ہے لیکن نفس نجاست کو پاک نہیں کرسکتا۔ سرکا رووعالم سے وجود كا آفياب جهان تاب اپني أمن كے معصيت أكوده وجودوں كو طهارت شفاعت سے يك کر وسے گا۔ شفاعتی لا هل الکب تُومن استی (میری شفاعت میری اُمت کے گناہ کیو كوصى معاف كرادكى بكرمشركين كفي موارحبنوكوانها المشركون نجس تتغامت ياك بنين كياجائ كا وأضيل برطهارت نصيب ننيل بوكي-ا گر حضور کامندس سایرزمین پر پڑنا اور مشرکین اور منا فقین سے ناپاک قدم اس سابر کی توبین کرتے تو یہ بات آپ کی رفعت ومزلت کے منافی ہوتی - الشرتعالی ف اس اہا نت مبرار كف كيات يك كمايكوز من يرز ران وياولا بقع طله على الارض م من آن نبم كم قدم برفت دم نهم نسبكن بهر زمین که تو یامی نهی کسدم امنجاست صب طرح مضور عليه انسلام في اين اكثر وعالول كوامت كي شفاعت كي اي اي ب اورفرما بإنتوا مكان بى دعوة مستجابة وانهاحساب دسوتى شفاعتى لاهل الكبائس مِن امنی ر برنبی کی دعا تبول ہوتی ہے ، میری دُعاءِ شفاعت اُ مّت کے گنا و کبیو کے لیے

کا فی ہے) امی طرح حضور کے مایہ اقد مس کو ہم نوت کا دخیرہ بناد باگیا تاکہ ہم فقاب قیامت ہر ڈالا جا سے ادرگند گارامت کو معنوظ رکھا جا سے حضرت امیرخسرود بلوی قدس مرزۂ نے اکسس موضوح پرکیا ٹوٹ کہا : ے

بربز گردان تیامت بردسش سایر نوش سایر نوش اسکه بردیش نشر آوی به فتاب از علی خویش ندادم آسید ان علی خویش ندادم آسید من که بجان بستهٔ روست تو ام خوابی نویب خوابی من که بجان بستهٔ روست تو ام خوابی نویب خوابی من که برداست که خوابی نویب آدندیم آبکه بردو سفما د با د بدین مزده دلم خوکش نشس با د بدین مزده دلم خوکش نشس با د بدین مزده دلم خوکش نشس

حفرت محد صطفی صلی الد علیه وسیم پدائشی حتی ن سے دائپ بیدا ہونے سے بی فتر ن ندہ سے اللہ اللہ اللہ اللہ علی مشرکو لوگوں کی منظروں سے محفوظ دکھنا چاہا تا اللہ برہہ متے۔ چونکداس زمانے میں مشرکین کا ذہبی بھی بیاجا تا تھا حضور کو اللیسی غذا سے محفوظ درکھ کرمنصب رسالت کی شکم ماور میں ہی حفاظت کردی گئی جھنے کی جمواحت لام منیں ہوا۔ اللہ منسبطا نی حرکات کا نتیجہ ہے ۔ گرشیطا ن حصور کی ذات اقد س سے دور رہا اور اللہ مورت میں اس کے علے سے محفوظ دکھا گیا۔ اگرچہ آئے کی چیم نرگسبنجاب رات میں ہوہ میں اس کے علے سے محفوظ دکھا گیا۔ اگرچہ آئے کی چیم نرگسبنجاب رات کی مورت میں اس کے علے سے محفوظ دکھا گیا۔ اگرچہ آئے کی چیم نرگسبنجاب رات کی مورت میں اس کے علی سیاد رہتا۔ ولی نید عفلت کی علامت کی مورت بین اور اسے بند ہوجاتے ہیں تو صرف قلبی روت ندان ہی کھلار ہتا ہے القلب الی الوب دو ذمنہ ولی النہ کی طرف سے رومت ندان سے۔ عالم شہا دت کے مشوشا ہے ختم الوب دو ذمنہ ولی النہ کی طرف سے رومت ندان سے۔ عالم شہا دت کے مشوشا ہے ختم الوب دو ذمنہ ولی النہ کی طرف سے رومت ندان سے۔ عالم شہا دت کے مشوشا ہے ختم الوب دو ذمنہ ولی النہ کی طرف سے رومت ندان سے۔ عالم شہا دت کے مشوشا ہے ختم الوب دو ذمنہ ولی النہ کی طرف سے رومت ندان سے۔ عالم شہا دت کے مشوشا ہے ختم الوب دو ذمنہ ولی النہ کی طرف سے رومت ندان سے۔ عالم شہا دت کے مشوشا ہے ختم میں سیاد کرد دی تھا دیں کے مشوشا ہے ختم الوب دو ذمنہ ولی النہ کی طرف سے رومت ندان سے۔ عالم شہا دی کے مشوشا ہے ختم میں میں الی میں کو میں میں الی کے مشوشا ہے ختم کیا ہے۔

ہونے کے باوج و حضور علیہ السلام کا قلب اقدس انوار واسرارِ اللّٰی کے بیے گھلار ہٹا اور انوارِ اللّٰیہ حسدِ پاک پر وار و ہوتے رہتے۔ راقم کے انتعار ملاحظہ فرمائیں : پ

جات آنست که جان طالب دار شود تا مخطمت بین تو انوار شود چشم غیب بود آن روز که بیدار شود تو زا مین خرش بین که مهریار شود اندرین دانره سرگشته چوپر کار شود وقت آنست که ول محرم اسرار شود پردهٔ آب دگل از رفت دل قبهان بزار تو بخرا بی و سرت بار گرفت سه بکنار نیبت اغیار که آنمین بار ند جمه مرکزیون نقطه نه دیم فیم از خود میرون چون عجال شنم آخر زمیان بزدید م

چوں حجا کبش نم آخر زمیان بڑسیدم آنا ہمر دیدہ بین ندہ دبرار شو و
یہات یا تی شوت کو بہنچ حکی ہے کہ حضور صل الله طلبہ وسلم کے وجو دیاک پرسا ری عرکھی نہیں شیٹی
پو بحث کھی گندگی پر بیٹنے سے گریز نہیں کرتی لہٰذا حضور پر نور کے جسم اقد سس کو اس سے محفوظ
رکھا گیا۔ آج زندگی میں حب کھی کو اکس بات کی اجازت نہیں وی گئی کہ وُہ اَپ کے کیڑوں پر بھی
میٹی سے نوکل قیامت کے دن آپ کے ول اقد سس پر اُسّت کی تکلیف کا ذرّہ مجر کیسے بڑا شت

كياجات كارت

پرده کش اُستِ شور بدگان صامن آ مرز کشی آ مرز که ۱۰
بارجهان بر ول آن نازیس سینه چان نازگ و بر به پیس
قرآن پاک میں بتول کے سیب بیان کرنے بُوت دیک بات یہ کہی گئی ہے وان یسلبم
الذباب شین اَلا یستنقن ون منه (اور اگران پرکھی چھٹے تو اُد اسے الڑانے ک
استظامت نہیں رکھتے) چانچ کھنے کو میم اطهر پر بیٹے کی اجازت میں یا کار حفولاً کے
میم پاک کو اصنام سے مشابہت نہ ہوسکے ۔ جو فدا اپنے مجبوب کو بتول کے هیم کی مشابہت
سے مجفوظ رکھتا ہے۔ وُد یوم قیامت کب گوار اکرے گاکہ اُس کی اُمت بُت پرستوں کے ساتھ
ووزخ میں مطے۔

 تفصیلی کلتیں وور سے مقامات پر کھی جا بیکی ہیں گر نہاں ایک کھٹ و ہن شین رہے کہ اپ کی وات وات وات اللہ واللہ واللہ

آب صبی جانور پر سواری فرمات و و محرسم ند بیمار بونا ند کمز ور- اکس بات مین کمتریب کرم سب کمتریب کرم سب می کمتریب کرم سب بازر سواری کرتا ہے وہ جوان اور تندرست رہتا ہے۔
توجی ول میں محبت رسول سنر سال ک رہی ہو وہ کس طرح بیمار یا مردہ موسکتا ہے اگر
ایسا ول ایمان وعرفان کا کموارہ بنے تو کیا عجب ہے!

آپ کے بول و راز کوز مین مذب کر جاتی تنی تاکر کسی ذی رُوح کی نگاہ نہ پڑے ۔ ' ایسے مقام سے ایک عرصہ یک خوشہ آئی رہتی ۔ حفور کی السی چیز جوکسی کی نگاہ میں مکروہ یا قبیع نظر آسکتی ہے۔ زمین اپنے اندر جذب کرلیتی ہے تو اللہ نعالی اگر سرکار و دعا تم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گذشکا راُست کے دُہ اعمال جو دیگر اسمب آء ، اولیا میا طلائکہ کی تھاہ میں مکروہ یا قبیع و کھائی دیں گئے۔ اپنی وحمت سے ڈھائی بے لئے توقع ہے کی کیا بات ہے ۔ شدت علیك فی المد نیاد الا خوق ۔

حفور علیہ السلام نے ساری زندگی مُنه کھول کر انگرائی نہیں لی- اسس کی دجہ برے کر انگرائی نہیں لی- اسس کی دجہ برے کر انگرائی کے وقت مضیطان کا تصرّف نمالب ہوتا ہے ۔ حب الله تعالی نے آپ کو انگرائی عید شیطانی تصوف مصنون رکھا تھا تو اگر قیامت کے دن اُ مت کے ایمان کو

شیطان کے جلے سے فوظ دکھ لے ٹوکیا عجب ہے! م

ندست ادمان بیش و ماندیت الحسرام بدفرن بیش و ماندیت الحسرام بدفرن بیش علیه السلام المست به بیش و فات ندرس المی دو گفتن بفریا درسس نفرس دو تا درشرم گفت دیده برگیشت پا معادت مبند درانم بوقت شهادت مبند امید فدایا نه عفوم کمن نا امید المید المی

فدایا بزات خداوندسیت برلبیک عجاج بیت الحسرام بطاعات پیران آراست کرمارا دران درطهٔ یک نفس بر پیران کر قد از عبادت دو تا کرحیشیم زروئے سعادت بند بیفاعت نیا دردم الا امسید

الله تعالى ف است عبيب لبيب صلى الله عليه وسلم كو القد لعالی کے اپنے جبیب سبیب سی الد عبیہ وسلم او معضور کو معرف ان مرابع اور مرعضو کو اینے بیان و کلام سے بندیدہ قرار ویا ہے۔ سرمبارک امنین محلقین دروسکوکی تعوير - أيميس ولا تمدن عينيك كي تفيري . تكاونازكو ماذاع البصروما طلغی کے رم سے سُر مگیں کیا اور زبان بے زیان کو و ما بنطق عن المهوی کی صلاوت شيرى بناديا ـ گوکش با بوش كو قُل أ ذن خيونكم كا أويزهٔ جا نفرًا بخشا ـ چرهُ مبادك كم قد نری تقلب وجهك في المتساء سے ابال كرويا بجبين مبين كو والصّت كي ضياؤن مع مؤر فر مایا اور زلعب عنبرین کو وا تب ل اذا سبی کی سیا میول سے نا مداد کر دیا ۔ ملب مبارك كو نزل به الدوح الامسين على قليك كالمسبط بنا ديا - مسينة ب كيز كو العنشوح لك صدرك كالنبيذ بناديا - بشت مبارك كو انفض ظهرك كاخطاب ديا-وست تق رست كى ولا مسطها ك البسط س تعريب كى اور قد وقامت كوحسين تعوم كدرياد فرمايا - قدم باكرم كوطواى فى الارض بقدمك عديان كيا - أواز دلواز كوصوت النبي كدكر متقام اوب بخثار نفس نغانس كولا تكلف الا نفسك كدكر

پكارا في عظيم كودانك لعلى خلق عظيد كدكر بلندفرمايا - جان عورزى قسم كات بوت

قرآن پاک فے جس طرح حضور صلی الدعليه وسلم كے اعضاء حبم كا ذكر بهت عده أنداز ميں فرایا ہے ایسے بی حفور کے متعلقات کو مبی بڑی حسن وخوبی سے بیان فرما یا۔ جرچیز حصنور کی داتِگرامی سے منسوب بُوئی ، قرآن نے اکس کا ذکرنے کیا ۔ آپ کے دبن کے متعلق اِت الدّين عند الله الاسلام فرمايا- قرآن پاک كے متعلق فرمايا: انه لقران كويم في كتاب معنون - أت كم صحابة كر والسابقون الا وّلون من المهاجرين والانفساركم بادفرايا- المبيت المهاركوليذهب عنكم الرجس اهل البيت فراكر تعارف كروايا-ازواج طيبات كو ازداجه امها تنهد فرطيا . أب كيم كو وعلك ما لد تكن تعسلم وّارديا - أمن عاليه كوكم توخيرامة اخرجت للناس كها-آپ كي تمازكونتهجد به نافلة مك كالفاظ مين بيان فرايا- آب ك قيام عالى مقام كو لما قام عب الله ت تعبير كيا يسلاوت باحلاوت كو ورشل القران تونسيلا كه الفافات يا وفرما يا - ركوع بانخضوع كو داس كعواصع المهاكعين فرمايا - سجدے كو واسىجىد واخترب كها - ثبله كم فلنو تبنتك قبلة ترضها كها ملت اسلاميه كوملت اسكم ابو اهديد كمركم يا و فرمايا -بیت رضوان کو ان الذین با یعونك انهایبا یعون الله سے متعارف كر ایا- آپ ك متعلق واول كا الط يحيالنا بول كيار عين ليغفرنك الله ما تقدم من ذ فبك وما تلقد ومايا. آپ ك رازبانازكويا إبها الذين امنوا اذ اناجي تم الرسول بان فرماكم "لفين كى-آپ كى راتوں كو خدا تبيل الد فليسلا فرايا -آپ كے وفوں كوان مك فى النهاد سبحاطوبيلات بإدكيا-آب كي نيندكو لق مصدى الله وسوله الرؤيابالحتى كها اور بدارى كانواقليد من اليلمايه جعون رعصمت مصطفى كو والله يعمك من المناس كها بحكمت محديد كو ومن يؤت الحكمة فقداوتي خيرا كشيرا كدكر مرببت فرمايا - اسرارالهبيري لفولي كو فاوي الى عبيده ما اوي فرمايا اورشب معراج كى سيركو سبعان الذى اسسوى بعبد الميلا لاكدكر دفعت نخشى ـ م برقع طام کشادہ صورت زیبائے تو خندة ليسين فموده تعل شكر خلي تو

زاده كشش روزعل وزنك نائ تو

امتی دامت پناہی کانج وافلاک را

نشن ازل تا ابر در توقوان دیرازان کم انگینهٔ حضر تست جام صفات تو ادر شرب کا کم بهت والات تو ادر شرب کا کم بهت والات تو کو بخش بران برتری بر سرکرسی شفت تو معربر محلی کا کا نیات تو معربر محلی کا کا نیات تا دم چه بود خاک کفن پائے تو خلفت عیلی چه بود خاک کفن پائے تو خلفت عیلی چه بود خاک کفن پائے تو باب تیماں تو نی جد هسمد کا کنا ت

## معزات صفاتيه

م عظیم اوخلق جسیم یادر ب کرحفور کے صفاتی معزات بے نتمار ہیں اور اُن کا ملق عظیم اور کا کا محاب دارہ اُ امکان سے باہر ہے۔ ہم یہاں صرف حب مضوصیات کا ذکر کرنے پراکتفاکرتے ہیں۔

صفات کا ایم صطفوی تھی۔ آپ ساری کو کذب بیانی سے مرکب نہیں ہوئے ،
مدوینی معاملات میں اور زونبری معاملات میں۔ اگر زندگی میں ایک بارسی جوئے ما در ہوجاتا
تومعا ندین اس کی تشہر وا ظہاد کرکے اسمان سر بڑا ٹھا کینے اور اپنی تکذیب کے لیے سند
بنا لیتے ۔ اسی لیے آپ نے فرایا : اناالنہ بی لا کذب ( میں نبی بجول کمبی جبوٹ نہیں
بول ، آپ ساری کوکسی فعل قبیج کے فرکمی نہیں ہوئے نہ نبوت ورسالت سے بیطے نہ و تو کی نبیت
بول ، آپ ساری کوکسی فعل قبیج کے فرکمی نہیں ہوئے نہ نبوت ورسالت سے بیطے نہ و تو کی نبیت
برمیدان میں سینہ سپر رہے ۔ نفرہ نہیں کو بیٹے نہیں
و کھا تی قبل از لینت یا بعد از بعث سرمیدان میں سینہ سپر رہے ۔ نفروہ اُحد ، نفرہ فرضی میں
عام سے میں میں بیات آپ کے کا لینین اور اثبات قلب کی علامت ہے نیزا ہے کے اعتماد اور
ایشان کی روشن دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرطیا : واللہ کینہ کی ملامت ہے نیزا ہے کے اعتماد اور
ایشان کی روشن دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرطیا : واللہ کینہ کینے مات النظ میں ا

آب سخاوت میں اعلیٰ دربے کے مالک تھے۔ سفاوت کی انتہاء آب بیضم موتی ہے۔ دلا تبسطہاک البسط۔

آت کے دلیم کہمی دنیاوی خوف یالا لیج نہیں آیا تھا۔ قرابش نے آت کے قدموں میں مال و منال ٹوال دیا، ریاست و حکومت بہنیں کی کر آپ نے کے کسی چیز کی پر وانہ کی ۔ اللہ تعالیٰ نے دنیاو آخرت کی ساری معتبی آپ کے سامنے رکھیں گر آپ نے نگاہِ خلط سے بھی نردیکھا۔ مَا ذاغ البصر و ماطلعی۔

> آواب وعلم او برر او را مستم است کواز اویب او بنی گرسته مال یا فت

يرساراعلم وحكمت الرحلن علما القرآن كعدرمر مصمقم حقيقي خلق الانسان علمه البيان

مصرعامل كياتها سه

## ارا در کمتب محمت علیفه زال مهیخواشند که مرکو بنگره و اند که نشاگره چه اوستنادی

آپ امرام واغنیاری پروانز فرمایارت بلکونبار ومساکین سے تواضع اور آنکساری فرماکر دلجوتی فرمات ورمعرفت کا پیمالی فرماکر دلجوتی فرمات اورمعرفت کا پیمالی فرماکر دلجوتی فرمات اورمعرفت کا پیمالی کا کرایک انسان سے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا ، باوجودی آپ آپ تی تھے ،کسی کے ساسمنے زانو تے اوب تَه نہیں کیا نشان آپ کے اعمال ، احوال ، سبرت اور عاوات استے کچتہ اور پائیر فلیس کو عقلار اور علماری تنقیب اور تدہیری دیگ روگئیں ۔ قورات و انجیل اور دیگرالها می کتابول علما کی سام کے مضابین آپ کو از بر تھے بغیر ایک کا پیائی کے کہاری کے کہاری کے کہاری کے کہاری کو کہتیں ، مورتوں کے بیان کراہ واقعات ، سے استفادہ کیا یا کہ جمیم محبلس کی علماری کے کہتیں ، مورتوں کے بیان کراہ واقعات ، ضرب امثال ، نین افعال ، زیانے کے تمام اطوار ، نمام اویان و شرائع کے مسائل ، توریب ابواب ، نعیین انقاب ، و نیا نے تہذیب کے عمدہ صفات اور خصائص آپ سے بسیر براہ اور نہا کر سام کی جمیم کیا کہ پر پُورے اُرتے و سام کی چیزیں ایک بیشد کی بساط سے بہت بلند تھیں :

آپ کے پاس اخلاق بمیدو ، اعرّا ف پندیده ، حلم ، عفو ، شجاعت وسفاوت ، اقارب واعرّه ہے سی معاشرت اور تمام محلوق ت سی شفقت ورافت ، و عده ایفانی ، صلد رحمی ، تواصع ، عدل ، امانت ، عقت ، صدق و دقار ، مروّت ، زید و قناعت نزشیکه تمام اخلاق بحمیده اور اوصا ف شرینه بحال و تمام است اعتدال سے آپ کی ذات میں کچاہے کہ اس سے بڑھر تصور محبی نہیں کیا جا سکتا۔ ان اوصا ف جمیده اور کما لاتِ عالیہ کی تعصیب ل سرت پاک کی تمایوں اور نعتیہ دیوانوں میں موجود ہے۔ اس مختصر سی تمام بعض اشار آ

م م عظیم ا فاتے دوعالم نے آپ کے اخلاق کی عظرت پریبی دسل کا فی ہے کراللہ تعالی عظیم ا فاتے دوعالم نے آپ کے اخلاق کی عظیم کدر بچارا ہے ۔ اِ آلگ

تعلیٰ خلق عظیم (لقینیاً آپ کو خلی عظیم عطا کیا گیا ) ۔ آپ کے خلی عظیم پیما نے دو رائیں بڑی نفاست سے بیش کی ہیں۔ ایک طبقہ بیمکت میش کرنا ہے کہ سرکار دوعالم کی وات ا تدکس میں مکارم واخلاق کے سارے اوصا ف موج و تھے۔ اس کی دلیل پرہے کرحس قدر اخلاق تمیدہ اوراوصاف حندتمام انبارس یا تے جاتے تعدد ان میں اس اندازہ سے موجود سے جننا نقرب اُضیں اللہ کے نزدی*ک تھا-اس طرح تما*م اوصا ف اوراخلاق ا<u>نبیا بر کرام</u> میں عمیع بو سكة كبكن جب حضورً تشريف لات توالله تعالى في ان تمام اخلاق حسنه كي اجماعي صورت اوركما لى فدركو مضورً كي تخصيت مير عمع كرديا- اولكنك الذين هدى الله فبهدا مهم اقتده-برا قندا واخلاق حسنه كي اقتداء صرورضى كمر بالقليد كي صورت بين نه ضي كيونكه تقليد تخصي لوحضور کے مناسب ورج نہیں اور نہ ہی کسی شرابیت کی تنا بعت حضور کے لیے ضروری ہے کیوں کم آت نوما قبل کی تمام شراییتوں اور مذا ہے کو منسوخ کرنے والے ہیں - میکن انبیاء کرام عصائص واخلاق سندكى اقتداء كاحكم اس بيه مهو انضاكه ان اخلاق حسنه كوالله تعالى ف ليف بارك انبيار مي ودبعت كيا بُوانها مُنين حضور اجتماعى طوريران مكارم وحسات معتمعت بُوت - جِنائِ توبروا ستغفاراً وم عليه السلام كى سيتقى ، شُكر حفرت لوح ، علم حضرت ا راميم ، مدل حفرت المعيل ، حُسن طن حفرت ليقوب . صبر حفرت اليوب ، اخلاص حفرت قوسی ، اعتذار *حضرت داوُد ، تواضع حضرت سلیمان ، زمد حضرت موسی علیهم الس*لام کا سا جمع ہوگیا۔ان اخلاق عالیہ کے علاوہ بھی حضور کو بے حساب اخلاق حسنہ عطالیے سکٹے۔ ان اخلاق کی برولت ہی آپ خُلْقِ عظیم کے خطاب سے نوازے گئے انك لعلی خات عظیم حفرت عائث رمني الله تعالى عنها سے أب كے علق كے متعلق فير جيا كيا تو آپ نے فرمايا، أب كالفلق قرآن ب- ليني آب قرآني حكم كا ابع اورقراني منابهيات سي مجتنب من آپ نے اپنی اخلاق و آ واب کا اینے آپ کو مقصِعت اور مودّب بنا بیا تھا ۔ امس کی تصیل تاریخ اورسیرت کی تا بول میں یُوں درج ہے کہ آب حضرت اللی کی طاعت اور فرما نواری -یں بے بناہ مدو جد کہا کرتے تھے۔ دربار خداوندی میں کمال خشوع وخضوع کرتے۔ المعرف کی کاحق ادائیگی کی ماتی را اللہ کے شمنوں سے بوری شقت اختیار کی ماتی ۔ اللہ تعالیٰ کے

دوبنتوں سے ہرطرح تو آخیع اور انکساری سے بیش آئے۔ اللہ کے تمام بندوں سے بہت فرمایا کرتے تھے اور مجموعی طور پر انسانیت کی خیرخوا ہی کے لیے کو شاں رہتے اور عامۃ الناس کی خیرخوا ہی کے لیے کو شاں رہتے اور عامۃ الناس کی خیات و خلاص کے لیے دن رات و تعت کرتے۔ ان بوگوں سے اگر تعلیف و ایذا آتی تو لیے بھی برد اشت کرتے تھے۔ اُن کی اصلاح کے لیے حتی الامکان کام کرتے اور وونوں جہان کی نسی کی کے لیے میں تیار کرتے۔ بوگوں کے مال و منال سے دور رہتے ۔ جا ہلوں سے طیمی سے بیش کے لیے میں تیار کرتے۔ بوگوں کے مال و منال سے دور رہتے ۔ جا ہلوں سے طیمی سے بیش کے تیار میں کے لیے حفظ و المان چاہتے اور اُن کی رضا میں کو شاں دہتے۔ مندرج زیا سفا و قتی طور پر ہی نہیں بھرساری زندگی میں مستقلاً عادت کی حثییت سے یا تی جاتی تھیں۔

حضور کے اخلاق کر ماز کے بارے میں حضرت انس بن مانک رضی اللہ عند نے بتایا کہ صحابہ یا المبیت ہے کوئی بھی اگر حضور کو کیار تا تو آب البیک کہد کر جواب ویتے۔ بیں خود ایک و ن حضور کی خدمت میں حاضر بُوراء اُس وقت میری عرصوت آٹھ سال تھی ۔ میں نے جو کام میری کیا آپ نے ایسا کھی دیں نے جو کام میری کیا آپ نے ایسا کھی ذکھ کام میری کیا آپ نے ایسا کھی ذکھ کو کام کیوں نہیں کیا ۔ اگر کوئی چیز ٹوٹ جاتی تو جھے طاحت نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی ڈو سرا ڈانٹ دیتا تو آپ فواس کا دائل کی تھا۔

تو آپ فرماتے : جھوڑ و ، قضا میں بُول ہی تھا۔

حفرت عائشہ رضی الد عنہا فرما تی ہیں کہ حضور علیہ السلام اپنے دوستوں کی مجلس ہیں بڑے وہشن فوش وقت گزارتے۔ اگر وہ و نیاوی باتوں ہیں مصروف ہونے تو آپ جبی و نیا کے حالا پر گفتگو فرماتے۔ اگر صحالی آخرت کا ذکر کرنے تو آپ جبی آخرت پر اظہا دِ خیال فرماتے۔ اگر صحالی اور کہ حجمی اور نیا کے حالا کہ کا نے پینے کی چیزوں کا ذکر حقیق تو آپ انھیں سرزنش کرنے کی بجائے تبہتم فرما یک نے دمانہ جا میں سرزنش کرنے کی بجائے تبہتم فرما یک اور دوستوں کی منسی پر خفا نہ ہوئے۔ لوگوں نے حضرت عالی شرخے کے متعلق پُر چھا تو آپ نے بتا یا کہ وہ عام لوگوں کی طرح گھرے اندرسلوک کرتے۔ ایک کی خواج کی بیا تھوں اپنی بلاتے ، اور نا کہ دوہ لیتے ، ناور م کے کا موں میں یا تھ بٹاتے ، اور کی واپنے یا تھوں یا نی بلاتے ، ایس کے ساتھ بھی کرکے کہا تھوں کہا تا نا دول کو اینے والے نے ایک وہ وہ با نا رسے تو یک کو اینے باتھوں کہا تا تا ، ایس کے ساتھ بھی کرکے کہا تا نا دول فرما گیتے ، این ضرور بات زندگی کی استہاں خود با زار سے تو یکر کول تے۔ کھا نا "نزاول فرما گیتے ، این ضرور بات زندگی کی استہاں خود با زار سے تو یکر کول تے۔ کھا نا "نزاول فرما گیتے ، این ضرور بات زندگی کی استہاں خود با زار سے تو یکر کول تے۔ کھا نا "نزاول فرما گیتے ، این ضرور بات زندگی کی استہاں خود با زار سے تو یکر کول تے۔

حفرت علی را الله وجهد کی دوایت بیان کرتے بھوت بنایا کہ اب گھریں آگر ادقات می گیا تو آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجهد کی دوایت بیان کرتے بھوت بنایا کہ اب گھریں آگر ادقات عزیز کو بین حفتوں بین تفسیر فر مایا کرتے تھے: ایک حصر عبادت اللہ کو دیتے، ایک حفتہ ابل عیال کی خاطر و مدارات اور اُن کے برسش احوال کے لیے وقف کرتے اور تیسرے حصر میں خاص خاص امور برخور فرما نے۔ برخاص امور بعض اوفات اُست کی اصلاح پرشتی بھر ہوتے بھری تھی خاص امور برخور فرما نے۔ برخاص امور بعض اوفات اُست کی اصلاح پرشتی بھریت و رہنمانی خاص امور برخور فرما نے۔ برخاص امور بوض اوفات اُست کی اصلاح پرشتی بھریت و رہنمانی خاص امور برخور فرما نے۔ برخاص امور بوض اوفات اُست کی اصلاح پرشتی بھری ہی ہوتے اس طرح فرمانے - ان امرار الله پر پرفیست گو فرما نے جو عام لوگوں سے بہت بلند بہوتی ہی - اسس طرح ارباد بھری ہو جا کے اُس کی مشکل صل کو اُن ہا سی خور ما جو صلا اف زائی میں آپ موصلہ اف زائی اُن میں بہنچ سکتا، اُسے لاؤ تا کہ میں اُس کی مشکل صل کو اُن ہا سی میں آپ موصلہ اف زائی اُن میں بہنچ سکتا، اُسے لاؤ تا کہ میں اُس کی مشکل صل کو اُن ہا سی تھری ہوجا نے تو اللہ تعالی اسے استعامت بخطے گا اور موسی سے بہنچ اُسے کا کہ اس کی فریا درسی ہوجا نے تو اللہ تعالی اسے استعامت بخطے گا اور وقت سے بہنچ اُسے کا کہ اس کی فریا درسی ہوجا نے تو اللہ تعالی اسے استعامت بخطے گا اور وقت سے بہنچ اُسے کا کہ اس کی فریا درسی ہوجا نے تو اللہ تعالی اسے استعامت بخطے گا اور وقت سے بہنچ اُسے کا کہ اس کی فریا درسی ہوجا نے تو اللہ تعالی اسے استعامت بخطے گا اور وقت سے بہنچ اُسے کا کہ اس کی فریا درسی ہوجا نے تو اللہ تعالی اسے استعام سے بھرے کا کہ اس کی فریا درسی ہوجا نے تو اللہ تعالی اسے استعام سے بھرے کا کہ اس کی فریا درسی ہوجا نے تو اللہ تعالی اسے استعام سے بھرے کا کہ اس کی فریا درسی ہوجا نے تو اللہ تو اُس بھری کی کے دون ثابت قدم رہے گا۔ اُس کا کہ اُس کی فریا درسی کی کہ اُسٹ کی کر اُس کی خوالہ کے اُسٹ کی کر اُسٹ کر اُسٹ کی ک

حفرت حبین رسی الند عند نے مزید فرما بیا کہ میں اپنے والد حفرت ملی کرم اللہ وہمات و من کی کہ حضور کے او فات عزیز گھرسے با مر کس طرت گزرنے سے جا آئی نے فرمایا: آپ اپنی ربان کو بہو وہ اور فضول با توں سے محفوظ دکھا کرتے اور صحابہ کرام جملے ولوں کو ایکدوسر کی معبت سے سرشار بنا تے یہ بھی ور و دلوں بیں نفرت بیلانہ کرتے ۔ مرقوم کے سخی کو دوست رکھتے اور اکس قوم کے معاملات کو اسی کے سپرو فرما دیا کرتے ۔ لوگوں سے اُن کی تکلیفوں اور حالات کے بارے میں خود دریا فٹ فرمایا کرتے ۔ لوگوں سے اُن کی تکلیفوں اور حالات کے بارے میں خود دریا فٹ فرمایا کرتے ۔ اور اُن کے حل کے لیے کو شاں دہتے ۔ اور حالات کے بارے میں خود دریا فٹ فرمایا کرتے اور اُن کے حل کے لیے کو شاں دہتے ۔ ان کی تکلیفوں آپ کے نزدیک مقرب نزین النسان وُہ تحاج نیکی میں آگے ہو۔ بزرگ ترین النسان وُہ سوتا جو مخلوق خدا کی اعالمت و محبت میں میٹی پیش ہوتا ۔ میں نے اپنے والد مکرم شے آپ کی مجالس میں تشریف نے بات کے بات مجلس میں تشریف فرما ہونے یا جس مجلس میں گھنت کو ما ہونے یا جس مجلس میں گھنت کو ما ہونے یا جس مجلس میں گھنت کو ما ہونے ، کلئر حق میان فرمایا کرتے ۔ اگر کسی قبیلہ یا جماعت کے یا س مجانے جما محبلہ خوتم برق

اس کے زدیک جگرحاصل کرتے، اور دوستوں کو بھی کے اداب شکھا تے۔ اس بہرایک محابی سے اتنا پیار اور شفقت فر ماتے کر ہراکیہ کو بیگاں ہوتا کہ بین ہی مجبوب ترین دوست ہوں۔

چفی صفور صلی افید علیہ وسلم سے بحث یا محارا کرتا تو کے معرفراتے، حتیٰ کہ کوہ فو د اپنی باتوں سے خاموش ہوجا تا۔ جو کوئی حاجت لے کراتا تو آپ اسس کی حاجت کو بُو دا فر ما یا کرتے۔ اگر ما منہ ہوسکتا تو اتنی اجھی گفت گو فواتے کہ اسس کا دل فوش ہوجا تا۔ آپ کی شفقت اور دھمت خلی خلا ما منہ ہوسکتا تو اتنی اجھی گفت گو فواتے کہ اسس کا دل فوش ہوجا تا۔ آپ کی شفقت اور دھمت کی جاس خلی خلی خلی ہوجا تا۔ آپ کی شفقت اور دھمت کے اصام کے نافذ کرنے اور اسے منوانے کے لیے تمام مخلوق خدا ایک عبیبی تھی آپ کی مجلس میں دوسرول کے عیوب یا نقا نص میرو جا ، علی وحکمت کی مجلس میں دوسرول کے عیوب یا نقا نص بیان کرنے کی اجازت ذھی۔ اگر کسی کا عیب فل مر ہوجا تا تو آپ پر دہ پوشی فرما ہے۔ آپ کے مجلس میں دوسرول کے عیوب یا نقا نص بیان کرنے کی اجازت ذھی۔ اگر کسی کا عیب فل مر ہوجا تا تو آپ پر دہ پوشی فرما ہے۔ آپ کے مجلس میں کروسرے کے ساتھا دب و احزام بیان کرنے کی اجازت ذھی والوں واحزام بیان کرنے کی اجازت نے۔ آپ کے مجلس کے دوگ ایک دوسرے کے ساتھا دب و احزام سے بیش آتے۔ تقوٰی اور تو اضع سے ہراکی کو دیکھا جاتا ۔ بروں کی عرب اور میں وار میں میں ان کا شعار تھا ۔ حاصت مندوں اور نر بوں کا ناص خیال رکھا جاتا ۔

مستخلص احیار میں کھا ہے کہ صفور علیہ السلام اپنے اخلاق کریر کی وجہ الدّ تعالیٰ کے معدوج بن گئے۔ آپ نے اسس اخلاق کا لمر میں سے حقوا اسا صفتہ مخلوق خداسے صور معاخر کے سلسلہ میں افلار فریایا۔ جیانچ معاطلات میں زم ، خرچ کرنے میں اوّل ، سلام کئے سے پہلے ، مرلین کی عیا دت میں کہ بیٹ ہوتے ۔ مرلین خواہ نیک بوٹایا بر، آپ اسس کی ول جوئی فرماتے ، می ہمسا گی بجالاتے بمسایہ ول جوئی فرماتے ، می ہمسا گی بجالاتے بمسایہ خواہ کا فرہاتے ، وعوت قبول کرنے میں کمبی لیت و لعل نو فرماتے ، وعوت خواہ کا فرہاتے ، وعوت خواہ خلام کی طوف سے ہوتی یا آزاد کی طرف سے و معائے بر کمت اور ہدایت فرماتے ، وعوت خواہ کا کہ دو است اور ہدایت نوایا کرتے ۔ والے بر کمت اور ہدایت نوایا کرتے ۔ والے بر کمت اور ہدایت نوایا کرتے ۔ والے بر کرت اور ہدایت کرتے ۔ والے بر کرتے اور اُس کے لیے وعائے خرفر طقے ۔ کرتی بارالیہ انہوا کہ لوگوں نے بر کہ وی وعوت عرف نو کی دو ٹی یا مجور کے مالیہ ہے گرائے ۔ گرائے نو اور اُس کے ایے وعائے خور طاقے ۔ وادر اُس کے لیے وعائے خور طاقے ۔ وادر اُس کے دور تو ان میں صلح کر استے ۔ موادر اُس کا دور تا اختال کا دور تا اختیار کرتے ۔ خواص وعوام سے گفتگو کرتے وقت سلام سے ا بر شوا

فرات اور شمگیں لوگوں سے فعقد دور کرانے ہیں نہایت صبر وجمل اختیا رکرتے۔

حضرت انس بن ماک رصنی اللہ عنہ فرمانے ہیں کہ ایک دن میں صحابر کرا تم جاعت کے

ساتھ سجد میں بیٹھا شا، ناگاہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چا در اور سے تصینے نگا کہ آپ کا کندھا مباک

بیجھے نیسجے ایک اعوابی آرہا تھا، حضور کی چا در کو اشنے زورسے تھینے نگا کہ آپ کا کندھا مباک

اس سے جا مکر ایا۔ چا در کی رگڑ آپ کی گڑوی پر نمایاں تھی حضور کرنے نمایت شفقت سے

اعوابی کو دیکھا، مسکرائے اور فرمانے ملے: اعوابی اہتھیں کس چنے کی ضوورت ہے ؟ کھنے لگا؛

ارگر جو مال لے کر آئے ہیں ، اس میں سے مجھے جمی صفتہ ملنا چا جیہے ۔ حضور اکر م کے حکم سے

اس مال سے اُسے کچھ دے دیا گیا کیک اعرابی پر اظہارِ نا دا صنگی نہیں کیا ادر مسکراتے ہوئے ۔

گشگر فرما کواسے اجازے دی۔

آپ سنز عس سے ملیم اور ماول تھے۔ آپ مال وزر کی تفسیم کے وقت وولت کو وقعت مذہ ویت سے اور اُسے تفسیم کرنے ہیں دریخ مذوباتے۔ لہوولعب ، ففنول اور ہیمودہ گفتگو، حکوث اور غیرت ، خبل وجفا ، کر وفریب مبینی عادات آپ کے نزدیک مذا تی تھیں۔ رات مونے سے قبل ہی آپ ساری دولت تقسیم فرما کا آرام فرمایا کرتے ، حب بہ مرف نز کر لیج گھر نہ جاتے۔ سائل کورة نہ کرتے ۔ فظر کو اختبار فرماتے۔ آپ کے چرب پراس فدر جیاہ شمی کدا ہے کسی کو ٹلکلی با ندھ کرند دیکھتے۔ ذیادہ جُوک ستاتی توبیث پر پھر با ندھ لیتے۔ کھا نا کھا نے وقت تکید نہ لکانے۔ گلانی کا مدم کی روٹی بین روز سے زیادہ مسلسل نرکھاتے۔ ایک دوایت میں محکا ہے کہ دوروز سے زیادہ مسلسل استعمال نہ کرتے ۔ بوکی روٹی خونش ہو کر کھا تے۔ بیل اور بین اور کھا تے۔ بیل اور خون ایسا وقات الیسا ہونا کہ ایک ایک ماہ نک نیا ندان نوٹی کے گھراگ دوشن نہ کی جاتی ، اور بان اور کھو روں سے پیٹ بھرا جانا۔ یہ تکلیف بخل یا مفلسی کے لیے نہیں تھی بھر ایشاروا فتیا کہ بان نشی ۔

ایک و فعر کا ذکر ہے کہ صفرت جرش علیہ السّلام آپ کے پاس آٹ اوراللّہ کا سلام پنچا یا اور کہا کہ اگر آپ جا ہیں تو کو و اُصداور وُوس سے پہاڑوں کو آپ کے بیے سونا اور چاندی بنا ویاجائے۔ گرآپ نے فرطایا: اسے جرش اللہ نیادار مین لا دار للہ و مال مین لامسال

له قيد جمعها من لا عقل له-ونياس كے ليے كرہے حس كاكوني كرنيس ونيا اس كے ليے وولت ہے جس کے پاس کوئی دولت تنہیں۔ ونیا کے مال ورولت کو وہی تمنع کر ناسبے جس کے ياكس كوتى عقل نهيل جرسل عليه السلام ني كها: تبيتك الله يا محسمد صلى الله عليه واله وسلم بالقول الشابت - إرسول الله آب فرل صحيح سے بالكل سى فرما يا ہے. آپ جر مجلس میں تشریف فرما ہوتے روسرے کے لیے جاکا ننگ نہیں کرنے تھے۔ صحابر کار الله کوکنیت یا لقب کے قابل احرام ناموں سے بلاتے ادرا بھے ناموں سے پکارتے۔ کسی کی بات کو ٹوکتے نہیں تنصاور نہایت تو اضع سے بیشیں آئے . آپ اکثر اونٹ ، گھوڑے ا درخچر کی سواری کرتنے ، یا پیا دہ سفر کرنے ہے ہی در اپنے یا فوط تے تنجھے بعیض او فات برمہنہ پا تھجی بازار چلے جانے تا کہ غریب لوگوں کا احسائس بلندرہ ، اگر عمام، ٹوپی ، پیا در کے بغیر ہوتے تو سرمارک بُوں دکھا نی دیتا جیسے فصل بهار کا مشکستہ بھول ہو . فقراء کے ساتھ مبینے ، مساکین ومغوباء كے سائند مبینے كر كھانا كھاليتے۔ مجروح اور زخمیو ں سے سم پیالہ ہوتئے۔ اہل علم وفصل كے ساتھ نوش اسلوبی سے بیش آتے اور بوزن و تكرير كرنے . مُرْث لوگوں سے بھبى اچھا سلوك كرنے معانی مانگنے والوں كاعذر قبول فرماتے . بسااو فات مزاح اور دل نگی تهبی فرمایا كرتے لیکن مزات میں بھی غلط بات نہ کہتے۔ آپ اکثر متبسم رہنے اور کھیل کو دکرنے والوں کو نظرانداز كرنے اگر كوئى نا وا تفنيت سے بلندا دازى سے كام لياً توصر فرائے اورسىرى للقين فرماتے . آپ اپنے اہل وعیال میں کھانے پینے میں اپنی ذات کے لیے زحبی سلوک روازر کھتے تھے۔ آپ كسى دقت يبى بيكار زبينياكرتے تھے .اگر امور خلق سے فارغ ہوتے تو ياد اللي ميں شغول مرتے یا المبیت ادر تسحابہ کی اصلاح احوال میں معروف ریا کرتے کسی فقر کو رعب سے مزجو کتے اور کسی دولت مندکواکس کی دولت کی وجہ ہے تعظیم نہ دیتے۔ تمام لوگوں کو کیسال وعوت فیقے آپ کا جود وکرم میں یہ عالم تھا کہ کسی فسم کا سائل دروا زے سے بمحروم نہ جاتا ۔ ابك اعوا في في صفور على إلى الله الله عنايت فرما مي كروادى كوداى مجركيا - اعوا بي عنه آپ كي الس سخاوت كي وجه سے اپني قوم كو السلام لانے كي ترعنب ي. : و کمنے دکا: لوگو! الاان محمد ا يعطى عطأ من لا يخشى با لفا قدة -حضورٌ جے عطا

فوات میں وُہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کر عرصرائے فاقد کا خدستہ نہیں رہتا۔ عزوہ منین یہ آپ نے اوکوں کو اس خدر مال و دولت بخشا کہ ہوہ کے سنی بھی حیران رہ گئے۔ بہی سنا وت قریشی کے برٹے بڑے بٹک دِلوں کے لیے وجر قبولِ اسلام بنی ، جس کا اپنے منعام پر ففق ل ذکر کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بار آپ نے ایک لاکھ درم ایک چٹا ٹی پر کجھیرو ہے ادرغر بہوں میں بانٹنے نثروع کرد بے حتی کہ اُسطے سے بہلے ایک درم مجمی باتی نہ بچا تھا۔

آپ نے مرکسی کو کالی نہیں دی اورکسی رطعن زنی نہیں کی اورکسی مومن پاکا نسب کے بیے بردعا نہیں فرما کی کسی کو اپنے وستِ افدس سے مارا نہیں گر محض اللہ کی رضا اور ابفاء کے بیے کسی شخص سے اپنی ذات کے بیے انتقام نہیں بیا ۔اگر آپ کے بیے سیسر بھیا دیا جا نواک ایٹ جاتے در زمین پڑھیے مگا کر آرام فر الیتے بوشخص کسی کام کا کہ جاتا ،حب کک اُسے كرز بلية ، آرام زفرها ته يجب كا تدكير ت بعب بك وه خود ز كلينيما ، ز جور سند ، آپ ليد صحاب عصما في كرنے ميں بيل كرنے - آب نماز اواكرنے تو اگركسى كو آپ كا انتظار ہوتا تو نما دمختصر کر کے مبلد فارغ ہوتے اور حامیت مند کی بات سُنے بیب فارغ ہوتے تو باتی ماندہ نماز میراداکر بیت عام طور پر بیشیت مو شیمی روبقبلد بیشیت جب کونی عزیزا ب سے طف اتا نو بسااوقات الیا ہونا کرآئے اپنی جا دراس کے بلیٹنے کے لیے کھیا دیتے . گفتگر کے دوران زم یاسخت لہج بچ رضائے اللی اختبار نہ فرایا کرنے منے۔ آپ کے ز دیک بہترین وعرت وُه بهوتی حس میں زیادہ سے زیا دولوگ مل کر کھاتے۔ کھا نا کھانے کے وقت رو زانو بیٹے:، جيك كرنمازك تشهد مين مبياماتا بيكن ايك كمن بلندر كية وفرايكرت : مين بنده خدا ہوں اور خدا کے بندوں کی طرح کھا تا مہوں۔ میں اس طرح بیٹیٹا بول جیسے التذکے بندے بیٹے ہیں۔ زیادہ گرم کھانانہیں کھا باکرتے تھے اور بمیشہ اپنے آگے سے لقم اطحاتے۔ آپ کا معمول تھا کہ کھانے کے وقت نین انگلیوں کا استعال فرما تے بحبی کبھی ہوچھی انگلی کو مجھی بلا لیتے۔ ورو اٹھلیوں سے مجھی زکھائے، فرماتے ؛ ورو اٹھلیوں سے شیطان کھا تا ہے۔ "نام کھا نوں میں سے گوشت آپ کو مرغوب تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ سبزلوں

یں سے کنڈو کو ببند فر ما یا کرتے کیجی کی یوفراتے کہ یر سبزی میرے بھا ٹی کے بو و سے

کی ہے۔ بینی حضرت یونس علیہ السلام کھانا پہائے تو کد دکا استعال کیا کرتے ، اس سے کر درد لکو
تقریت طبی ہے۔ بیپلوں ہیں سے کھور ترکو سرکے ہیں تھبگوکہ کھاتے۔ ساگ ہیں سے کاسنی ادر
پالک کو مبی پ بندیدہ طور پر استعال فرماتے۔ آپ سے کھانے ہیں اکثریت تو کھور اور پانی کی
سخی۔ کسی کھانے ہیں عیب نہ کھالتے۔ اگر اچھالگانا تو کھالینے ور نہ دست کش ہرجاتے۔ کھانا
کھانے کے بعد ہاتھ کی آنگلیوں کو مُمذ سے علیمہ علیمہ صافت کرتے اور اس سلسلیل بڑا
اہم ہ فرمایا کرتے تھے۔ بعض او قات انگلیاں سرخ ہوجایا کرتی تخییں۔ کھانے سے بر تنوں کو
اہمی طرح صاف فرمایا کرتے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد دست مبارک کو انجی طرح دھوتے۔
انگرصاف پانی بچ جانا تو منہ کامسے فرما لیتے۔ پانی بیتے تو کیسی بار پینے ہے ،
اگرصاف پانی بچ جانا تو منہ کامسے فرما لیتے۔ پانی بیتے تو کیسی بار پینے ہے ،
بڑھتے ، دُوسرے میں الحمد : تعیرے میں شکر التی بجا لائے۔ پانی اطمینان سے پہنے تھے ،
بڑھتے ، دُوسرے میں الحمد : تعیرے میں شکر التی بجا لائے۔ پانی اطمینان سے پہنے تھے ،

ایکبار دُوده اور شهدایک بی پالے میں مل کرآ یک کی ضدمت میں ماحز کیا گیا۔ آپ نے پینے سے انکارکر دیااور نومایا : دویئے والی چیزوں کو بچاکر دیا ہے ۔ دُو سالن مہی حجفیں ایک برتن میں جن کر دیا گیا ہے۔ میں نہیں کہنا کہ برحرام ہے لیکن اس طرح بینیا مکر وہ ہوجاتا ہے مجے دنیا کی چیزوں سے کل قیامت کے دن صاب دیناہے اور مجھے تراضع زیارہ عزیزے۔ صلى الله عليه وكاله تسكم احبعين القليبين الطاهوين وسسلم تسليما كثيراكم من ما تلي رسول اكرم صلى المترعليه ولم بات پرسنن مير مركار و دعالم صلى عليه بسلم كاخُلقِ مبارك حدِاعندال رِيضااور اس اعتدال ميں كال حاصل تما- اسى ط-رح آپ کے تمام حبمانی اعضار وجوارح بھی معتدل تھے۔ قدم مبارک تمناسب تھا۔ طول وعرض موا تی میں نهایت موزوں - سرطوبل انفامت سے بھی سربلندد کھائی دیتے جب معلس میں تشرلف فرما ہونے حاضرین سے بلندسرنظر آئے کہ سرِ سارک جوعفل سے بادشاہ کی بادگاہ ہادر شنشاہ خردوآ گی کی عدالت ہے۔ یہ آپ سے کما لِ عقل و بزرگی کی دلبل ہے آپ ك كيسومبارك كرون پاك پرسايدانگن رہنے - افعيل نه بهت كمبي سرتيں اور نه بهت جيواني -

تحمینی نو کا نوں کی کو تک پہنچ کرفتم ہوجا نیں اور بھی گندھوں کو چھو میں۔ چیرے کا ربگ نرسفید کا نه بهی گندم نما ، بکیه دونوں رنگوں کا حسین امتزاج تنفا-حب کی نگاہ پڑتی اسس میں جیّنا۔ وہ چودھویں کے بیاند کی طرح نوٹ خاہونا۔ آپ کے جسم اطبر کا رنگ جیاندی کی طرح سفید تھا۔ اعضائے برن سے نور کی شعاعیں نمو دار ہوتی و کھائی دینیں۔ آیے کی جبین مبین مطلع انوار حقیقت منی اورکلز التی کی طرح کشاده تقی - آپ کے ابرواگرچه کمان کی طرح کشادہ تھے ۔ مگر وونوں بیوسننہ - بُوں معلوم بونا کر عاشفوں کے دِلوں کونشانہ بنارہے ہیں- بہی دج ہے کم معًا مِشْهود پر فاب نوسین کے اسرار کو محرمان حرم سرائے عشق نک بینجانے میں اپنی شال آپیکھ آپ کے دولوں آبرو سارک کے درمیان ایک الیبی رک متی جفضب اور غضے کے وقت اُمجر جاتی۔ آپ کی وونوں زگسیں آنکھیں کا ُناٹ پرنگاہ رکھے رہتیں۔ مزرُحانِ عالبہ سے لاکھوں تیر محبت ابل دل کے سینوں میں بیرست ہونے ۔ انکھوں میں سیا ہی بے بناہ تھی اور سفیدی بہت سفید اس سیا ہی اورسفیدی کے درمیان نگاہ کی دلا ویزیک ہوتی۔ آپ کی قَتِ بامره اتنی قری تنی کرا نرهیرے اور روشنی میں مرجیز کیسا ں وکھائی ویتی۔ اپنی تیز نگا ہی ہے اسمان کی انتہا نی بلند ہوں پر بردین کے ان نؤ دسس شاروں کو دکھے لینی اور اُ تھیں شمار كرنے ميں كوئى تجاب محسوس مذكرتى - كالوں كى ٹمہياں نهايت موزوں طريقے سے اُمجرى اُوئى تغييں. ناک مبارک نهایت موزونیت سے اونچا بھی نھا اورموزوں بھی جس کے اطراف وجوانب میں نور کی شعاعیں بھجرٹتی تھیں۔ دانتر ں سے نور کی لڑیا ں طاہرتھیں۔ یہ نور کے موتی مردارید کی طرح شفاف ادربراق کی طرح سفید تھے۔ وانتوں کے درمیان کشا دہ مگر تھی گفتگو کے وقت سائنے وانتوں سے دوخنی نمو وار ہوتی تھی۔ یر دوستنی اندھیرے میں آب حیات کے حثیمہ كى طرح ضياً بار موتى-آپ كى رُلفِ عنبري نهايت بطيف ادر منتكبار تفيس برُرون بلهند اور سفیدی کی وجہ سے جاندی سے مجی سفید تھی ۔ کنرمول کے درمیان کی جا ایک دوسرے سے جدا كانه وكما ألى دينى اورمُرنبزت كي عبرنهايت نمايان خي عب سعور كي نشعاعين تكلي تعيي<del>ر بين</del> نورٌ علی نور تھا ، بیسینہ انوارِ قدسی کا نیز بینه تھا ، وسیع وعریض دکھا ٹی دیتا ۔ بیٹ سینے سے ِ مِلا مُبُوا · نهایت موز دن اور تمناسب نها بسینه <u>سینه سے ناف ت</u>نک ایک نمایا ن خطر جا تا تھا ایسا معلوم ہوتا کہ پیشنبل کی بجہ سے جوکا نور سے تختہ پر گھینچ دی گئی ہو۔ سیبزا ورشکم کے دو مرے حقے
بالوں سے مرترا شخے اور شغا ف شخے۔ آپ طویل الیدین ، سخیم الفاعین اور عضل الفندین تھے
ہدن کا گوشت مبارک زم اور طائم نفا۔ کف زم شے جس طرح صربہ وا برشیم ہو۔ پنڈلی موزوں
ورقیق کیمن ول پذیر۔ ہا تھ کی انگلیاں زم گمہ یا وّں کی انگلیاں سخت تقیں۔ بھوٹری میں چا فینجب
خطویل اور نہ توبیف ۔ قدم کے نیچے کا گوشت بھر البحرا تھا۔ بیشت مبارک سیدھی اور موزوں
اس میں کسی قسم کا جبکا و آیک کسر فرتھا۔ جبرہ بدر مزیر کی طرح روشن۔ بدن مبارک کی نوشبوع نبر و
مشک سے نوشش کی تھے۔ یہ عضام وجوارح نہا بیت تعنا سب اور موزوں تھے۔ یہ عبم اطهر
جان عاشقاں تھا۔ ہے۔

ورجان علم عشق تو افراخت اند وی سردوجهاں بسر تو پراخته اند درجس تو میں سردوجهاں بسر تو پراخته اند درجس تو میں سردوجهاں بسر تو پراخته اند درجس تو صدر ارعاشت حیران درجہ نظرت کا دہمہ ساخته اند و است میں معابر است میں سے دیکہ یہ اندی دات میں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے حدد سرخ زبیب بن کہا بمرانظا، صحابہ کی طرف تشریف لاتے ۔ میں سرکار دو طالم کے دخیا دول کو نیا بیت خورسے دیکھ رہا تھا اور پاند کو بھی الندی قسم ہے کہ ممبری کا و میں حضور کا نور بیا ندکے نورسے بھتر تھا اور آپ کا حشن ابر و چاندی تھا وی تھا ۔ ب

به ه نوابرو چا مد پرخاوی ها مده مده ماه فرو انده از جمال محست در نظر ت در با کمال محست الم محست این چرخ فلک را کمال و مزننی نسبت این چر پراستد جنت فردوس ایک و قبولش کند بلال محست آمده مجموع در ناسلال محست آمده مجموع در ناسلال محست شمس و قر در زمین ناحضر ننابد ماه نبا شد مگر جمال محست آمده محمو ت این ناحضر ننابد ماه نبا شد مگر جمال محست آمده محمو ت این ناحضر ننابد می مختر بس است و آل محست آمده محمور کن و جوانی مختر بس است و آل محست آمده محمور کن در خوانی مختر بس است و آل محست آمده می مختر بس است و آل محست می مختر بست می مختر بس است و آل محست می مختر بست می مختر بس است و آل محست می مختر بست می مختر بس است و آل محست می مختر بس است و آل می مختر بس است و آل محست می مختر بست می مختر بس است و آل محست می مختر بست مختر بست می مختر

حضرت ابوہریرہ رسنی اللہ عند فرمائے ہیں کہ میں نے آج کک سرکار دو عالم اسے حسین ترکونی شخص نہیں دیکھا۔ آئے کی بیٹیا نی کے فرانی لمعات اتنے روشن تھے کم گویا

آن خواجه که بدر غلام بلال اوست نورشیدوآسان وزمین روشن ستازه یک پرتز از تجلی نورجمال اوست نورشیدوآسان وزمین روشن ستازه نارگشت مرخرف که کمرنگ کلوست کل گرهیآ برف تح مین شد برنگ و بو

"نها زمرغ روح ببالش سمی پر د پرواز جرئیل هسمین ببال اوست

یہ تھے وہ ادصاف د کمالات جمعتبراور سنند کتابوں میں سرکا یہ دو حالم سلی اللہ عایہ وسلم کے عُن وجال ك متعلق فكع طنة بين-إن ارباب سيراور السحاب تِم في صنور كي باركاهِ حن میں زبردست مرزعقبرت ومجت بیش کیا ہے۔ بیکن رافع و معین کے فام عنبریں شمامہ نے چذخصوصی اوصا ف بھی محفوظ کیے ہیں اکرصاحب ول حضرات اور اہلِ محبت بزر کو ل م حفدرٌ کے ذکر جمبل کے انوار سے قلبی مسترت مبو۔ میری پر کوشش فراج تحسین اور سرمایر توصیف حاصل کرنے کی غرص سے نہیں میکدمبری ولی خوامبش ہے کہ اگر آپ ان ککتوں کو دیکید کرخوش ول بھوں تومیری تعربیت کرنے کی بجائے خواجہ عالیان صلی الترعلیہ وسلم کی ذات با برکاٹ پر درود تھیجیں - اے درولش احب اِ س کاٹنات کے بنا ہے وا لے اورائس نگارخا نرجهاں کے نقائش حقیقی نے جا ہا کہ سرکار ووعالم صلی انڈ علیہ وستم مے موج يُرِفتوح كِ مُكينةُ أن كُونجينةَ افلاك مين سجائة الجربشرية كي فاك كي ايك حيكي طلب كَمَّاكم بشربت کی بیخاک کائنات ارضی پر انوار حقیقت کی مظهراور شراییت مطهره کی ثنارع ہے۔ مخلوق ضراك درميان تجاب كوحسبى الله وكفى كے فررسے دوركرے توخداتے واحد كة فمّا بحقيقي كي فرانيات كو وجود محدى على الله عليدو مم كا مظربنا كرهبم اطهري ركه-إس طرح مسركار دوما لم ك ظاهر م كالشكيل دى-اس حبم اطهركو الذار الليدكا مبيط اور السرارالهيكافزينه بناكرتيادكراياك

ھورت از حس دوست پردہ کشائے سرت انسند جمال نات نواست صنت كرحبيوه أغازه باحقیقت محیاز پرداز د بنايد حقيقت توحب اندر أشيسند مجاز بديد ميفرستند زطارم افلاكب قطرة روح ورمشيمته خاك یعنی از نور من سمی طسلبی بین بجام بھاں نمائے نئ حقيقت برب كرحس ون نقاش فدرت حفرت محر عطفي صلى الله عليه وسلم ك نقش نورا في كرصفير صحيغة مستى رِنتشُ كر ربا صّا اورباني قع رِكُنْ فِيكَ كُنْ أَ فِيشْ نُورُ صَطَعَوى كي نبيا و استواد كرماتها و معقل جواً ستما دِ فطرت کی شاگر د ہے اس دفیع الشان محل کی عمارت کا ایک ایک گوشه ا در الس تطیم قالب کے ایک ایک ذرّہ سے حکمت وحقیقت کے اسرار درموز ماصل کر المس طرح حضور كي ميشاني كانتنن إوّ ليمنتش كيا گياا درخور شيد جمال كو اس مطلع نور سے نموار كيا يعقل في استاد فطرت سے سوال كياكر برجام جها ں نماكيوں بنايا جارہا ہے۔ يرآ نبينه فرخ لقاكس كي زتيب دياجا را جه واتناد فطرت في بنايا يرمرين مد وركار يعكر ب انوارِجالِ مجبوب لایزالی کا حب سے عاشقان لااُ بالی عکس اُرخ بارد کھ سکیں گے۔ برگلتان بهاروگل بهجا ظهار واراوت ک فربهار شکوفوں وفی انفسصم افلا تبصرون سے مهک اٹھاہے ، حب ندرت نے اس خلامٹہ کا ٹمنان کے قبہ منور اور حُقَامِ مدوّر ( لعِنی مربارک كوهبم پاك كے محل يرسجايا اورواس كى اشكال غريبه اور صور مرابد كو د ماغ مالير كے نزاز ميں محفو ٰ کیا نوعقل نے استادِ فطرت سے سوال کیا کہ خزبیز کس ذان کے لیے مزین کیاجا رہا ؟ ادر کینجدینکس کے نام نامی سے منسوب ہورہا ہے ؛ نطرت نے جابیا کہ تا ن وجود کی پیم نی ہے ،عفل کے عنقا کا آسٹیا زہے۔ یہ انسانی وجود کے ہفت اسمان کا سدرۃ المنتہٰ ہے جرتیل این کاصومعرہے۔ وجودِ محدی کے دائرہ کا مرزہے ، پر کا دوجود کا نقطرہے ، م ذاغ البصير كام كز ہے- الدنو الى مبك كا نواله ہے- مسائل معارف كے سائل كاميد كابيالى ب- يرسامد احمدى ب، جهال عكم ابدى كى رسانى بوتى ب- يرقراضةُ عكتب جهاں فاوخی الی عبدہ ما اوحی کے امرار محفوظ ہیں۔ یہ بیٹیا نی لوج محفوظ کا تخیر سیل ہے۔

اس میشانی کے فورکو دکیم کرمفل نے سوال کیا کہ یہ کیا ہے ؛ بنایا گیا کرمصحفِ سعاوت کا صفى اوليں ہے. يا سمان رسالت كى نوح المحفوظ ہے۔ يد ديوان حلالت كاعنوان ہے۔ ببر مغشو رِنبَوت كا ديباج ہے . بروسنورفتوت كى فهرست ہے كيھى كى برجين مبارك تلقين وينے كروتورر واغلظ عليهم كرأنار عرتن موجاتى بريكن بسااوتات فبمارهمة من الله لنت لهم الاسبم كي أكية روشن كى طرح يمك المحتى ب- ابرومبارك ك دونوں طاق ایک حلقہ بناتے و کھانی ویتے میں۔ بروونوں ابروہلا لَّمکین بن کرچیرہ مبادک کے نورانی مطلع پر دکھانی دینے میں ادر رشک حرر آئکھیں اپنی ٹوری تا بانی سے نظے۔ اً تی میں جب مقل نے اس حقیفت کے متعلق سوال کیا تو فطرن نے بتا یا کریر رضا رو رکھے مقصورہ محراب کے دوطان ہیں۔ ان طافوں میں قدرت کی ددخوب صورت قندملیں مزتن ہیں ادران ما توں کے محرابوں میں مزکمان مشکیس کے طرفة العین رکوع وسجود کرتے نظر آنے میں یرک کهام اعما ہے کہ دونوں ابرومبارک توکسی قزع ہیں جونلک جبین انسانی پرنظے۔ ارہے ہیں۔ قدرت نے کی فصاف کے افق پر ہویدا کر دیے ہیں یا گوں کھے کرشہنشا و حسن وجال کا چوگان ہے۔ جوایک ہی ادا سے آنکھوں کے دوگیندوں کو مرگرہ ان کرنے کے لیے تازیانے نگانے پر آمادہ جی بجب آئکھوں کی دونوں تیلیوں نے مجدوں سے دوسیاہ طاقوں میں قاب توسین کا تخت مرتب کیا اور آئکھ کی سیاہ بتلی دموم دیدہ اکے ساده ردمجهرب کوانس تخت پرعلوه افروز کیا اورمشک د کا فوریک پُر نوربستر پرسُلا دیا تو عقل نے دریا فت کیا کہ یہ کیا ہے؟ فطرت نے بتایا کہ بر دو نوں شاہ وعروسس ہیں ج عاج و آبنوس کے تخت پرنکیہ لگاتے جیٹے میں یاآفتاب وما بتاب میں جو آسمان عزوجاہ پر خيرزن بين بنين . بكرير . ووكورتازاغ سغيدر كربين . مانزاغ البصروماطفي کی بلندیوں رمعلق ہیں۔ یہ آ مشیانہ عبلال کے دوشامباز ہیں جو دلفد راہ نزلقا خری کی شکار گاہ میں یہ واز کناں ہیں یا وُہ باغ وحدت کے دو زکسیں بھول ہیں ہونگلش خسار محدث میں کھیا ہوئے میں۔ مرمز ارصدی کے دوشکونے میں جو انظارِ احمدی کے ورخوں پر مودار مبُوتے میں، نہیں نہیں ، بلکہ یہ رونوں ابرو کی فوسیں حضور پُرِ نورصلی الله علیہ وسٹم

محابرو قاب قرمسین ہیں جس سے وجوب وا مکان پیدا کیے گئے ہیں۔ انہی میں سے اللہ تعالی كاجمال منعكس بوتا ہے - آنكھيں دو آئينے ہيں جو جمال ذات دامد كے عكس ميں رتيب نينے گئے ہيں۔ شاہرِ عقیقی مے صن بے مثال کے اُور اُ دُنی کے راز کے عکس کو دجہ توحیہ مطلق ہے ) دونوں کو مربُوط کر دیا گیاہے بعب تدرن پر دردگار کی شاطر نے آپ کے رضاروں کی وُلہن کوانوارقدی کے گلگز اور اسرار اُنسی کے غازہ سے آرا ستہ فرما یا اورصباحت و ملاحت کے زیور سے مزتن كيا توعقل نے سوال كيا كربركيا ہے ؟ جواب لا ؛ يه دونوں گلفام رخسار گريا نبيكي رسب ہیں جھے قادر طلق نے اپنے ہاتھے بنایا ہے یا پیٹ گفتہ مجھول ہیں جومنا بیت کی نسیم در رعایت كي تميم ك آنے سے جمال محدى صلى الله عليه وسلم ك كلت ان ميں جمك أسط ميں اور قدرت کے تمام کمالات ان پرمبلوہ گر ہو گئے ہیں ، منین نہیں بکر پر کتاب سیادت کے دو ورن ہیں جن ير فلم شهاوت معادت كى قرير و كفل بالله شهيدًا المايان كروى كى ب، يا آبراتمن کے دوطبن میں جنس معجوران امت کے لیے وما اس ساناك الا سحدمة للعالمدين كم يے إ زوئے ليتين كے ساتھ شفائن كے وفت بے بضاعت اور ور ما ندہ گنه گا روں کے لیے کھو لا گیا ہے ۔ حب آپ کی مشبکوں زلفوں کی تناریں شکا ریو<sup>ں</sup> کے بال کی طرح گلگوں جیرے رہیسانی ہیں نوعار فانِ اللی اورعا شعانِ جمالِ صطفوی کے ولشكار ہو ہوكر تھننے ماتے میں۔ یا فوت رنگ منه كا دبتر مسكرا بہٹ كے وفت غنير بن كرولوں كومسور كروينا ہے عقل نے سوال كيا كريد كيا ہے ، فطرت نے جواب ويا ، ير ميل مرختال كايك روب ہے اور يررُوها ني انار كا ايك قبر سے ، يرسير سنم كا مرحتم ہے حس سے جنت النعیم کی ساری بطافتیں پیا ہوتی ہیں۔انس میں تعیّق کی نزاب کو بہت كردياكيات .آپ كا آب د إل مشاقان ديد كى جان كے بيے حيث السبيل استجس ميں عین الجیوان جیپا ہواہے۔ اسی میں دا نتوں کے حیکدار موتی نورا فٹا فی کرتے ہیں۔ یہ بتدین وانت اَبدارم وارید ہیں۔ ان سے جو ہر حکمت درخشاں ہوتے ہیں اور ایک رستہ جبیل میں پر و نے بھر نے ہیں عقیق کے ڈیا میں سفید موتیوں کی پیرازیا ں اپنی مثنا ل آپ ہیں۔ عقل نے بھرسوال کیاکہ یہ کیا ہے ؟ توجواب الله: یرابر قدرت سے سفیدرنگ سکولالے بیر

صغیب لالرعمرا میں رکھا گیا ہے یا تریا کی منظوم لڑیا ی بین حبنیں جوز آ کے بُرج میں عقیقی لوایوں میں رتیب دیا گیا ہے۔ حب آپ کی زبان معجز بیان قرآن خواتی کرتی تو ایسا معلوم ہوتا کم معلم الرحمٰن في علم القرآن كے ليے ايك مدرسه كحول ديا ہے حس ميں تبليل وانت قاربان قرآن بناكر بھا دیے گئے ہیں۔ برایت علم كے زنم سے منہ كے صومعر میں ذكر فعداد ندى كا ز مزمر ریا كرديتي بين عقل نے سوال كياكہ پركيا ہے ؟ اور پرنغم ونواا مله تعالیٰ كی خلوت سے أبين کمیا ہے ؛ فطرت نے جواب دیا: برنبوت کے دار الملک کا خطیب ہے جوارباب سعاد کے مجمع میں خطبۂ نتہادت دے رہا ہے۔ مُنہ کی جا مع میں نندین یا یہ والے منبر پر جلوہ فر ما ہوکو خطا ب کر رہا ہے۔ منہ کے باغ کے یہ یود سے فراً ن کے مشاکو فوں کو بیان کے شاخیاروں پر سجارہے ہیں۔ بر سترف و بزرگی کاعدت ہے جو دریا تے دیان میں گفت گو کے موتیوں سے بُر برگیا ہے۔ یدا سرار ابمان کامظهرہے جونصنل واحسان کے ایتار پر نثارہے اور بیان کے طبق رکھڑے ہوکراد باب بیان عرفان کی بلندیوں پر جلوہ فرماہے یا قصر نبوت کی شاخ نمشکرہے ہونون کے مصری گھر میں اہل مروت کے کام دوہن کو نتیریں کررہی ہے ، اس<sup>سے</sup> ارشاد وی اورامداد امرونوا بی بیان کے طبق پر رکھ کرسرماین قرآن کی شکرریزی کو نمایاں کیاما آئے یا تعلیم وتعلم کے مهان سراکی گلاب افتاں مراحی ہے ج گفت گو کے وقت پُر فورسینوں پر ایمان وکٹکین کے عطربات وخونشبویات چیز کتی رہتی ہے رحب وست یتی پرست اورنورانی ہتھیلیاں قدرنب اللی کی سعا وتوں کی نخل بندی کرتی ہیں اورایکد دسرہے کے بیوند کو ترتیب دیاجا تا ہے تومتفرن مٹرہاں اوراد حرار صرکے اعضا و اعصابی ترکیب اورع و تی ترتیب کے ساتھ موزوں ہوتے ہیں ، تو عقل سوال کرتی ہے کہ یہ کیا چیز ہے ؟ جواب ملیا ہے ، یہ تبعیلی دریا نے سخاوت ہے ، سماحت کے اسمان کا باول ہے ،ارباز ا یمان کا مقام سنگہ دسیاس ہے ، کغرو نھانی والوں کے لیے تینج برّاں ہے ۔ یہ جیار باغ وجود كا يانى شاخول والا شجرائ يكى الكليول كى كلكونه شاخول يرناخول كے غنے . كھا ہُونے ہیں ، یہ بدن کے بوسنغان جناں کا بو داہے جس کے وائیں بائیں جناب حضرت ذوالجاال کی رحمت کی ہوائیں جلتی رہتی ہیں۔

ائس صدر بدركاننات صلى المدعليه وسلم كسينه يُرنوركون تيب ديا كيا توعقل نے يوچها ؛ یر کیاہے ؛ فطرن نے تبایا کہ وی النی کے جوا ہر تا بدار کا نزیزہے، معارف و حقائق خدا و ندی کا نز از ہے۔ بیصا کرا سلام کے گھوڑوں کی جولا نبوں کا وہ میدان ہے جہاں سے ایمان وابقان کے تشکراً عظتے ہیں، پرسلطان ایمان کے فریوفان کامہط ہے۔ یہ دل وجان کے مشھنشاہ کا یا یز تخت ہے یہ و لکن وسعتی قلب عبدی کی طور کا ہے۔ یرسطان ایمان کے زول کی خیر گاہے۔ نہین قف قلوبھم کی زینت گاہ ہے۔ بیٹ کم با حکم کا قلعہ ہے۔ وست قدرت نے مب آپ کے شکم ومعدہ کو ترتیب دیا تو عقل نے بھرسوال کیا کہ پر کیا ہے: تونطرت نے بتایا کر برانسانیت کے قالب کی طعامگاہ ہے، نعنا نی طباع کا نبع ہے، شهوانی قرى كامعدن ج ، غذا كا قيدخانه ب ، نغس اماره كى منزل ب ، طبع سياره كا مركز ب، قت لا يموت كافزيز ہے ، خواجر كے احكام كا محكوم ہے ، عشوى نما خوامشات كامركز ہے ، ليكن مب بهي نزيذا دريه معده فالتصِطفي مي ترتيب ديا گيا تو مجر به صبر و قناحت كانزينري كيا اشبه يوما وجوع يومين بن كيا، لوك اين بيك كوي كرف كيد يك كيا كي ننير كرت، مر خواجر عالمیان صلی الله علیه وسلم کاشت کم مبارک انسانیت کے مجوکو س کے غم میں سمیث مبروقناعت کی فوراک سے ہی جراگیا۔ سلطانِ آؤا دُنی نے جوک کے وقت مجی اپنی امت كى شفاعت كے يے اپنے شكر يرسيقر باندھ كرمبرواستغناكى مثال قائم كردى -

> چُوں ندانی دوست از دشمن مبانی چه سو د سگ بایدننس راحلوه و بریا نی حیہ سو د

حب صانع قدرت نے اُپ کے دونوں پاؤں بنائے ، یہ پاؤں نہ تھے قصر وجود کے قور وجود کے قارت کھڑی گئی ہے وجود کھڑات کے وجود کھڑات کے وجود کھڑا ہے ، یہ عقل نے بہتھا کہ یہ کیا ہے ؟ تبایا گیا : یہستون ہیں جن پر قصر وجود کھڑا ہے ، یہ تقیام جم کا ذرایہ ہیں ، یہ بنا تے مجتت کے دورنیق ہیں ، یہ طریق سلوک کے دنو ہیں فیفر والی الله کے میدانِ شاہوا رہیں ، نہیں نہیں بلکہ قدرت کی یہ دنو

ملائیاں ہیں جن کے جوتوں کا کیل الجوام روش کا مرمم ہے۔ یہ نعن اقدرب من حبل الدی ایس جن کے مقام کک پہنچانے کا درایعہ ہیں۔ یہ فیام لقا قام عبد الله کی علی تصور ہیں اید بارگاءِ اللی بیں کھڑے ہوکا مت کے نقصانِ طاعت کی کی پُری کرتے ہیں، یہ شفاعت کے دفت الشفع یشفیع بن کرمقام مجود پر ذانو شیجادت تد کرکے عاصیانِ اگمت کے گنا ہوں کا عذر بن جا میں گے۔

نادروضرا مرند دو مدر و و عالم بنظام سن مؤسسر سباطن ست مقدم دفرن بالقدم صدرست فعاست مجر میان محر وطالیف نبوه قالب آدم بسان امت او جله انبیا سے مرم فرود پایی جاسش و ناق عیسی و مربم بیک درگام گزشته زاوج طارم عظم فروغ عیش کرمیند دری سراحه ما نم فروغ عیش کرمیند دری سراحه ما نم فروغ عیش کرمیند دری سراحه ما نم مربیش محرمدار د وجود قطرهٔ سنسبنم مزادر دوخر جال شد زبان حقدم م مرازدیدهٔ دل برزمان درود دما دم محدی بی کز براست اوّل واَخسر بصورت ازبشراً مدف نه دفئے قتینت بروز مشر نظل بوائے ادمث ه وا ثق نهاده با فی عکمت دنی فست دنی نهاده با فی عکمت دنی فست دنی نهاده با فی عکمت دنی فست دنی برواز حفی دده برز قدم مخصد ادنی اگرزسوری در ظهور نور تو باست د طفیل وات نو شرده مزار عالم ازان شد زار جود چرف دفیق رحمت متقاطر

معین چنخفر فرستد بغیراز این که مذدید کند درو دپیایے رواں سیئے تو مردم معزات فارحيه

تعنور عبی اللہ علیہ وسلم کے وہ معجزات، جیفیں سم خارجی شمار کر دہ ہیں صدو حساب

ت باہر ہیں مگر ارباب سیر اور اصحاب تاریخ نے جن معجزات کو بیان کیا ہے ان کی تعداد " بین ہزاد ہے زیاوہ ہے۔ یہ بین ہزار خارجی معجزات بہت مشہور ہیں۔ ہم ان ہیں سے چندایک کو نمایت اختصار کے ساتھ بیان کرنے کی سعادت حاصل کر دہ ہیں۔

ہی دایک کو نمایت اختصار کے ساتھ بیان کرنے کی سعادت حاصل کر دہ ہیں۔

اپ کے نا ہر بی ورخار بی معجزات میں سے قرآن پاک ایک ظامرہ اور با ہرہ معجزہ ہی یہ قرآن کرتے ایک اعلی معجزہ ہے بیکن حقیقت میں قرآن کو کھی ہزار یا معجز وں کا ایک مرقع و معجود ہے کیونکد اس کی ہر سورہ بیکہ ہرآیت ہیں اسے می ہزار یا معجز وں کا ایک مرقع و معجود ہے کیونکہ اس کی ہر سورہ بیکہ ہرآیت ہیں بلاغت کے ساھنے ہو ہے۔ ان کے بڑے بڑے بڑے بلاغت کے ساھنے ہو ہے۔ ان کے بڑے بڑے الحق فصحار قرآن کے باوجود وم مجود ہے بیان کردہ قوا معدکور ڈ نہیں کرسے اور صفوی کیا اسلام سے مجادلہ ومعارضہ کے باوجود وم مجود رہے۔ ایک اور بات ہو قرآن پاک کے معجزے پر دلالت کرتی ہے ، وہ اکس کی ترتیب فی تلم ہے جو ترتی کی اسالیب بیان سے مختلف ہے۔ یہ اسلوب بیان

ا تناجا مع تنا کرندا طوں نے پہلے دہما تھا، نہ بعد ہیں۔

ور سے بھتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی کرم میں اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت فرا رہتے،

قرآن معجزا وید بن مغیرہ کو کامونسیم و بلیغ شاع تھا، سنتا رہائس پر رقت طاری ہوگئی۔ البہل نے اسے سرزنش کرتے بھوت کہا: آخرتم نبی (علیہ السلام ) کے کلام پر اس قدر فرلفنہ کہوں موسکتے ہو؛ ولید نے کہا: واللہ ! آخر تم نبی رعایہ بھی ایسا نہیں جو کلام واشعا رہیں میرا برمقابل ہو، بایں ہمر چھے قرآن کے کلام میں وُواسلوب نظرآنا ہے کرع ہے کسی کلام میں نہیں پایاجانا و ماضی کے نوشنوں اور واقعات گئفتیل میں شرکت کے متعلق قرآن پاک نے صبحے میں نہیں پایاجانا و ماضی کے نوشنوں اور واقعات گنفتیل میں میں ابل کتاب صدیوں سے معروف پاتے جاتے جاتے ہے۔ با وجود کہ ان واقعات گنفتیش و تحقیق میں ابل کتاب صدیوں سے معروف پاتے جاتے ہے۔ با وجود کہ ان واقعات گنفتیش و تحقیق میں ابل کتاب صدیوں سے معروف کے باتے جاتے ہے۔ با وجود کہ ان واقعات کی نفتیش و تحقیق میں ابل کتاب صدیوں سے معروف کے باتے جاتے ہے۔ با وجود کہ ان واقعات کی نفتیش و تحقیق میں ابل کتاب صدیوں سے معروف کے باتے جاتے ہے۔ با وجود کے ان واقعات کی نفتیش و تحقیق میں ابل کتاب صدیوں سے معروف کے اسے دیا ہے۔

المرقی کا دس کے بعد وہ چند واقعات کی حقیقت کو پانے میں کا میاب مبوتے ۔ بھر حضور علیہ السلام اُتی سنے ۔ اہل کتاب میں سے کسی کے ساتھ کوئی محلس اور سجت نہیں رکھنے تھے۔ با یں ہمہ اکپ نے اہل کتاب کے اشکال محالات گزشتہ اور واقعات ما خدی کو السرحوں وغوبی اور صدافت سے بیان فرمایا کہ کسی کو انکار کی گنجا کشن نر رہی ۔ ان کے سوال کے شافی ہواب ویلے گئے بحضور کے ان خواب کی بانوں پر بھی آگاہ کر دیا ، جن کا تعلق زمانہ مستقبل سے تھا۔ وہ خوات اور جیالات ہو فاستی اور کا فرلوگوں کے دلوں ہیں آتے ہے . فرآئی آیات سے خلاس ہوجا یا کرتے سنے اور یہ ساری بائیں فرآئی اطلاع کے مطابی صبح صبح کا مر ہو ہیں۔ وہ ممام ہوجایا کرتے سنے اور یہ ساری بائیں فرآئی اطلاع کے مطابی صبح صبح کا مر ہو ہیں۔ وہ ممام ہوجایا کرتے سنے اور یہ ساری بائیں فرآئی اطلاع کے مطابی صبح صبح کا مر ہو ہیں۔ وہ ممام جن شیات اور کھیا سے جن کی قرآن صکیم نے خردی ختی ایک ایک کرکے ویلئے ہی ظاہر ہوئیں،

ا نا نحن نزلمناالذكرواناله لحا فطون (ب نبك بم ذكر كو نازل فرمان وال مبل الديم السرى و فركو نازل فرمان وال مبل الديم السرى و فقط المبن الديم السرى و فقط المبن ناكداس مين كوتى تغير و نبدل نه بون بات واب نفرياً فرسوسال الموتف كا زمان كرز ن كوبين و لحدول اور زند ليول ن بار با كوشش كى كم قرآن باكرين رقوب ل كرونشش مين كامياب نه بوسك و و و ايك مجمل توكيا و و د با نقل بك مبديل زكرسك و

اغبارِ قرآئی میں سے ایک بات برجی ہے کہ قاری کے ول پر مہیب اور رعب طاری ہو جانا ہے بعقبہ بن رمبید نے حضور اکرم سلی الدعلیہ وستم کے ساتھ بے پناہ سختی کی ناکداً پ ابنے وین کی تبلیغ سے دُک جائیں بحضور انور سلی الشعلیہ وسلم نے سودہ حد فصلت پڑھی۔ حب آپ فان اعوضو افقل انذو تکھ صاعقة مشل صاعقة عاد و تعہو د پر پہنچے توعقبہ برخوف و دہشت طاری ہوگئی بحضور صلی الشعلیہ وسلم کے منہ پر ہا تھ رکھ کر کنے لگا ، پرخوف و دہشت طاری ہوگئی بحضور صلی الشعلیہ وسلم کے منہ پر ہا تھ رکھ کر کئے لگا ، غوا کے لیے مزیر نہ پڑھیں ۔ اسس واقعہ کی تنفیل اپنے مقام پر گزرجگی ہے۔ اس فوا کے لیے مزیر نہ پڑھیں ۔ اسس واقعہ کی تنفیل اپنے مقام پر گزرجگی ہے۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے برنبی کو ایسے معرف سے عطا ہے جو اس کی امت سے منا سبت اور مطابقت رکھتے نصے ناکر انہیں و بھی کر انسان می کی قبولیت میں آ سانی محسوکس کرسے۔ اور مطابقت رکھتے نصے ناکر انہیں و بھی کر انسان می کی قبولیت میں آ سانی محسوکس کرسے۔

حضرت موسی علیه انسلام کے زمانہ میں عام لوگ جا دو میں مہارت حاصل کرنے میں کو شال تھے ادرائس سلسدين وه اين زماني بين موون زين لوگ مان جا ن تف يحفرت مُوسلي علیدالسلام کوالنڈ نعالیٰ نے ابسے ہی معجر ان سے نوازا ، جن ہے اُن کے جا دُو کے اثراث وبكرده كتردربات نيل كالصاحانا ، قبطبوس كيدوريا كافون موجانا ، مصاركا سانب اوراز دیا بن مانا وغیوو نیرو حرث ن معرات شفے جھنے علیا علیات ام کے ناز میں علوم طبتیہ كاكمال بدرجُ الله موجود تفا، چنانچه آپ كے معجز ات ميں سے مردوں كو زندہ كرنا ، كو رُھيوں كو تندرست كرنا ، اندهول كونوربهيرت دينا ، الإبجول كوتوانا بنانا اور الس قسم كو دُوسرك معجزات عطا کیے گئے۔ سرکار دوعالم صلی الشعلیہ وسلم کے زمانہ کونت میں اوگ فسا صن و بلاغت كومووج مك بينيا ني مي مصروف في و انشام طرازى اودكمة آفرني مدكما ل كو ينني حكى تنحى بهبى وجهب كرالله تعالى نع وكلام اسس وقت نازل فرمايا وُه فضاحت وبلاغت يس ب مثال تفا الس مين الجازواللاغ ، اختصاروتا تراس تدرتها كراس مبيا بان امکان سے باہر تھا۔ قرابش مکہ اپنی شاعری اور اوب میں فصاحت وبلاغت کے امام انے جاتے تھے اُن کے سامنے اعلان کیا گیا فاتوابسوس ة من مشله ( ایک ہی ایسی سورت كے آوس كهدكر برايك كوعاجز وسا قط كرديا - كفته بيل كر ابن تفنع جو المسس ز ما نه كا ا مام الفصاحت نظا اسے لا إكبا الكه وُه قرآن كے مقابلہ ميں كھوكمہ سے ۔ وُه يُورى دما غي صلاحیت کے ساتھ سوچ رہا تھا کہ ایک سلمان بحقیر برآیت فرصا مجر اگزرا : قل با ارض ابلعی ماء ك وياسماء اقلعی - كت بين كراكس ف ايت تك يكوك ويا در براعلان كرتے بُوت اُصاكر ميں نتها دن ديبا بُول كر ابسا كلام كسى بشركا عهيں ہوسكنا۔ مسيلئه كذاب عربي كي مهمل اورب معنى تجله بناني بيل برا منساق نفا اورانس كا وعولى ييمكا كرۇة قرآن كے مقابله میں چند مورتیں بنالایا ہے۔ چنانچداس نے سورة والنا زعامت ك مقابدين جد مهل جلے كورے : والبارزات ن ماعا فالماخوات خضوا فالدارما تهجاف الطاقعات طعنا فالخابزات خبزا فالباردات ثروا فالاجماب لقااعاله وسمعنالقد فصلتهم على اهل الدير وماسبقكم على اهل - اسى طرح اس سوده فيل

كم مقابله بي كها: الفيل وما احداك ما الفيل له خنب و تميل له خوطوم طويل وان ذلك من خال من خال من الفيل الفيل المرح و وان ذلك من خال و مبغل كمراح اور تسخ كا فشاخ بن كيا-

امر الومنين حفرت على كرم التروجرد ، ابن مسود ، ابن عباس، معجزة شق لفت ابن يمر ، النس بن ما مك ، حذیفة الیمانی ، جبیر بن مطعب رصى المدعنهم روايت كرتے ميں كه حوالي كمر ميں مشركين بكركى ايب جاعت أتى اور كھنے كارا آپ وعویٰ نبوت میں ہتے میں اور رسالت کے وعولی میں حق برمیں توجا ند کو آسمان پر دو کمراہے كردكمايس، وم يا ندى يودموي دات تقى ادرة سمان رجاندكا لل نفا -آب نف فسرايا : اگرایساکرد کھاؤں نوکیانم ایمان ہے آ وگے ؟ کف ملے : ؛ ں - کتے ہیں نبی اگرم علیانسلام نے دورکعت نما زاد اکی اور دعا کے لیے یا تھ اُسطاتے اور رب العزت سے التجا کرتے موت اپنے ہا تھ کی انگشتِ ننہا دے بلند کی اور جاند دو کڑے ہوگیا ، نصف آسمان پرنظر الله اورنصف دُوسرا بهاڑی اوٹ میں چلاگیا اآپ ایک ایک کو بُلانے جانے اور فرطتے: اسے فلاں! اے فلاں! تم گواہ رہنا اور انس معجزے کی شہادت دبنا۔ ایک اور روایت ين أبي كنفعت ما ندكوه الوقبيس برنظراً نامتنا اورووسرا نصعت أسمان بركانيتا وكهائي دینا تھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ و ونوں کرٹے کو مِرا کے دائیں بائیں نظرائے لگے۔ برمعزه دیکھتے ہی مشرکین نے جا دو کا کرمشمہ قرار دیا اور کے لیکے ؛ آج تو محمد صلی اللہ علیہ وقم نے جاند کو بھی جا دوکر دیا ہے۔ ابوجل چلا اطا؛ هذا سعومستمر البعن کت بی کم اگرچاندېرجا د وکر ديا گيانھا نو لوگو ل پر جا د و تو نه تھا۔اکٹر مسافروں نے شہادت دی كراً مفوں نے سفر كرتے وقت چاندكو دو لكڑے ہونے ديكھا ليكن كا فرايني ہٹ دھرمي کی وجرسے اسے جا دُو کتے ہُوئے ایمان کی دولت سے محودم رہے اس مقام پریہ آبیت نَا زَلْ بُرُتَّى: اقتربت الساعة وانشق القمره وان يروا أية بعرضوا ويقولوا

سحرمستمر م

کلیدوے انگشت بیغامبر ست

درج راناه قعنىل زر سىت

کلیدنز اتن چو در مشعب اوست مرازداغ داران انگشت اوست بم از نورآل بنجه آرشکا فت صعب برر مجست دوزمصات

مرمهر و ایک شکاری دبگل میں جا ل معیلا کرخود گھر حلا گیا جھنورصلی الدّعلیہ معجب في المح وسع سون عارد عقوايك برنى كو كرنتار وام يايا -حفدوً كو كيفت بى برنى عِلا تى : يارسول الله المرى طرف تشريب لاتيد راب ياسس كَّ وَبْرى التَّهَا م كَيْفِيكُى: ال رحمت عالميان إلى بمارك وامن مي مرب وو ن مجتے میں ، وُه دُوده رز ملنے كى وجر سے سخت پر ایشان مول كے . اگر میں زگنی توده بلک بلك كم پلااً وُن اور مير حاصر موجا وَن كى -ا ب الجي مرنى سے باتيں كر بى رہے سے كه نشكارى مجى اکی حضورٌ نے فرمایا: میاں! یہ سرنی تھارا شکارہے نیکن ہس سجاری کے و دیتے ہیں۔ اسے چوڑ دو آ اگر بچ ں کو رووھ پلا آئے . ننکاری کھنے لگا : اگروہ واپس ز آئی تو مجھے حق عاصل ہوگا کہ بئی اس کے برلے آئے کو قتل کردوں ۔ آپ نے مسکرا کروعدہ فرما لیا گرسا تھ ہی کہا كراكرواليس اللي قرتمهين الله كي قسم ب، إبمان في أنا مشكاري في كها: بهت الجما -اس مدوبها ن ير مرني كوهيو الدياكيا يحضور في مرني بروست شفقت بيبرن بوث فرايا، جاؤ تمھیں یا نیج گھرابوں کی مہلت ہے ، جاؤ اور بھرا جانا حضور اس شکاری کے یا س مرن کی انتظاریں بیٹے رہے۔ جارگریاں گزرنے یاتی تقیں کر سرنی والیس آتی دکھا نی وی پاکس آتی نوآپ نے فرمایا جمعیں ہائے گھڑیوں کی مهلت تھی اتم جلدی کیوں آگئی ؟ مرتی كنے كئى ؛ يارسول اللہ اسب ميں بي سے ياسس كئى تواب كماتھ كى توفيوميے يہم سے آرى تى . بچى نے آج تك البي توست بركھي نيائي تني، يُو چينے كلے تو ميں نے بتاياكم كارولالم صلی انڈ علیہ وسلم میرسے ضامن بنے ہیں اور اپنا وستِ شعقت میرے حبم رہیم کر جھے مکت دى ہے ناكرتمويں وُو دھريلاكر والب حلى جاؤں - بچوں نے كہا: ماں إسميں وہ وُو دور ه منظور منیں جو حفور کو شکاری کی صفائت میں رکھ کر مہیں بلا رہی ہو، جلدی والیس جاو اور حصنور صلی الله علیه وسلم کی معانت ادا کر دو۔ اسی سیے علمہ ی آگئی ہوں ، یا رسول اللہ اللہ میری مزاروں جا اللہ اللہ میری مزاروں جا نیں اور میرے بچ آل کی جانیں آپ پرکر دڑوں بار قربان ہول۔ آپ میزی منانت سے بری الذّر ہوجائے۔ یہ سُنے ہی وُہ کا فرنسکاری کلمہ شہادت پڑھ کردولتِ ایمان سے مالا مال ہوگئے۔

حفرت ابن عبالس ، ابن عررضی اندعنهم روایت کرتے ہیں معجب زة سوك مار كربى سيم ك قبيلي سي سعد ناى ايك اعرابي حسور انور کے پاکس آیا۔ ایک ون اس نے ایک سوسار پکڑا اور اسے کا ش کرانے اہل وعیال کو كلاناجا بها تما على ملت مين ايك مجمع ديكها توكف سكا: يكون وك بين اوركبول جمع مبرت ين وگوں نے اسے بتایا کے محدرسول اللہ صلی اللہ تھا لی علیہ وسلم نے دعوی نبوت کیا ہے اور لوگ ادور دمع بیں۔ اعرابی بھی اسی مجمع کے اندر حیا گیا اور صفور کومنیا طب کرکے کینے مالا کہ مجھے لات وعزى كى قسم بے كرآج كك آپ سے بدزكسى مال نے بيا نہيں جنا جو دروغ كو بوء اورمیرے ول میں آپ سے بڑھ کر کوئی وشمن نہیں ہے۔ حضرت عرشنے جا یا کہ اکس کی گوشمالی کریں ۔ گر حضور تنے فرمایا : عر إعلم وحکم کا درجر نبوت کے بہت قریب ہے۔ یہ جابل الرابي ب، اسے کھور کر ۔ آپ نے الرابی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا : و مکیوریں آسانوں پربھبی امین مُہوں اور ملائکہ اور انسانوں نے ہمیشہ میری تعربیف کی ہے۔خدا سے ڈرواور ٹبٹوں کی بیننش جیوڑردواورالند کی وحدانیت اور میری رسالت برایمان بے آؤ ۔ اعوا بی کھنے نگا؛ مجھے لات وعوتری کی قسم ہے بئیں اکس وقت تک ایمان مذلاؤں گاحب تک آب المس سوسماركوا يمان لان برآماده زكرليل - سوسمار حصنور كے سامنے ركھ ديا - سوسمار اسی ونت بھا گئے مگا گرحفنور نے فرمایا: اے سوسمار! مخبر جا۔ سوسمار اُک گیا تو آپ نے فرمایا : تم کس کی پُوجا کرتے ہو ہ کھنے نگا :خدائے دا حد کی جس کا آسمانوں پرعرکش ہے اور زملینوں پر حکومت ہے، وریاؤں میں انس کا بانی ہے، مہضتوں میں اس کی رحمت ہے، دوزخ میں اس کا عذاب ہے ۔حضور نے فرمایا: میں کون مُول ؟ سوسمار کھنے لگا : آپ اللہ کے رسول اور نماتم النبیان ہیں ، آپ سیدالقیامت ہیں ، زین القیامت اور کمال لقیامت آپ کی جو صبی نصدیق کرے گا سے فلاح ورست گاری ملے گی اورجو ہوگ آپ کی تکذیب کریں گے ا خیبن خسان وزنت کے سوالچیر حاصل نہیں ہوگا۔ اعرابی سوسار کی گفت گوشن کر بہت حیران ہُوااور کینے لگا اب مجھے کسی دلیل یام عجزے کی حزورت نہیں ہے ، یہ کہتے ہی اشھدان لااللہ الاالله وحدة لاشريك لهوانك عبدة ودسوله كتة مُوت دولت إبان حاصل كرنے ميں كامياب ہوگيا۔ قسم كھاتے بُوئے كے لكا: يا رسول اللہ اجب ميں آئے كے يكس أياتها ، دنيا مين كوني ايسات لخص نه نفاجهة آپ مے بُراخيا ل كرتا ضا مُراب كيراني حان ، ادبلنے والدین سے مبی عزیز سمجتا مجوں ،اب آپ میرے گرمش و ہوش ، فرزند و ما درسے مجی عزيز ترجي لبعض كمابول مين يراشعار مبي درج مبي جو سوسار في تصديق رسالت اور شهادت کے بعداینی زبان سے پڑھے تھے : م

فبوركت مهديا وبوركت هاديا عبدناكامثال الحمرا بطواغيا انت بيرهان من الله واضه فاصحبت وغيناصاد ق القول عيا

يام سول الله انك صادت شرعت لناوص الحنيفة بقدما فياخيرمدعوا ياخيرمرسل لمالجن والانس لبيك داعييا

> فبوركت فى الاحوال حيا وميت وبوركت مولود وبوركت ناشيب

اعرابی دولتِ ایما ن حاصل کرنے کے بعد نها بت مسرور مجوا اور نوشنی ہے ناچنے لگا يحضورٌ نے اسے اس فدرخوش دیکھا نویو جھا :تمھارے پائس دنیا کے مال ومتاع سے تھی نہیں ہے بیصنور نے صحابہ کو حکم وباکر اس اعرابی کو ایک اونٹ دے دیاجائے ، میں ضمانت دینا بُهوں کر چشخص اسے اُونٹ دے گاجتنہ میں اُسے ایک اُونٹنی د لاؤں گا۔ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رصنی الله عنه حضور کابرا علان سنتے ہی اپنی حکمہ سے کُو د پڑے اور كها: يارسول الله الرحال باياك بي يرقربان بول ، بكن أسع دس ماه كى ايك عوب صورت اُونٹنی دیتا ہُوں جرٹنجتی نسل کے اونٹ کی اولاد ہے۔ برتحفہ ہے جو مجھے

ا شعب ابن کندی نے دیا نشاء میں ان ونوں غزوہ کئوک سے لوٹما تھا۔ حضورٌ نے فرما یا علمرحل ا تم اپنی اوننگی کی تولیب کردسے ہوجومیے کنے پر اللہ کے داہ دے رہے ہو۔ اب اس اونٹنی ى يجى تعريب سُن لوحس كا ميس ضامن مبوا مبول موه اونتى لوملوم خوشاب كى طرح مرُخ بهو كى ، الس كى گردن سُرخ يا توت كى بنى ہوكى ، زمرد كے كان ، وست و يا جوا بر كے بنے ہوں كے اس کا پلان اور پیشش ارتشم اور نبات سے بنا ہوگا۔ اے عبدالرحمٰن ! میں دیمید رہا مرکوں کرنماس اونٹنی ریسوار ہوکر تونس اور میرے مقام کے درمیان سیرکروگے .حصرت عبدالرحمٰن وُہ اونٹنی لے کر اُئے ۔حضور کے فرمان کے مطابق اس اعرابی کوسوارکیا گیا، وُہ خوشی سے يُهولا نرسما تا تضا حضورٌ نے اسے نمازی ملفین کی اور فرمایا: نمازے بغیرا بمان کا مل نهبیس برسکتا اورنمازاس دفت کے محل نہیں ہ*رے تی حب کت قر*اً ن پر ایمان نر ہو۔ جنا تحبیب تران یاک کی چندسور نیں احواتی کو یا دکرا دی گئیں . ور ایمان لاکرٹ پیادا کرتے ہوئے جب جانے لگا تو الس کی زبان پر فرآن کی آبات تھیں اور وُہ جماں جا ناحصنہ راکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا تذکرہ کرتا : حضور صلی الله علیہ وسلّم نے شکر گزاری کی تعلیم دی ہے اور کہاہے کر اللہ تعالیٰ سشکر گزار بندوں کو دوست رکھنا ہے۔

البوسفیان و محرمه کافیول اسلام مران حرم نریف بیسیا کرا تما اور و با سبی کور اتحا کور ایک بیسیان و محرمه کافیول اسلام مران حرم نریف بیسیان برج انجسا اور و با سبی کور بن کور این این در بین از این از این در با از نظار می کور از با - ابوسفیان برحرب، مخرر بن نول نے دیکھا نومتعب مہوتے - بھیر با اپنی زبان حال سے بتانے دکا کمتم کس بات پر انجاز بحب کرنے ہوجا لا بھی مجھے میں دونوں پرجیت ہے کہ نبی آخوالز ماں صلی الله علیه دسلم نے محمد میں نوجید کا پیغام بہنچا یا ، نم قبول کرنے کی بجائے دوال ان پر اما دہ ہو درہے ہو اور اس کی مسالت کی تصدیل پیغام بہنچا یا ، نم قبول کرنے کی بجائے وصاحت جدائی نسم میں میں میں میں الله میں میں الله میں میں الله میں میں میں میں الله کی میں الله میں الله

بعدیہ واقد سناتے۔

حضرت ابو ذرغفاري رصني الثدعند روابت كرتے مېں كر حضور عليه السلام ايك عكر نشرهب وما نفي . حفزت ابر بكر ، حفرن الر اور مفرت عتمان رصنی الله عنهم محبی حا فرمجلس تھے۔ آپ نے زمین سے سات سنگرزے اصائے اور متحبلی پر رکھے۔ ان سنگرزوں نے نسبیج خداو ندی کی ا واز آنے گی۔ یہ آواز شہد کی تحصیوں کی آواز کی طرح تنمی جھنوڑنے بیسنگریزے زمین پر رکھے توتمام خاموسش ہوگئے۔ بھر اُٹھائے اور حضرت ابر مکرصدیق رصنی اللہ عنہ کی مبتصیلی پر رکھے ، اُسی طرح کسیع كى اً واز آنے ملى . پھرز بين پر رکھے نوخامۇش ہو گئے .حضور نے دوسرى بار اسٹ كر حفرت عرض کے ہاتھ میں رکھے نواسی ہیے کی آواز مائی۔ چرحفرے عمان رصی اللہ عنہ کی مبنعیلی پر رکھے تو دہی آ واز سُنا کی وی ۔ ابوشگورسالمی کی تمبید میں برروایت بھی درج كر حفرت على كرم الله وجرايبي و يا ل بي موجود تھے ۔ ان كے يا تھ يس سنگر بزول في كيول اليع اداكى : سبحان الله والحمد لله - مير حفرت ابو در كو خطاب كيا: ابوزر"! تُمُ ان کے بھیائی ہو ، اٹھاؤ اورا ہنے یا تقدیس رکھو لیکن پتھروں سے سبع کی اواز زمانی حضرت ابُو ذر رمنی المدعنہ نے حضور سے دریا فت کیا کد کیا دجہ ہے کہ ان صحابہ کے یا تھ مين نسبيح راعنے تھے گرميرے إلتوں مين خاموش مو كئے ۔ آئ شينے فرمايا ، ابو ذر إتم خلفاً داشدبی کے برابر نہیں ہو سکنے۔

میں ایک مغربی حفور ایک میں ایک اس علیہ اسلام کے ساتھ میں کہ میں ایک مغربی حفور بی حفور ایک مغربی حفور میں بجے استے معجزے و کھائی دیے کہ حساب ومقدارے با ہر ہیں۔ میں ایک بنگ ہیا ہوا تھا، بالی موجود نہ تھا۔ پیاکس کے عالم میں آئے کے پاکس گیا اور انتجا کی بیارسول اللہ انتخاب انتخاب سے مرحال ہو گیا ہُوں ، کچھ کیجے ۔ آئے نے فرطایا : سامنے بھاٹر کے پاس جا کہو کہ مجھ رسول اللہ انتخاب کے ایک جا کی جائی ہیا کہ و حضرت عفیل سے اور بھاٹر کو بینام ہنجا یا تواکس میں اور انتخاب کے اور بھاٹر کو بینام ہنجا یا تواکس میں گزارش کر دیں کرب سے میں نے قرآن کرام کا میں اور آن کرام کا

برینیام بڑھاہے؛ واتقواالمنارالتی وقودھاالمناس والحجارة - (اکس اگ سے ڈرو بوانما برل اور بنظروں سے نیار ک گئی ہے ) آنا رویا ہُوں کرمیرے پاکس یا نی کا قطسرہ مندل روا -

ورخت پر و کرتے ہیں میں حضور تفقیل رصنی اللہ عند مزید بیان کرتے ہیں کہ اسی سغر ورخت پر و کرتے ہیں میں حضور کو قضاء حاجت کی طورت محسوس ہوئی تواپ نے مجھے فرطایا : صحوا میں برنین درخت علیحدہ علیمدہ کھڑے ہیں انھیں کہومیرے سالے پر دہ کریں جھنور نے ان نینوں درختوں کو حکم دیا استو دنی۔ درخت بیجا عجمع ہوگئے اور ایک تبا بنا دیا جھنور رفع حاجت کے بیے اس پر دہ میں چلے گئے۔

اُونٹ کاعذاب المی سے درنا دوڑا روڑا تنے دیکیا۔ حصور کے سامنے آ کرسجدہ ریز مجوا اور الامان الامان یکارا۔ اونٹ کے بیچیے ایک اعرابی آ بینیا ، نگی " لوار کیسنے بُرت اُوٹ کومار نے کے درہیے تھا حضورؓ نے فرمایا ؛ اس بیچارے ہے كيا قصور بواب اوراس كيا جائب بو > اعرابي كن نكا : يارسول الله إس اونث کویس نے تو بدا قائد اس سے بار برداری کا کام لے سکوں اور اس سے فائدہ حاصل كون ١٠ به كام سيجا كنا ب. مين جا بننا مون است ذبح كر نون اور اس كا گوشت فروخت کر دُوں بحضور انے اُونٹ کو پُوجیا : تم کیوں سرکشی کرتے ہو؟ اکس نے كها: يارسول الله ؟! ايسانهيں بكر بات برہے كرميں نے مناہے جوشخص عشاء كى نماز ادانهيں كرنا السريرالله كاعذاب نازل بونائه ويراعوا بي تعبيد كه سائد تماز عشاء ادا منیں کرتا ، میں اس سے سباگ کر دقت گزارتا مُوں مبادا اللہ کاعذاب مجھ پر سمی نازل ہوجا آت نے اوا بی کو پوچیا ؛ کیابات ہے ؟ اس نے کها ؛ بات سیتی ہے آئندہ میں نماز میں كونا بى نىيں كروں كا اوراپنے تعبلير كوسمى يوحكم سناؤں گا- اس واقعہ كے بعداونٹ نے کہجی مرکشی نہ کی ۔

درخت خدمت افرس میں صفرت بریدہ بن الحسن رصنی الدعند روایت کرتے ہیں کہ ایک بارتصنو تکی بارگاہ میں ایک اعرابی آیا اور کھنے نگا؛ میں سلمان توہوگیا ہوں لیک آپ مجھے کوئی ایسامجزہ دکھائے کرمیرا ایمان پختہ ہوجائے آپ نے فرمایا ؛ کیسامعجزہ دیکھنا چا ہتے ہو ؟ توعرض کی کراکس درخت کو حکم دیجئے کہ وہ آپ کے پاکس آجائے۔ آپ نے فرطیا ؛ اسے میرا پنیام دوکہ وُہ چلاآتے۔ ورخت زمین سے جڑوں کمیت نكلااوراك يكى طرف برصاء الس كے بتق ايك طرف سے جرات بوت تقے محسورات كے ياس ما خر بوااوركها: الستدرُعليك يارسول الله - الوابي يرديكوكي لكا: حسبى حسبى مر پر حفور نے درخت كو حكم كيا كه وكه اپن جكر يروايس جلا جائے حفرت ابن عبائس منى الله عنه بيان كرت بين كدايك باد ايك تخص صفورك ياس عافر بوكرك نكا بصفور إين آپ كى نبوت كى كسبات برنصدين كون ؟ آپ نے فرمايا : اس مجور کے درخت کی ایک شاخ کو بلانا مہول کرؤہ درخت سے علیحدہ ہوکرمبرے یا کس چلی آئے ، پیرتو میری نبوت اور رسالت پرایمان لے اور کے ؟ اس نے اقرار کیا تو آپ نے ورضت کی ایک ٹمنی کو حکم دیا کہ وہ جلی آئے ۔ ٹمنی درخت سے کٹ کر زمین پر آگئی اور افقال م نیزاں آپ کے قدموں کے آپنچی بھر صفور نے اُسے والیں جانے کا حکم دیا تروہ اسی

طرع اپنی جگریر بیوست ہوگئی۔

ورخت کا شق مہونا وقت اُونٹ کی جنگ بیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اندھیری رات کے حصور آئی کا شقی مہونا وقت اُونٹ پر سوار ایک بیری کے درخت کے یاس پہنچے۔
حصور آئی کا تکھوں میں نبیند کے آثار تھے۔ آپ اسی اندھیرے اور خواب اکو دنگا ہوں کے ساتھ درخت کی طرف آگے رشع تو درخت شق ہوگیا اور آپ کے راستے سے ہٹ گیا اور آپ کا اُونٹ درخت کے درمیان سے گزرگیا۔ کھتے ہیں وُہ درخت مذتوں اسی حالت بیں رہا ۔ سرت میں ہے۔
دیا۔ سدر آہ المنتی اب تک اسی صورت ہیں ہے۔
دیا۔ سدر آہ المنتی اب تک اسی صورت ہیں ہے۔
کی جوروں میں ہرکت خضرت جا ہر رضی اللہ عنہ فراتے ہیں کہ میرے والد محت در اول

تے منی وئی مجوری اُن کے ذر تھیں جس کاوزن جار ہزار چے سومیر بنتا ہے۔ اکس بیودی نے ا پنا قرصنه ما نتگا اور دُومرے قرض نواه بھی تفاضا کر دہے تھے۔ لیکن والدین سے مرت تھوڑی سی تھجو ریں باتی بچنمیں کمجوروں کے بیل دینے کے وقت تمام قرعن خواہ جمع ہو کر تقاعت كرنے بيگے - يس نے سارى مجورى ان كے سامنے دكى ديں اورساتھ ہى كها -ان كھجوروں مے ملا وہ میرے پاکس کچے نہیں ہے اتھیں بانٹ لو۔ گرائھوں نے اکس بات کو نر مانارسب میں بڑم کرمیودی کا تفاضا سند مدینا۔ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہُو ا اور اپنا پریشان کُن معامله پشی کیا اور درخواست کی که آپ اکس معامله میں میری سفارش فرما میں <u>جعنو گر</u> بیودی کے پاکس گئے، بات چین کی گروہ کسی بات پر رضا مند نر مُوا۔ دُوسرے قرض خواہ مجھی كسى مصالحت بررضا مندز بوئة ينالخ بي مخاطب موكر فرمايا : جابر إ جاد ادر برقسم کی هجوری علیمده علیمده رکه دو ، مین آنا بُون ، نمام قرض نوا مبرن کو بلا لاد ، مین خور قر من خواہوں کا حساب ہے بان کروں گا۔ جنانچ ایسا ہی کیا گیا۔ آپ مجوروں کے ایک وُجِرِكَ مِا سِ مِبْيِّهِ كُنْے اور فرضخوا ہوں كوابك ايك كركے بُلايا ۔ اس بہو دى كا سارا فرضمه بها ق کردیا۔ پھر دُر سرے فرضنوا ہوں کو ایک ہی ڈھیرسے مجوریں تول کر دیں۔ جا برت کتے ہیں میرا گمان تھا کہ سارافرضہ ہے باق ہو مائے کا میکن سکے بعدار ڈھیریں امبی بُوں کی تُوں محجورين باقى تقيس وترضرب بان كرنے كے بعد حفرت جابزائے ليے منزه و مت كلمجوريں بح كُنى تقين - مجع برالعبب بُوا توآت نے فرمایا : جا برا ا جاؤیہ خرحضرت عرص کو ووکیونکم وُهُ تَمِعارے قرض کی ادائیگی میں کوٹ ں بھی ہیں اوراس کے لیے پرلیٹا ن بھی ۔ میں گیا ، معزت عرم کو اطلاع دی معزت عرم کئے گئے جس وقت سے میں نے سمانا تھا کر حضور خودتمهارے باغ میں نشرلیب لے گئے ہیں مجھے لقین تھا کر آج قرمن ہے باق ہو کر وہ کیا. یوم خدق کو حضرت جابر کے گر تقریبا ایک ہزار مهانوں کو کھانا طعام میں برکت کھلایا گیا ، مالا تک طعام بہت کم کیا یا گیا تھا اور کھانا کھانے کے بعدبهت ساكها نا فاعنل ني كيا. حفرت الوُم رو رفنی الله عنه بان كرت بين كرهند كمجوري حنور كي فدمت ميس كيا

اورعوض کی: یارسول النہ المحجوروں میں برکت کی دعافرما ٹیں ۔ صغور کے جند کھجوریں لے کم
ابنی مہتھیلی میں ملیں اور فرمایا: اسمنیں ایک برتن میں ڈال دو، عبب عزورت پڑے ، کال کرکھا ایس کے الیا کودیکن الس را زکوکسی سے بہا ن نہیں کرنا۔ مجھے خدا کی تسم ، حضور تحب بک ظاہری حیات رہے ، بئیں اسی برتن سے کھجوریں کھا تا رہا ، مہانوں کو کھلاتا رہا ۔ حضورت عثمان رصنی اللہ عنہ کے بعد حضرت ابو کروضی اللہ عنہ ، حضرت عرد منی اللہ عنہ اور حضرت عثمان دمنی اللہ عنہ دن حضرت اور حضرت عثمان دمنی اللہ عنہ کے نواز ن کی کھی اسمی برتن سے کھجوریں کھا تا رہا ، مهانوں کو دیتا رہا ، حتی کہ حضرت ابو ہررائی عثمان قتل بہوئے ۔ حضرت ابو ہررائی اسی برتن کو کھی الحمال کے ۔ حضرت ابو ہررائی اسی برتن کو کھی الحمال کے ۔ حضرت ابو ہررائی اسی برتن کو کھی الحمال کیا دو اس برتن کو کھی الحمال کے ۔ حضرت ابو ہررائی اسی برتن کو کھی الحمال کیں یہ شعر بڑھا کو سے تھے ؛ سے

الناس همر ولى فى يومها

حفرت الربررة رصى الترحنرايك اورجكه بيان فرمات بين كرايك باربر معبس سولياك مين ما والم معبس سولياك مين ما عن من الترجن المركم على المربح والما المين من ما المين من المين ا

میں ایک دفع بہت بوکا نظا ، حصور کو میری حالت معلوم ہُونی تو آپ نے مجھے تھم ہیا کرسارے اصحاب کو لے کرگھر آؤں۔ ہم سارے گھر پہنچے تو ہمارے سامنے دُور ہو کا ایک پیالہ سپنیں کیا گیا۔ آپ نے ہرا بیب کو بلانا شروع کیا ، آخر ہیں میری باری آئی تو مُیٹے آئیا دُور عربیا کہ میرے حبم کے رگ در نشہ میں دُور ھربی دُور ھے مسوس ہوتا تھا۔

حفرت سیّد ناعمر رضی النّدعذ مبان کرتے ہیں کہ نزوۃ تبوکی کے دوران ایک بار تمام کشکر کو اس قدر مجوک نے تنگ کیا کہ کوئی تیز کھانے کو زملتی تھی، حضور سے اُونٹ ذرع کے کرنے کی اجازت نہ دی اور فر ما یا کہ تمعارے پاس جو کچے کھانا ہے

جمع کرکے لے آڈر کیٹرا مجیا دیاگیا اور تمام سمجے کھیے کھانے اس پر بکھیردیے رحضور آنے دعا ہو برکت فرماتی، ہم سب نے بییٹ سمب رکر کھانا کھیا اسپیا تو باقی ماندہ کھانے کو اپنے اپنے تقبلوں میں ڈال کر دوانہ ہُوئے۔ ایک اور دوایت میں سفر تبوک میں ہر دوز کھانے میں برکت کے لیے سہی طریق کا راضیار کیا جاتا تھا۔

حضرت النسخ بیان کرتے بین کر میرے پاسس چندرو طیاں تھیں، حضور علیہ التلام نے ان روٹیوں سے استی صحابہ کو میر ہوکر کھانا کھلا یا اور میرے یاس چیر بھی روٹی س بچی رہیں۔ امیرا لوُمنین سیدنا حضرت عرر صنی اللہ عنہ کو حضورٌ نے تھی فرما یا کہ تھوڑی سی کھجرروں سے حیار سوشتہ سواروں کوزا و راہ عنایت فرمایا جائے لیکن سارے تستر سواروں کو دینے کے بعد بھے بھی کھجوریں بے گئیں۔

ایک بار صنوراکرم صلی ایڈ علیہ دسلم مرمنین کوصد قرمی للقین فرما دہے تھے عصباً کا واقعہ سر ایک اعرابی اسمیاج سے یاس بڑا فرمنی انتہا ، بڑا نومض رفنارا ورنوش نوام - حضرت عمر الأكوانشا ره كياكه برا ونث حضورصلي التدعليه وسلم كي باركاه میں میش کیاجات۔ بنانچ اُسے ایک جار کھڑا کر دیا گیا۔ سُوی کے وقت صنور کھرے نکلے وَأُونِ نَهَا بِتَ فَصِيحِ وَلِمِينَ الْمَازِينِ لِرُهُ رَبِّ النَّا السَّلَامَ عَلَيْكَ بِاذِينَ القيامة الشلامعيك ياخيرالبشوانسلام عليك يافا تحالجنان انسلام عليك ياشافع الامسم السلام عليك ياقائد المومنين فى القيامة الجنة السلام عليك يارسول مب العلمين رحفور في بركلات سنة بى ادنك كى طرف توجرفرائي اورائس كاحال بُوسِيها توكيف لكا: إرسول الله الميم السرا الله المي المس اعرابي كي ياس تعاوم مجھے ایک سنسا دجنگل میں با ندھ دیاکر تا۔ رات کے وقت حبگل سے جا نورمیرے اردگر دجمع ہوسیام اوركة؛ لا نورد وها فانه مركب محمد مصطفى صلى الله عليه واله وسلم (اسے نہ جیڑنا برحضورصلی الله علیہ وسلم کی سواری ہے) میں اس ون سے آ ہے کے ہجر و فراق میں تھا۔ آج اللہ نے احسان فرمایا ہے کہ آپ یک پہنچا ہُوں حضور کے سنے اُون سے یہ باتیں سنبس تو بڑے نوش ہُوئے اور اس کی طرف زیادہ التفات ذرطنے گئے، اود الس کا نام عفل رکھا۔ ایک روز تفلیانے کہا : یا دسول اللہ ایم جھے آپ سے ایک در نوات کرنا ہے۔ آپ نے نے پر جیا : وُہ کیا ؛ عوض کی : آپ اللہ سے بربات منظور کروا لیجیے کر جنت میں جھے آپ ہی کی سواری بنایا جائے ، وُوسری بات بہ ہے کہ تھے آپ کے وصال سے پہلے ہی موت آجائے تاکر میری لیفت پر کوئی دُوسرا سوار نہ ہوسکے کیؤنگہ میں بہ جیز رداشت فرکسکوں گا رصفور کے اسے لیفین دلایا کہ الیا ہی ہوگا محفور کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے محفور فاطن الزہرائر دصنی اللہ عنہ کو کلاکروسیت کی کر غصنبا پر میرے لیسہ کوئی جی سوادی نہ کرے کیوئکہ میں نے اس سے عہد کیا مجوا ہے۔ بیٹی ! تم خو دا اس کی محکورانی اور دیکھو جھال کرنا ۔ حضور کی وفات کے بعد اونٹ سے کہا نا پینا چھوڑ دیا اور حضور کی وفات سے بعد اونٹ سے کھا نا پینا چھوڑ دیا اور حضور کی وفات سے بعد اونٹ سے کھا نا پینا چھوڑ دیا اور حضور کی وفات سے بعد اونٹ سے کھا نا پینا چھوڑ دیا اور حضور کی وفات سے بعد اونٹ سے کھا نا پینا چھوڑ دیا اور حضور کی وفات سے بعد اونٹ سے کھا نا پینا چھوڑ دیا اور حضور کی وفات سے بعد اونٹ سے کھا نا پینا چھوڑ دیا اور حضور کی وفات سے بعد اونٹ سے کھا نا پینا چھوڑ دیا اور حضور کی وفات سے بعد اونٹ سے کھا نا پینا چھوڑ دیا اور حضور کی وفات سے بعد اونٹ سے کھا نا پینا چھوڑ دیا اور حضور کی وفات سے بعد اونٹ سے کھا نا پینا جھوڑ دیا اور حضور کی وفات سے بعد اونٹ سے کھا نا پینا جھوڑ دیا اور حضور کی وفات سے بعد اونٹ میں گھرٹ میں گھرٹ سے دھوں کی سے دونا ہوں دیکھوٹ سے کھا نا پینا جھوٹ دیا کو دونا ہوں دونا ہونا ہوں دونا ہوں دونا ہوں دونا ہوں دونا ہوں دونا ہوں دونا ہوں دونا

ایک دات حضرت فاطم رصنی الله عنها الس ادنش کے نزدیک سے گزریں ، وہ اون ا حفرت فاطم كوريكم كركويا مهوا: الستلام عليك يا بنت مرسول اللهصلى الله عليه واله وسلدما شباع لى علف ولا شراب منه تونى م سول اللهلى الله عليه واله وسلمه-اي رسول الله كي صاجزا دي إحب سيميري أقا ومولى صلى الله علیہ وسلم کا وصال بُوا ہے ، میں نے گھاکس گھانا اور پانی پینا حپوڑ دیا ہے ، خدا کرے مجے موت اللے ، کو کک مجے اس زندگی سے حضور کی غلامی زیادہ پندہے۔ بیں حضور کی غدمت ميں جا رہا اُنوں اگر اَئِنے کا کونی بینیا م یا حکم ہونو میں حنور کی خدمت میں بہنی دُوں ۔حفرت فاطمة الا ہراً رضی اللہ عنها اُونٹ کی باتوں پر بڑی مغموم مبُوتیں اور در نے مکبس - اُونٹ کے سرکواپنے بازووں میں لے کراپنے ہا تھوں کو اس کے جیرے پر طنے مکبس ۔ کہتے ہیں اسی حالت میں اُونٹ نے جان وے دی ۔ علی الصباح حضرت فاطریز نے اس کے لیے کفن نیار کروایا اور ایک گرا ساگر حاکه واکر وفن کر دیا - آئ اُونٹ سے مرنے مے تین دن بعد المس رُشع برنشرلین لائیں اور قبر کو اکھا رہے کا حکم دیا ۔ الس رُشعے میں اُونٹ کا نهم د نشان نرتها ،گرشت پوست اور بڑیاں بھی غائب تھیں۔ ایک شخص رکان نامی قوت وطاقت میں اینا تانی نر شا، سارا بوب رکان چیت گرگیا اس کے نام سے دبانا تھا۔ کونی عربی بعلوان اے تنکست نہ وے سکا نفا ۔وُہ کمایاں چرایا کرنا نفا۔ ایک دن حبکل میں اس کی حضور علیہ السلام سے ملاقات ہُونی توکفے لگا، آپ ہی ہیں جو ہما رسے لات وعربنی کو کا بیاں و بنت ہیں اور ایک ایک خدا کی طرف بُلاتے میں ؟ آپ نے فرمایا: رکانہ! وُه تو میں ہی بُوں- رکانہ کے لگا؛ اب آپ ایٹ ایک فداکو لے آئیں اور میں اپنے لات وعزی کی مدوے آپ سے کشتی راناجا بتا بُون، اگراك محفكت دے كئے تومين آب كو ديل كرماي انعام دون كا. حضور سلی الشعلیہ وسلم نے اس کی شرط قبول کرنے نبوے اس سے کشتی شروع کی اور اس کی كريها مقدماركر زورمے زمين پر دے مارا - ركا نہ كے ليے بربات بڑى جران كئ تھى - كينے لگا: ایک باراور حضور سلی المدهلیه وسلم نے دوسری با رجی اسے زمین بر پٹنے ویا۔ اب ر کانہ نے تمیسری بار درخواست کی تواک نے سنے ٹیسری با رہمی زمین پرگرا لیا -اب رکار بڑا متر مندہ بھو ا اور کے نگا: در اصل يرب لات ويوني حفيري مدر نئيس کي ، آپ ك خدا نے آپ كى مدو كى بنداب أب أبي او بتنى بار مجھے أب نے گایا بدرس دس بكراس سے ليں حصور نے فرمایا كم تهيں فيھے بحرابوں كى مزورت نهيں ميں تو بيا شاہوں كرتم إيان كے آو اركان كھنے لگا فيے كوبى مجودہ وكلا من منورند ایک در زن کوانداره فرما از نوه مرست مل آیل طرفه آیا مکانه نه افرار که به تومیسند، يراميخ في ابات دوباره اي حكر يعيدي أبيان محمد يا نوده جلاك ابي بمركان في علمه نه يرها توائي نے فرمایا : رکانه اس بول کی ملامت اورطعنوں سے ڈرتے ہو ؟ رکانہ کئے لگا: عرب کی عورتیں مجھے طعنے دیں گی اور کہیں گی کومحدرسول الشرنے شکست وی تو وہ "در کرمسل ہوگیا ہے۔ حضور اے اسی حالت میں جیوز کر روانہ ہوئے قو حضرت او بکران اور حضوت عرب جِ أَبِ كُوْ لا مُشْ كُرِتْ أَرْبِ نِنْ وَ مِعْ وَصَفِي رَفْ سارا وا تعرسُنا يا تو حضرت عرائك لك: إرسول الله السيخص كوتوساراع بشكست نهيروك سكاتما -آب ف لت طاقتوركم كيه كرابيا - صنور في فرما با: الله كي مدوس مين في اسع جارون شاف جيت كرابيا-منوا برالنبوت میں لکھا ہے کر رکا نہ نے حصنور سے دریافت کیا کرا ب فرلیس کو کیا

کیس گے ؟ آئے نے فر مایا : میں کموں گا کہ تھیں گرالیا ، کسنے نگا ، مجے ایس بات کا بڑا و کھ سرگار اور کنے لگا ؟ آئے اس واقعہ کوکسی اور طریقے سے بیان کریں - آئے نے فرمایا ، بیں مجھوٹ کیسے بولوں ؟ رکا نے نے پُوجیعا : کیا آئے کھی حجبوٹ نہیں بوستے ؟ آئے نے فرمایا ، کبھی سجی نہیں - رکا نہ نے تصفور کا ہا تھ تھام لیا اور مسلمان ہوگیا -

ان المذكرين ميں آیا ہے كوم وقت آئے نے تين بادگرایا توركانہ كنے نكا؛ مجھے نبوت كى قوت كے بغيرك في فاقت فنكست نبيس دے كئى تھى كيونكه آج بحك كوئى شخص ميرى كئيت نبيس لكا سكا اب بيرے سينے ہے المطوادرالس درخت كو ادھرائے كا تكم دو كم دوكم وہ كہ يہ كوم جدہ كرے تو ميرى جى ايان لے آؤں آئے نے ايسا ہى كر دكھایا ۔ ورخت سنے سعيدہ كيا اور زبان عال سے كئے لكا ؛ انت واجعلنا حقاطوبى لعن حمدك وويل لمن المك ۔ اسى وقت ركا نہ ايمان لے آيا اور كئے لكا ؛ ميرى بكريول كو صحابة كے درميان تعشيم واقعہ بيان كيا اور كئے لكا ؛ حيرة ربي كئي فرورت نهيں ہے ۔ ركا نه آيا ، قركيش كو سا دا واقعہ بيان كيا اور كئے لكا ؛ حيرة ربيا كيان لے آؤ۔ وَہ وسول خدا بين ۔ اسس كے بعد حضرت حيره واقعہ بيان كيا اور كئے نكا ايان لے آؤ۔ وَہ وسول خدا بين ۔ اسس كے بعد حضرت حيره واقعہ بيان كيا اور كئے نكا ايان لے آئے۔ اس واقعہ كو تاج المذكر بن ميں ميں تعقيل ہے دور حضرت عمر رسنى النہ عنها ايان لے آئے۔ اس واقعہ كو تاج المذكر بن ميں ميں تقفيل ہے دور کہ اللہ كا ہے۔

كها: أت اس لغوبى سنة يا في نكال نكال كرميرة اد نوْل كويلائين، مروْ ول يرّنين مجوري مزدورى وُوں گا <u>حضورؔ نے ڈول لیااوریا نی</u> نکا لنا شروع کیا ، نویں ڈول پررتنی ٹوٹ گئی اورڈول کنو**ی** میں جاگرا بھنور جران کھڑے ننے ۔ اعرا نی آیا تو غضے سے محبرا ہوانتھا، نا دانسند حضور کے جبرہ انور پرایک لمانچه دے مارا اور حضور م کوچ سیس کھجو رہی دیں ۔ آپ نے کئویں کی طرف ہا خفہ بڑھا کر ول كال ليا اوراعرابي كے حوالے كرديا - اعرابي اس عجيب وغريب بات كو ديكھ كرسخت جران ہُوا اورا پنے نالپندیدہ نعل ریخت شرمندہ ہوا ۔ تھوڑی دیرسو جا رہا۔ بھراکس کے ول رحقیقت نبوت واسع مونی تواسی وقت این موندے سے ایک چیری کال کروہ بات کاط دیا جو صنور کے چہرہ افرر رمارا تھا اور اکس زخم کے در دسے بے ہوئی ہو کر زمین پر گر مڑا۔ وگ داں سے گزرے تواسے اس مالت میں پایا تواس کے چرے پریانی کے چھینے مارے حب وں ہوش میں آیا تو لوگوں نے دریا فٹ کیا ، وہ کھنے لگا ؛ میں نے نادان سے حصور کم طمانچہ ماردیاتھا۔ اب انس ہاتھ کو کاٹ دیا ہے اورعا نبت کے خون سے بے ہوئش ہو گیا بئوں ۔حاخرین کو افسونس مجبی نبواا درجیرا نی جبی۔ اعرا بی اپنا کٹر مُوا یا نفدا ٹھا کمر حصنورا قد کس کے دولت نمانہ کی طرف روانہ نموا۔ انہی وہ حسنورٌ کی کلاکش ہیں ہی تھا کہ راسترمیں حضرت ابو کم ، عمر اور فتران رئس الشعنهم ملے - انفول نے بُرجھا : نم حفورً سے کیا بیا ہتے ہر ؛ کہا : مجھے ایک نہا بیت عزوری کام ہے۔ حضور اکرم اس و تت صفر فا المراعث كر تشريف فرما تقع جسي آت كى دائيل ران اور حسن آت كى بالين ران يربيط وہ کمچوریں کھارہے نئے بواموا بی نے وی تھیں۔ سرن سلمان فارسی اموا بی کا یا تھ بکڑے امٰدر آئے باہرے امرابی نے زورے کہا : یارسول اللہ محضور نے حضرت فاطر خو کو زمایا : وكميموكون بيده وأنخول في بنايا : صفورٌ إليك دست بريده الوالى سب جودايا ل الف کٹا بھوا بائیں اہتر پر رکھے کھڑا ہے اورخون بھر رہا ہے بحصور کیا سرِنشر بعث لا ف تا اعرابی معذرت خواه مجوا رحصفور فع برجها ، تحصير كيا بوكيا ؛ السس ف ينايا : يا رسول الله إسمي مخول رَآتِ كَ رُخِ الورير للماني ما را تفا . اسى ليے ميں نے يرما يؤ كاٹ ديا ہے ۔ آپ نے فرمایا ، اعرا بی مسلمان ہوجا وُ"نا کنمعیں سحت سطے ۔ اعرا بی نے کہا: یا رسول اللّٰہ ! آپّ بینمیر جِنْ

بین . برا القد شیک فرما دیجی معنور نے اس کا باقته اپنی جگریر رکھ کرلعاب د مین سکایا - بسیم اللہ الرحمٰن الرحم الرحمٰن الرحم پڑھی اور وُہ تندرست ہوگیا - یہ باشتہ السس قدر مضبوط ہوگیا ، گویا پہلے سے جی زیا وہ طاقنت ورضا ۔ الوابی میرمجز ہ دیکھتے ہی کلئه شہادت پڑھ کرمسلمان ہوگیا ۔ اس کی مال بھی ساخہ ہی تھی وہ بھی مسلمان ہوگئی ۔

ا بُرجل بن مِنام سرکارِدو عالم صلی الله علیه دسله کی مخالفت الوئیک لرزه براندام محوکبا اوراندار سانی میں مبشد پیش بیش رہا ہے۔ وہ انوار نبزت کے بچیانے میں مہیشہ بڑھ چڑھ کرحقہ لینا رہا۔ ایک دن بابل کے رہنے والے ایک سافر نے اس سے ایک اونٹ کا سودا کیا گراُونٹ لینے کے بعدا بُرجَهل اُسے روپیہ و بنے میں ٹال مٹول کرنے لگا۔ اس نوبیب الوطن ابلی نے قریش کی انجن میں نشکایت کی اور انھیں مب كعبرى تسم و كرامداد كوبكارا - گرافنول في ازره تسنح كهاكه محد و صلى الله عليه وسلم ) کے یاس صلے جات ، البوجل صرف انہی کی بات مانتا ہے ، وہ تھیں دقم دلادیں گے ۔ اُن کامقصد يه تفاكه الس طرح مصنورٌ كى خفت بهر گى - گر دُه پردليبي مسا فراس مصيحت كو درست جانتے بموتے ایک خدمت آورس میں حاحز بمراا درساری کہانی بیان کر دی حضور اس پر دیسی کو ا برجل کے در وازے پر جا پہنچ اور در وازے پر دسک دے کر ابوجل کو با مربلایا۔ ا اُوجهل بامبر علا نوحضور صلی الته علیه وسلم کے چیرة انور پر نگاه پڑی نورقت طاری ہوگئی۔ حضور ا كى سىيت وجلال سے تقر خركا نيخ لكا - أين آب ير قدرت قابو باكر كنے لكا: مرحبا ، اب يىنى خدا اكيد، كيدنشرايت لائے ؟ آپ نے فرمايا : المس غريب كے رويے كيوں نہيں ديت ؛ اوجهل أسى وقت اندركيا . رقم لاكراكس كيوالي كردى - وه مسافرخوش نوسش واليس آيا اورفريش كى اسى الحبن كى طرف كيا اوران كانتكريداداكيا اوركها كراب لوكون ف مجھے ابسے شخص کے باس معیما جس کے سامنے ابُوجہل دم زماد سکتا تھا۔ قریش اس کاس بات سے بڑے جران بُوت ۔ ابُرجهل کوبُلایا اُسے سرزنش کرنے ملے کہ تم ہارے سامنے نونبى عليه السلام كى مخالفت كى لافيس مارنے بوكر آج كافسو تمصير بھى سرگوں كراكيا -ا بہل نے بنایا کہ میں اب بھی حضور کا دکشین ہُر ں مگر کیا کر تاجس وقت اُ پُ ا س مسا فر کومیر

پی سے کرکئے تومیرے سربرایک اڑوہا مُنہ کھولے لہرا رہا تھا مجھے ہمّت نز پڑی کہ ذرّہ بھر مجی لیں دہیتی کروں ۔ اگر میں ذرّہ مجرمجی تو نفت کرتا تو وُداڑ وہا مجھے اسی وقت بھل بینا۔ قریض نے اکس کی اس بات کی تصدیق کی اور ابوجہل کی شمنی برقرار رہی ۔

البون کی مجبوریال بنی اسد کا ایک آدمی تین اُونٹ نے کر ایک دفیہ شریقہ میں قبید البر حمل کی مجبوریال بنی اسد کا ایک آدمی تین اُونٹ نے کر ذوخت کرنے آیا ابر حمل كو وُد اون خريدنا نفے - وَهُ مَذْ تُوكسي اوركوخريدنے دينا زخود أے مناسب رقم دينے كيلے تیار برتا- وه بیجا ره بهت رینیان مُوا- ۴ خروُه حصنور کی بارگاه میں حاضر بُوا مصنورٌ اس قت مسجد مین تشریف فرما متح اس کی کهانی شن کرا متے ادر بازار میں تشریف مے جاکر السس کی رضا ہے اُونٹ خربیر لیے ۔ وگواُ ونٹ اُسی بازار میں فروخت کر دیے اور ایک اُو نٹ بعدیں فردخت کرکے تمام منا فع آ لِ عبدالمطلب میرتقسیم کردیا۔ ابرجمل کس دوران بازار کے ایک گوشر میں کھڑا رہا گراُ ہے دم مارنے کی جراُ ن نہ اُبوتی ۔ پیمراکٹ ابرجہل کے پاس مگنے اور فر مایا : آنندہ البی وکت کھی ناکر نا ور سمیس وہ سزا دی جائے گی کہ اکس سے بدتر تعتررز کرسکو گے۔ اس نے اقرار کیا کہ ایسا نہ ہوگا۔ مشرکین نے ابرجہل کوطعنہ دینا شرق كردياكمة تماس فدر ذليل وخوار ہو گئے ہو بكيا حضورٌ كى نبوت كے قائل ہر گئے ہو بديا تم حصورٌ ہے ڈر گئے ہو ؛ کہنے لگا ؛ السی بات تو نہیں لیکن میں نے جیندا یہے آ دمی حصور م کے دائیں اور ہائیں دیکھے جن کے ہا تھوں میں نیزے تھے اور وُہ مجمدیہ تلم کرنے کے لیے تبار کوٹ تھے۔ مجھے ڈرتھا کہ کہیں مجھے ہلاک ذکر دہیں ، غالباً یہ سار احضور کے جا دُر کا كحيل شار دمعاذالذ)

عباس بن مرواس رمنی المدعنه رواییت فضاد کی گواہی سے نین سوافراد کرتے ہیں کرایک و فعر میں سفر ہیں تھا جموا دامن اسمسلام میں آئے ہے میں ایک شخص کو دیکھا، اُونٹ پرسوار ہوکر ایک عزبی شعر بڑھ رہا ہے جس کا مطلب یہ تھا ہم جا بلیت کے مطالم اور قتل و خوز بزی کا و دوختم ہو چکا ہے۔ ایک صاحب بشرایت آشرایین لے آئے ہیں جو صادق القول ، پر ہزگا

دور نیک سبرت بیں۔ اُن کا نام نامی حضرت محرصلی التّدعلیہ وسلم ہے۔ وُہ قصوری پر سواری مفرت عبائس فرماتے ہیں: اس شعرے مرسے دل میں ڈرپیدا ہوگیا۔ میرا ایک بُت ضمادنا می نفا - میں نے اس کے سامنے صاحر ہوکر واقعہ بیان کیا تو اس بت سے آواز آئی " مين اكس وقت معبو و تفاحب كحفور على الله عليه وسلم في دعوى نبوّت منين كيا تما ، نماز کا حکم نہیں دیا نھا،اب سنا د نعاک میں بل گیا ہے ، وہ بے جا ن منیفر کا ایک ٹکٹڑا ہے۔ یہ قریشی انسل سغیم بو حضرت عبلی علیه السلام کے بعد تشریف لاتے ہیں - اسفول نے لاالله الاالله كا اعلان كما ہے۔ اُن كا دين سجا ہے ، نيك مجنى ان كے زير ساير ہے اور شعاوت انسے دُورمِعالتی ہے ! حفرت عباسی کتے ہیں کرمیں نے یر گفتگوشنی توابنی قوم کے پاکس آگر ساداوا نعب كمرسنايا سب كےسب حران تنے يضائخ اسى دن مم تين سوافراوحفنور كى باركاه ميں حاهر شرت اوراسلام لے آئے حصور نے مجعے دیکھتے ہی جسم فرما یا اور فرما یا کہ ایما ن تمهارے وبوں میں مرتسم ہوگیاہے ۔ میں نے حب سارے وا تعات آب کے گوش گزار کیے نُواَبِ بڑے خوش مُبرئے۔آب نے تمام مین سومسلمانوں کو خوکش اکدید کہا۔ تورات میں تعرفیب طفی و فعربیوریوں کی عبادت کا ہیں تشرفیت لے گئے ہودی المس وقت تورات بڑھ رہے تھے گرحفور کو دیکھ کرسب سے سب نفا موسش ہو گئے ان میں ایک مبودی سخن بیارتھا جو دیوار کے ساتھ کلیدنگا تے لیٹا گہوا تھا۔ آپ نے پوھیا کم تم لوگ كيرن خاموش برگئے بو ؛ بيار كھنے لكا : در اصل ہم قدات برُ هدرہے تھے ۔ الجي بم الس مفام پر بینیچے تنے جہاں حصنور نبی آخوالز مان کی تعرفیت آتی ہے۔ تو آپ آ گئے۔ ام پنے بيار كوسكم و يا كداب تم قررات يرهو يحب وه الس مقام برمينجا جها ن حفور كي پيدالش، لغت اور صفت تقى اورآب كى أمت كاحال بيان كيا كيا تحا يوب اختيار الشهدات

الاالله واشهدان معسملدسول الله يكارا محااور واصل بحق بهوكيا يحضون

ملان کو کھم دیا کہ الس کی تجمیز و کفین کریں اور جنازہ پڑھا کرخود وفن کریں کیو کہ وہ مسلمان کی میٹیت سے مراہے اور اہل بہشت میں سے ہوگا۔

عَير النَّدُ كُوسِيْ رَجْهِ بِي اللَّهِ بِالصَّحَالِين الكِ مِتْ اُونِثْ دورْ الدورْ الرَّالَ مِهَا قَعَا- لوگ غَير النَّدُ كُوسِيْ رَجْهِ بِينِ وَجِنْتُ زده بهر كراه هر او هر بِها كُنْهُ عَلَى كُرْصِنُورٌ نَهْ سِبِ كُو كما؛ درونهين، برأونث توفر إد كرارًا ب بالس اكر دوزانو موكك مكا بإرسوالة! یر لوگ جومیرے بیچے لا تھیاں لیے آ رہے ہیں، میری مکتت کے دعویدار ہیں۔ ایک سال ہُوا اُنفوں نے مجھنویدا تھا۔ میں بڑی مخت سے کام کرنا دیا ، اب میں بوڑھا ہو کر کمزور ہوگیا ہو تو مجے ذرع كرك فلاسى ماصل رئاچا ست بين - آب براو كرم ميرے يا تا كا باعث بنين، ادر مجمے ان ظالموں کے ہاشوں سے نجات ولائیں۔ یہ باتیں ختم بگرنی ہی تقییں کرلوگ لا تھیاں برات بینع گئے اور اُ مخول نے تصدیق کی کرواقعی ہم لاگ اسے ذبح کرناچا ہتے ہیں۔ آپ نے فرطا ؛ اس بوُرْ مع اون كومير عياس فروخت كردو كران لوكون في كها: يارسول الله ! يداونث م آپ كومېركت بين اورآپ كے قدموں پرنثا ركرتے بين- آپ نے فرمايا : مچر یربان ب تواسے معاف کر دواور آزادی کے ساتھ جماں جا ہے گھومنے دور حیا گئے وہ اس سے دست بردار ہو گئے اوٹ بخوری وُدرجا کر دالیس ہ گیا ادر صفود کے سامنے سجدوریز بُوا - سماب نے ویم ورکومن کی: بارسول اللہ إكيك اونث آپ كوسجده كرما ہے تو بين نو اس کی نسبت زیادہ حق ہے کہ آپ کوسجدہ کریں۔ آپ لے فرایا بکسی انسان کوغیر اللہ کے سامنے سجدہ کرناجا تز نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو میں عور توں کو علم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجده کیا کریں کیونکہ شوم کا ہی عورت ربت زیادہ ہے۔

وست حضور سے بہرہ حمک اعظم اللہ علیہ وسل متعابر اللہ علیہ وسل متعابر الم کے ایک است حضور کی ایک ایک میں متعابر کا فی خرم ہوگیا مسب بر بیانس کی شدت نے علیہ پالیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو صحاب کی ایک جماعت کے سامتہ حکم دیا کہ وُہ پانی کی تلاش میں نیملیں۔ البی وہ تحور می محلین و تعالیم منازہ تعالیم تعالیم تعالیم تعالیم تنازہ تعالیم تعال

ا سے کہا گیا کہ وہ صفورصلی الشرعليروسلم سے پاس بيلا آئے گراس نے انكادكر ديا - كھنے گا: ميں توامس جاد وگرکے باس تھجی جبی بہیں جا و س کا حضرت علی اس صبتی غلام کو کشاں کشاں آپ کے ہاس لے آئے حضور نے مشکیزہ لے کر کھولا اور تمام صحابے نے سیر ہوکریا نی بیا اور ا پنے برتنوں میں بھر رہا۔ مال مرکبتیوں کو بھی سیراب کیا۔ بایں بھہ وُہ مشکیزہ اُسی طرح 'پراذاب تفاجي صبنى غلام كيموالي كردياكيا يصحاب ني الس غلام كواپنے مال سے كچي نركچي وياحض نے اپنا دستِ شفقت اس کے سیاہ چیرے پر بھیرا توؤہ اس یا تھ کی برکت سے اوکا ل کی طرح درختاں نظرا نے مگا حب دُوا بنے قبلیری طرف وٹا تو درگ اس کو بہا نئے سے "فاحرت و لوگول ف كها ؛ ير أونث بهارا ب ، مشكيزه بهاراب ، ليكن بيسوار تو بهارا مبشى غلاً ننیں ہے۔ غلام نےصورتِ حال مبان کرکے ان کے سامنے ساراوا تعدید سنایا مگر وہ لیفین نذکرتے تھے بحتی که لعبض دُوسری علایات سے اُنھیس کفین ہوگیا کہ یہ وہی غلام ہے۔ غلام نے صغر کی ملاقات اور دست رحمت کی برکات کا سارا واقعه بیان کیاتوسارا فبیلیر محصور کی بارگاه میں حافز مجرا اور مشرف به انسلام ہو گیا۔ برندے نے مونے سے سانب گرادیا وضوفر مانے ملے نواب موزے مبادک پاؤں سے أمارے وصوفر مانے مے بعد آئ نے ایک موزہ بہنا، دوسرا میننے کے لیے ہا تھ بڑھایا ہی تھا کہ فضا سے ایک پر ندہ اڑتا ہو آیا ادرموزہ تھین کرلے اُڑا۔ اس مونے ے ایک سانب گرا- پرندہ موزے کو بھی گراکر ہوامیں اُڑ گیا- اس دن سے تعنورُ نے حکم اِ

کرموزہ پیننے سے پیلے جھاڑ بباکر د۔

ایک بیک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یے شہد جیجا کرتی متی ۔

مثہد میں مرکت آب اکس کے ہریر کو قبول فرمالیا کرنے۔ ایک دفعہ اکس نے شہد کا

ہرتی جیجا گراً پ نے والیس کر دیا۔ اس عورت کو بڑا رہنے ہُوا۔ نو د ضرمت اقد کس میں
عاضہ ہُوئی ادرع صٰ کیا ، یا دسول اللہ اِ میرے متعلق کسی نے کوئی بُری بات کہ دی ہے یا
مجدے کوئی خال مرزد ہوگئی ہے کہ آپ نے میراتحفہ والیس کر دیا۔ حضوراً سے فرمایا ، یم

تمهارا مربة توقبول كربيات مگر ح كجيرتن ميں ہے وہ اللہ تعالیٰ كی بركات ہيں ج الس مدير · کےصلہ کے طور پرتمیں عنایت فرمایا ہے - وُہ عورت پر بان سن کربہت نوکش کہو گی۔ ُوہ ایک عوصة مک اس شهد کے برتن سے اپنے اہل وعیال کو کھلاتی رہی۔ ایک دن غلطی سے شهداس برتن سے دوسرے برتن میں انٹریل دیااس دن سے شہدختم ہو گیا۔ وہ حضور علیالسلم کے پائس مہنی ،صورتِ حال بیان کی حصورٌ نے فرمایا : اگر نم اُسی برتن میں شہد رہنے دینیں توتمماري اورتمارے بچوں كى زندگى كے يصحافي موتا -تعفورکا قصم بانیں کرتے بھوڑے پُوا تو ایک گدھا مجی حضور سے ہمکلام بھوا یحضور مجی اس سے لعفورکا قصم بانیں کرتے بعضور کے پُرچھنے پراس گدھے نے اپنا نام بندین تہا ب بنایا اور کہا: برے خاندان میں سے اکثر گدھ انبیاء سابقین کی سواری کے کام آتے رب مين اب مير سه سوااكس خاندان كيسل سے كوئى اور گدعا نهيں ريا - اسى طرح انبياء علیهم السلام سے وفی اور بجرا ب کی ذات گرامی کے باتی نہیں رہا - یا رسول اللہ ! میری ولی ارزوے کہ ای مجے اپنی سواری کے لیے نتخب فرمائیں۔ آج یک میں مرسب نامی ایک ہبودی کے پاکس تھا ، وُہ برنجن آپ کا نام سُنٹا توجل جانا - بیس نے ایک دن لیے غصتے میں زمین پریٹے دیا۔ وُہ مجھے اکٹر مُبوکا رکھتا اور میری کیشٹ کو زخمی رکھاکر نا ۔ حصور صلى الشرعليدوسلم ف فرمايا: أج سين تعادا نام لعيفود ركفتا بون واكرتم ميا بوتو مين كچه ايسا بندوبست كرول كرتمهارى نسل كاسلسله قيامت مك جارى رسى - بعفور ف عرصٰ کی ، نہیں یا رسول اللہ " اِ میرے آباوا عباد نے بروا قعہ بیان کیا ہے کہ ہما رسے فازا برمشر انبسباء سواری كري كے، آخرين سوار خانم الا نبياء حضرت محدرسول الله صلى الله عليه وسلم ہوں گے۔ بين جيا بنا بُون كم وہ آخرين سواري جي ميں ہى بنوں حضور كنے اسے اپنی خاص سواری کے بیے مفصوص فرما بیا کہجی کہی ایسامجی ہوتا کہ کسی صحابی کو بلانا مقصود ہونا تو آپ لیغور کو حکم دیتے نودہ انس صحابی کے گر حیلاجاتا اور انسس

صحابی کے گھرکے در دانے پراینا سرماننا، صاحب خانہ با مرآتا تو دُہ سرکے اشارے

مے مضور کے پاکس بلالا ا حضور کے وصال مبارک سے تین روز بعدیہ کدھا ابو اہمیم

بن التیهان کے کنویں بر آیا اور دروہ فراق کی وجہت اپنے آپ کو کنویں میں بھینک دیا۔ ادرالس طرح جا ل بن ہوگیا- اس کی قبروہاں ہی بنا دی گئی-

ایک اعرابی اونٹ برسوار محفور کے پاس ماسز بُوا۔ ایک فریادی اونٹ کا قصتہ بہت سے درگوں نے اس اونٹ کے بارے میں وعولی کیا کریراُن کی ملکیت ہے بعضور نے اعرابی کو حکم دیا کداینی ملکیت نابت کرنے کے بیے کوئی گواہ بیش کرو ۔ اورساتھ بی حضرت علی کرم اللہ وجمہ کو عکم دیا کہ اگر بہ چور نابت ہوجائے نونٹرلیت کے مطابق اسے منرادینا۔ اعرابی پریشانی کے عالم سی طرفکندہ ہوگیا اور کوئی بات زکرتا حصور نے بھر فرمایا: امرابی احس کاحق ہے اسے وے دویا الحفیل حرثانًا بت كروراسي أثنا مين اونط مشكلم بوااور كيف لكا: يارسول الله إستى بات يرب كم میں اسی اعرابی کے یا ں سپ ا بُوا ، اسی کی ملیت ہوں، یہ اعرابی اسس الزام سے بری الس كے بداندنش وسمن خواہ مخواہ اس رہتمت با ندھتے ہیں بصورٌ نے اونٹ كى بات مُسنتے ہى اعوا بی کو فرایا بنمهیں خدا کی تسم سے بتاؤتم نے المجی المجی اللہ کی بارگاہ میں کیا دُعا ما نگی تھی ؟ اع الى نع كما : مين ف كما تفا : اللهم انك لست برب ان حدثناك ولا معك الله اعانك فى خلقنا وشارك فى مربوبيتك انت مربنااسئلكان تصل على محمد وتبدن ببرائتی اے اللہ الروء فدانسب حركوم سيے نے مل كر بنايا ہو۔ حبس طرح بتوں کوئت برسنوں نے بنایا ہے تیرے سواکوئی دُوسرا خدامجی نہیں جس نے تیری بدالنش میں مددی مو، نو جارا سب کا پر در دگارہے - میں چا بتنا بگوں کر تبرے لاکھوں ورود تبرے نبی محد صلی الشرعلیہ والم وسلم بر مول اور لوگوں کی تهمت مصبحے مبرا کر دے ۔ حضرر نے الس کی اس بات کی تصدیق کی اوراُونٹ کے جبُوٹے وعویداروں کومنع کر کے اونث اس مع حاسك كرديا-

ایک دن حفور صلی الله علیه کا زار سے حفور صلی الله علیه کی مدینہ کے بازار سے حفور کے کمسخر برلقوہ کا حملہ گزرر ہے تنے اور اہل بازاد کو امر بالمعروف اور نہی عن المنگر کر رہے تنے۔مروان کا باپ محم بن العاص حضود کے دیجے دیجے تیجے تنز کر تاجاتا۔

حب طرح محضورًا رشاه فرماتے وُہ مذاق کرنا اور وُہ منہ کو ٹیم حاکر کے آپ کی نقلیں اتار تا جعفور کا نے فرمایا ، یہ ایسا ہی ہوجائے گا۔ چپانچ تھم پراسی وقت لقوہ کا حملہ سُبوا اور وُہ ساری عمر کج رواور کج رفتار رہا ۔ اسس کا جہرہ اتنا مکروہ اور منوکس ہوگیا کہ اسے دیکھا نرجانا تھا۔ وُہ اسی بیاری سے مرگیا۔ (نعوذ بالندمن ٰوںک)

عرب کے ایک بہلوان وامن اسلام ملی کہ یں آپ سے کتی دونا ہا ہا ہوں۔ اگر

اعرا بی بہلوان وامن اسلام ملی کہ یں آپ سے کتی دونا ہا ہا ہوں۔ اگر

آپ نے بھے گرا بیا تو بھے قتل کر دینا اور اگر ئیں کامیاب ہوگیا تواپ کے "فقنہ 'سے لوگوں کو بچا کو رکا ۔ اس فرط پرکشتی لائی گئی ۔ حضور دے اسے وو با دچاروں شانے جیت

گرایا ۔ لیکن وہ ہر بارمعا فی مانگ لیتا اور حضور کالسے معامن فرا دیتے ۔ تمیسری باراس نے

بے خربی میں حضور کے بیا قوں کو کھنچا ۔ جرئیل علیہ السلام نے حضور کو مطلع کر دیا کہ برغذار

اب مقابد کی بجائے وصو کے سے کام لینے نکا ہے ۔ حضور نے فرا با : اب کشتی کی بجائے وصوکہ دہی پر آگئ ہو۔ کو گئے نکا : آپ کو کھے بیز چلا ؟ آپ نے فرا با : اب کشتی کی بجائے دسول الله

نے آگاہ کہا ہے ۔ وہ اسی وقت مقابلہ جھوڑ کر لا الله الا الله محسمہ وسول الله

پڑھ کر دائرہ اسلام میں آگیا۔

عم تجویز فرمادیں بحصنوراکرم علی الله علیہ وسلم نے آپ کا نام عبد الله رکھا۔ میرنیج نے عرف کی ۔

یارسول الله الم میرے لیے وعا فرمائیں کر میں بڑا ہو کر آب کا خلام اور خادم بنوں اور ہفت
میں آپ کے ساتھ رہوں بحصنور نے اس نیخ کے لیے دعا فرما ٹی ۔ نیخ نے بھر کہا : وہ لوگ
بڑے نیک بخت میں جو آپ پر ایمان لاتے ہیں اور وہ لوگ بڑے بربخت ہیں جو آپ سے محروم
رہتے ہیں ۔ بھر نیخ نے ایک نورہ مارا اور جان دے دی۔ اس کی اس نے کہا ، اس معجر ہ کے بعد
آپ کی نبوت کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں رہی ۔ کھر شہادت پڑھا ، اللہ کی وصدانیت کا
اقرار کیا ، حضور کی رسالت کی گوا ہی دی اور کھنے لگی : اب مجھے اس عمروفۃ برحرت ہے جو
اقرار کیا ، حضور کی رسالت کی گوا ہی دی اور کھنے لگی : اب مجھے اس عمروفۃ برحرت ہے جو
آپ کی ایزار رسانی میں گزر می چھنور سے فرما یا جمہیں مبارک ہو، فرشتے تمہا رہے لیے جنت
سے نفو لا دہے میں یورت نے فوش کے عالم میں ایک نعوہ مارا اور جان دے دی ۔ حضور کی
نے فرما یا ، تبحیز و تحفین کو کے اس عورت کی نمانے جنازہ ادا کی جائے۔ ماں اور نیخ دونوں کو
ایک تجربیں دفن کر دیا گیا ۔

مُرده دُنده بهو گیا باری باری عاصر عنها بیان کرتی بین کرتین شخص عنورگی با رکاه میں مرده دُنده بهو گیا باری باری عاصر بُرے ایک نے کہا : آپ دعوی کرتے بین کر آپ محضرت ابراہیم کی اولاد بین سے بین، وہ توخوا کے عفور میں خلیل اللہ تھے ، آپ کے کیا قدر و مرزلت ہے بحضور نے فرمایا : وہ کو طور پر جاکر اللہ عنی مرزلت ہے بحضور آنے فرمایا : وہ کو وطور پر جاکر اللہ عنی مرزلت میں کہ طرح بینیم مرخوا ابر ل، وہ تو کھیم اللہ ننے بحضور نے فرمایا : وہ کو وطور پر جاکر اللہ عنی مراکنے لگا : آپ میں کام میں کہ ایک میں کام سے بین ، وہ تو کھیم اللہ ننے برخوش نشین کیا ۔ تیسرا کے لگا : آپ میں کہ کہ میں کہ آپ حضور آس کی اس بات پر برے آسنی تا کو کہ مورہ زندہ کیا کہت تے دیکن آپ نے کوئی مرده زندہ کیا کہت جوزت می اس وقت بہت و دورجگہ بر سے ، فرز اوا نس برخوے یہ خورا کا ان کوئی اور کوئی کہ اور وہ کہ کہ کہ کہ میں تھی اس وقت بہت و دورجگہ بر سے ، فرز اوا نس کی قبر بر سے جا وا دورا ہے کہ کہ کہ ما تھے وسعت بن کعب ( بہودیوں کا بہت بڑا را بہب کی قبر بر سے جا وا دورا ہے کہ کہ مرکم کے داندہ برک کوئی ان کوئی لگا ۔ تیسری بار بھا را تو تر کا من کھل گیا ۔ تیسری بار بھا را تو تر کا من کھل گیا ۔ تیسری بار بھا را تو تر کے مرکم ان بینے اور قبل بار بھا را تو تر کا من کھل گیا ۔ تیسری بار بھا را تو تر کا من کھل گیا ۔ تیسری بار بھا را تو تر کا من کھل گیا ۔ تیسری بار بھا را تو تر کا من کھل گیا ۔ تیسری بار بھا را تو

قربهت كشاده بوكني. مرده سامنة أكيا- آپ نے لوگوں سے كها: اسے بہيان لو- اس نے بمايا: مِيں لِيسعنه بن کعب بُهو ل مجھے فوت بُهوئے نین سوسال موجکے میں ۔میں نے اپنے تتبعین کو قتل ہ غارت گری سے منح کیا تھا۔ اب مجھے آواز آئی کہ مِیں اُسٹوں اور سرکار دوعا کم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبوّت کی تصدین کووں۔ اور جماعت مرسے یاس آئی ہے وہ عفور کی تکذیب کر رہی ہے بیس وقت ان لوگوں نے یہ حال دیکھا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کروائیس کے چلنے کا کہا۔ اس بوراہ كوا پنى قرمي داليس مبان كاكها كيا مضرت على في كله شها وت رها اورا سے معبى راها يا -اكس كى قركودرست كيا كيا- أب ان لوكون كوك كرمضوركى خدمت اقدس مي واليس أكي ایک دن صفور سحاب سے پاس تشریف فراستے کم طعام و شخور ده بکرا و بار فرنده بهوگیا خورش کا ذکر چل کلا۔ ایک صحابی نے بتایا کر سب سے بہتر كهانا كوشت ب- اكسس كى يربات تمام دوستول كولينداكى بصفر صلى الشعليدوسلم كياس اس وقت كونى كوشت نهيس تما- ايك انصاري الما، اين تحركيا اوراينا ايك بكرا ذبح كودالا-اور پاکراپنے بیٹے کے ہا تھ آپ کے پاکس میٹا سمجی دیا جعنور نے اس لاکے کو فرما پاکر صفرت على كوبلالاؤ حضرت اميرالمومنين تشركيف اے آئے وصفرت بلال شنے دسترخان كھيايا - مھر ٱپ نے فرمایا :سجد میں جوکرگ میں انتخیں بھی ملالا و۔ و یا ں اٹھا رہ صحابی تھے اُنھیں بھی ملامیاگیا آپ نے سب کومکم دیا کو گوشت کھا ہی گرکسی کو بڑی فرٹنے کی اجازت منیں تھی۔ تمام صحاب نے مُمنا موا كُشت سير بهوكر كمايا- لمباق بحر بحر كر حضرت فاطمد رعني المدُّعنها كر كوريسيم للَّ في ازواج مطهرات کے گھروں میں بجی عمیا کیا اور حکم ویا کیا کہ ٹرماں واپس تیج وی جائیں یعب اری بْرِياں اَكْتَى بُرِكُنْيْنِ حَضُورٌ نِهِ إِينَا دستِ مِبارك ان مْرُلِيل يِربجيراا درمكم دياكه أصلو! وه تنذرت بوکرزنده ہوگیا اور دوڑتا دوڑتا اس انصاری کے گھر جا بینچا۔ انصاری کا لڑکا اس بکرے کے چیچے دیچے درا امار ا تمالیکن اسے پکڑ نہیں سکتا تھا۔انصاری دیکھ کرتعجب سے کنے لگا: يرتر بادسے كرسے كى طرح كا ہے۔ الجى ده إبنى بيوى كو بكرا دكھا ہى ر يا تھا كراكس كا لاكا تجی گھر جا نہنچا اورصورت حال بیان کی۔ اب سارے ما ندان کوحفتور کی رسالت پر زیادہ لفيس موكما. ابوزعاصه رمنی الده عنداین اسلام لان کا واقعه برمنی الده عنداین اسلام لان کا واقعه برگریول کے و و و هرمین فرا والی بیان کرتے میں کرمیں تیم تھا۔ اپنی والدہ اورخالہ کے پاکس رہتا تھا۔ بروونوں بہنیں میری پرورش اور تربیت میں کوشا بھیں۔ میں بریاں پرانے چلا جا یا۔ میری خالد مجے مبیند مرایت کرنی کر میں حضور صلی السعلیہ وسلم کی صحبت سے دور بھوں ۔ اور کھا کرتی عنی: ان کے الس کھی زمانا وُہ تو دیں سے گراہ کر دیں گے۔ میں اس کی ہایت کے بنکس کرلوں کو ایک ٹیلے پر کھڑا کر دیا کرنا ، خود حضور کے پاکس جلاجا آاور شام مط مجموى پیاسى بحریاں مائك لاتا - میرى خالد د كيمه كركهنى كد بكرياں كر درادر دبل بوتى جار بهى بين-میں اپنی لاعلمی کا اظها رکر دیا کرتا۔ ایک روز <del>حضور آ</del>نے ہجرت کا اعلان کیا ، میں بھی مسلانوں کے سائقه مولياا ورحضور كسامن اسلام نبول كرك حضور كي خدمت مي ايني خاله كي باتين بتادي كرده مجا بك ياس ما عزبونے كى سارى دوكاكرتى تقى۔اب بى تواب كى فدست وُور نہیں جاؤں گا۔ بیس نے بکریوں سے کمزوراور لاغ ہونے کی وجرمبی تباری۔ آپ نے فرمایا کم بكرون كوميرك ماس لاد كريال لا في كيس أب في ان يراع عيراده اتن فرب مركنيس اس سے بہتر تو تع نہیں کی جاسکتی تھی۔ان کا وودد کئی گذاریا وہ ہو گیا ۔ یں گھر گیا تو میری والده اورخالدا نھیں دیکھ کرجیران روگئیں جب ئیں نےصورتِ حال بیان کی تو وہ رونوں حصور کی خدمت میں حاجز بوکرمسلان بوگئیں۔

لعاب دیمن سے المحصیں روس بہوگئیں نابینا تھا، دونوں انکھیں سفید مریکی تھیں گر وہ مہشہ حضور کی مجلس میں حاضر ہوتا ۔ وُہ حضور کے لعاب حاصل کر کے آنکوں میں ڈالنے میں کامیاب ہوگیا ۔ اس کی آنکھوں میں بنیائی آگئی۔ وُہ ستر سال کی طریس ہی سُوئی میں وحاگہ ڈال لیا کرتا تھا۔

 میں نے بیودی سے دو مرے سال کے مہدت مانگی گراکس نے قبول نے ۔ میں نے صور مطال
سے صغر وصلی الدّعلیہ وسلم کو اگاہ کیا۔ اُب اس بیودی کے پاس تشریعت لائے اور میری
طرف سے سفاد شن کی گراس نے ماننے سے انگار کر دیا۔ اُپ نے نخلتان کے گردایک پیکر
لگایا ، پھر بیودی سے مہلت ما نگئے کو گئے گر بیودی زمانا . بین اُ مُما اور تقورُ ری کی مجوری صفورٌ
کے پاکس لایا ، اُپ نے کھا بین اور جھے پُوچا کہ میرے بیٹے نے کہ کون سی جگر ہے ؛ بین نے
گرد کھائی۔ اُپ نے کو مایا ، وہاں میرے ہے بستہ بچھا دیاجائے ۔ مکم کی تعمیل کی گئے۔ اُپ نے
نے اس لیتر ریضورُ اسا اُرام فرمایا ، فیندسے بیدار ہُوسے اور ایک نگاہ مجور کے ورخوں پر
ڈالی۔ میں تقورُ ری کی اور مجوری ہے آیا ، اُپ نے نیر کھائیں۔ اُپ بھر اکس بیودی کے
فال ۔ میں تقورُ ری کی اور مجوری سے کیا آنا رکر انتخار تا گیا ،
بیاس گئے اور مہلت مانگی گردو بربخت اپنی صف پر براڑا رہا ۔ اُپ والیس اُٹے اور فسر مایا ،
مارا قرض اوا کر دیا اور کافی مقدار میں مجوری بیج گئیں۔ دُورًا وورُ اورُ اُس حضورُ کے پاکس آیا ،
سارا قرض اوا کر دیا اور کافی مقدار میں مجوری بیج گئیں۔ دُورًا وورُ اُس حضورُ کے پاکس آیا ،
سارا قرض اوا کر دیا اور کافی مقدار میں مجوری بیج گئیں۔ دُورًا وورُ اُس حضورُ کے پاکس آیا ،
سارات دی اور کھا ؛ اسٹھ دانك دسول اسٹہ صلی اسٹہ علی دسلو۔

مرتن میل سے لبر منر مہو گیا کرتی بین کرمیرے پاس تیل کا ایک برتن تھا ، حفور ؟

کے پاس میجاگیا ، بھر مجے خیال آیا کداس میں تیل نہیں ہے۔ میں نے اپنی لاکی سے کہا ، جاؤ ،

، وُہ برتن لے آؤ ، نشاید اس میں تیل نہیں ہے جب میری لاکی حفور کے پاس گئی قو دیکھا کہ وہ برتن تو تیل سے بھرا پڑا ہے۔ چنانچ میں حفور کے پاس دوڑی دوڑی گئی اور کہا :

دیکھا کہ وہ برتن تو تیل سے بھرا پڑا ہے۔ چنانچ میں حفور کی باس دوڑی دوڑی گئی اور کہا :

یاد سول اللہ ایس میں ایس نے کہا : مجھے اس خدا نے بزرگ و بر ترکی تسم ہے جس نے تو تیل میں اس میرا پڑا ہے۔ جو اس خدا نے بزرگ و بر ترکی تسم ہے جس نے آپ کو ایس میں اس میرا پڑا ہے۔ تیمور اپڑا ہے میں بڑا انٹر کی اور خوا یا : اس برتن کو لے جاؤ ،

ایک جگہ رکھ دوجب منرورت پڑے تیل کا تی جاؤ ختم نہیں بڑا انٹر کی کی اس خور اکر آگی کی ایس خور اکر آگی کی اس خور اکر آگی کی اس خور اکر آگی کی اس خور اکر آگی کی دور میں کو ایس جمیج دیا اور خادم کو تصور اکر آگی کی مدمت اقد س میں جمیجا۔ آپ نے برتن خالی کر کے والیس جمیج دیا اور خادم کو تصور اکر آگی کی کما

امس برتن كامنه بندكر كسي أونجي جكم لتكاوينا - فعاومر ف ايساسي كيا- ام نتركيب ف الميدان اس برتن کو دیکیما تو تیل سے بھرا ہوا تھا . خا دمرکوڈ انٹا کرتھیں توحفنور کی خدمت میں میش كرنے كوكها تفا۔ خاومرنے بنايا ، خداكى تسم بس ترحضور كے إس كے كئى تھى ، آ ب نے اسے خالی کربیا نتا، میں نے اس وقت اسے الٹا کرکے دیکھا تو اس میں ایک قطرہ بھی نہ تھا ، لیکن آپ نے مجھے بنایاتھا کہ اسے لٹکا دینا اور اکس کا سرباندھ دینا۔ جیائی اس دن کے بعدمیراسا را خاندان اسی بن سے تیل استعال کر ماری محتقریبًا بیقر (۲) افراد تھے ، سل استعال كرتے سبدليكن اس ميں كمي ندائف ياتى يربارے يے وسرخوان مداد ندى ثابت موا- ام فركيكي وفات مك يرزن تيل عير را کھا ماغیت امار م بیالہ صور کے پاس الدی اس مے کیا۔ صبح سے ظریم مختلف صفرات أقدم ادباي بالعس كات رب مراس علاناخم نيس موا- دو سف دريانت كيا، يركماناكهان سي آناتها-الس في أسمان كى طرف التاره كرك بتايا، غيب س ووروشال بشرس زباده افراد کی غذا سرته بین کرجب حسنه رصلی اندعلیه و آلمبریم مدینه طیتر میں تشریب لاتے ، میری عرا تھ سال کی تھی ، میراوالد نوت بودیا تھ ۔ میری والدہ نے ابوطلح سے ننیادی کر لی تھی - ابوطلحہ بڑے نویب ، نقیراور تنگدست تھے ۔ بسااؤ فات ابسا بونا کردودو دن کھا نانہ ملنا رابک ون میری والده تقور سے سے بولائ اورائفین سر روني كان ادرسات عقورُ اسا دوره الرائدي اور في كان اور في كما : جاد ، الوطلي كم بكولاؤ "أكدمم يرود ببال ل كركمالين مين ونش خ ش بالبركياكة ج بيط عبر كركما ناكماً يلطّ میں اوطلی کے باکس کیا تو دیکھا کہ وہ دو سرے صحابے کے ساتھ حضور کی مجلس میں بیٹے ہیں۔ ميس في زور سے كها : أب كوميرى والده بلارى بي - حفورًا مع اور تمام صحاً بركومى فرايا: علوام سلم کے طبیں۔ الغرمن حضور بہت سے صحافی توسے کر بھارے کھرا کئے جھنورٹ ف الوظاء كوكها : كريس كمانے كے ليك بي بي بل لان بو ، الوظام نوس كى :

يارسول الله"! مجه تو دُوون سے کھانے کو کچھ نہيں الا چھنوڙ نے فرمایا : بھرام سليم نے مہيں كبول بلا بابداور بمارى مهمان وارى كربيك كيا ركاب وحفرت ابوطلح اندرك اور ام سليم سے يُوج اكر حفور كوكيوں بلايا ہے ؟ أم سليم نے بنايا: مرب ياس توج كى وكو روٹیاں ہیں حضیں میں نے دور حرمیں گوندھ کر پکایا ہے ، اور کچے بھی نہیں ہے ، میں نے تو انس كوهرون تمهارك بلان كوكها تفاتاكهم مل كاللب - ابطلحه بابراً في اور أم سليم كى ساری بات حفنور کے گوکٹس گزار کی حفنور نے فرمایا ، فکرز کرد ، مجھے اندر کے چیو۔ ابطلحب عصنور كوصحابه كانزاندرك كشف حفورت فرايا : أمليم! وهنج كي دون تولاف آب ف إينالاتد رو نی پررکهاا درانگلیاں کھول ویں ماکہ دوئی نظر آئی رہے او چیفرت ابوطلح کو فرمایا ؛ جانو ، دس صحابہ کو بلالا ڈ۔ عبب دکس صحابی آ گئے قراب نے فرمایا : بسم الٹرکر و اور کھاتے جاؤا ورمیری الملیوں سے نظراً تی روٹی سے مبیٹ بمرتے جا و۔ وہ دکس کھا چکے آیا ہے نہ و سرے حفرات کو بلایا۔اسی طرح وس وكس كرك بهتر صحابا في بيث بمركمانا كما ليا-اس كے بعداب نے فرايا: اے ا بوطلح ، ائ انس !! أوُ مى بى نينول كھانا كھاليں۔ سرنينوں كھا چكے نروہ رو تي اٹھا كرآپ نے ام سيم كوفرا إن تم مجى كما واورجوما تك است مجى كعلاتى با و مصلى الله عبيات وسلم بارسول الله-ایک بیالہ دو وه اصحاب صُفّہ کی غذا ایک دند ہوک سے ندمال تھا۔ ہوک کی شترن کی وجہ سے پیٹ پر پتھر ما ندھ لیے اور نہا یت بے طاقتی سے سرراہ آ بیٹیا کہ شاید کوئی سحابی و بھی کرمجھے وعوتِ طعام وے۔ امرالمومنین حضرت صدیق رسنی اللہ عنہ کا اور سے گزر مُبوا - بَين في آب سے قرآن ياك كي آيت دريا فت كي ، آب في جواب دے ديا گراس ت اڑھ کر مجھے کچھ نے کہا۔ خنوری در بعد صفرت عرب نی المدعن کا کزرہوا، میں نے آپ سے مجھی ایک آیت دریافت کی آپ نے بتا دئی بیرا اصل مفصد تو یہ نشا کد کو نی اپنے گھرے چھا گر بات زبنی - ناکاه او مرسے صنور کاگز رنبوا ، میرسیجہ سے پر تکاہ کی نومیری مجبول یو نیال آیا ا فرمایا ؛ اے ابو مررہ - میں نے کہا : لبیک - بھر فرمایا : میرے ساختہ اُؤ - میں ساختہ ہولیا . آب مجھے اپنی ازواج مطہرات میں سے دیک کے گھرے گئے۔ اندرجا کر دریا فت فر مایا ؛ کچھ

كانے كوب ؛ جواب طا: إن، فلا شخص نے آپ كے ليے دورھ بطور تحفي ہے۔ آپ نے نوبا ) ؛ الإمريره إاصحاب عُمعة كواً واز دو ـ اصحاب صِمقة الليام اللم مح مهان تقے ـ كسي ك ياكس نا كارتها ، نه مال ومنال حضور ك ياكس مبرأنا ، خور بجي كهان اورابل صفر كو بجريشيم كرديت حب صدقة أمّا تو عرف اللصفة كوغايت زماديته حصرت الومريم "كته بي مي ن ول ہی دل بیں کہا ، کیا ایچا ہو تااگر دو دھ سے چند گھونٹ مجھے مل جائے۔ اگر تمام اصحاب صفّہ اسك نو مجه اكب بياله ووده سه كيا له كا- برحال مي ف الريسف كو بلايا- مراكب ي اي جُدرِ مبيرًا كيا يصفر أف فرمايا ؛ الومريه إوه دوده كابياله تولاؤ مين في بالدلاراب كو ويا ترآپ نے مجھے لوٹا نے نبوٹے کہا: جاؤ،اے تمام صحابہ میں تقسیم کرتے جاؤ۔ ویکھتے ہی و کھنے تمام النسفہ باری باری اس پیانے کے دووھے سراب ہوگئے۔ پھر پالد ہوت جین کرفرمایا ، تم مجی بی لو- میں نے بیٹ بھر کربیا تو کپ نے فرمایا ، اور بیو- میں نے مزيد بيا توآب نے فرمايا: اور بيو ، اور بيو - ميں نے پوئتى بار بيا اور كها ؛ يارسول الله ! اب نومنیاش این کی پھڑنے یا ارمیرے ہاتھ سے لیا اور باتی ماندہ وُو دھ خودیی لیا۔ عران بن الحصين رسى الشعنه بيان كرت بل كرا مك رات بيل مشکیرے میں رکت صفر کے م سفر تھا۔ رات کے افرین صفہ اک م سزرت رہے۔ صبح کے قریب م رکے اور سو گئے۔ سورج کی گری نے ہیں بیداد کیا . سب بيط حضرت سدين رصني الشرعن بيدار سُوت أوا معول ف بلندا وازس الشراكر كها تاكم حضورِ اكرمٌ بهي المثيب حضورٌ أصفح تولوگول نے علیج كي نماز فوت مونے كي شكايت كي يعفر فے حکم دیا کربیاں سے رواز ہوراؤ محتورا سافاحلہ بلنے کے بعد آپ نے رضو کے لیے پانی طلب فر ما يا دورسب ف مل كر ما زاداكى - ابك شخص كو ديكماكم دو ابك طرف كوا ب كرنماز ادا نہيں كررہا-اس سے وريانت كياكيانواس في تبايا ، يارسول الله إعجى نوغسل كى حات بے۔ آپ نے فرمایا ، فاک یاک سے بم کرلیناجاہیے۔ وہاں سے رواز ہوئے توراستد میں پیاس کی شدت نے آیا ۔ تمام حضرات نے شکایٹ کی تو آپ نے حضرت علی کرم اللہ و ہما کو عكم دباكرچيدسا تنيبوں كولے كريانى كى لاٹس كريں يتموڙى دورگئے تران لوگول كوايم نترسوار

مورت دکھائی دی حب کے پاس پانی کا ایک مشکیرہ تھا۔ اس سے یانی کے متعلق بوجھا تو کھنے اللى بكل اكس وقت ميں يانى كے بيٹنے سے على بُون -اسے حضور كے پاس كے أئے -آپ عے برتن منگوایا اور شکیزے سے بانی لے لیا اور صفصنہ کرے مفورًا سایانی برتن می گرادیا۔ بجرحكم دياكرسب يانى يى لواورص قدر عزورت مواينه اين برتن بحرلو احس قدر خننا جا بو لے لو جب شخص کوعنسل کی ضرورت بھی اسے بھی کہا گیا کہ و مجبی پانی لے کوعنسل کر لے۔ وہ عوت بالسسى كورى ساراوا تعروهيتى رى معنزت وابن الحصين فوات بين ، مجع خداكي قسما ب ف مشكره سه با تدأ ثما يا تروه بيل كاطرح بُراز أب تما- أب فعام دياكه اس عورت كيك محجر بیاور آلایا جائے بھجوری اور آٹااونٹ پر باندھ دیااور ساتھ ہی فرایا: بی بی! تم و کھو تماں ہے یا نی میں مم نے کھے کمی نہیں کی ، الشرف مبس یا نی و سے دیا۔ ومعرت اپنے قبیلہ میں پنی تو دیرہے آنے کی دجہ کیھی گئی واس نے سارا وا قدرسنا دیا۔ گرلوگوں نے کہا کہ وہ توجا دوگروں کے باد شاہ ہیں یا ہنمیرغدا ہیں۔اس کے بعداس ملاتے میں سل نوں نے شد مدمکیا ، کا فروں کو تہر تینے کردیا گر اس عورت اور اس کے قبیلہ کو کچھ نہ كما كيا بكدامان وسے دى گئى-اكس عورت نے اپنى قوم كوكها: جو قوم احسان كا بدلد يُوں ديتى ہے کہ مہیں پناہ وے وی گئی ہے اس کے اخلاق کی شال کہاں ملتی ہے۔ کیااب بھی ہم معلى د موں كے عورت يركتے مؤتے سارے تعبيا كے ساتھ معلى موكئى . عموط کی منز البُعدة نامی ایک شخص ال تباکی ایک عورت پرشیفته مرگیا میک است محموط کی منز العامل کرنے کی طاقت مزر کھتا تھا۔ کتے میں وہ بازار کیا اور حضور علیالسلام کے سے کیڑے فریر بین اور بین کر آبل قباکی طرف حیل بڑا ، اس عورت کے او جعین سے کنے سگا: مجھے رو ل ندا نے میجائے۔ یہ ان کے کیڑے میرے پاکس نشانی ہے۔ مجھ اً مفول ف اجازت وی ہے کوئی تمھارے بائس تیام کروں اور تم لوگ میری مهانداری کرو۔ ملانوں نے اسے بڑے اس اس سے اپنے پاس جگر دی مکن اسے دیکھا کر عور توں کو گھور گھور کر

و پھر دیا ہے۔ بربات الم اِن قباکو ناگوارگزری ، اصول نے ووا ومی حضور کے پاکس مجیج کر .

. مال دریا فت کی-انفوں نے کہا : یارسول اللہ االلہ اوریا فت کی-انفوں نے کہا : یارسول اللہ اوریا نے ابوجد عد کو ہما صد عمر ...

معیجا ہے۔ آپ نے فرمایا ، کون ابوجد عدی اسخوں نے بہایا ، آپ کی جادراکس کے باس ہے۔ اور اکس کے باس ہے۔ اور کہتا ہے کہ آپ نے اُسے عطافرانی ہے۔ جفور بڑے خشمناک بہوئے ۔ غصف سے آب کی آئیکھیں مرفرخ ہوگئیں اور فرمایا ، من کذب علی منتعمل اَ فلید بسٹوہ مقعدہ من النار ( جو دیدہ والسند مجد پر جبوٹ باندھنا ہے اکس کا شمکا ناجہتم ہوگا ، آپ نے دو آ دمیوں کو حکم دیا کہ فوراً جا میں اور اسے قبل کر کے آگ میں جینک دیں ۔ فدا کرے آپ لوکوں کے جانے سے بیط فوراً جا میں اور اسے قبل کر کے آگ میں جینک دیں ۔ فدا کرے آپ لوکوں کے جانے سے بیط ہی اکس کا کام تمام ہو گیا ہو۔ وہ لوگ اللہ فیا کی طرف گئے۔ بینچے تو معلوم ہوا کہ وہ تو تضاد حالی کے لیے بامرگیا تفاا سے سانپ نے ڈس لیا ہے اور وہ مردہ یا اُتھا۔

منیطان بصورت نما رئیست رائی بهت المده بری النمان بیان کرتے بین که ایک طونان اُور بست به می المده بری تنی ، با دل جیان بری تنی اور طونان اُور می با دار جیان بری تنی با داکون است ماز پر هر آئے تو آپ کے با تو این گروری کیک جیزی تنی ، میری نیرست دریا فت کی اور می ایک جیزی تنی ، میری نیرست دریا فت کی اور می ایک جیزی تنی ، میری نیرست دریا فت کی اور می ایک جیزی تنی ، میری نیرست دریا فت کی اور می کی دوشنی میں ایت کھر بیا جا دُر جمارے گھر میں ایت کھر بیا جا دُر جمارے ایک گھر میں تاب کھر بیا ہوگا ، اسی جیزی کو ور فعلا دبا ہے ۔ وُہ تصادے کھر کے ایک گوئے میں جی پا ہوگا ، اسی جیزی سے اسے مزادینا۔ میں اس دوشنی میں گھر بہنیا تو میری بوی سوئی خبوئی تو میری بوی سوئی خبوئی دار سے میرا کی در سے میں اس دوشنی میں گھر بہنیا تو میری بوی سے میے دوشنی میں گھر بہنیا تو میری بوی سے میے دوشنی میں کی خوب مرست کی اور اسے گھرسے با میر نکال دیا۔ اس جیزا می کی برکت سے میے دوشنی میں کا دور است می اور شدی میں در شنی میں کا دور است می دوشنی میں کی دور سے میا در شیاطا ن سے نجات بھی۔

بنایا قوائی نے فرایا: وہ جوٹ بول رہا تھا، بھرائے گار دوسری دات وہی شخص بھرسامان اسٹارہا تھا توہیں نے اسے پکڑ لیا اور اسسے دست و بازو با ندھ ہے۔ ہیں نے اسے یا دولایا تم نووعدہ کرگئے تھے کرچر بنیں آؤں گا۔ اس نے بھراہ و زاری کی۔ جھے ترسس اگل تو میں نے اسے جھوڑ دیا۔ دوسری مبع حصنور نے بھر لوچھا: ابو ہر رہا آبارات کے چورکا کیا بنا؛ میں نے بھر حالت بیان کر دی۔ آپ نے فرایا: وہ جموٹ کہتا تھا ، بھر انے گا۔ تم میں مات بھے اسکا انتظار ہا۔ ایس دفعہ میں نے اسے پکڑ کر حکڑ لیا اور کسی بات بات کی ایسی بات بتا تا کہوں کہ بھی چھوڑ دو تھیں ایک ایسی بات بتا تا کہوں کہ بھی انتظار سے بہت فاندہ دے گا۔ کئے لگا؛ جب ترسون گوتو آیۃ ایک سی بات بتا تا کہوں کہ بھیر انتظار سے بہت فاندہ دے گا۔ کئے لگا؛ جب ترسون گوتو آیۃ ایک سی بات بتا تا کہوں کہ بھیر میں انتظار سے بہت فاندہ دے گا۔ کئے لگا؛ جب ترسون گوتو آیۃ ایک سی بات بتا تا کہوں کہ بھیر میں نے بھیر انتظار سے بہت فاندہ دے گا۔ کئے لگا؛ جب ترسون گوتو آیۃ ایک سی بات بیا گوتو ایڈ تعالی کے ترسے محفوظ رہو گے۔ بئی نے بھیر میں انتظار سی کی بیار سول اللہ اللہ کہ ترسے محفور آنے بھیر گوچھا؛ اِت والے پور کوکیا کیا۔ بئی نے موضوں کی بیار سول اللہ اللہ سے تعیم بی دولیاں کے ترسے محفوظ رہا ہے۔ آپ نے فرایا ؛ اس نے حکم کہا۔ انسان آیۃ الگرسی کی برکت کی بیار سول اللہ اللہ میں کہا ہے۔ آپ نے نو بایا ؛ اس نے حکم کہا ۔ انسان آیۃ الگرسی کی برکت سے شیطان کی ترسے محفوظ ای تھا۔

وست بشفقت سے بیط کا در دجا با دیا ہیں کر ایک دن کی صفور میں اللہ علیہ وست بشفقت سے بیط کا در دجا با دیا ہے۔ بیگ بڑی ہوئی بخی اس بیل گوشت پک میا تھا۔ بیری نظر ایک بوٹی پر ٹری جو بست بسند آئی ، بیں نے دیگ سے نکال کی ادر کھانے لگا، میرے بیٹ میں در دجو نے لگا۔ میں ایک سال اس در دبی مبتلا رہا آخر میں نے حضور اکرم سے سارا دا تعربیان کیا۔ حضور آنے فرایا ، اس میں سات آدمیوں کا حقد تھا، نم بغیر اجازت کے دُوسرے کے تی کو ہفو کر ناجا ہے تھے ۔ آئے نے بیٹ بہا تھے بوادر سول کی قسم ب اس کے بعد مجھے کھی بیٹے در دکی شکایت نہ ہوئی۔

مع خورده لُقر کھانے سے بے حیا ٹی ختم کرتی بیں کر حضور صلی اللہ علیہ وسسانی کے زما زرحیات میں ایک بڑی بعصیا راور درونگر عورت تھی۔ ندا سے کسی مروسے مشرم فا آتی تنی زوہ بیگانوں سے مذاق کرنے سے باز اُتی تنی ناموم وگوں سے مجی ول ملی کرتی اس طرح وه مريزيم برنام بوحكي تفي - ايك و ن حضور ملي النه عليه وسلم كها نا كها رس تص كه وه بعي أكنى اود كمين ملى : أب كس طرح بيد كركمانا كمات مين ؟ أب ف فرطا ، بي اس طرح بيشا بُون جس طرح الذك بندے بليغة بي - مي الس طرح كمانا كا أو رجى طرح الله ك بندے کھاتے ہیں۔ اس نے کھا ناما تھا۔ آپ جوکیر تناول زمارہے تھے اسے دے دیا۔ وه عورت كينه كلى ؛ مجھے توآپ وه لغمه و بن حوآب فيصندين والاہے بينائم آپ نے نيم خوده الوشت اليض من عنال كريا تزمين دكها- كمنه كلي ، الصريب من من وال و يجهي - آب نے اپنے ہاتھ ہے اس کے سندیں وہ لتمہ رکھا۔ اس نے وہ لتمہ تو کھا لیا گراس لقے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی درونگونی کی عادت ختم کر دی اور الس دن کے بعدوہ مترم و حیاد کا پیکرین گئی ۔ حتی کرموت کے کسی نامحرم نے اس کے بدن کو نہیں دیکھا۔ ماشار اللہ۔ ا یک نوج ان معنور کی فدمت میں ماخر ہوکر کنے دگا کہ ایسا ہوسکا ایک دوجوان صفور کی فدمت میں ماهر جو رہے دہار ایس ہوسا فرائی کا نفسیاتی علاج ہے کہ آپ مجے زنام کی اجازت دے دیں۔ صحابر قبل میں موجود تح، غضے کے نے اکیا کواس کرتے ہو؛ گرصنور نے اس نوجوان کوبٹ پیار سے اہنے اکس بلایا اور بٹھالیا، فرمایا ، کیاتمیں پرچیز پیندہے کہ شہر کے لوگ تمحاری ماں کے ساتھ ناكرين وكف لكا بنين و بيرآب ف فرمايا وكياتم بسندكرو كل كم وك تمعارى بين ك ساخد زناكري ١١ س ني انس آپ ني واي اسى طرح دور سه وگريمي اپني ما ل بمن سے زنا ، کرنے کی اجازت نئیں دیتے۔ آپ نے فرمایا ؛ کیاتم بیند کرد کے کروگ تمعاری مِنْ كساخة زناكري؛ كمن لكا: بركز نهيل -كب نفوليا: اسى طرح كونى تخص كميس ابنى بیٹی سے زنا کرنے کی امبازت کیے وے سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا وستِ مبارک اس كين يرير ااور فرايا: اللهم اغفر ذنب وطهر قلب وحصن فوجه ( اسالله!

ن کے گناہ معاف کرد سے ،اس کا ول پاک کرد سے اور اسس کی تقر مگاہ کو محفوظ بنا و سے )۔ کتے ہیں اکس دن کے بعد زید کی ہجراس نوجون نے کسی غیر مورن کی طرف نظر بد سے مجھی نہیں دیکھا۔

دست نبوت کا محال کی بنری توت بیکی سی ایک ایسا بچته بیش کیالگیا حس سے باتھ وست نبوت کا محال کی بندھی جو ٹی تھی۔

آپ نے منکڑی کھولی اور اپنا ہو بھرزنم پر رکھا۔ نواسی وقت نسخت یاب ہو گیا۔ کھانا رکھا گیا اور اپنا ہو تھا۔ کو اس وقت نسخت یاب ہو گیا۔ کھانا رکھا گیا تواس لڑھے نے اپنے گر لے جائو ،

قواس لڑھے نے اپنے ہو تو سے کھانا کی یا ۔ آپ نے دربایا : یا کڈی اپنے گھر لے جائو ،

شا پر بھی تھا رے گھر با وں کو اکس کی ضورت بڑے۔ وقت کا کا کڑی اٹھا نے گھر بارہا ہو تھا ،

در ایک کا فر بوٹرے سے ملے اس بوڑے نے اس کا ٹوٹا نجوا ہو تھ دیکھا تھا اور تفر سدت بھروں سے میں تا اور نبور بارکا ہو تھی ۔ س نے واقعہ بیان کیا اور نکڑی تھی دکھا تی اور وانوں بھر بارکا ہ

جہنو فی کیفیت غائب این جات بینی اللہ حذفر ماتے میں کدایک عورت جہنو فی کیفیت غائب این نے کو حضرات پاکس لانی اور کھنے ملکی ؛ اسے مبر صبح مثام جنونی کینیت طاری جوبانی ہے ۔ تصنور نے نیکنے کے بیسے پر اپنا وست مبارک بھیرا اور دما کی۔ نیخ نے آڈری دیا بعدت کی۔ س کے بیٹ سے ایک سیاہ رنگ کا پلا در کھنے فابح بی نظااور دوڑ آ دکھائی دیا۔ س دن سے اس نیخ کو کہنی تکلیف نہ جوئی۔

زیاد بن حارات السمد فی رستی الله عند الد علیه و بیان کیا ہے منگریزوں سے کنویل ملیں کرمیرے تبید کے لوگ مضور صلی الله علیه و سلم کی بیارا یک کشرست مهو گئی حدث می ماخه مور بات کو بصد مشکل گوری کرائے کہ کنواں ہے جس کا پاری کی مورت می ماخه مور بات کو بصد مشکل گوری کرائے کہ کنواں ہے جس کا پاری شکل کا سامنا کرنا پڑنا ہے۔ اندین حالات ہم دوفوں فیسیا ملیج دعلیا ، بیان موسم گرما میں تو باری شکل کا سامنا کرنا پڑنا ہے۔ اندین حالات ہم دوفوں فیسیا ملیح دعلیا ، مند کا خطوہ ہے۔ بایں جمد ہوگا جا جا جا ہی جمد ہوگا ایسے منظام بر بیٹ بات بی جمد اللہ اور تجدیا ہی مت سے کنویل بی میک ایک اور تجدیا ہی میں ایک اور تجدیا

ے وعریٰ ملکیت کر دیا ہے، اس لیے وہاں جانا بھی ہمارے لیے ہلاکت کا باعث ہے۔ کہ پ
مہر بابی فرماکرہارے اپنے کنویں میں برکت کی دُما فرما مُیں ناکہ اس سے گری اور سردی میں
پانی میسر آ سے جصفر علیہ السلام نے سات سنگریزے منگوائے اور اپنے ہاتھ میں لے کر
سطے، دعاکی اور کہا کہ ان سنگریز وں کو ایک ایک کر کے کنویں میں بچھینک دو اور الڈ کاؤکر
کرتے جاؤ۔ الحنوں نے ابسا ہی کیا۔ اس کنویں میں پانی کی آئنی ہمتائ ہوگئی کہ سا را سال
کما فی مدتا۔

حضرت جابر بن عبدالله المعاري رصني الله عنه بيان كرف إي كم البك درخوں کا روہ ، سفرے دوران میں مجی حضور کے ساتھ تھا،ایک دن آب نے أسيب كااتر، فرما ياكرونا النفاؤ اورمبرے ساتھ چلے آؤ۔ ہم ايک السي جگرجا بنج أونط كاسجده جهاں واو ورخت نتھے ، ان کے درمیان تقریبا چارگز کا فاصلہ نشا۔ ہمیے نے فرما یا کہ ان درختوں کے یاس جید جانو اور اُنھیں میری طرف سے کہو کر دوا بگدوس کے ساہتر مل جائیں۔میرے دیکھتے ہی دُہ دو نوں درخت بل گئے بیمفوڑنے اُن کی اوٹ بین فضاء صاحت کی بھرود دونوں درخت اپنی اپنی عبد پر چلے گئے۔ ہم وہا س سے سوار ہوکر روانہ مُو نے تو راستے میں ایک عورت سے ملاقات مُوفی ، اس کے پاس ایک بجے خفا۔ كيف مكى: يارسول الندم إمبرے اس نيچ كو مرروز تين بار آسيب كا اثر ہو عامّا ہے ۔حصور نے نیچے کو پکڑا ، اپنے اُونٹ کے آگے بٹمالیا اور تین بار فرمایا : احسایا عدواللہ ۔ اور لاکا المس ورت كولوثا ديار اسى سفرى واليسى كوفت جب اس خورت ك كرك إس س كزر بُهوا تو و بى عورت بيمر نيخ كو كرحاضر بُهو تى اور دۆ بكريان مديد كيس اورقسم كها كركنے مكى: یا رسول الله مع اجس د ن سے آپ نے اس لڑے کو دیکھا ہے اس و ن سے ا سے و ویارہ فطعًا تكليف نهين مُوني حِصْورٌ في محاور ايك بكرى كا مدير فبول فرما يا اور دوسرى اس عورت محووالیوں کر دی ۔ انجبی عم بھوٹری ہی وور سکٹے تنے کدایک اونٹ آیا اور تعنوع کے سامنے سجدہ میں گریڑا <u>۔ حضور ک</u>نے فرمایا کہ لوگوں کو جمع کیا جائے۔ لوگ آئے تو آت نے یو چھا: یہ ونٹ کس کا ہے ہوا نصار کض ملے کہ بر ہمارا ہے۔ آئی نے دریا فت کیا کہ الس کے مانق

کیا سلوک کیا گیا ہے۔ انھوں نے تبایا کہ مین سال ہو گئے اس سے پانی کئید کرنے کا کام لیے رہے

یں اب کام کے قابل نہیں رہا تر اے ذراح کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ دوڑتا ہوتا ہے ۔ آپ نے

فروایا: اسے مرسے ہا تھ بیچ دوا درقیت لے لو۔ کئے نگے : یارسول اللہ ایہ آپ کا ہی مال ہے ۔

آپ نے فروایا: اگر یہ رہا ہے تو اس کے ساختہ اچھا سلوک کرو۔ اس موقعہ پرسب مسلما نوں نے

عرض کی ، یارسول اللہ اُونٹ نے آپ کو سجدہ کیا ہے حالا تکہ اُونٹ کی نسبت ہیں سجدہ کرنے کا

زیادہ تی نے یہ بیٹ نے فروایا: کسی خلوق کو سجدہ کرنا جائز نہیں ۔ اگر ایسا بہتا تو عورتیں اپنے خاوندول

کو سجدہ کرتمیں ۔

ایک دفو محضورا کرم لی انتظیر وسلم نے ایک خصص کو ایک مجر سیجاتواں نے جھوط کا انجام اسم محصور نے ایک خصور نے اس محصور نے اسے ایک مجروہ بایا گیا مجبکہ کس کا بیٹ بیٹ ایٹ ایک انتخاب اس محصور نے اس محصور

عدل در الم المن المورن المورن المن المنون بيان كرتے بي كدايك دن المان بر بادل جهائے مل المان تعالى نماز ظهر ب وقت ادا الم المرائ المرائ المرائي المرا

تور کھیے ہوسکتا ہے کہ میں کام میں مشغول مبول توسورج ماز کے وقت سے آگے نکل مائے۔ آپ نے بھر اعرابی کوکھا کہ میں نے فتے کے عالم میں تھیں مارا ب اور مربدلہ ( قصاص کے لو۔ اعرابی نے کہا: میں تو قصاص نہیں ہے سکتاء آپ نے فرمایا: عجم بخش دو۔ اکس نے کہا: میں توخود زیادہ محمان أبول منسور في ايك أون فريدكرات ويدويا ورفرون العدل من مربكم جل جلالة. حبیل بن تحقی رمنی انڈ عنہ جان کرنٹے ہیں: ہم ایک جنگ میں حصنور کے جابک سے حضر پر کے ہمسفر نئے رمیب یاس ایک لاغ اور صنعیف گھوڑا کھوڑے کی تیز دفیاری عاجب سے بیچے بتا خورنے جابک پکڑ کھوڑے کو مارا اور فرمایا: المهد بادل لدفیق - اس کے بعداس کھوڑے کر مبیشہ دوررے کھوڑوں سے آک ہی ایا اس گوڑے کی سل سے میں نے بارہ بڑا۔ دریم کمائے۔ اُ وَمَنْنَى وَالْسِلِ ٱللِّنِهِ عِينَاتِيهِ گر و و نبيا رکا ايک لوفان اُ شاهبن مِن وه اوْنْنَى وورْ تَى ورْ تَى آپ سے خطد بن عنيف بن فذر رضى المدعنه فرمات بي كرابك و ن حضراً كا وست پاک کی برکت رہ بارک برے سر بر کا اور منور کی زبان سے یہ وعا بکلی : بارك الله دبیك و را دی كا بیان ب كرجس وقت كسی كرور د بیزا باكسی بكری كے ایتان مُوج جانے تو مفرت منفلدانے ہا تھ پر دم کر کے اپنے سر رہیں نے اور زبان سے كنة السم منه على بدرسول المقصلي المتعمية والدوسلم الميراس فيكريكم بھرتے جہاں دم کرنا مقصود بونا ، بنائجا آپ کے ما تدہیر نے سے درد اور سوج دور سوجاتی . ایک خوب کا انجام را نیں یا نفسے کونی چیز کھار یا تھا۔ آپ نے اسے فرہ یا : کا فرب کا انجام را نیں یا خدسے کھا ذکر وُہ حکیوٹ کئے سکا کہ میں تو دائیں یا نفسیے کھا ہی نیوستیا۔ آت نے فریایا : ' اچھا ہیکر بی کھا سکو کے یا ساری عمراس کا دایاں ہا الس كانت كم البين التي سكا .

ایک دن صفرت البرمر الله کی با و دانشت تبر مرح کسی شکایت کی کمیس آب سے جو کھیسٹنا کہوں کئول الله میں آب سے جو کھیسٹنا کہوں کئول ایا جانا مہوں ۔ آب نے نے ذیا یا ،اپنی بیا در بجیا و و حضور آنے دیک باریا بین بار ہوا میں یا نخد ابرایا اور کونی جید کو کو کی کراسے اٹھا و اور لیبیٹ لو جحفرت ابو بر براہ کو کہا کہ اسے اٹھا و اور لیبیٹ لو جحفرت ابو بر براہ کو کہا کہ اسے اٹھا و اور لیبیٹ لو جحفرت ابو بر برہ کو کہا کہ است نیز بہوگئی بھد سالقہ مٹھولی مجوفی باد مانیں میں یا در اشت نیز بہوگئی بھد سالقہ مٹھولی مجوفی بائیں میں یا در است بین باد کر ایس ۔

حضرت الوسرية كى والدو داك بها المالي المن المسترية بى بيان فرمائ بين كدميرى والده شركم الوسرية كى والده شركم گرا تغییں یہ بات آبول زموتی ایک روز میں اسے اسلام کی دعوت دے رہا تھا کرانہو نے حصفور اکرم صلی الدعلیه وسلم کے متعلق السبی بات کهددی جو مجھ سخت ناکو گرکزری . بس رد تا نزا سنورٌ كه بايس آيا اورسارا وافعه شاويا اورمون كى: يارسول الندّا و ماكرين ميرى والدوصاحب سجى إيمان كأتيل حضور في والدو اهله اهله المهابوه ووه (ا م الله إ الوبرره كي مال كو بإين و ي حضرت البُومِريَّةُ بيان ُ رينه بين؛ بين إمرايا تاكوا پني مان كواس دعا كي نوشنجري سنا دِّن او رحیراس و ما کی قبوایت کا اثر عبق دکیمیوں . میں گھرگیا ، ور وازہ بند تھا ، یا نی کی ﴾ وازاً رتبی نفی جیسے وُہ نعسل کر رہی ہوں۔ میری آوا زنسننے ہی کھنے مکیں : الوہرریاۃ ؑ ! وہاں ہی عمرو، مِنَ أَنْي بُول - كيْرِ مِن كَرَامنون نهور و ازه كھولا اور مجھے د كھتے ہى كلمہ پڑ سا۔ میرے دل ہے اوجوا ازگیا۔ میری نوشی کی انتہا نہ رہی ، مارے خشی کے میری آنکھوں سے وليدسى ونسوبدرب تخصيد كونت بنت والذكا والتكار التكوير حركام اويدد كركرايا ول به عقد بين حضورٌ كي خدمت مين حامنه نبوا ا و رع نس كي : پارسول افسهٌ إِ آ يشي كو مبارك بيو- آپ من<sup>ج</sup> ب ط ت وُ ما كَيْنَى وه قول مِونَى اورمير ن والده صاحبه سلمان موكَّني مبي .مبي سنے بهرموض كى: يارسول النتز اب وْعَا وْبا بْن كَرْمِجِيحِ اورمبري والده كو الله تعالىٰ ابنيه ننانس دوستوں ميں كھے اور بها رہے ول میں بی این مجبت بیدا کروے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسل کے اور قرابا: كى قى مۇسى ايساند جوكا جراندار الموشى كرام سے محبت منيں كرسے كا -

ایک بارصفرت امیرالمومنین علی این ایی طالب رسنی الله عند کو جیم ، متری و اوندی پر سوار ہوکر استقبال ایک علیہ وسلم میں کے فلاں مقام پر بینچو کے تولوگوں کو استقبال کے لیے کھڑا یا ق کے اس وقت اس وادی کے درختوں ، سیخروں اور زمین کو کہنا : السلام علیم اس علی کھرا یا ق کے اس وقت اس وادی کے درختوں ، سیخروں اور زمین کو کہنا : السلام علیم اس علی علی یا حجو ، اے مدر ، اے شیح ! رسول الله نام کت میں ، میں مخترت علی فرات میں ، میں اسلام علیکم اس وادی میں بینی تو و کھا کہ بہت سے لوگ میری طرف چلے آ رہے میں ، میں نے کہا : السلام علیکم اس یا محجو یا صل کے ایک شور بر با ہونا وادی میں بینی تو و کھا کہ بہت سے لوگ میری طرف چلے آ رہے میں ، میں نے کہا : السلام علیکم یا معتب یا معتب سے ایمان سے ایمان سے ایمان سے ایمان سے ایمان سے آگئر واقع و دیکھا تو سب سے سب ایمان سے آئے ۔

البیمان رسی الشرمان رسی المراب کے گورتشرلیب کے گئے۔ ابرالبیٹم نے رائد علیہ وسلم امیرالمومنین حضرت النیمان رسی الشرمان المرمی الشرمان المرمی الشرمی المرمی الشرمی المرمی الشرمی المرمی الشرمی المرمی الشرمی المرمی الشرمی المرمی الم

ون نبيل يُوسِيا جائے گا۔

حفرت على رصى الشرعن بيان كرت بي درخت جرا و لسمیت خدمت افدس میں کرمیں ایک دن صفور کی خدمت میں بیٹھا نفا کدر د ساء قریش حضور کے اس آت اور کھنے سکتے ، یا محد اِ آپ نے بڑا عجیب ونوب وموٹی کر دیا ہے ایسا وعوٹی تو جارے ہی اُو اجداد میں سے سی نے نہیں کیا اور نہ ہی اسس دِین کی تلقین کی ہے۔ آپ اپنے معجزات میں سے کچھ د کھائیں تاکہ مہیں معلوم ہو جائے کہ آ<mark>پ</mark> سِيِّعَ نبي ہيں، گربد بات يا درہے كرآ ب كا بمعجزه شعبدہ يا جا دُوے بالكل حُبد الكا مذہونا يا ہيے، اگرابسا موجائے ترہم کے اتباع کریں گے اور ایمان لانے میں کونی وفیعم فروگز انتیت نہیں کریں گے۔ آئے نے اُن سے پوہیا: نم لوگ کس چیزیر راضی ہو کے ؟ وُو کئے لیگے: آپ اس درخت کو عکم کری کراین جڑے تک کرآئے کے پاکس آئے حصور کے نے فرمایا : میرااللہ تو ہرجے پر فادرہے اگر ایسا ہو کیا تو کیا تم ایمان ہے آ و کے بادراللہ کی دندا نیت کو تبول کو اسے؟ مب ن اقرار کیا کہ ابیا ہی ہوگا۔ آٹ مے زمایا: میں تو تمجیل وہ جیزو کھا دیتا ہوں حس کی تم طلب كرت بوكريا در كهو ميممين النرى وحدانيت اورميري رسالت كوقبول كرنا جو كا - جنانجه آپ نے ورخت کومما طب کرنے بھوٹ فرما یا: اے درخت ااگرتم الندیر ایمان رکھتے ہو، يوم أ نفرت برلفنين د كھنے ہوا ورتسليم كرنے ہوكريس رسول خدا بكول توا بنى جڑوں سميت ميرے یاس علے اُو یہ حضرت علی کہتے ہیں: مجھے اس وات کی قسم ہے حس کے قبضد ورست میں میری عالیٰ ا رجس نے رسول مقبول کوئی رعمیا ہے ، اُہ درخت جراوں سے نکل کرحضور کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے تعلقے سے برندے کے پیٹر بھیڑانے کی سی اُ واز آرہی تھی۔ وُہ حضور کے پاکس آیا ، اُس کی نماغیں آئے بیسا یفکن موٹیں بیں آپ کی دائیں طرف کھڑا تھا۔میرے سر ریجی ثناخیں جِما كُنيس مشركين في يصورت حال دئيسي توكيف ليك : نهيس ، نصف ورخت كومكم كريس كرايني عكرملا جائة . نصف آب كے ياس رہے- ابسامجى كم كما كيا - ميراً شوں نے كما ؛ جرنصت وہاں گیاہے اُسے حکم دیں آپ کے پاس آجائے اور دُوسرا اس کی جگر جلا مبائے رحب البہالجی ہو گیا تو مُشرکین حیان کھڑے تھے گر میں ( مضرت علی کرم اللہ وجہڈ ) نے ہر ملا کہا : یارسو ل اللہ !

بیں سب سے پہلامومن مُبوں اور کلمہ بیٹے نبوٹ آئے پرایان لآیا ہُوں ، اس ورخت نے جو کھ کیا ہے اللہ کے چکم سے کیا ہے ، ایک ہم مشرکین کئے بیچے و محرصلی اللہ طب وسلم جا دوگر ہیں اور اپنے جا دو میں ما مرہیں ۔ آپ کی تا تبد تو علی جیٹے تحص ہی کرسکتے ہیں۔

مركار و مالم ملى الذعليه وسام غروه بن تعليه سه والي آرب سفى كد أونت كى فريا و الي آرب سفى كد أونت دور دورا آيا حضد رّ نه صحاب كوكها : جانتے ہو بدأونٹ كياكتا ہے ؛ جابر انساري جني الدُّعنا نے كها : الله اور اكس كا رسول بي بترجانا ہے۔ آئے نفوایا: یو فریاد الباہے/ سکاماک آج تک اس سخت کام لینار با ہے حقیٰ کہ اکس کی لیفت رہمی ہوئی ہے اب اسے اسی کے کامیا ہماہے ،حصور کے حصر جابر کو مکم دباکہ وہ اس اونٹ کے ساخفہ س کے مامک کے یاس جابی اور اُسے بلا لائیں۔ معفرت جابراً أونث كي ما تربوليه اورأنس كما مك مك بينيج. برمظله كالكرتما. بين نے دریا فت کیا کراس اونٹ کا ما مک کون ہے ؟ ایک شخص نے بڑھ کر کہا کہ براونٹ میرا ہے۔ میں نے اُسے بتایا کر سرکار دو مانی نے تمہیں طلب فرمایا ہے۔ بینانچہ وہ شخص اُونٹ لورمیں تبنون حضوتر کے پاس بینیے جعنورا نوڑنے اُونٹ کے مالک کو کہا کہ بیاونٹ تمعاری بینکا بہت كُتَابِ- وُهُ كُفِي لِكَانِ إِنْ تُو بِالْكُلْسِينِ بِ حَضُورٌ فِي ذِيا إِنَا يَ مِيرِ عِلْ لَفَيْ يِعِ وو اُس نے کہا : آپ اسے بلاقیمت نے مکتے ہیں۔ آپ نے فرایا : کہیں بیں اس کی فیمت خروروول کا حضور نے وُہ اُونٹ خربدلیا اور مرینہ کے مضافات میں اسے کھلا چھوٹر ویا حضرت جابر الكية بين كم الركسي معاني كوكهين جانا مؤنا توحضور كي اجازت سے أونث كولے جاتا -مخبورے ہی عصد میں اُونٹ کے زخم مندیل ہو گئے۔

مصنور کے قبل کی ناکام کوشس حضور کو نماز پر صنے تعلی کر باجائے۔ ان میں ابوجل بن سنتام ، ولید بن المغیرہ لعنها اللہ والخسران اور ایسے ہی دو سرے دشمنان رسو آموجود سنتام ، ولید بن المغیرہ لعنها اللہ والخسران اور ایسے ہی دو سرے دشمنان رسو آموجود سنتے ۔ حصور سلی المد علیہ وستے رکن عواتی اور رکن شامی کے در میان نماز اداکر رہے شنے کہ ونید نے ارا دے کو علی جامر بہنا نا چاہا ، نزد کی بہنچا تو است حرف قرآن کی آواز

آرہی شی گرصور کے وج و پاک کور دیکھ سکتا تھا بہنا کی ہے مقصد و بس آگرا ہے تعبید کے دگوں کو صورت حال سے آگاہ کیا ۔ چنا نچے آئو جہل جندا فرا ہوئے کو یا لی بنجیا تو وہاں صرف قر آن کی اوار شمنا فی وے رہی تھی حضور کفرند آت تھے واس طرف کئی لوگوں نے کوشش کی گر آواز سکتا فی وے مرائ بندیں کچے شمنا فی ندویا۔ وو ما یوس بوکر کو شے اور بڑے متی تر بہوٹ ۔ اللہ تعالیٰ کا کلام اکس بات کی طرف معدہ اشارہ ہے : وحملنا من بین ایدید مرسد او من خلفھ سداً ا

ایک عجیب واقعم وفات بالیا . سے ایک تختے پر نیا دیا گیا اور او پر چا در دے گئی بہت سی عورتیں اس کی نعش کے ار دائر وجمع جو گئیں اور رونے وعونے لکیں ۔ اسی انتاء میں نعش سے آواز بند نہوئی کرخاموش بوجا واور کشنو: مصدد رسول النسبی الا محت و خات حالنہ بیسین کان ذباع فی امکت ب مسطودا۔ اور بیر کہنے مگا: یہ سے ہے ۔ اسی وقت صحابہ کام کے اسماء گرامی بھی یا دیے اور کہا: است و معلیت یا رسول مندو سمد الله وبرکاته الله وبرکاته الله برگلات کتے ہی دہ اپنی اصلی حالت میں آگیا اور بھرواصلِ بحق ہوگیا۔

اندھے کو بلیا کی مل کسی مرحان بی حقیق رصنی اللہ علیہ دسلم کی ندمت بیں حاظر بھوا اور عرص کسے کو بلیا ہی مل کسی مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ دسلم کی ندمت بیں حاظر بھوا اور عرص کسے نظا ہیا رسول اللہ اور کسی میں آنکھوں کی روشنی والیس آجائے۔ آپ نے فرطیا :

جا و اور وصنو کرکے داور کھنت نما زا واکرو اور بھر کہوا ہے اللہ ابی تیری وائن سے آئکھوں کو وار ناگل ہوں ، اے اللہ کے بنی ایمی آپ کو خد اسے مصنور فور مانگ ہوں ، اے اللہ کا بین آپ کو خد اسے مصنور میں شفاعت کو میں شفاعت کو میں شبول فرط و راوی کہنا ہے اس نا بینا نے صنور کی خوان کے مطابق عمل کیا تواس کی شفاعت کو میرے تی بین فبول فرط و راوی کہنا ہے اس نا بینا نے صنور کی خوان کے مطابق عمل کیا تواس کی شفاعت کو میرے تی بین فبول فرط و راوی کہنا ہے اس نا بینا نے صنور کی خوان کے مطابق عمل کیا تواس کی آئے ہوں ، ا

میم کی شہا دت بر حضر ملی الله علیہ وسلم کا امتحان بینے کے لیے کہ پہنچے ان کے ہم اور کا متحان کی شہا دت بر حضر ملی الله علیہ وسلم کا امتحان بینے کے لیے کہ پہنچے ان کے ہم ہا میں ایک بُت تحاجب کا امتحان بین بنات ، قبتی ہمت اہم شخارے ایک پہاڑ رفصب کیا ہوا تھا، اس پر بڑے تیمی بیاس بہنات ، قبتی زیر ات اور جو اسرات سے اسے سبایا مصور علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں کے استعبال کے لیے با برتشریب لائے اور تو جدور سالت کا پیغام دیا۔ ان لوگوں نے حضور کے استعبال طلب کیا محصور کے استعبال ما میں کو ان بگوں کے استعبال ما میں کو ان بگوں کے سربیہ معلیہ کیا میں کو ان بگوں کی کہ اس اند کے سربیہ و میں اور این الله کی سربیہ میں اور اس معرف کے اس الله کے سربیہ رسول ہیں جو اس الله کی اس معرف سے بڑے اس الله کے اور مسلم و میں ہو الله الا الله و مرسیم و میں ہو سات کے استہدات محتبد سول الله کہ کہ تھی بین بخسر میں اتف الله بقوم میں ہو میں موسون کا آت کردیاسی موقعہ بین نازل بھر فی ہیں بخسر می آت الله بقوم میں ہو میں موسون کا آت کردیاسی موقعہ بین نازل بھر فی ہمی ۔

حضرت ابن عباس رعنی الله عنهما روایت کونے میں حیوانات شهاوت دینے بی کر مجھ ابوسفیان نے یہ بات سنانی کر میں تیسرددم کے پاکس گیا تواس کی مجلس میں حضور صلی الله عبدو سم کے اوصا ف بیا ن کیے جر رہے تھے. قیصر کے ملاز مین جی حفز را کے اوصاف بیان کردہے تفیحی کہ بین جس جا نور کے زورک سے كزرتا وه فصيح زبان مي لا الذالا الله محل دسول الله بيان كرتار دوران راه في ايك ایسا گھوڑا و کھانی دیاج بھاک رجگل ہیں جا رہاتنا میرے زویک سے گزرا ترانس کی زبات لا إله الا الله محسمة وسول الله سنائي ويا . من في تعجب ت يُوجِها : كما محور عصي التي كن سطح وكمورك نے كها : اس سے بى زيادہ حربت انگيز چيز منو كے ، ور يہ ك الشُّدْنَا لَيْ لَنْ يَجْهِ بِيدِ اكِيا ، رزق ديا ، شام ، جاشت ، صبح ودوبير سروتن بلاكم وكاست رزق دینا جانا ہے ، کمبی کی نہیں آنے دیتا . نیکن بایں ہمرتم کلمطبیہ پڑھنے سے اگر بز کر دہے ہو۔ ين سن يُ جيا : كون ب تراكارسول - وه كن لكا : محمدرسول الله عليه الصافة والسلام النبى العربي القرشى الهاشمى الابطحى المكى المدنى صاحب الناج والمهدى بير نه يُوجيها كمة بساري بانبركس طرح كه رسي مبود كيف لكا: مجم ميرب الشف مسكما في بيل جسون سے مجھ معلوم ہوا ہے كه خداايك سے اور حضرت محرّ اس ك رسول برحتی میں میں بیرا علان کرنا جاتا ہُوں۔

اسامدين زبريشى الشعند بيان كرت بين كرحصورصلى الثرعليد بدروص بھاك كىنى وسىم ج كرندى جارب تىداكى درت این نیج کو ای کرها غرنبونی اور کھنے ملی : یا رسول اللہ احب سے برمجہ بہیدا نبوا ب اس و ن ہے اسس پر کونی الین بھاری ملط ہے جیلیے کوئی جن ہو پیحفورصلی اللہ ملیہ وسلم نے اس نیچے کواشا یا اورلعاب دہن اکس کے منہ میں ڈال کرکھا : اخرج عدواللہ الف سول الله ( اے الله كوشمن كل باؤ، بي الله كارسول بُرول، يحي كواس كى مال کے والے کر دیا۔ اس کے بعد اسے کہجی کونی تکلیف نرٹہونی۔ جج سے والیسی پراسی مقامت كزر كرا تووى عورت ايك ينسن نبو لى بكرى لا في اور عفور كى خدمت مين ميش كرت بوس بتان كى: بارسول اللهُ إ مين وسى مورت مُون جي كورت مُون جي كورت الله على - أياف نيكة كامال دريافت كيانواكس في بنايا ؛ اس دن ت أسيحو في شكايت نهيل أموني -حفیت اسار فرمات بیل کرحضور نے مجھے فرما پاکر کمری کی ران مجھے دو۔ میں نے دے دی -آئے کیا بھے توز بابا: ووسری بھی مجھ وسے دور میں نے بیش کی تو آپ نے فرمایا: اسلم! ایک اور دو- بین نے مرتن کی : یارسول اللہ ایک بکری کی درو ہی تو یا نیس ہوتی ہیں۔ آپ نے فرایا: اگرتم یہ بات نہ کہتے تو میں حتنی رانیں اور مانگنا جا نا اتنی ہی مہیا ہوتی رہتیں۔ عنور وفت کے بعد آپ نے مجھے کہا: اِ سرجا کر دیکیموففان حاجت کے لیے کونی پروے کی جگہ ہوتو بتاؤ۔ میں نے ادھراد حرنظر دوٹرانی گر ڈو زنک مجھے کونی ہوٹ و کھائی نہ دی۔ والیس الرصورت حال بان کی تو آپ نے فرما یا برکوئی ورخت یا میشرنظرآیا؟ بیں نے موسل کی : ہاں ، وور دوتین کھجو رول کے درخت میں ۔ آپ نے فرمایا ؛ جا ذائبیں كوكر كيجا جمع بوبياتين اورميرے ليے بردہ بنا ديں ميں نے با سرنكل ان درختوں كو سفام وبالمجهدات كقهم بحال منيون فزفل كود كها كربرون سه الحور كمعطية رهب بي اورا بك يوار كى صعيب بندي المراسية أي شديل اليسامعلوم بنواتما كالديرتين ورخت نهيل ملك يك إي ویت ب اور نیز ک و رک فات وال بن سنظ میں نے آنجا فات علی الد علیه وسلم ا كو خدمت ميں عائد . بسورت مال بيان كى تو آئے نے عكم ديا كدميں يانى كا تواسك كسر

چگوں میں نے وہاں پانی رکھا۔ خفوڑی دیر کے بعد آپ خمیر میں والیس تشریف لائے اور مجھے فرمایا ؛ جاوُان درخوّں سے کہ دو کہ اپنی اپنی جگہ دالیس چلے جا بیس مجھے اللّہ کی قسم ہے میرے کئے پر وُہ درخت بچر اُ کھڑے اور دامن کشّاں اپنی اپنی جگر برجا کرنصب ہو گئے۔

جمیل استعبی رسی استعبی رسی استون بیان کرنے ہیں میں ایک جنگ میں معنور نے میں میں ایک جنگ میں معنور نے معنور نے اس کی حالت دکھی تو اپنا چا کہ اسے مارا - اسس دن سے میرا گھوڑا تیز رفتا را ور ننو مند سورکیا - بین میشیدا بنے سا تنیوں سے اگلی صف میں ہتا تھا -

تنادہ ن المجان بنی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں ما مفر وست مبارک سے بڑھا ہا و ور بڑنے حضور نے اپنا دست ببارک اُن کے پیرے پر ملا - چہرے پرجمگر ماں بڑھی تھیں، اعضا بضمحل ہو چکے تھے۔ رادی بیان کرتے بین قبادہ کی موت کے وقت میں موجو د تفااس کے چہ ہے پر نوجوا نون جیک ہے۔ ایک عورت وہات کزری تو تنا وہ تھے چہرے ہیں مجھے اسس کا ایساعکس دیا جیسے شیشہ ہوتا ہے۔

عیب کھانی کا فرول ازبرا، رضی الد عنها نے حضور صلی الد علیہ وسم کی خدمت میں ایٹ تنگدستی کی شرار میں الد عنها نے حضور صلی الد علیہ وسم کی خدمت میں اپنی تنگدستی کی شرار میں الد عنها الد عنها محصور المان کے مردار میں میکن اور میا میرے بچن اور بیرے خاوند نے بین روز ہے کچھ نہیں کھایا محضور نے ہا تھا شا سے اور و عا فوائی: الله ما انول علی محصر مذک کہا الولات علی موجہ مبنت عموان - اے اللہ! ابنے وائی الله ما انول علی محصر مذک کہا الولات علی موجہ مبنت عموان - اے اللہ! ابنی الله موجہ مبنت عموان - اے اللہ! ابنی الله موجہ مبنت عموان - اے اللہ! ابنی فاطر من کو فرایا ؛ بیٹی ااپنے گھر کے اندر جاکر و کھو خدا نے کیا کچھ جیجا ہے ۔ آب اندر گئیں جس و مسین سمی ما تھ ہی تھے جھنور تر سمی لید میں تشریب سے آب نے و کھاکہ سنہ میں کی برتن دکھ کو سنہ و کہر میں ان میں ترید ، شینا ہوا گوشت اور میل پڑھ بیں یہ کھانا سات ون تک کھ یا آر ہی ہے ۔ آپ نے نے فرایا ، اللہ کا ام ایم کی آبی نے ایک کیا تا میں اس میں کی آبی نے زائس کا مزہ نبدیل نہو المفرت حسن اسی کھانے سے ایک گھڑا

ك كربا مراً كُ توابك بهوديمورت كي نظر المس يريش تويُو جِيف تكى: تمهارت كر ايسا كها ناكماً سے آگیا ہو س نے بات بڑھا کرو القمراس بیودیہ کو پکرا دیا گرکسی غائبانہ بانھ نے اُن سے بالقمہ چيين ليا - اس كے بعد تمام وہ برنن جي گم ہو گئے جن بي كھانا سجا تھا -حصورصلي الله عليه وسم فرمات بين " مجهاب الله كي قسم ب اگرير داز فائنس نه مونا تو زند گي بهريدنعمت حتم نه موتي. ایک اوابی آی کی فدمن میں حافر ہوا ، اس کے کندھے اعرا بی د امنِ اسلام میں برجا در تھی بیضور اس دقت اپنے صحابہ کے درمیان تشرلیف فرما متنے - اعرابی نے آئے ہی پُوجھا: السمحلس میں محدرسول اللہ کون ہیں ؟ اسے تباياكيا تواكس نے كها : اے محد! اگراكب بينير ابن تو مجھے نبائيں كەمبرے يا كس كياب ؟ آپ نة وابا: اكرايسابناوون وإيمان ك أوك ؟ اس فكها، إلى -آت في بناياكم تم فلال وادی میں سے گزررہے تھے وہا تھیں ایک کبوز وکھائی دیا، اس کے دو بچے تھے۔ تم نے ان وونول يَحِول كواشا لبا-ان بحرِّ لى مال آئى ابنے بحرِّ ل كواس نے بہت كلائش كيا كمرن ملے جِرِيمه تمارے بغیر اسس وادی میں کوئی زخیا ، وہ اڑتے اڑتے تمارے سر بریو کیس مارٹ کئی ۔ اعرابی نے اپنی چا درکھو لی، وونوں نیجے محبس میں لارکھے اور صنورٌ کا بیان کروہ واقعہ درست قرار دیا یحضور علیه انصلوٰة والسلام نے صحابیّرام کو مخاطب کرننے ہُوٹے فرما باء خداکی قسم حس کے قبضنہ فدرت میں میری جان ہے اللہ نعالیٰ آبنے بندوں پر السس کبوتری سے زیا دہ مریان ہے جواپنے بخیر سے لیے بے تا ب متنی ۔ اعرابی نے ان بحیّ ں کو آزاد کر دیا اور اسلام

میرة کی تا بون میں کھا ہے کر محضور کے وضو وضو کے استعمال شدہ پائی نی میں مرکت کا استعمال شدہ پائی زنیب بنت ام السلمہ رضی اللہ عنہما اپنے منہ پر مل لیا کرتی تغییں ، ان کا چہرہ روشن اور درخشاں دکھائی دیتا ۔ وہ ابھی حجوثی ہی تنہیں کہ ان کی بیشیا نی سے نور کی شعاعیں بلند ہوتیں ، نوت نے سال تک زندہ رہیں ، میکن ان کا چہرو نوجوان عورتوں کی طرح ورخشاں منظر آتا رہا۔

اب والله على المركب المركب المرابة والتروجمة فرات بي كرايك بالم مجهد مركار دو عالم المرجمة والمرجمة فرات بي الم ولالت فرما في مين في عوض كي : يا رسول الله المروضلافت توآب مجدر بيان فرمار ب بيل مر ان امود کو بہانا میسے سیے بڑا مشکل کام ہوگا۔ بیں تو اسس کی حدود سے نا وا تھٹ ہوں مضور نے مجھ لیٹ جانے کا حکم ویا اور اپنا پاؤل مبارک میرے بیٹ پر رکھا ، مھر مجھے بھا یا اور میرا مُنہ كھول كراً بِ ومبن والا اور حينه بائيں بيان فرمانيں جواسس وفت ميري سمجه بيں نرائيں - آپنے ز مایا: اب جاؤ لوگوں کے درمیان حکم کرنے جاؤ حضرت امبر المرمنین فرماتے ہیں: مجھے اپنے الله كالسم على ون سے لے كر آج ك مجھ كسى فيصد كركسنے ميں كوئى مشكل كيش بنيں آئی۔ الفات عهد كى ايك مثال نوح فرن على في والده مكرمه فالدبنت اسدنوت برئيس الفات عهد كى ايك مثال نوح فرن على في في حضور كو اطلاع دى - حضورً براس غرده مُوئے، فرانے نگے اُس نے مجھے اں کی طرح پر درکش کیا تھا۔ میرے ساتھ اچھا سوک رقی رہی تنی کرمیرے جی ابوطالب نے بھی ایساسلوک نہیں کیا۔ بر کتے ہُوئے آپ نے اپنی جا در مبارک وی اور اپناگر ته مبارک عنایت فرایا تا که اسس کو تکفین کے وقت کام میں لایا ماسکے۔ آت نے زمایا : حب غسل کرا حکیس تو مجھے اطلاع دینا۔ حب تجہیزو تکفین کی حبا چکی تو اُت ایک تختے پرلٹا کر جناز گاہ میں لا با گیا یصفور نے اس کی نماز جنازہ ادا کی اور قبریں رکھا گیا تواك نورس فرايا: فاطمر إ - جواب مين اواز ائى: لتبيك ياس سول الله - اك في زمایا ؛ تُونے حس بات کی صنمانت مجمّے جا ہی تھی وہ بیں نے بُوری کردی ہے ، تُونے حس ایمان كوقبول كيا نھااس كے برك اللہ تعالى تھے زنر كى اورموت كے بعد عبى جزائے نيروے كا-السك بعداس كى قبرىيەشى ڈال دى گئى-

ایک فرلیشی نے آگے بڑھ کر حضور کے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اس سے بیشتر آپ نے کسی مُروے سے بھی گفتگوفرا کر کسی مُروے سے بھی گفتگوفرا کر اس کی خشش کی ضما نیٹ دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ، فرہ ایک دن میرے یاس بیٹی کبوئی تھیں، میں نے قرآن کریم کی ریآ بیت اُسے سُنائی ، ولقل جنت مونا فرما دا کما خلق ایک حسن

كررية كاوا قعم عقا المرعب ال اله الاسه وشهدان محمد رسول

کرایک کمری بطور تحفہ آپ کے لیے ذریح کروں۔ آپ نے فرایا: بدیہ ہے انکار نہیں کیا جا سکتا۔
وُہ گڈریا ایک بحری کو کڑنے کے لیے بڑھا تو اس نے کہا : مجھے ذری فرکر و میرا شیرخوار بچہ ہے جو مجھوکا مرجائے گا۔ وُہ دوسری کی طرف بڑھا اس نے بھی کہا میرے بھی بیچے ہیں۔ تمیسری بحری پڑی اور ذریح کر لی جعفور آنے اس گڈریٹے سے پُوجِھا: پہلی دّو بکریوں کو پکڑ کرکیوں چھوڑ دیا ؟ اور بسیری کو ذریح کیا ۔ اس نے بنایا: بہلی دو مکریوں نے عذر کیا ، تمیسری نے کہا: اس سے بڑھ کر میری سے اور کیا بوسکتی ہے کہ مرکا ردوجہاں کی دعوت میرے گوشت سے ہو۔ سبیان اللہ سے اور ایست سے بھو۔ سبیان اللہ مساوت اور کیا بوسکتی ہے کہ مرکا ردوجہاں کی دعوت میرے گوشت سے بھو۔ سبیان اللہ میں میں اللہ عنہ روا بیت

ایک دن جلبیب با دہ نوشتی میں مشغول نما، ہبہاب یہ موقع تنیمت جانتے ہوئے والد کے خزانہ بیں گیا اور اکس فر بیرے کھولنے میں مشغول ہو گیا جس کے بیے راز داری سے کام ایا جا رہا تھا۔ وہر توٹر دی گئی، فر بیر کا ڈھکنا کھولاہی تھا کہ نور کی ایک شعاع نمودار مہوئی جس کے سامنے چراغ کی روشنی ما مذر گئی۔ ڈر بیر کے اندر دو سفید ورق دکھا ٹی و یے جن پر لا الله الله الله الله محت مدر سول الله لکھا تھا۔ اس کلم طیت کے بعد مفتور آگرم صلی الله علیہ وسلم کے

اوصان میدہ مجھے بُوٹے ننے کہ آپ کے ابرو پیوسند ہوں گے ، داڑھ گھنی ہوگی ،جے مجی اس کا زماز میشر بردانس کی بات منے، اس کا کلام قرآن برکا ۱۰ س کا دین اسلام ہوگا ، وہ انسانوں كوفداكى عبادت كى دعوت وسے كا، مخالفين تنهيں درسے كا- بسماب كى نكا بيل السس كاغذريرين فرحفنورصلى الشعليه وسلم كى مجبت اس كے ول ميں أنزكني - اس كاغذكو أنكمعوں بر لا ، نچ ما اور كن لكا : يا محمصلى الله عليه وسلم إكاش مين معلوم رسكة كرا بي خاك مين يانوري، ا سانوں پر میں یا زمین ہے، دریاؤں میں رہتے ہیں باجنگلوں میں۔ اس نے اپنی محرومی اور موگواری کااس اندازے اخلارکیا کہ بے مہوشس ہوگیا۔ چند کمحوں لبعداس کی والدہ جھی انسس كرے ميں آتى ، بيٹے كو بہيونش ياكر حيان رُه كئى ، اُس كے باپ كو كلايا - بيٹے كو ا س حالت ميں ديكه كراس كي جرب سے جيره كلنه على ماتھ كوئي منے لكا ، دوروكرا بين بيٹے كى بيبوشى ب حسبت وغم كا افها ركرنے لكا حب فرجوان لاكا موكش ميں آيا ، والدين كوايت سرياسنغزوه ادر پرانتیان پایا گرغقے میں آکر کھنے لگا: اے والدمحترم! تم میری آنکھوں کی روشنی نہیں کھنے ا در بڑھا ہے کے با وجود اس رحمت اللی سے محظوظ نہیں مبوتے۔ آپ مجھے کفر کی تعلیم دے رے میں اور شرایت محدید اور اسس کی اتباع سے مورم رکھنے کی کولشش کرتے ہو۔ باپ یہ بانیں سنتے ہی غصے میں پاگل ہوگیا ، لڑے کوبالوں سے پکڑا اور زمین پردے مارا اور زور زورسے مارنے مگا حب اس کاظلم حدسے بڑھ گیا تو ی بن اخطب م کعب بن اشرف ادر ابولبا بروغیرہ اکس کی سفادش کے بیے ا ئے ۔ اُ ضوں نے دیکھاکہ باب نیچے کو ایذا دینے میں پاکل ہُوا مبار ہاہے اُسخوں نے اُسے زر دستی منع کیا محمر دوکسی صورت بیجے کوسزا دینے سے نہ رُکنا تھا۔ لوگوں نے اس سے نیچے کا قصور کو بھا تو کنے لگا ، اس کا قصور تو مزائے قىل كەلائى جە عب كى بىن اسى قىل نەكردون كا يا تقەند روكون كا - ئىچراكس خىتايا. يدوين محد رصلى المترعليدوسلم) برايمان كي آبائه البيئة بأواحداد كامدب ترك كرچكا ہے۔ ان يوگوں نے اس نيخ كونفيدے كونا شروع كى ادركها ، بياً ! تمام يوگ توم مع دین کی تعلیم عاصل کرتے ہیں ، لوگ ہاری اتباع کرتے ہیں لیکن تم محدر سول اللہ صلی اللہ علبه وسلم كى اتباع ميں لكے بُوٹ مو ، اسے حيور دوادرابنے سابقہ دبن برتا مم رہو -

ببہاب کھنے لگا: میں نے سوچ کیا دکرنے کے بعد ان ویمی اور فرسُودہ دبنوں کو ترک کر دیا ہے اور محرسلی الله تعالی علیه وسلم بحصراط متعیم کواختیا د کرایا ہے ، ان برایان لایا موں۔ ان لگوں نے اس بوجوان کو بڑی اُلٹی سبیر می تصیفیں کیں گرو کہ اپنے نیک ارا دے پر ڈٹما رہا۔ ان بهودى مشائخ فے كها : يو كريراوكا نا زونع كا بلا بهوا ب زند كى كے مصائب اور تكاليف كا احماس بنيں رکھنا ،اے اپنے عال برجھوڑ دینا ماہيے۔ بهي وجہ ہے كہ نيصيحت كى طرف توجہ نہیں وینا ۔ اب صروری ہے کراسے آسان زندگی سے ہٹا کرمنت ومشنت کی زندگی کا خوگر بنادیا جائے ناکدان مخنبول سے تنگ اکر دین محدی سے تو برکسلے اور معراسی را مت و آرام کی زندگی کو حاصل کرنے کے بلے دین سابقہ بروالیس ا جائے جلبیب نے کہا : تمهارے نزديك استنكليف اوررياضت كاكون ساطريقة اختباد كرناچا بي - كف ملح ، برزم و نازك کیرے آناد کرٹاف بہنا دو ،ایک نهرخانه بلم میرکس کر دو ، دروازے کو بند کر دو - تیلی دن ك بعد ايك بوك روى اورياني كاكوزه دياجات الكرنازولعت يا وايت توفريا وكرك كم مجے اسمعیبت سے نجات دلائی مائے جلبیب نے ان لوگوں کی نسیجت ریمل کرتے ہوئے اس مظلوم کوایک کرے میں بند کر دیا۔ چونکہ اسے سُو کھی روٹی اوریا نی کی عاوت نرتھی ،سخت تنگ سُبوا. وہ اس سختی سے روتا رہتا ۔ ایک دن باب نے دیکھا تو کھا ؛ کیا تم اپنے دین پر تفاغم ہویا نہیں ؛ اور دین محری ت بازائے ہو بانہیں۔ بیٹے نے کہا ، باپ إمبرارونا طعام کی کمی اور پانی کی بے تطفی کی وجہت نہیں بلکہ مجھے تو دیدار مصطفیٰ کا استنباق ہے۔ باب نے يركها: حب ك دين صطفي تن نوبه ذكرو كي تميين بس مذاب سے نجات نمين طے گ -لاك ني كها: هيهات هيهات قدرسخ حب محمدصلى الله عليه والدوسلم ف قسلبى فلا استطيع ان المراء منه . فداك فسم محدرسول الشصلي المدعليه وسلم كي مبت حسطرح میرے ول میں جا گزیں ہے اس سے توبہ نہیں کی جا سکتی۔ م مجنت توچنان دفته است از دگ و پوسن که روز مرگ مم از استخوان نخواید رفت مب بنتی اور شدّت صدے گزرگئی توسر کار دوعالم کی شفاعت سے اللہ ہے تین جزوں کی

کے بیں بونی بید کا زبان پرآ لی اُس کی گردن سے دورتی ڈٹ را گر پڑی، اُس کے اِوّں سے دیجی اُس کا معدن باک کی اور مین باک کی طرف بل پڑا۔ کے بین اس مقام سے مین باک

انتی میل کے فاصلے پرتنا ،التر تعالیٰ نے اس عاشق رسول کے لیے اس زمین کوسمیٹ دیا اور فاصلہ بہت کم ہو گیا ، صبح ہوتے ہی دُہ ہماب مرسنیاک میں عاربی واٹوانھاری رمنی الله عند کے گھرکے دروازہ پر مہنچ گیا اور تھ کا ماندہ مرحم کائے بیٹا تھا ،حضرت عارشے اسسے حالی دل پُرچھا تو کہا : ب

مراغی است کر پیدا نمی توانم کرد حکایت ول مشیدا نمی توانم کرد

معفرت عاد المن المحمد المحمد المحمد و المحمد و المحمد الم

مردای تو دگرندمی و مرگر دلنے کاردشوار ٹیگرند بدیں آسانے تازکاں را نبود قوت جاں افشانی جان ندای توکرم جانی و سم ما کند مرسری از سرکوی تو نواهم براست خام دا طاقت پرواز پرسوخته نیست

حضرت فارکواکس نوجوان سے عشقِ مصطفیٰ جلکتا دکھاٹی دیا تواکس کے سر پر دستِ شفت رکھااور اکس کی گردن میں باجی ڈال کر بڑا پیاد کیا اور ہبھا ب کو حضور کی بارگاہ بیں منما دیا ہے۔

آددومند نگارے بخلیت برصد کوفزال دیده بودیس بهادی برسد کومیس از دوری بسیار بیاری برسد خوم آل لخط کوشاق بادی درسد قیمت کل نشناسد گر آل مرخ امیر موجه وال خاند گر آل موضت

جنى فالب مطوب كى إركاد يربنيا اعتبال مسلمان في خاذ نوار في سار مل طرالدام

بارگاہ خداوندی سے سینام لاتے اور کہا ؛ اسے محمد ا خداوند تعالیٰ نے آپ کو سلام کہا ہے اور

ہر ہما ہے کو دوست بنانے کا تھم ویا ہے کبیر کہ یہ آپ سے مبت کرنا ہے ، آپ کی اُمت کے عاشتوں

میں سے آنا برامجت کرنے والاوگور اکوئی نہیں ہے ، اس نے آپ سے عشق و مجت میں بڑے

وُکھ اُ بڑا نے ہیں اور راوعشق میں مونت و مصیب اسلامات وقت سر ایو ہے سے کام بیا ہے ۔

اہل ول نے احب ھہما با فائلہ یحب کے جبلہ کے متعلق بڑے سے بلامی مبان کے بیان کیے

میں ۔ اگر یہ کہا بائے کہ عاشق کی مجت محبوب کی عبت کا سبب ہوتی ہے بکہ مب کی مبت توجیج بیان کے کی علامت ہوتی ہے بکہ مب کی مبت توجیج بیان کیا ہے کہ کی مزلیں سط نہیں کرست اور وی نے اسی موضوع برفلسفی محب بیان کیا ہے ہے

کی مزلیں سط نہیں کرست اور وی نے اسی موضوع برفلسفی محبت بیان کیا ہے ہے

کرد معشونان خوکش و فربر کمند اندرال دل دوست می دانی کوکست مست تن را بیگرا به دست و گر از یکی دست تو بیدست وگر آب م نالد کر کو آن آب خوار ما ازال او و اوهسم زان ما کرد ما را عاشقان بیس دگر عاقبت ما را بدا اس شد دمبرست عفتق اصطرلاب اسرار خداست چول بیش آبه نجل باسنم ازال چول بیش آبه نجل باسنم ازال

ميح عاش خود نباست دعنی جو ايك عنی ماشه ان ن ده كسند چول دري دل برق مهردوست ميت در دل توم رق چول سف د دونو ايم بانگ كف زدن نايد برر افغيذ مى الد كوكو آب گوار جذب آبست ايع طش درجان ما حكمت حق مم نفشا و مم ندر عاشتى گرزين سردگر ذال مرست ماشتى گرزين سردگر ذال مرست ماشتى گرزين سردگر ذال مرست مرج گوم عشق دا مضدح و بيان عقل در شرشن چيخ در يكل بخفنت

آماب آبد ولسب لي آنماب گرد لينت بايد ازردي روشاب

## ورم الكياب عنتم الخطاب

حضور صلی الد علیہ وسلم کی جیات طیبہ کے آبدار تو نبوں کو ایک سلسلہ میں منظم کرنے کی مجے سعاوت حاصل ہوگئی ہے۔ ہیں نے اسس کا نام معارج النبوۃ فی ملاح الفترۃ رکھا ہے۔ ہیں ہوں بندہ صعبیف اللہ کی رحمت کا عماج معین بن الحیاج محد الفرا ہی عصم النا ہی (رحمۃ الله علیم) ۔ ادباب سبر اوراصحاب علم بریہ باب محفی نہ رہے کہ سد کا ردو عالم صلی اللہ ملیہ وسلم علیما ۔ ادباب سبر اوراصحاب علم بریہ باب محفی نہ رہے کہ سد کا ردو عالم صلی اللہ ملیہ وسلم کے مباحث میلادیہ ، کمالات میرن ، معجزات با برہ ، اخلاق حمیدہ ، اوصاع کی سندیہ ، عبادات فاضلہ ، مادات کا ملہ ، اذفات واحوال اور دو سرے متعلقات و منسوبات زمدگی کو بیان کرنے سے پہلے مختلف روایات ، احادیث ، استادا ور دیگر مثنا ہدات کوسا ہے تو کیا ہے اور بڑی چیا ن بین کے بعد اسس سیرت طیبہ کو ترتیب دیا گیا سے حالا کہ مرکار دو علی کی سیرت پاک کو کماحقہ احاطہ بیان وطعۃ کو برین لا ناحرف مشکل ہی تنمیں نا ممکن مجی ہے کی سیرت پاک کو کماحقہ احاطہ بیان وطعۃ کو برین لا ناحرف مشکل ہی تنمیں نا ممکن مجی ہے میں بیاس کے دوا تو اللہ بیان وطعۃ کو برین لا ناحرف مشکل ہی تنمین نا ممکن می ہے کہ عدا عدال میں رہتے بگوئے نہایت ایجاز واختصار سے واقعات کو بیان کر دیا جائے ۔ الحمد للہ یعظم کا رنا مربائی اختیام کو بہنچاف ن والمسل بد ل

اگریرین نگارادرسوائے تکھنے والے البق کو کا بردستور رہا ہے کہ حضور پاک کی سفے طیبہ کی کی سفے طیبہ کی کی سفے طیبہ کی تکریل کے بعد صحابہ منطقہ بند کی سفور کی سفور کی سفور کی سفور کی سفور کی کے بیاں کئی کہ میں نے حصور کرے حالات کے میں نے حصور کرے حالات کے میں ان حضات کا تذکرہ کردیا ہے اور انہی بزرگوں کی زبانوں سے سرکا ردو عالم کی سیرن طیبہ کو ترتیب ویا ہے، بایں ہم میری ولی خوا بہ شس بھی کہ اکس سلسلہ کو بھی تفعیل سے بیان کرنا حب میں صحابہ ،عشرہ بہترہ بنظرہ بنظرہ فیل اور انمیز آنا تشکیل کی تفسیر کا میں ذکر ہوتا انکین ایک طویل موصد سے میرا فلم شکیل قرطانس رنگیبی پر قرآن باک کی تفسیر کو الدررکے بعض مقامات کو ساتھ ساتھ تحریر کرنے میں مصومت رہا۔ میری ترکیر کے سنیتریال کے الدررکے بعض مقامات کو ساتھ ساتھ تحریر کرنے میں مصومت رہا۔ میری ترکیر کے سنیتریال

ختت هذا الكتاب واختت مه والآن شرعة على توانين الرباب السيد عنداختنام نصائيفهم في الدعا والسوال وطلب النوال من البيه ذى الا فضال والمامول من كومة ان يعطيني ما يحب و يرضى وبيتني ماعلى الذين المرتفى ويرزقنى الصدى والصفامت ابعت سول المصطفى صلى الله علية وألبه وسلم على العالم والمورة الارتفى وليترف في جميع احياء الى يوم القيامة وبشفاعة نبيه كما شرفت ابمحته ومحبة خلفائه واهل بيته و دريته و المحمد لله اولا وآخر وظاهرا و باطنا والعتكوة على غير خلقه محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وحبيب س العالمين وعلى جميع الانبياء والموسلين وعلى عبيم كشيوا عبيما الى يوم المدين -

## مناجات

(1)

ترتی بروردگار بے مدارا وليكن مغلسان را ولنوازي فقران دا دگر بر فات میسند بدست نغس اماره المسيرال بر بک ازمان بر کالت كزال جمله است اعظم اسم بهما صفات ذات را اکرمطاهه سلوک راه عرفان را سسبیل ند لغواصان تحبسر وولت وات بأل مقصود از ایجا د عالم بأن أنيث ذات الهي بآن سالار دبن دار محستند مقيم اندر مقام تحسب بالبود بحتی رحمت لعما لمبن بود کر: ولبستان کومی آراست نفرت مراسم ورحنيقت اوشفيع سنت نمی یا بدعطایا سے حمیت زیلر برخخذ بردم اندر حفزت او نبا مشد برگرمان کا د مشکل

خداوندا کریس کرد گارا اگرچ از دوعالم بے نیازی يوسمستى دركرم كيمثل و مانند توئى سلطان ما جلم نقيان نداوندا بزات بے شالت بخ ومست اسسايعنی با فعالت كز أوّل تا بالنحسد بأنا رسه كه برصنعت ولبل اند بی سانکان کوی اثبات بحق مسدور اولادِ أومّ بآ رسلطان تخت بادست بی بآن شاہنشہ کک مزید رسولی کو امام انسپیاء بود بعدرت گرم ور رشک عبن بود نداه ندا باین محبوب حضرت ترابول در حقیقت اوشفیعست یو دانستم کر سابل بے وسیلہ تخابی سن ختم در سیرت او اگر حندی وسید کمیت تا بل

که دریش سلیمان شحفهٔ مود باشد عیب کالمعذور معور ترامیخایم اے سلطان دادر بین او که حاماتم بر آور برائی از بهرخود خواجم خدایا شرکی اند اندال جمله برایا نیگی مرا تنها جداک خدایا حاجت جشملد رواکن بو حامات از سراخلاص خواجم مراد از بهرعالم خاص خواجم بر انگس کین دعا را گریر آبین بر تعیین بیمن ما اجابت کن بتعیین

\_\_\_\_(Y)\_\_\_\_

ر از دوت مروست آ کو ده دم بصحات وجردم صنع بيون جه حكمت دائشتي المد وجودم ازاں منزل تجاوز کے تحودم كزال بشان برين زندان فبأوم برائي آيد زمن خود عذرمن خواه بزربار محنت ليست كردى وجودم باعسدم راجع نمايد زعلم من كدن تتغليم فرما ب كرموسد را نباشد اذمن آزار ك نايد برزبانم نا سياسي فريب عقل دور أندكيش بردار چه تدبیر آورد عقل معاحبسنر نوم رامنی شوار تخی کر محشتم

خدايا ورعسدم أشوده بودم ازا ل صنيتي عدم أ ورد سبيدون نيدانم كه من معددور بودم من ارباً اختسيار نوكيش بودم زمام اختیار از وسسن وا دم یح آوردی بدی درم باکراه مرااز لميني يون مست كردى چنال دانم کر ره واضح نماید راہ فدمتم تعتبیم فرما ہے در ایام حیاتم آل جنال دار چنانم دار اندر حق مشناسی عاب كنس من ازسيش بدار چومکت بر بد دنیک ست نا فذ چ من راضی بتعتدیر تر گشتم

بحدادتكم ازجان في يراستم دایان صدیراد الوار دارم ز نورخ کیشتی در دل دمیری بجای جان شدی درسید مهان زجان ورول دوصدروزن نهارى بمى نامد بدل از روزن جان طيمرمشدمراذان دومشنائئ بقرب نولشتن دارد تستى كم متر وحدت ازغوه مي شنيدم نظر کرم تو بودی در مقابل ازان ول آتینهٔ و بدار مولی ست ترج از فود بجار تر تراوئي يس الكر سرازان دريا بر آور اگرچنیک وگر بد بهرچهستم اگرچ تیرگی سسیار دارم تنم بهرچیند ازگل اکزیری برتیخ نیرتم بشگا فتی جان زوی صد در بسوی تن کشادی زبررددن فروغ نورعسرفان برریای حقیقت استنائی بریای حقیقت استنائی بریای حقیقت استنائی برا باخود چنان نزدیک دییم بهروقت یکد در آئیسند دل بهروقت یکد در آئیسند دل بهروقش که در آئیسند دل بهروش دفرش دمجروبر چه جوتی تواندر حضیند دل سرف د وب

بربین در ذات خود نور تحبینی سم واتف گردی از سر تد تی

( pr)

بره حالی که از حت لم رباید که تا از پرده بیرون اید امرار بهستی خودم ده که ششنات در عرفان بر وی مبان کشادی طبیههل سرگردان نسازی بیزم قرب خود دورم مینداز ندایا از سخن کا رسے نیا پر مرا از سمنی خود یک باربردار مرا از سمسنی من ده دیائے چو نور معرفت در دل نهادی چوخلعت دادیم عریان نسازی در ترفیق کن بر روی من باز

گهی برداز روح از قالب آید بساط انبساط اندر نوسشته بصدحرت بياير رفت برون كرجانم رازيك محنت ربايد زمركوب برل وارم ستون كمتابر بايداز ول نقدايمان نموده روز روش شام تیره ز عر دفته حب ز حرت نانده ول اذبارغ صرست گران بار بدل کرصدیکی دا نیست مرحم كرجز لطعت أو عموارى ندارم سلامت کشی جازا برون آر زبانم را به منتین شهادت زبان م محة الزميد كريد بشاخ سدره سازمش كغديراز

درال ساعت كه جانم برلب آبد نومتنی و راحت دنیا گز س*شت*ه بدن رنجد وحان مهجور و ول خون ر یارمری کاندر تو آید گنا ہان ہر یکی مانند کو ہے ز برسو در محا پود ز د مشیطا ن زحيراني بمانده ديده خسيسره ریاض عیش را نعرست نمانده ره اندر میش و مرکب مانده از کار بزادال دخنها اذ خربت عمشه خدایا رحم کن بر جان زارم ببطعث نودازال دريلت خونخاار دلم را ده زهر نور سعا دست کم تا دل در حریم وصل بوید چو از تن مرغ جان آيد بيرواز

فرست از روضة جنت ملائك باستقبال روم يا ارائك

The State of the Control of the

Manager State Att - Very 19

A Contained the State of the

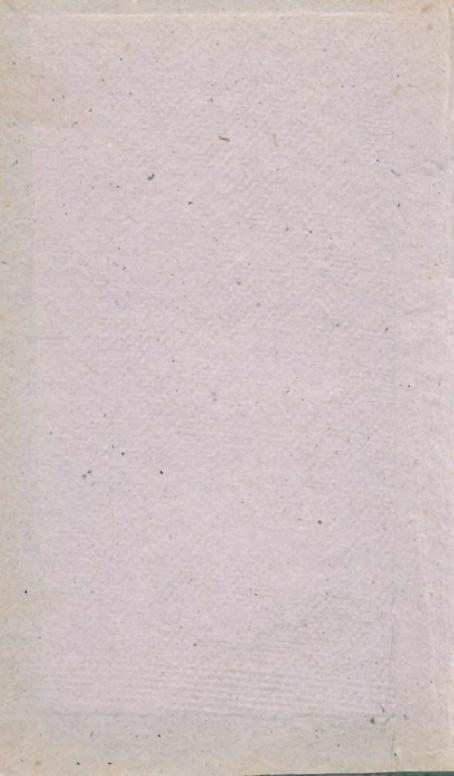

